



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان ہوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول کا اُلیْظِم اور دیگر دین کا بول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی نظطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ آگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت الطور ملنے کا پتہ ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمدداری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی ۔ ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاختی رکھتا ہے،

# الله الخراجي

#### جمله حقوق ملكيت تبحق ناشر محفوظ بين



مكتب رجانير يطن

نام کتاب: مُصنف ابن ابی شیبه (جلد نمبریا)

تترخمب<sub>÷</sub>

مولانا محراوس سرفرزييز

ناشر ÷

كمتب حانيك

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاجور

اِقْراْ سَنَارْ غَزَنِي سَنَارُبِيْ الْدُو بَاذَارُ لَا هَورِ فون:37224228-37355743



(جلدنمبرا)

ميشنبرا ابتدا تا ميشنبر ٣٠٣١ باب: إذانسى أَنْ يَقُرُأُ حَتَّى رَكَعَ ،ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

(جلدنمبرا)

مين نبر ٢٠٣٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا صِين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَاهِ فِي الصَّلَاةَ

المجلد أبرا

صينْ بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُ قصرالصَّلَاة

صينْ فبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كُرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدة بن

صين بر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُ وُرِ تا

صيتنبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَخْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المدنمين

صيت نبر١٦١٥٢ كِتَابُ النِكَاحِ تَأْصِيت نبر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ؟

الجلدنمبرة )

مرين نبر ١٩٧٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ تا

صيت فبر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ



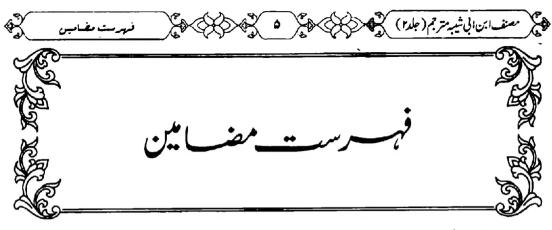

| rq         | مىجدول كى صفائى كابيان                                                                     | (;)          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| r•         | چئا ئيوں پرنماز پڑھنے کابيان                                                               | (3)          |
| rr         | بالوں کی بی چا در پرنماز پڑھنے کا حکم                                                      | 3            |
| ٣٣         | قالين اور دريوں پرنماز پڑھنے کا حکم ً                                                      | 3            |
| ra         | جن حضرات نے قالین اورز مین کے علاوہ کسی چیز برنماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔             | 3            |
| ٣٦         | جوحفزات بیفر ماتے ہیں کہنماز کا انتظار کرنے والانماز کا ثواب حاصل کرتار ہتا ہے             | <b>(:)</b>   |
| r9         | جوحفرات زوال مثس کے بعد دو پہر کونماز بڑھنے کومتحب قرار دیتے تھے                           | <b>&amp;</b> |
| ۳۰         | کھال پرنماز پڑھنے کا حکم                                                                   | 3            |
| ا اسم      | جب مؤذن قد قامت الصلا ة كيے توامام تكبير كهدد                                              | <b>③</b>     |
| ۳۲         | کیالوگ ا قامت ہونے پر کھڑے امام کور کھنے سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں؟                         | <b>③</b>     |
| <b>ም</b>   | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب مؤذن قد قامت الصلا ق کے تولوگوں کو کھڑ اہوجانا جائے               | (3)          |
|            | ایک آدمی دوران اقامت مجدمین داخل ہور ہاہے، وہ کھڑار ہے یا بیٹھ جائے ؟                      | 3            |
| سرابر      | ایک بی آ دمی اذان اورامامت انجام دے سکتا ہے؟                                               | (3)          |
| ۳۸۰        | اگرلوگ کسی کی امامت ہے خوش نہ ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟                                 | (3)          |
| <b>ጦ</b> ዣ | جن حفرات کوامامت کرانا پیندنه تھا                                                          | (3)          |
| <b>ሶ</b> ጳ | جوحفزات بیفرماتے ہیں کہ اگر پہلی دورکعتوں میں قراءت بھول جائے تو دوسری دورکعتوں میں کرے گا | 3            |
| ۳۹         | اگرامام کے ساتھ ایک ہی آ دمی ہوتو نماز کیے پڑھیں؟                                          | (3)          |
| ۳۹         | جوحفرات بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كوادنچي آ واز ہے نه پڑھا كرتے تھے                         | 0            |
| ar         | جوحفرات بسم اللّٰد کواونچی آ واز ہے بیڑھا کرتے تھے                                         | 0            |
|            | • • • •                                                                                    |              |

| مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی پیشتر می (جلدم) کی پیشتر می از می کارد کی می این می این می کارد کی می می می ا |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نماز میں بسم اللّٰہ پڑھنے کابیان                                                                                | <b>③</b>   |
| جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں دو گناا جر کب لکھا جاتا ہے                                                         | <b>③</b>   |
| بچوں کو صفول سے نکا لئے کا تھم                                                                                  |            |
| نماز کے لئے امام کا انظار کیا جائے گا                                                                           | <b>@</b>   |
| اگرا قامت کے بعدامام کوکوئی کام پیش آجائے تو کیا کیا جائے؟                                                      | <b>⊕</b>   |
| جوحفزات آیت سجده پڑھ کر مجدہ کرنے کے بعد سلام بھیرتے تھے                                                        | <b>③</b>   |
| جوحفزات آیت سجده پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے                                                     | <b>③</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب آیت بحدہ پڑھی جائے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرو                                            | €}         |
| اگر کوئی آ دمی چلتے ہوئے آیت بحدہ پڑھے تو کیا کرے؟                                                              | <b>(3)</b> |
| اگر کوئی شخص ایک مرتبه کسی آیت بحیده کی تلاوت کرے، پھروو باره ای آیت کو بڑھے تو کیا کرے؟                        | €          |
| تحدہ سے بچنے کے لئے آیت مجدہ کوچھوڑنے کا حکم                                                                    | <b>(3)</b> |
| اگر کوئی آ دمی سواری پر آیت بحده کی تلاوت کری تو وه کیا کری؟                                                    | <b>⊕</b>   |
| ہر سننے والے اور تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھنے والے پر بھی مجدہ لا زم ہے                            | 3          |
| جوح <i>هزات فرماتے ہیں ک</i> مفصل میں بحد نے ہیں اوروہ اس میں بحدہ نہیں کرتے تھے                                | 3          |
| جوحفزات منصل میں مجدہ کیا کرتے تھے                                                                              | (3)        |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورة ص میں مجدہ ہے اور دہ اس میں مجدہ کرتے تھے                                            | <b>(:)</b> |
| جو حفرات سورة م میں بحدہ نہ کیا کرتے تھے اور اس میں بجدہ کے قائل نہ تھے                                         | •          |
| جوحفرات سورة حم السجدة كى آيات بحده مين دوسرى آيت پر مجده كيا كرتے تھے                                          | <b>③</b>   |
| جو حفرات سورة حم کی آیات بحدہ میں کہلی آیت پر بحدہ کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |            |
| جوح طرات فرماتے ہیں کہ سورۃ المج میں دو بحدے ہیں اور وہ اس میں دومر تبہ بحدہ کیا کرتے تھے                       |            |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ سورة الحج میں ایک عجدہ ہے                                                                |            |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ دوران نماز آیت ِ عجدہ سنے تو سجدہ نہیں کرے گا                                             |            |
| جوح هنرات فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز آیت ِ بجدہ کو سننے والا سجدہ کرے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |            |
| اگرجنبی آیت بیجدہ سنے تو وہ کیا کرے؟<br>۔                                                                       |            |
| اگر جائف آیر تا بچد وکو سنزتو کیا کریں؟                                                                         | (3)        |

|      | مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) كي المستحدث المستحد |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۸٠,  | ا ً رکوئی آ دی بے دضو ہونے کی حالت میں آیت تحدہ ہے تو وہ کیا کمرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           |
| ۸۱., | ا گر کوئی آ دی قبلے ہے رخ ہٹا کر آیت مجدہ کی تلاوت کررہا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           |
| ۸۱., | ا گرکوئی آ دمی عصراور فجر کے بعد آیت بحدہ کی تلاوت کرے تو کیاوہ بحدہ کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €           |
|      | جوحفرات فرماتے ہیں کہ وہ محدہ نہ کرے اور وہ اس بات کو مکر وہ خیال فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وقت میں آیت بحدہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63          |
| ۸r.  | تلاوت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| ۸۳.  | قرآن مجید کے تمام بحدے اور اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           |
| ۸۵.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63          |
| ۲Λ.  | ا گرمنبر پر آیت بجده کی تلاوت کرے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6           |
| ۸۷.  | ا گرکوئی عورت آیت بحدہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی مرد ہوتو تحدے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
|      | اً کرکوئی آ دمی آیت بحیدہ کی تلاوت کرے اورلوگ اس کے پاس موجود ہوں تو وہ اس وقت تک بحیدہ نہیں کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3           |
| ۸۸.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ۸۸.  | ا گر تحدہ سورت کے آخر میں ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(:</b> ) |
| ٩٠   | قرآن مجید کے سجدوں میں کیا پڑھا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63          |
| 97   | جوحفرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے ایک سجد ہ تلاوت کرنے کے بجائے دوکر لئے تو وہ ہجو دِسہوکرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €           |
| ٩٢   | ا گرکونی شخص خانهٔ کعبه کاطواف کرتے ہوئے آیت بحدہ پڑھے تو سجدہ کیے کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83          |
| ۹۳.  | ظهراورعصر کی نماز میں آیت ِ سجدہ پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63          |
| ۹۳.  | جن حفزات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ جری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6           |
| ۹۵.  | اگرامام ایسی سورت پڑھے جس میں آیت بحدہ ہےاوروہ محدہ نہ کرنے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)         |
| ۹۲   | ایک آ دمی نماز کا سجدہ تلاوت کرنا بھول جائے اور اسے دوسری نماز میں یاد آئے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6           |
| 94.  | اگرکوئی شخص رکوع یا تحدے کی حالت میں آیت بحدہ نے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6           |
| 94.  | کسی آ دمی نے نماز پڑھی لیکن اسے میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ،اب وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6           |
| I+I  | جوحفرات فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں شک ہوجائے اور پیۃ نہ چلے کہ نتنی نماز پڑھی ہے تو نماز کا اعادہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6           |
| 1+1- | اگرکسی کوفظی نماز میں سہو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6           |
|      | سہو کے دو تحدے سلام پھیرنے کے بعد ہول گے یا پہلے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1+2  | جوحفزات فربابا کرتے تھے کہ سلام پھیرنے ہے بہتے جو وسہوکرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           |

| <b>6</b> }      | معنف ابن الې شيبه مترجم (جلد۲) کې کې کې د مضامين                                                                |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۳۳.            | مقصورہ (امام اورخطیب کے لئےمخصوص کمرے) میں نمار کے جواز کا حکم                                                  | <b>⊕</b> |
| ۱۳۳             | جن حضرات نے مقصورہ (امام اور خطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے                        | €        |
| ۱۲۵             | ا گرکوئی شخص امام ہے پہلے سراٹھالے تو اس کو کمیا کرنا جاہے؟                                                     | 0        |
| IPA             | بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے                                                        | (3)      |
| ۱۳۹             | حبوه بنا کرنماز پڑھنے کا تھم                                                                                    | (3)      |
|                 | جوحضرات بیفرماتے ہیں کہا گرعورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو مردوں سے پہلے سراٹھا ناان کے لئے                  | (3)      |
| ۱۳•             | مکروہ ہے                                                                                                        |          |
| וייו            | نماز کومخقمر کرنے کا بیان ، جوحفرات نماز کومخقر کیا کرتے تھے                                                    | 0        |
| ۱۳۲             | جوحفرات بچے کے رونے کی آوازین کرنماز کومختفر کر دیا کرتے تھے                                                    | 3        |
| 18Z             | اگر کسی آ دی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیاوہ تجدہ تہوکرے گا؟                                        | 3        |
| ۱۳۸ <sub></sub> | ا گر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ سے کوئی رکعت فوت ہوجائے اوروہ اسے یاد ندرہے، بعد میں یاد آئے تو کیا کرے؟ .       | (3)      |
| ۱۳۹             | ذنج خانے میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                  | <b>③</b> |
| 10+             | جن حضرات نے ذبح خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                                             | <b>⊕</b> |
| ۱۵۱             | جن حضرات کے نزد کے نماز میں پیٹانی پر ہاتھ پھیر نامنع ہے                                                        | 3        |
| 10r             | جن حضرات نے دورانِ نماز بیٹانی پر ہاتھ کھیرنے کی اجازت دی ہے                                                    | 0        |
| ۱۵۳             | ایک آ دمی امام کے پیچھے سوجائے اوراس کی پچھنمازرہ جائے تووہ کیا کرے؟                                            | 3        |
| ۱۵۳             | ا گرکو کی شخص ساری نمازیں پڑھنا بھول جائے تو کیا کرہے؟                                                          | 3        |
| ۱۵۵             | ا کیا آدمی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سوجائے اور پھر طلوع فجر کے بعداس کی آنکھ کھلے تو وہ پہلے کون تی نماز پڑھے | 3        |
|                 | ا گرکوئی آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے ما نماز پڑھے بغیر سوجائے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟                            |          |
| 159             | جو حضرات فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کواس وقت تک قضانہ کرے جب تک سورج غروب یا طلوع نہ ہوجائے                  |          |
|                 | اگرکوئی آ دی نماز پڑھ رہا ہواورد ورانِ نماز اسے کوئی دوسری نمازیا د آجائے                                       |          |
|                 | جوحفزات فرماتے ہیں کہ (اگرظہر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو ) پہلے عصر کی نماز پڑھے پھرظہر کی                           | (3)      |
|                 | اگرامام کوئی نماز پژهدر با ہواورمقتدی کوئی دوسری نماز پژهدرہے ہوں تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی                  | <b>③</b> |
|                 | ا کیا آدمی حضر میں کچھنمازیں پڑھنا بھول جائے اور اسے وہ سفر میں یاد آئیں تو وہ انہیں کیسے ادا کرے؟              | 3        |
| 144             | اگرکوئی آ دمی جنگ وغیرہ میں مشغولیت کی وجہ ہے کوئی نماز نہ پڑھ سکا تو بعد میں اے کیسے پڑھے گا؟                  | 3        |
|                 |                                                                                                                 |          |

|              | معنف ابن الي شيرمتر جم (جدم ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 144          | اگرآ دی کا تلاوت قر آن کا وظیفه جیموٹ جائے تواہے کب ادا کرے ؟                                                 | (3)      |
| ., AFI       | جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینا مکروہ ہے                                                                  | <b>3</b> |
|              | جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینے کی ا جازت ہے                                                              | €3       |
| ۱۷۰          | ا گرکسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو کیا حکم ہے؟                                                         | 3        |
| ۱۷۱          | جوحفرات ہاتھ یاسر سے سلام کا جواب دیا کرتے تھے                                                                | 3        |
| . ۳کا        | نماز میں اور مبحد میں انگلیوں کو چٹخا نامکروہ ہے                                                              | 9        |
| 120          | جن حضرات نے نماز میں انگلیاں چھٹانے کی رخصت دی ہے                                                             | 63       |
| 140          | اً گر کوئی آ دمی نماز میں سمع الله لمن حمد ہ ہے بجائے اللہ اکبر کہد دینواس کے لئے کیا حکم ہے؟                 | 3        |
| 14Y.         | ا گرکوئی آ دی مغرب کی چار کعتیں پڑھ لے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                | •        |
| 144          | جب مؤذن ا قامت شروع کردے تونفل نماز کا کیا حکم ہے؟                                                            | 6        |
| ۱۷۸.         | اگر کوئی آ دمی معجد میں آ کراپن نماز پڑھ لے اور پھرای نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجائے تووہ کیا کرے؟             | 6        |
| 149          | جوحضرات اس صورت میں فرماتے ہیں کہوہ باقی نماز کوامام کے ساتھ پورا کرے اوراس باقی نماز کوفل بنالے              | 63       |
| 149          | اً گر کوئی آ دمی نقل نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نمازا قامت کی آ وازین لے تو کیا کرے؟                           | &        |
| ۱۸۰          | عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم                                                     | 6        |
| Mr           | كيا آدمى نماز رِرْ هة ہوئے ديوار سے سہارالے سكتا ہے؟                                                          | •        |
| ۱۸۳ <u>.</u> | سفر پر نگلنے سے پہلے نماز پڑھنامتحب ہے                                                                        | •        |
| ۱۸۳.         | سفرے واپس آ کربھی نماز پڑھنی چاہئے                                                                            | •        |
| ۱۸۵.         | اً گریچھلوگ مِفرمین نمازیز هنا بھول جا کمیں یانماز کے وقت سوئے رہ جا کمیں تو وہ کیا کریں؟                     | $\odot$  |
|              | جن حضرات کے نز دیک نماز میں آیتیں گننا جائز ہے                                                                |          |
|              | جن حضرات کے نز دیکے نماز میں آیتیں گننا مکروہ ہے                                                              |          |
|              | مجدكاندرسونے كاتكم                                                                                            |          |
| 19+          | اگرا یک امام اورا یک مقتدی ہوتو امام مقتدی کواپنے دائمیں جانب کھڑ اکرے                                        | 3        |
|              | جب مقتدی تین ہوں تو امام آ محے بڑھ جائے                                                                       |          |
|              | ا گرا یک امام ،ایک مرداورا یک عورت ہوتو وہ کیسے نماز پڑھیں؟                                                   |          |
| 193          | جن حضرات کے نز دیک عورت غورتوں کی امامت کر سکتی ہے                                                            | €;       |

| ن الي شيدمتر جم (جلدا) كي المستخطئ المستخط المستخطئ المستخطئ المستخط المستخل المستخط المستخط المست                                                                 | هم معنف ابن  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ت کے نز دیک عورت کانماز پڑھانا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🔂 جن حضرا،   |
| ن فرماتے ہیں کدا گرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🔂 جوحفرات    |
| ز بچھو مارنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ت کے نز دیک نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک ہی جگہ بنالینا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 😚 جن حضرا،   |
| ت کے نز دیک ایک ہی جگہ متقل طور پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| کے پاس کیٹرے نہ ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کمیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _            |
| عِدَمُا الْحِاتِ الْحَادِ الْح |              |
| ن عنسل کرنے کا بیان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| د فرماتے ہیں کوشسل کے بجائے وضوبھی کافی ہے۔<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🟵 جومفزات    |
| ی جمعہ کے دن سفر میں عسل نہ کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🤂 جوحفرات    |
| ی جعد کے دن سفر میں بھی غسل کیا کرتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🟵 جوحفزات    |
| نے فرماتے ہیں کدا گر کسی نے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد شسل کرلیا تو یہ بھی کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🟵 جوحفرات    |
| ں کو جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد پھر حدث لاحق ہوجائے تو کیااس کا و بی غسل کا فی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ں جمعہ کے دن عنسل کریں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🥹 عورتیں بھح |
| رمی جمعہ کے دن عنسلِ جنابت کرے تو یہی کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🟵 اگرکوئی آد |
| ر کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہو علق ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جعداورغيد    |
| د یہاتوں میں بھی جمعہ کے جواز کے قائل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🟵 جوحفرات    |
| فت عبور کر کے جعد کے لئے آنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🕄 تختی مساو  |
| ت كنزديك مسافر پر جمعه داجب نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 😌 جن حضرار   |
| ت نے جمعہ کے دن سفر کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🟵 جن حضرار   |
| ت کے نز دیک جمعہ کی نماز کاوقت ہو جانے کے بعد سفر پر جانا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ۔<br>۔ جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جمعہ کاوقت دن کا بتدائی حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| فر مایا کرتے تھے کہ ظہر کا دقت زوال تنمس کا دقت ہے جو کہ ظہر کا وقت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

| زې ( جار ۲) کې کې ۱۱ کې کا کې کې د درست مضامین کې                                                              | مصنف ابن انی شیبه مز |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| اجبنیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |                      |          |
| کی نماز کے لئے آئے تواس کے لئے امام کی نماز کافی ہے اینہیں؟                                                    | •                    | <b>⊕</b> |
| ہنماز کے لئے حاضر ہواورا مام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دور کعتیں پڑھے                                                | <b>A</b>             | <b>⊕</b> |
| ہیں کہ اگرا مام خطبہ دے رہا ہوتو نماز نہیں پڑھی جائے گی                                                        |                      | ⊕        |
| ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔<br>************************************                                                |                      | <b>③</b> |
| ئے توسلام کرے                                                                                                  |                      | €        |
| . گایا مختر؟                                                                                                   |                      | ⇔        |
| آن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟                                                                          |                      | <b>③</b> |
| ی ہاتھ ہے اشارہ کرسکتا ہے                                                                                      | امام خطبے کے دورال   | €}       |
| م کیا جا سکتا ہے                                                                                               |                      | €}       |
| ئے دوران آپ کسی کو بات کرتا دیکھیں تو کیا کریں؟                                                                | اگرامام کے خطبہ۔     | <b>③</b> |
| دن امام کی طرف رخ کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | ·                    | €}       |
| ر بیضے کا بیان                                                                                                 |                      | (3)      |
| ویک دورانِ خطبہ حبوہ بنا کربیٹھنا مکروہ ہے                                                                     |                      | <b>⊕</b> |
| خطبہ سونے کا حکم                                                                                               | جمعہ کے دن دورانِ    | <b>⊕</b> |
| ویک جعد میں سونے کی رعایت ہے                                                                                   | جن حضرات کے نز       | €        |
| خطبه مجدمیں داخل ہوتو کیا وہ سلام کرسکتا ہے؟                                                                   |                      | ᢒ        |
| و یک دورانِ خطبه سلام کا جواب دینا اور چھنکنے والے کوید حملت الله کہنا مکروہ ہے                                | جن حضرات کے نز       | 3        |
| خطبه نید به تو ده کتنی رکعت نمازیز هے؟                                                                         | اگرامام جمعہ کے دن   | <b>@</b> |
| ت بیج یاالله کاذ کر کیا جاسکتا ہے؟<br>پالله کاذ کر کیا جاسکتا ہے؟                                              |                      |          |
| رکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تواس وقت گفتگو جائز ہے یانہیں؟                                                       | جعه کے دن جبس        | 3        |
| جانے اور خطبہ دینے کے دوران گفتگو کا حکم فیصلہ استعمال کا حکم فیصلہ کا حکم فیصلہ کا معاملہ میں استعمالہ کا حکم | امام کے منبر پرچڑھ   | . 😂      |
| ویک دورانِ خطبہ کلام کرنے کی رخصت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |                      |          |
| ام منبرے اتر آئے تو نماز سے پہلے کلام کرنے کا حکم                                                              |                      |          |
| یک امام کے منبرے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ نماز نہ پڑھالے ۲۵۷                                  |                      |          |
| •                                                                                                              |                      |          |

|                 | معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلد) كي المستخطف ابن الي شير مترجم (جلد) المستخطف ابن الي المستخطف المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ran             | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ۲۵۸             | جوُخف جمعه کاخطبه نه من سکے وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ra9             | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| ryr             | جوحفرات فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جعد کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو چار رکعتیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| ryr             | جوحضرات فرماتے ہیں کدا گرلوگوں کو جعد کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| ۲4۳ <sub></sub> | جمعہ ہے پہلے نماز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| ۲۹۳ <sub></sub> | جو حفزات جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)      |
| r44             | جوحفرات جمعہ کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| r42             | جمعہ کے دن وہ کون ساوقت ہے جس میں خرید و فروخت ممنوع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| r49             | ا گرکو کی مخص جمعہ کے لئے چلے لیکن لوگوں کو جمعہ پڑھ کرواپس آتے دیکھے تو جاتار ہے یاواپس مڑ جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| r49             | اگر پچھلوگوں کو جمعہ کی نماز نیل سکی تواب وہ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| rz•             | جوحفرات جمعہ کی داضری کی بھر پورتر غیب دیتے ہیں اور اس میں رخصت کے قائل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| †21             | جن حضرات کے نز دیک پیدل چل کر جمعہ کے لئے آنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)      |
| tzr             | جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے گپ شپ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)      |
| 12°             | جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                 | جوحفرات امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ وہ جعد کی نماز کا سلام پھیرنے کے بغدا پے حجرے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
| rzr             | چلا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ۲2 M            | جوحفرات اس ہات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 124             | جن حفزات کے نزد کیے نصف ِنہار کے وقت جمعہ کی نمازادا کرنے کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        |
| ۲۷۲.,           | جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (;)      |
| ۲ <u>۷</u> ۸    | جن حفزات کے نز دیک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایسی سورت پڑھنامتحب ہے جس میں مجدہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)      |
| rz 9            | جمعہ کی نماز میں کہاں ہے تلاوت کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)      |
| rΛ1             | جمعہ کے دن کی ساعت ِ قبولیت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩        |
|                 | گردنیں بھلانگ کرآنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ۲۸۵             | ا گرامام جمعه لوا تنامؤخر کردے کہ دقت جانے لگے تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |

| مصنف این الی ٹیرمتر جم (جلدم) کی کھی اس کا کھی اس کا کھی اس کے |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا                                                                             |          |
| جعد سی بھی امام کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے                                                                         | 3        |
| امام آئر سفر کی حالت میں کہیں ہے گذر نے تو وہ خود جمعہ بڑھائے گایانہیں؟                                        | <b>③</b> |
| مبجد کے برآ مدے اور صحن میں جعد کی نماز پڑھانے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | <b>③</b> |
| عريفن                                                                                                          | 3        |
| جعدے دن کی فضیلت کابیان                                                                                        | €        |
| جمعہ کی نماز میں جلدی کرنے کابیان                                                                              | €        |
| جوحضرات بارش کے دن جمعہ میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے                                                             | 3        |
| جن لوگوں کو جمعہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے                                                                  | ☺        |
| اگر نابینا کولانے والا کوئی فخص ہوتو اس پر جمعہ واجب ہے یانہیں؟                                                | $\odot$  |
| جمعہ میں ستی کرنے اور اے چھوڑنے کی ندمت                                                                        | $\odot$  |
| جوحفرات جمعہ کے دن خوشبولگانے کا حکم دیا کرتے تھے                                                              | <b>③</b> |
| جمعے کی نماز کے لئے صاف کیڑے بہنے اور زینت اختیار کرنے کا بیان                                                 | 3        |
| جعدے دن نماز کے لئے سعی کرنے سے کیا مراد ہے؟                                                                   | 3        |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلاَّةُ ﴾ كامعني                                                       | ᢒ        |
| خطبے کے دوران عصائی لگانے کابیان                                                                               | <b>③</b> |
| اگر کوئی شخص رش کی وجہ سے جمعہ کے دن نماز نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟                                            | $\odot$  |
| جمعہ کے دن ناخن وغیرہ تراشنے اور صاف کرنے کا تھم                                                               | $\odot$  |
| خطبے کے دوران کچھ چیئے کابیان                                                                                  | $\odot$  |
| جمع كردن كيمستحب ائمال                                                                                         |          |
| کیا قیدی جعد کی نماز ادا کریں گے                                                                               | <b>③</b> |
|                                                                                                                | €        |
| عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالینامسنون ہے۔                                                 | 9        |
| جوحضرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ آ دمی عید سے پہلے کچھ نہ کھائے                                              | €}       |
| عیدین کے لئے سوار ہوکراور بیدل چل کر جانا                                                                      | 3        |

· .

| معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کی کی این این ابی این کی کی کی کی کی کی این کی ک |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عیدگاه کی طرف کس وقت جانا حیا ہے؟                                                                               |            |
| عید کی نماز کے لئے نکلتے ہوئے تکبیرات کہنے کا حکم                                                               |            |
| تخبيرات تشريق كاوقت                                                                                             |            |
| يوم عرفه کو کيتے تکبير کہی جائے گی؟                                                                             |            |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں اذان اورا قامت نہیں ہیں                                              | €}         |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوگا                                                             | €}         |
| جن حفرات کے نزدیک نمازے پہلے خطبہ دینے کی رخصت ہے                                                               | €          |
| عید کی نماز میں دوران خطبہ بات چیت کرنے کا حکم                                                                  | €          |
| عیدین کی تکبیرات اوران کے بارے میں اختلاف                                                                       | <b>③</b>   |
| عید کی نمازوں میں کہاں ہے قراء ت کرے؟                                                                           | <b>⊕</b>   |
| جوحفرات عید ہے پہلے اور عید کے بعد فل نماز نہیں پڑھتے تھے                                                       | <b>⊕</b>   |
| جوحفرات عید کے بعد چارر کعات پڑھا کرتے تھے                                                                      | ᢒ          |
| جن حفرات نے امام کی آمد سے پہلے نماز کی اجازت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | €          |
| عید کے دن اونجی آ واز ہے قرائت کرنے کا بیان                                                                     | €}         |
| عیدین کے دن عسل کرنے کا بیان                                                                                    | 3          |
| جن حضرات نے عورتوں کوعیدین کے لئے جانے کی اجازت دی ہے                                                           | €          |
| جو حضرات عیدین کی نماز وں میں عورتوں کی حاضری کو مکر وہ خیال فرماتے ہیں                                         | $\odot$    |
| جس شخص کی نمازعید فوت ہو جائے وہ کتنی رکعات پڑھے؟                                                               |            |
| اگر کسی آ دمی کی عبید میں ایک رکعت فوت ہوجائے تووہ کیا کرے؟                                                     | <b>③</b>   |
| جوحفزات عیدگاہ میں جانے کے بجائے متجدمین نماز پڑھنا جا ہیں وہ کتنی رکعات پڑھیس گے؟                              | €          |
| جس آ دی کی ایام تشریق میں کوئی رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟                                                   | <b>(:)</b> |
|                                                                                                                 | $\odot$    |
| اگر جمعداور عبدایک بی دن آجا کیل قو کیافکم ہے؟                                                                  | €\$        |
| عيد کی نماز میں دور کعتیں ہیں                                                                                   |            |
| عيد يَ دن اونت پر خطبه دينا                                                                                     | <b>6</b> 5 |

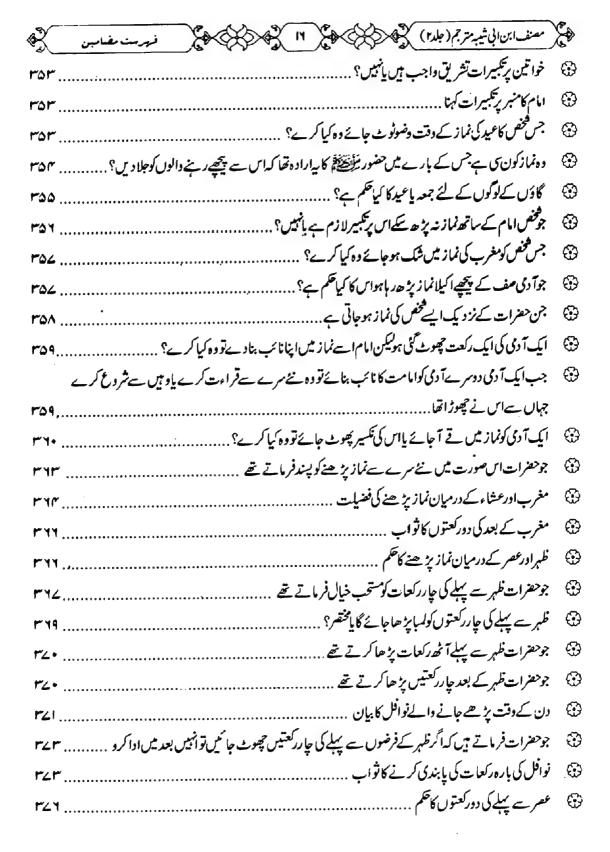

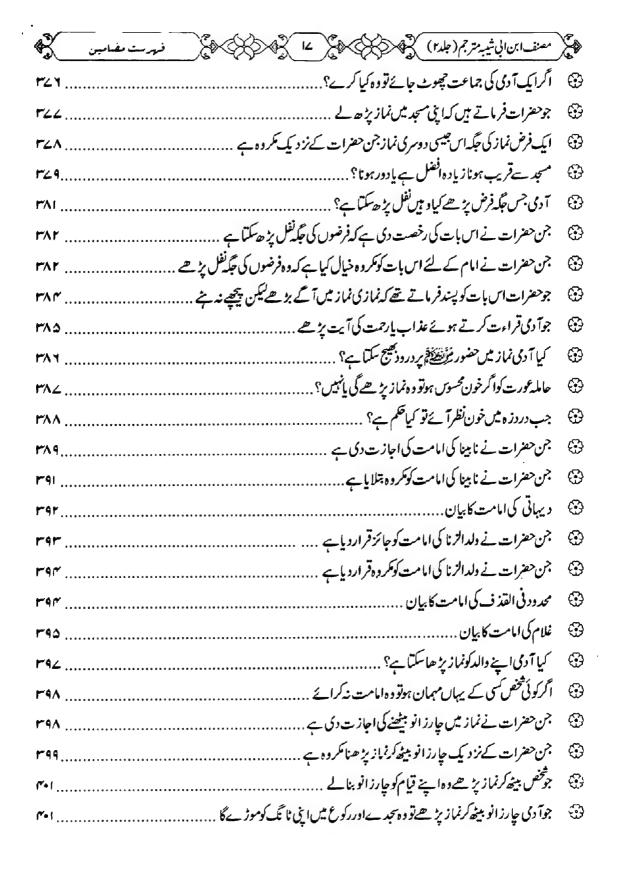

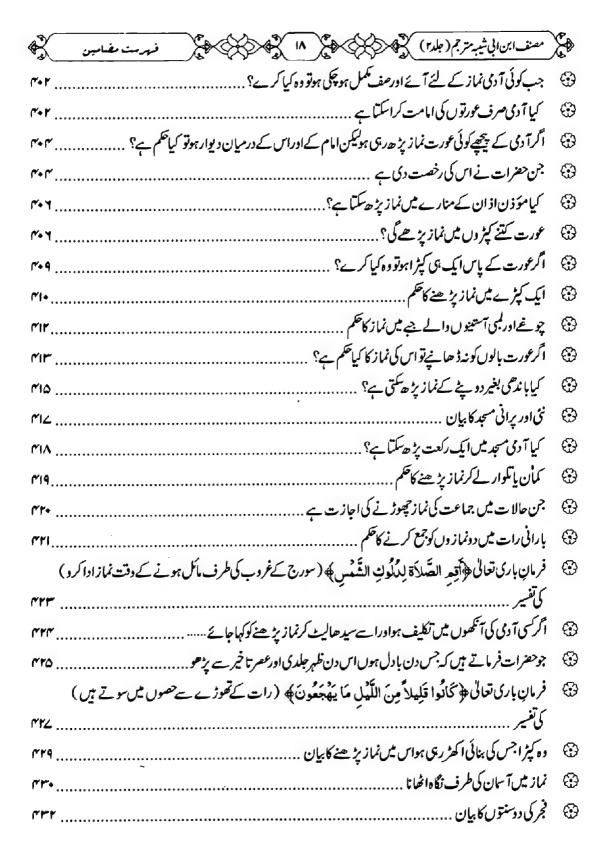

| P. AA SV SV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \@       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مصنف این الی شیبه متر جم (جلدم) کی مساحث ۱۹ کی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| نجر کی دوسنتیں کس وقت پڑھی جا ئیں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| فجر کی سنتوں میں کہاں ہے تلاوت کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| جن حفزات كے نز ديك فجر كى سنتو ل ومختصر ركھا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کو لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ایک آ دمی طلوع فجر سے پہلے نماز شروع کر ہاوراس دوران فجر طلوع ہوجائے تووہ کمیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}       |
| جو حضرات مبحد میں نفل نما زنہیں پڑھا کرتے تھے ۔<br>جو حضرات مبحد میں نفل نما زنہیں پڑھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| جوحفرات اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ مغرب کے بعددور کعتیں گھر میں پڑھی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}       |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی دور کعتوں کومؤ خرکیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| فجر کی دوسنتوں کے بعد پہلو کے بل لیٹنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| جن حضرات نے فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| جن حضرات کے نزدیک فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| ایک آ دمی فجر کی جماعت کے دوران منجد میں داخل ہوتو و وسنتیں پڑھے یا جماعت میں شامل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کم سجد میں داخل ہونے سے پہلے ان دوسنتوں کوادا کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> |
| فجر کی سنتوں کے بعد قبلے کی طرف ٹیک لگا کر میٹھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €}       |
| انتها كي تاريك رات مين عشاء كي نماز كاثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☺        |
| فجر کی سنتیں جھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |
| جودهزات گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b> |
| اگلی صف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| سوئے ہوئے اور با تی کرنے والول کے درمیان نماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| لومز يوں كى كھالوں ميں نماز يزھنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| نماز میں سدل کرنا مکروہ ہے ۔ انہ میں سدل کرنا مکروہ ہے ۔ انہ میں سدل کرنا مکروہ ہے ۔ انہ میں سیال کرنا ہے ۔ انہ میں سیال کرنا میں سیال کرنا ہے ۔ انہ میں سیال کرنا ہے ۔ انہ میں سیال کرنا میں سیال کرنا ہے ۔ انہ ہے ۔ انہ میں سیال کرنا ہے ۔ انہ ہ |          |
| جن حفرات نے نماز میں سدل کی اجازت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| جوحفرات اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ آ دی کی نگاہ تجد ہے کی جگہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| نماز میں آئیسیں بند کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| تصنف این الی شیر مترجم (جلدم) کی پسک می این الی شیر مترجم (جلدم) کی پسک مضامین کی پسک مضامین کی پسک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| لماز مين ازارگوا چھی طرح باندھنے کا محتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ? <del>(</del> 99 |
| جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ بغیراز ارکے اور بغیراز ارکی جگه باند ھے نماز پڑھی جا عتی ہے ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b>          |
| جيميا قباء مين نماز پڙھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 🏵               |
| کیاالهام مقتریوں سے بلند ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                 |
| کیاامام اپنی ذات کے لئے دعاما تک سکتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(3)</b>        |
| باز کے اندر پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>?</i> 😌        |
| ئن حضرات نے نماز میں عکھے کی ہوالینے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ? ↔               |
| ئن حفزات کے نز دیک نماز میں بنکھا جھلنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ? ③               |
| وحضرات فرماتے ہیں کی کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ? 🏵               |
| وحضرات فرماتے ہیں کہ شتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔۔۔۔۔۔ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| تشتی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                 |
| احول کی نماز کابیان ملاحد می از کابیان میران کابیان کیبان کابیان کیبان کیبان کیبان کابیان کیبان کابیان کیبان کابیان کیبان کابیان کیبان کابیان کیبان کابیان کابیان کیبان کابیان کیبان کابیان | ા છે              |
| ارکوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | તિં છ             |
| وآ دمی نماز کے وقت میں بے ہوش رہے ، کیاوہ قضا کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ? 🏵               |
| ن حفرات کے نزد یک بے ہوشی کا شکار ُ ہونے والا شخص نمازوں کی قضانبیں کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ? ⊕               |
| وحفرات کتتی میں مجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ? ( <del>)</del>  |
| حضرات تبجد کا حکم دیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | г. 😌              |
| ت کوئس وقت تبجد کی نماز پڑھی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | υ 🟵               |
| د می جب رات کو بیدار بهوتو دورکعتیں پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĩ 🏵               |
| جھزات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e 🟵               |
| شت کی نماز میں کتنی کتبیں رپڑھنی جا ہمیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| رکوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے پھراہے جماعت کی نمازش جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| جھنرات فرماتے ہیں کداس صورت میں فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| جفرات فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کو دوسری مرتبہ پڑھے تو ساتھ ایک رکعت ملائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | y. 🟵              |

| برمترجم (جلدًا) کی پھی اس کی گھی ہے ۔ فہرست مضامیں کے کہ                                              | مصنف ابن الي شيه  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| عکابیان                                                                                               |                   |            |
| ں کے اعاد بے کو کمروہ قرار دیتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | جوحضرات نمازو     | <b>(3)</b> |
| ے عشاء کے بعد گفتگوا در کپ شپ کو مکر وہ قمرار دیا ہے                                                  | جن حضرات <u>ن</u> | <b>③</b>   |
| ی عشاء کے بعد گفتگو کی رخصت دی ہے                                                                     | جن حضرات <u>ن</u> | <b>3</b>   |
| تے ہیں کہ آ دی ور کورات کی آخری نماز بنائے                                                            | جوحضرات فرمايه    | €          |
| تے ہیں کددن کے ورز مغرب کی نماز ہے                                                                    | جوحفرات فرمايه    | €}         |
| انتم                                                                                                  |                   | €          |
| تے ہیں کہا گر کوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بہدار ہوتو ایک رکعت ملا کروتر وں کو جفت بنا لے،   | جوحضرات فرما ـ    | <b>③</b>   |
| ورکعتوں کے ساتھ پڑھے                                                                                  | بھریاتی نماز دود  |            |
| تے ہیں کہا گرکوئی فخض وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک رکعت ملا کروتر وں کو جفت نہ بنائے ، | جوحضرات فرمايه    | 3          |
| یعتیں پڑھتارہے                                                                                        | بلكهآ كے دودور    |            |
| ں کومؤ خرکیا کرتے تھے                                                                                 | جوحضرات وتر وا    | <b>⊕</b>   |
| ے پہلے وتر پڑھنے کومتحب قرار دیتے تھے                                                                 | جوحفرات صبح بـ    | 3          |
| ادا نەكرےادر فجر كى نماز پڑھ لے تواس كاكيا تحكم ہے؟                                                   | أتركونى شخص وترا  | <b>⊕</b>   |
| وہاتھ لگانے کا بیان                                                                                   | نماز میں داڑھی کو | 3          |
| يسانس لينےاورسانس کي آواز نکا لنے کابيان                                                              | نماز میں زورے     | 3          |
| تے ہیں کہ وتروں کی قضاء لازم ہے                                                                       | جوحفرات فرما_     | 3          |
| ر کعت وتر پڑھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | جو حضرات ایک      | <b>⊕</b>   |
| تین سے زیادہ وتر پڑھا کرتے تھے                                                                        | جوحضرات تنين يا   | 3          |
| تے ہیں کہ وتر سنت ہیں                                                                                 | جوحضرات فرما_     | <b>⊕</b>   |
| تے ہیں کہ ورز واجب ہیں.                                                                               | جوحضرات فرمايه    | 3          |
| تے ہیں کداہل قر آن پروتر واجب ہیں                                                                     | جوحضرات فرما_     | <b>③</b>   |
| ے قراءت کی جائے؟                                                                                      | وترول میں کہاں    | €          |
| ئے تنوت بڑھنے کا بہان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | وترون میں دعا۔    | · 😯        |

| فهرست مضامین 🌎 | مصنف ابن الې شيبه متر جم (جلدا)                                    |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 5rZ            | كيامسافر پروتر لازم ېين؟                                           | €        |
| arz            | وتروں میں دعائے تنوت رکوع سے پہلے ہوگی یارکوع کے بعد؟              | <b>③</b> |
| or9            | جن حفرات کے نز دیک سواری پروتر پڑھنا مکروہ ہے                      | €        |
| ar•            | جن حفرات کے نزد یک سواری پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے                  | <b>③</b> |
| ori            |                                                                    | <b>③</b> |
| orr            | ال فخض کابیان جے وتر وں کے بارے میں شک ہوجائے                      | <b>⊕</b> |
| orr            | نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا بیان                          | <b>⊕</b> |
| arr            | آ دمی وتروں کے آخر میں کیا کے؟                                     | <b>③</b> |
| ara            | جوحضرات وتروں میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے                    | €        |
| ara            | قنوت وترمين مهو كابيان                                             | 3        |
| ara            | قنوت میں تکبیر کہنے کا بیان                                        | <b>⊕</b> |
|                | وترول کی قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا حکم                               | €        |
| ٥٣٤            | وتروں میں قیام کولمبا کیا جائے گا                                  | 3        |
| 574            | جوحضرات فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے در نہیں ہوتے                    | €}       |
| orn            | جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے              | €        |
| ۵۳۳            | جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اوراس کے قائل تھے | <b>③</b> |
| ara            | فجر کی قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟                          | <b>⊕</b> |
| ۵۳۷            | دعائے قنوت کے کلمات                                                |          |
| ۵۳۹            | جوحفرات قنوت کے لئے تکبیر کہا کرتے تھے                             | <b>③</b> |
| ۵۵٠            | جوحضرات فجر کی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے                       | <b>③</b> |
|                | قنوت میں اوگوں کے نام لینے کابیان                                  |          |
|                | اگرکوئی مخص فجر کی قنوت بھول جائے تو وہ کیا کرے؟                   |          |
| aar            | مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا حکم                           | <b>③</b> |
| 55r            | جوحضرات نمازیں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ 1 کیا کرتے تھے         | <b>③</b> |

| مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستحدث ابن الي شير مترجم (جلدم)                                     | S. S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| جوحفرات نماز میں پا وَل کوسیدهارکھا کرتے تھے                                                           | €                                        |
| ا گر کوئی آ دمی متحد میں داخل ہواوراس کی جماعت رہ جائے تو وہ کیا کرے؟                                  | <b>©</b>                                 |
| جن حضرات کے نز دیک فرض ہے پہلے فٹل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں                                             | 3                                        |
| جن حضرات کے نزدیک اگر پچھادگ جماعت ہونے کے بعد مسجد میں آئیں تووہ اپنی جماعت کراسکتے ہیں ۵۵۹           | €                                        |
| جن حضرات کے نز دیک وہ اسکیے نماز رہومیں محے اور جماعت نہیں کرائیں محے                                  | €                                        |
| جس فحض کی امام کے ساتھ کچھنمازرہ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                   | 3                                        |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدامام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصہ بناؤ                               | <b>⊕</b>                                 |
| كيا آ دى نماز بڑھتے ہوئے ايك پاؤل دوسرے پرر كھسكتا ہے؟                                                 | <b>③</b>                                 |
| اگرامام بیژه کرنماز پژهائے تو مقتدی کیا کریں؟                                                          |                                          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدامام کی اقتداء کرو                                                                | <b>③</b>                                 |
| حضور مَثْلِفَظَةً كالهِبِصحابه كي امامت مين نماز پڙهنا                                                 | <b>⊕</b>                                 |
| دورانٍ نماز كند هے سے جا درا تار نے كا حكم                                                             | 3                                        |
| مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کی کراہت کا بیان                                                          | <b>③</b>                                 |
| جن حفرات نے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے                                                           | 3                                        |
| اگر کوئی آ دی فجر کی نماز پڑھ کرفارغ ہواور پھراہے معلوم ہو کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تو دہ کیا کرے؟   | 3                                        |
| ا گرکوئی حائضہ دن کے آخری حصہ میں حیض سے پاک ہوتو وہ کیا کرے؟                                          | €                                        |
| جن حفرات کے نز دیک امامت کراتے ہوئے آ دمی قر آن مجید ہے دیکھ سکتا ہے                                   | <b>(3)</b>                               |
| جن حضرات کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے                                                                   | €                                        |
| اگرایک عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اور اس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک ہونے کے بعداس کی قضا کرے | 3                                        |
| گى يانېيں؟                                                                                             |                                          |
| کیا حا ئضہ عورت حالت ِحیض کی نمازوں کی قضا کرے گی؟                                                     | 3                                        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی گنجائش نہیں                                                     | <b>⊕</b>                                 |
| نیبیں کہنا چاہئے" میں نے نماز نہیں پڑھی''                                                              | 3                                        |
| اگراهام بھول جائے تو مرتبیع کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی                                          | €                                        |

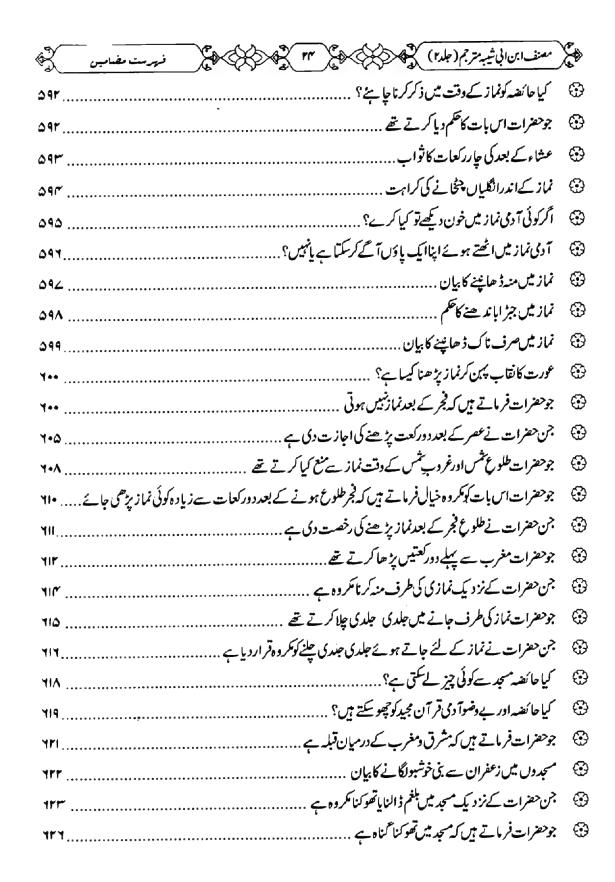

| معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلرس) کی پی در ت مضاسین کی کی در سن مضاسین کی در سن کی در س | <b>S</b>          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| جوحفرات فرماتے ہیں کداپی تھوک کے لیے گڑھا کھودو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Λ <b>υ</b> .<br>∰ |
| نماز میں جوں وغیرہ مارنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 |
| اگرکوئی آ دمی مبحد میں جوں دیکھے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                 |
| جوحضرات دوستونوں کے درمیان نماز کو مکروہ خیال فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 |
| جن حفرات نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(3)</b>        |
| مسجد نبوی مُثَافِینَ اَنْ مِی مُنازی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>          |
| اس محبد کابیان جس کی بنیا دتقو کی پر رکھی گئی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>          |
| مسجد قباء میں نماز کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>          |
| بیت المقدی اور کوفہ کی مسجد میں نماز کے بارے میں<br>• بر سیار میں سر سے میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €                 |
| نبی پاک مَلِّنْ فَضَعُ اللَّهِ کَ روضهٔ مبارک کے پاس آنے اور یہاں درود پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>          |
| کیاعورت مردول کی صف کے پیچھےا کیلے نماز پڑھ کتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩<br>~            |
| اس جگه نماز پڑھنے کا بیان جے عذاب سے دھنسادیا گیا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩<br>₩            |
| امراء کے بیچھے نماز پڑھنا کا بیان<br>جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩<br>₩            |
| اگرکوئی امیر نماز کوونت ہے مؤخر کر نے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( <del>)</del>    |
| عورتوں کے کیٹروں میں نماز بڑھنے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕                 |
| جوحضرات اس جملہ کو کروہ خیال فرماتے ہیں ''جم نماز ہے کھر گئے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                 |
| جن حضرات نے مسجد کی طرف جانے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>          |
| جن حضرات نے مسجد میں عورتوں کی حاضری کو مکروہ قرار دیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(3)</b>        |
| عورتوں کی بہترین منیں آخری صفیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>          |
| نماز کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €                 |
| نمازے گناہ معاف ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| تبیجات کوانگلیوں کے بوروں سے ثار کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©</b>          |
| جن حضرات کے نز دیک تبیجات کو گننا مکر وہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                 |
| رمضان کی تماز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>          |

| AN CANAD VY CANAD (VID) Z = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                        | Ca.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| معنف این الی شیر مترجم (جلد) کی مست مضاسب کی این الی شیر مترجم (جلد) کی مست مضاسب کی این الی شیر متر مضاسب کی ا          |          |
| تراوت کی رکعات کابیان                                                                                                    | €        |
| تراوی کا ثبوت                                                                                                            | €        |
| رمضان کی تبجد کی نضیلت                                                                                                   | €        |
| جوحفرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تر اور کے نہیں پڑھا کرتے تھے                                                             | €        |
| جوحفرات رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھاکرتے تھے                                                                        | ❸ ,      |
| جوحفرات فل نمازم مجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے                                                                       | €}       |
| تراوی کے درمیان نماز پڑھنے کابیان                                                                                        | €        |
| رمضان میں تعقیب کابیان                                                                                                   | €}       |
| امام کتنے سلاموں کے ساتھ تراوت کر پڑھائے گا؟                                                                             | €}       |
| جوحفرات عید کی رات میں بھی تر اوت کی پڑھا کرتے تھے                                                                       | €}       |
| تراوت كے بدلے ملنے والى اجرت ماہديكا بيان                                                                                | <b>③</b> |
| رائے میں نماز پڑھنے کابیان                                                                                               | <b>③</b> |
| جن حفرات نے راستوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                                                         | <b>⊕</b> |
| جوحفرات فر ماتے ہیں کے زمین ساری کی ساری معجد ہے۔                                                                        | <b>⊕</b> |
| تراوت كميں قرآن پڑھنے ميں مختلف قاريوں كى اپنى ترتيب كالحاظ                                                              | <b>@</b> |
| جوحفرات نمازی میلی دور کعتول کولمباکرتے تھے                                                                              | <b>⊕</b> |
| جوحفرات نماز پڑھ کرمصلی پر بیٹھا کرتے تھے                                                                                | €        |
| تیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔                                                                         | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                          | €}       |
| جو حضرات چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | <b>③</b> |
| عاشت کی نماز کس وقت اوا کی جائے گی؟                                                                                      |          |
| عاشت میں کتنی رکعات بڑھی جا 'میں گی؟<br>- عاشت میں کتنی رکعات بڑھی جا 'میں گی؟                                           |          |
| جاشت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟<br>- عاشت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                     |          |
| پ سے ن موروں کو ہاتھ دگانے اور انہیں برابر کرنے کابیان ہے۔<br>نماز میں کنگریوں کو ہاتھ دگانے اور انہیں برابر کرنے کابیان |          |
| عن دین حرین حرین و با طرف می دور میں اور بر رہے ہوا ہے۔<br>جن حضرات نے نماز میں کنگریوں کو ہٹانے کی اجازت دی ہے۔         |          |
|                                                                                                                          | ~        |

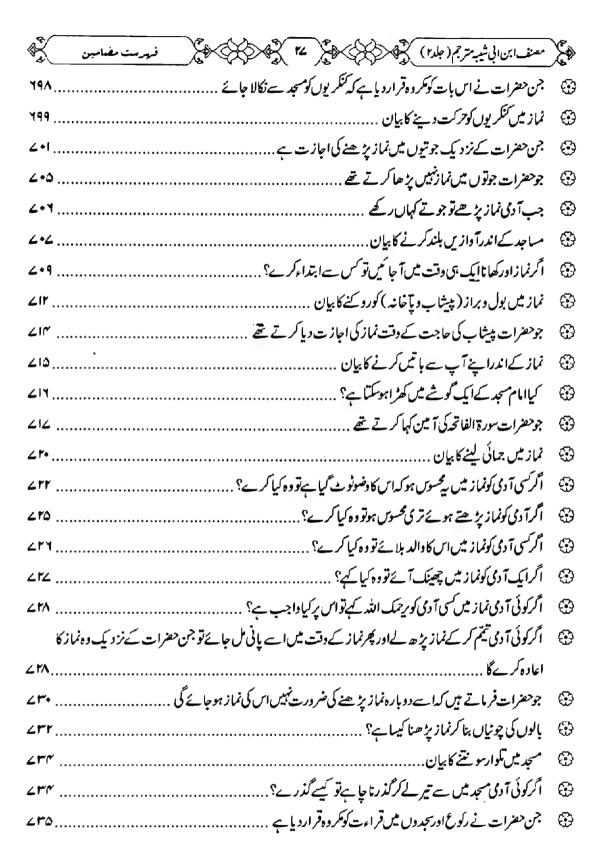

| <b>~</b> } | معنف ابن الی شیرمترجم (جلام) کی کی کی کام کی کی کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی ک |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZP4.       | جن حضرات نے رکوع و بچود میں تلاوت کی اجازت دی ہے                                                                | €          |
| ZP4.       | کیامجد کاکسی قوم کی طرف منسوب کرنا جائز ہے؟                                                                     |            |
|            | جن حفرات نے متحاضہ کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دونماز وں کوجمع کر لیے                                         |            |
| ۷۳۸        | جوحفرات عشاء کی نماز کو'العتمة'' کہنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں                                                    | <b>(3)</b> |
|            | جن حفرات نے عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہاہے                                                                     | 3          |
| ۳۰         | ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَلاَ تَهْهَرُ بِصَلاَتِك ﴾ ''اپن دعامين آواز كواونچامت كرو'' كي تغيير                      | 3          |
| ۲۳۲        | and the second second                                                                                           |            |
| 48F        | نماز میں کلام کرنے کاذ کر                                                                                       |            |



### ( ۱۷۸ ) فِی کُنْسِ الْمَسَاجِدِ مىجدول كى صفائى كابيان

- ( ٤٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَيْسِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ الْمَسْجِدُ يُوشُ وَيُفَمُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكْرٍ . (بخارى ٣٥٨ ـ ابوداؤد ٣١٩٥)
- (٣٠٣٧) حضرت زيد بن اسلم فرماتے ہيں كەحضور مَلِيْفَقِيَّةُ اور حضرت ابو بكر حِناتُو كے دور ميں مىجد ميں پانی حچر كا جاتا اور جماڑو تچيرى حاتی تھی۔
- ( ١٠٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَنُطٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَتَى مَسُجِدَ فَبَاءَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا يَرُفَأَ ، ائتنى بِجَرِيدَةٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِجَرِيدَةٍ ، فَاحْتَجَزَ عُمَرُ بِتَوْبِهِ ، ثُمَّ كَنَسَهُ.
- (۳۸۸) حضرت عبدالمطلب بن عبداللہ بن حطب کہتے ہیں کہ حضرت عمر دفائلہ اپنے گھوڑے پرمبحد قباء آئے اوراس میں نماز پڑھی۔ پھراپنے غلام سے فرمایا اے بیرفا ! جھاڑولاؤ۔ وہ جھاڑو لے آئے تو حضرت عمر دفائلہ نے اپنے کپڑوں کوسمیٹ کرمبجد میں جھاڑودی۔
- ( ٤٠٢٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ الشَّغْبِيِّ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجَعَلَ يَتَطَأْطُأُ ، فَقُلْتُ :مَا تَصْنَعُ يَا أَبَا عَمْرٍو ؟ قَالَ :ٱلتَّقِطُ الْقَصَبَةَ وَالْخَشَاشَةَ وَالشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :وَكَانَ أَبُو عَاصِم مَكُفُوفًا.
- (۳۰ ۳۹) حفرت ابوعاصم ثقفی کہتے ہیں کہ میں حفرت فعمی کے ساتھ محبد میں تھا، وہ سر جھکا کر پچھ کرنے گئے۔ میں نے پوچھااے ابوعمرو! آپ کیا کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں لکڑی کے فکڑے،حشر ات اور دوسری چیزیں اٹھار ہاہوں اور ابوعاصم نابینا تھے۔
  - ( ٤٠٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا كَنَسَ مَكَانًا ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.
  - ( ۴۰ ۴۰ ) حفرت عمر مه بن ممار کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سالم کود یکھا کہ انہوں نے ایک جگہ جھاڑودی پھرنماز پڑھی۔
- ( ٤٠٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْبُعُ ¨ غُبَّارَ الْمَسْجِدِ بجَريدَةٍ.
  - (٣٠٨) حضرت يعقوب بن زيد فرماتے ہيں كه نبي پاك مَثِلِّنظَةُ ايك جهارُ و ہے مبحد كاغبار جهارُ ديا كرتے تھے۔

### ( ١٧٩ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْحُصُرِ

#### چٹائیوں پرنماز پڑھنے کابیان

(٤.٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَةٍ. (ترمذى اسمد احمد ا/ ٣٥٨)

ُ ( ۴۲ ۴۷ ) حضرت ابن عباس نئ پیش فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوْفِیکَةَ چنا کی برنماز پڑھا کرتے تھے۔

(٤.٤٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخُبَرَتْنِى مَيْهُونَةُ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ. (بخارى ٣٣٣- ابوداؤد ٢٥٦)

(۴۰۴۳) حضرت میمونه منگافته علی فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَالِفَظَةَ چِٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٠٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ . (مسلم ٢١- احمد ٣/ ١٠)

( 1.60) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهَا عَلَى الْخُمْرَةِ. (نسائى ٨١٦ احمد ٢/ ٣٧٧)

( ٢٥ ٢٥) حضرت ام ليم من هند من فر ماتي بي كه نبي پاك مَطْ فَضَعَ أَن كَ كُفر جِنَّا فَي بِنماز ادا فر ما يا كرت تھے۔

( ٤٠٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أُمَّ كُلْثُومٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ. (احمد ٢/ ٣٠٢- ابو يعلى ١٨٨٣)

(۴۰ ۴۷) حضرت ام کلثوم دی میشان میں کہ نبی پاک مِزَّانِ کَیْجَا کی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

(٤.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ذَكُوَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ. (احمد ١/ ٢٠٩ طِيالُسى ١٥٣٣)

(٧٠ ٣٠) حضرت عائشہ منی طائعہ ماتی ہیں کہ نبی پاک مِزَّفِیْکَافِیْمِ چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

(٤.٤٨) حَذَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بُنِ الْمُنْذِرِ بَنِ الْجَارُودِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّى فِيهِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلٌّ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ ، فَصَلَّى وَصَلَّى المَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى الْمُنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَالَعَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُوالِمِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ

(۴۸ ۴۸) حضرت انس بن ما لک جھاٹئو فرماتے ہیں کہ میری ایک پھوپھی نے نبی پاک مِنْلِفَظَةَمْ کے لیے کھانا تیار کیا۔اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھرتشریف لائیں اور کھانا کھائیں۔حضور مِنَلِفظَةَمْ ان کے گھرتشریف لائے تو ویکھا کہ وہاں ایک چٹائی پڑی ہے۔آپ نے اس چٹائی پر جھاڑو پھیرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا، جب وہ صاف ہوگئ تو حضور مِنْلِفظَةَمْ نے بھی اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی اس پر نماز پڑھی۔

- ( ٤٠٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْحُمْرَةِ.
  - (۴۰ ۴۹) حضرت عبدالله بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹی چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔
- ( ده.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى عَلَى حَصِير مِنْ بَرْدِيِّ.
  - (۵۰) حفرت یزیدالفقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہاٹن کی بنی چائی پرنماز پڑھتے دیکھاہے۔
- ( ٤٠٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ . (بخارى ٣٨٠ ـ ابوداؤد ١١٢)
  - (٥١- ٢٠٥١) حضرت انس فرمات بين كرحضور مَثِلَ الْتُحَاتِّ فِي الْي برنمازادا فرمائي \_
  - (1.01) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى الْحَصِيرِ ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.
    - ( ۲۰۵۲ ) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کمول کو چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا ہے اور آپ نے ای پر بحدہ بھی کیا۔
- ( ٤.٥٣) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ صَفُوَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى ذَرُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُورَةِ.
  - (۳۵۳)حفرت ابومروان کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٤٠٥٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
- (٣٥٣) حفرت ثابت بن عبيد كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت زيد بن ثابت كود يكھا كہ وہ چٹائى پرنماز پڑھتے تھے اور اى پرىجد ه كرتے تھے۔
- ( 2.00) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ يُصَلَّى عَلَى حَصِيرٍ .
  - (۴۵۵) حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت چٹائی پرنماز پڑھتے تھے اور اسی پر سجدہ کرتے تھے۔
  - ( ٤٠٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ .
    - (٣٠٥٦) حمرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر چٹائی پرنماز پڑھا کر تے تھے۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جدد) كي المسلاة المسلاق المسلوق الم

( ٤٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ سُنَّةً.

(٥٤٠ مرن معيد بن ميتب فرماتے بين كه جنائي پرنماز پر صناً سنت ہے۔

## ( ١٨٠ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمُسُوحِ

#### بالول كى بنى جا در برنماز برصنے كاحكم

( 2004) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْنِهِ عَلَى مِسْمٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. ( 400%) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس ٹناؤٹ کے ساتھ ان کے گھر میں بالوں کی بنی ایک چاور پرنماز پڑھی،جس پروہ مجدہ کررہے تھے۔

( ٤٠٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِيسَى بُنِ سِنَانٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى عَلَى مِسْح.

(٥٩٥٩) حضرت عيسى بن سنان كہتے ہيں كدميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كوبالوں كى بنى چا در برنماز بڑھتے و يكھا ہے۔

( ٤٠٦٠) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِد ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مِسْحٍ.

(۱۰ ۲۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کے حضرت جابر نے بالوں کی بنی چادر پرنماز پڑھی۔

(٤٠٦١) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يُصَلِّى عَلَى مُصَلَّى مِنْ مُسُوحٍ ، يَرْ كَعُ عَلَيْهِ وَيَسُجُدُ.

(۲۱ ۴۰۰) حضرت بکر بن دائل کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وٹاٹٹو کو بالوں کی بنی جا در پرنماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ ای پر رکوع کرتے اورای پر مجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٦٢) حَلَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَحُوصِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ كَانَ يُصَلِّى عَلَى مِسْح يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۶۲ میں) حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء بالوں کی بنی ایک چادر پرنماز پڑھا کرتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٦٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَصْحَابِهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْفِرَاءِ وَالْمُسُوحِ.

(۱۳۰ ۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداوران کے شاگرد قالین ، پوشین اور بالوں کی بی چادر پر نماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٠٦٤ ) حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَلَى مِسْح ، فَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۱۲۰ ۲۰) حضرت شقیق بن سلمفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رہاؤ کے ساتھ ایک بالوں کی بنی چا در پرنماز پڑھی ہےوہ اس پر مجدہ کیا کرتے تھے۔

### ( ۱۸۱ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْبُسُطِ قالين اور دريوں پر نماز پڑھنے کا حکم

( 2013 ) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْتَيَّاحِ الضَّبَعِى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا ، فَيَقُولُ لِإِخْ لِي : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ، قَالَ : وَنَضَحَ بِسَاطًا لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ. (بخارى ١١٣٩ـ مسلم ١٩٩٢)

(۷۵ °۲۰) حضرت انس بن ما لک دلائظ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِفَظَةَ ہمارے ساتھ دل گئی کی با تمیں کیا کرتے تھے،ایک دن آپ نے میرے بھائی سے فر مایا''اے ابوعمیر!تمہارے غیر (پرندہ) کا کیا ہوا؟'' پھر آپ نے ایک دری بچھائی اوراس پرنماز پڑھی۔

( ٤٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، قَالَ أَحَدُهُمَا : عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ. (احمد ٢٣٢ـ حاكم ٢٥٩)

(٢٠ ١٦) حَصْرِت ابن عباس بن هيئة فرمات بي كه نبي ياك مَرَافِينَ فَيْ فِي الكِدري يرنماز برهي\_

( ٤٠٦٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ خُلَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي لَوْ صَلَّيْت عَلَى سِتِّ طَنَافِسَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ.

(٧٤ ٢٠) حضرت ابوالدرداءفر ماتے ہیں کہ مجھے اس بات میں کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ میں اوپرینچے کچھے چھے قالینوں پرنماز پر معوں۔

( ٤٠٦٨) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طُنْفُسَةٍ قَدْ طَبَقَتِ الْبَيْتَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.

(۲۸ - ۲۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہیٰ دیمئن نے ہمیں ایک ایسے قالین پرمغرب کی نماز پڑھائی جو پورے کمرے میں بچھا ہواتھا۔

( 13-3) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ :شَهِدْت مُحِلًّا يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ :إنِّى رَأَيْت أَبَا وَائِلٍ يُصَلَّى عَلَى طُنْفُسَةٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :كَانَ أَبُو وَائِلِ خَيْرًا مِنِّى.

(۲۰ ۲۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت محل حضرت ابراہیم سے کہدرہے تھے کہ میں نے ابووائل کوایک قالین پرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ابووائل مجھ سے بہتر تھے۔ ﴿ ٤٠٧.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرٌ يُصَلِّى عَلَى عَبْقَرِيٍّ.

( ۷۰۷۰ ) حضرت عبدالله بن ممارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کوایک اعلیٰ درجے کے قالین پرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

(٤٠٧١) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى عَلَى بِسَاطٍ أَبْيَضَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ.

(اے بہم) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت عطاء کو مسجد حرام ہیں ایک سفید دری پر نماز پڑھتے دیکھا ہے اس وقت ان کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔

(٤.٧٢) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الطُّنْفُسَةِ.

(۷۰۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ قالین پر نماز پڑھنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٤٠٧٣ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى عَلَى بِسَاطٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۷۰۷۳) حفرت عبدالملک بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سعید بن جبیر کوایک وری پرنماز پڑھتے ویکھا ہےوہ اس پر مجدہ بھی کرتے تھے۔

( ٤٠٧٤) حَلَّاثُنَا بِشُرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى عَلَى شَيْءٍ سَجَد عَلَيْهِ

(۴۰۷۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر جب کسی چیز پرنماز پڑھتے تو سجدہ بھی اس پر کیا کرتے تھے۔

( ٤٠٧٥) حَدَّثَنَا لِهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ يَقُولُ : إِنَّ قَيْسَ بُنَ عُبَادٍ الْقَيْسِيَّ صَلَّى عَلَى لِبْدِ دَايَّتِهِ.

(۴۷۵) حضرت بکر بن عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن عہاد قیسی نے اپنی سواری پر بچھائے جانے والے گدے پر نماز پردھی ۔

( ٤٠٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ ، رَأَيْت مُرَّةً الْهَمْدَانِيَّ يُصَلِّي عَلَى لِبُدٍ.

(۲۷-۴) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ ہمدانی کوسواری پر بچھائے جانے والے گدے پرنماز پڑھتے سر

( ٤٠٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى طُنْفُسَةٍ قَدَمَاهُ وَرُكْبَتَاهُ عَلَيْهَا ، وَيَدَاهُ وَوَجُهُهُ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ عَلَى بُورِتَى. (۷۷۷) حفرت یونس فر ماتے ہیں کہ حفرت حسن ایک قالین پراس طرح نماز بڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں اور ان کے گھٹے قالین پراور ان کے ہاتھ اور چہرہ زمین پریاکس چٹائی پر ہوتے تھے۔

( ٤٠٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ رَأَى إِبْوَاهِيمَ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيانِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ.

(۷۰۷۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حسن الیی دری پر نماز پڑھا کرتے تھے جس میں یعنی اندر کی جانب میں تصویریں ہوا کرتی تھیں۔

### ( ١٨٢ ) مَنْ كَرِةَ الصَّلاَةَ عَلَى الطَّنافِسِ، وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الأَرْضِ

جن حضرات نے قالین اور زمین کے علاوہ کسی چیز پرنماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے

(٤٠٧٩) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى الطُّنفُسَةِ مُحْدَثْ.

(4-29) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه قالين پُرنماز پڙ هنابدعت ہے۔

( ٤٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ عَلَى الطُّنفُسَةِ مُحْدَثٌ.

(۸۰۸۰) حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ قالین پرنماز پڑھنا بدعت ہے۔

(٤٠٨١) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَانِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.

(۸۱-۳۸) حضرت جابر بن زیدحیوانات کے بالوں وغیرہ سے بنی ہر چیز پرنماز پڑھنے کوئکروہ خیال فرماتے اور پودوں وغیرہ سے بنی ہر چیز پرنماز کومتحب قرار دیتے تھے۔

﴿ ٤٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُصَلَّى ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ.

(۴۰۸۲) حضرت اَبوعبیده فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ صرف زمین پرنماز پڑھتے اورصرف زمین پر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْبَتَتْ.

(۴۰۸۳) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ زمین پراورز مین سے بن چیزوں پر مجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤.٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ وَحُصَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ :أَوْ أَحَدُهُمَا ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيّ. عَنْ مَوْلَاتِهِ عَزَّةَ ، قَالَتُ :سَمِعُت أَبَا بَكُرِ يَنَّهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَرَادِعِ.

(۴۰۸۴) حضرت ابو بمرسواری کے کجادے کے نیچے کے جانے والے گدے برنماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٤٠٨٥ ) حَلَّتُنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى شَيْءٍ دُونَ الأَرْضِ. ( ٢٠٨٥ ) حفرت بشام فرمات بي كمير في والدز من كعلاوه كى اورجكه نمازير صني كوكروه بحص تصد

### ( ١٨٣ ) مَنْ قَالَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ

#### جوحضرات بیفرماتے ہیں کہنماز کا انتظار کرنے والانماز کا ثواب حاصل کرتار ہتاہے

( ٤.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَصْحَابُهُ يَنْتَظِرُونَهُ لِصَلَّاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : نَامَ النَّاسُ وَرَقَدُوا ، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ ، أَمَا إِنَّكُمُ فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظُرُتُمُوهَا ، وَلُولًا ضَعْفُ الطَّعِيفِ وَكِبَرُ الْكَبِيرِ ، لَآخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلَى شَطْرِ اللَّذِلِ. (ابو يعلى ١٩٣٥ ـ ابن حبان ١٥٢٩)

(۴۰۸۲) حضرت جابر زانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفَقَعَ آلیک رات تشریف لائے اور آپ کے صحابہ عشاء کی نماز کے اوا کرنے کا انتظار کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے اور تم نماز کا انتظار کررہے ہو۔ جب ہے تم نماز کے اوا کرنے کا انتظار کررہے ہوتم نماز میں ہو۔ اگر کمزور کی کمزور کی اور بوڑھے کے بڑھا پے کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آ دھی رات تک مؤخر کر دیتا۔

( ٤٠٨٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ ، لَمْ يَزَلُ عَاكِفًا فِيهِ مَا دَامَ فِيهِ حَتَّى يَخُرُّجَ مِنْهُ ، أَوْ يُحُدِثَ.

( ۴۰۸۷ ) حضرت سوید بن غفلہ فر مائے ہیں کہ جو شخص وضو کی حالت میں مبحد میں داخل ہوتو اس وقت تک حالتِ اعتکاف میں رہتا ہے یہاں تک کہ مبحد سے چلا جائے یا اس کا وضوثو ٹ جائے۔

( ٤٠٨٨) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ، إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ ، وَالْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ فَهُوّ فِى صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَمَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ.

( ۴۰۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب تک آ دمی نماز پڑھ کراپنی جگہ بیٹھار ہتا ہے وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، فرشتے اس پراس وقت تک درود بھیجے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضونہ ہو جائے۔اور جب تک وہ مبجد میں بیٹھار ہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے جب تک بے وضونہ ہواور جب تک کی کو تکلیف نددے۔

( ٤.٨٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً وَيَنْتَظِرُ أُخْرَى ، إِلاَّ قَالَتِ الْمَلَانِكَةُ :عَبْدُك فُلاَنْ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا. (۴۰۸۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی نماز کو پڑھنے کے بعددوسری نماز کا انتظار کررہا ہوتا ہے تواس نماز کے اداکرنے تک فرشتے اس کے لئے بید عاکرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اپنے فلال بندے پردم فرما۔

( .٩. ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ سُوَيْدُ بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، فَهُوَ مُعْتَكِفٌ .

(۹۰۹۰) حضرت سوید بن غفلہ فر ماتے ہیں کہ جب تک آ دمی متجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے۔

(٤.٩١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ عَيَّاشِ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مَيْمُونِ قَاضِى مِصْرَ ، قَالَ : مَخَدَّثِنِى سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَّاةَ ، فَهُوَ فِى صَلَاقٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ. (احمد ٥/ ٣٣١ ـ ابو يعلى ٤٥٣٢)

(۹۰ ۹۱) حضرت مبل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اِنْفَعَامَ نے ارشاد فر مایا کہ جو تحض نماز کا انتظار کرتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے جب تک بے وضونہ ہوجائے۔

( ٤.٩٢ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ ، أَمَا إِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا.

(احمد ٣/ ٣٦٠ ابو يعلى ١٩٣١)

(۹۲ میں) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِلِ اُلْتَحَافِیمَ نے ایک لشکر کوروانہ فرمایا، جب آدھی رات گذرگی تو آب ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سوگئے، جبکہ تم ابھی تک نماز کا انتظار کررہے ہو، جب سے تم نماز کا انتظار کررہے ہوجالت نماز میں ہو۔

( ٤.٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلّةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخِدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الّذِي صَلّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ . (بخارى ٣٤٧- ابوداؤد ٥٢٠)

(۳۹۳) حضرت ابو ہر پر ہ ہ ہ ہ ہی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّ اللهُ مِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَّا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

دعااس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نید ہےاور جب تک بےوضونہ ہو۔

( ٤.٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَقَضَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ فَعَدَ فِى مُصَلَّاهُ يَذُكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، يَقُولُونَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَاغْفِرُ لَهُ ، وَإِنْ هُو دَخَلَ مُصَلَّاهُ يَنْسَظِرُ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ. (ابن سعد ١٤٣)

(۹۴ مه) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہتم میں کو کی شخص نماز پڑھنے کے بعد اگر اپنی جگہ بیٹے کر اللہ کاذکر کر تارہے تو وہ حالتِ نماز میں رہتا ہے اور فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ! اس پر رحم فر مااور اس کی مغفرت فرما۔ جب وہ نماز کی جگہ میٹے کرنماز کا انتظار کرتا ہے تو اس وقت بھی اسے یہی دعا ملتی رہتی ہے۔

( ٤.٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : احْتَبَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِى صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، حَتَّى بَقِّى ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَأَتَاهُمُ وَبَغْضُهُمْ قَائِمٌ ، وَبَغْضُهُمْ قَاعِدٌ ، وَبَغْضُهُمْ مُضْطَحِعٌ ، فَقَالَ : مَا زِلْتُمْ فِى صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُوهَا ، قَائِمُكُمْ وَقَاعِدُكُمْ وَمُضْطَحِعُكُمْ.

( 490 ) حفرت ابوعثان کہتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک میڑ فقی آپ صحابہ کوعشاء کی نماز پڑھائے کے لئے تشریف نہ لاسکے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات باتی رہ گئی تو آپ تشریف لائے ، دیکھا کہ بعض لوگ کھڑے ہیں، بعض بیٹھے ہیں اور بعض لیٹے ہوئے۔ آپ نے ان سے فر مایا جب سے تم نماز کا انظار کررہے ہوجالت نماز میں ہو۔ تم میں سے کھڑے بھی ، ہیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے۔ آپ نے ان سے کھڑے بھی ، ہیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

( ٤٠٩٦) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبسُهُ.

(۹۲ ۲۰۰۷) حضرت ابو ہر مرہ ہ ڈاٹنے فرمانے ہیں کہ جب تک نماز جمہیں رو کے رکھے تم حالت نماز میں ہو۔

( ٤.٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ وَيَنْكَفِئُونَ ، فَخَرَجَ وَقَدْ بَقِيَتْ عِصَابَةٌ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِم بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَوَالُوا فِى صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَالَ :فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ فِى يَدِهِ. (بخارى ٨٣٥ـ مسلم ٢٣٢)

(۹۷ مه) حفرت انس خلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْ فَحَیْجَ نے ایک راّت عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر فرمایا۔ بعض لوگوں نے نماز پڑھ کراپنے گھروں کو جانا شروع کردیا۔ جب نبی پاک مِلِّنْ فَقَحَ آخریف لائے تو کچھ لوگ مجد میں موجود تھے، آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو اپنارخ مبارک ان کی طرف پھیر کرفر مایا ''لوگوں نے نماز پڑھ کی اور وہ سو گئے، تم جب نے نماز کا انظار کرر ہے ہونماز کی حالت میں ہو' حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ منظراس وقت بھی اس طرح میرے سامنے ہے کے میں آپ کی انگوشی مبارک کی چیک ابھی بھی دیکے دہا ہوں۔

## ( ١٨٤ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَلاَةَ الْهَجِيرِ

### جوحضرات زوال شمس کے بعد دو پہر کونماز پڑھنے کومستحب قرار دیتے تھے

( ٤.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْهَجِيرِ بِصَلَاةٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

( ۹۸ م، ۲) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ اسلاف زوال مشمس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو تبجد کی نماز سے تشبید دیتے تھے۔

(٤.٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : صَلَّوا صَلَاةَ الْهَجِيرِ ، فَإِنَّا كُنَّا نَسْتَجِبْهَا.

( ٤١.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلُّوا صَلَاةَ الأَصَالِ حِينَ يَفِيءَ الْفَيءُ عِنْدَ النِّدَاءِ بالظُّهُر ، مَنْ صَلَّاهَا فَكَانَّمَا نَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ.

(۱۰۰۰) حضرت سعد بن اَبراہیم فَر ماتے ہیں کہ ظہر کی اذان کے وقت جب سورج ڈھل جائے تو زوال کی نماز پڑھو، جس مخض نے پنماز پڑھی اس نے گویا تہجد کی نماز پڑھی۔

(٤١٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَبْتَ أَنَا وَعَلْقَمَةُ صَحِيفَةً ، فَانْطُلُقْنَا بِهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَجَلَسْنَا بِالْبَابِ وَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ كَادَتْ تَزُولُ ، فَاسْتَيْقَظَ وَأَرْسَلَ الْجَارِيةَ ، فَقَالَ : أَنْظُرِى مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : عَلْقَمَةُ وَالْاسُودُ ، فَقَالَ : فَاللَّهُ مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، فَقَالَ : انْظُرِى مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : عَلْقَمَةُ وَالْاسُودُ ، فَقَالَ : كَأَنَكُمَا قَدْ أَطَلْتُمَا الْجُلُوسَ بِالْبَابِ ؟ قَالَا : أَجَلُ ، قَالَ : فَمَا مَنعَكُمَا أَنْ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۰۱٪) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ مجھے اور حضرت علقمہ کو ایک صحیفہ ملا ،ہم اسے لے کر حضرت عبداللہ کے پاس آئے اوران کے درواز ہے پر بیٹھ گئے۔ جب سورج زائل ہو گیا یا زائل ہونے کے قریب تھا تو وہ اٹھے اورا پی باندی کو بھیجا کہ دیکھودرواز سے پر کون ہے؟ وہ واپس گئی اوراس نے بتایا کہ علقمہ اوراسود ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ انہیں میرے پاس آنے کی اجازت دے دو۔ہم حاضر

ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ شایدتم کافی دیرے دروازے پر بیٹے ہو۔ہم نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فرمایا تو تم نے اندرآنے کے لئے اجازت کیوں نہیں ماعلی۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ کہیں آپ سوندرہے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہتم میرے بارے میں بیگمان نه کروابیدہ گھڑی ہے جس وقت کی نماز کو ہم تہد کی نماز سے تشبید سے تھے۔

( ١١.٢ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

(۱۰۲) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ اوا بین کی نماز وہ ہے جوسورج کے زائل ہونے کے بعد پڑھی جائے۔

### ( ١٨٥ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاءِ

#### كھال يرنماز يڙھنے كاحكم

( ٤١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسُ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى فَرْوَةٍ

(٣١٠٣) حفرت ابوعون كت بين كه نبى پاك مِلْ الشَّغْمِيِّ في دباغت ديئي موئ چڑے برنمازادافر مائى۔ (٤١٠٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُبُغُ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ ، فَيَتَخِذَهُ مُصَلَّى

(۴۱۰۴) حضرت شعمی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق جانور کی کھال کود باغت دیتے ،اس سے جائے نماز بناتے اوراس پرنماز پڑھا

( ١١٠٥) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَذُبُغُ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ ، فَيَتَحِذُهُ مُصَلِّى يُصَلِّى عَلَيْهِ.

(۱۰۵) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ جانور کی کھال کو دباغت دیتے ،اس سے جائے نماز بناتے اوراس پرنماز پڑھا

( ٤١٠٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ وَأَصْحَابِهِ ؛ أَنْهُمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى

(۲۰۱۷) حفرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کہ حفزت اسوداوران کے شاگر دکھال پرنماز پڑھنے کو ناپسند خیال کرتے تھے۔

( ٤١٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ حَبَّابٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ عَلَى جِلْدِ فَرْوِ ضَأْنِ ، الصُّوفُ ظَاهِرٌ يَلِي قَدَمَيْهِ.

( ١٠٤٧) حضرت ہلال بن خباب فرماتے ہیں کہ میری مدائن میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے کمرے میں

ایک بھیڑی کھال پرنماز پڑھ رہے تھے،اس کی اون ان کے قدموں سے لگ رہی تھی۔

# ( ١٨٦ ) فِي الْإِمَامِ مَتَى يُكَبِّرُ ، إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ؟

#### جب مؤذن قد قامت الصلاة كجتوامام تكبير كهدد

( ٤١٠٨) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: كَانَ سُويْد بْنُ غَفَلَةَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. ( ٢٠٠٨) حضرت عمران بن مسلم فرماتے بیں کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهَا تو حضرت سوید بن غفلہ اس وقت تكبير كبا كرتے تھے۔

( ٤١.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، يَغْنِى فِي الْأُولَى.

(١٠٩٩) حضرت اساعيل بن الى خالد فرماتے ہيں كه جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَا أُهُ كَبِمَا تُو حضرت قيس اس وقت تكبير كها كرتے تھے۔

( ٤١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كُنْت لَاسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُصَوِّتُ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ إِبْرَاهِيمُ لِلصَّلَاةِ.

(۱۱۰) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے تکبیر کہنے کے بعد بھی میں مؤذن کی آ وازین سکتا تھا۔

( ٤١١١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ كَبَّرَ إذَا قَالَ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَفُرُ عَ.

(۱۱۱۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام چاہتو مؤذن کے قَدُ قَامَتِ الْصَّلَا أُ کہنے پرتکبیر کہہ لے اور اگر چاہتو اقامت مکمل ہویہ نے کے بعد تکبیر کہریں

( ٤١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَلْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي التَّانِيَةِ.

(١١١٣) حضرت محل فرماتے ہیں کہ جب امام دوسری مرتبہ قَدُ قَامَتِ الصَّالَا أُ كَبَاتُو حضرت ابراہيم اس وقت تحبير تحريم يمه كہتے تھے۔

( ٤١١٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَرِهَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفُرُغُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ.

(۱۱۳) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ امام مؤون کے قد قامت الصلاۃ کہنے ہے پہلے کھڑا ہواوراس بات کو بھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ وہ اقامت مکمل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کیے۔

( ٤١١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

قامَ ، فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبُّر.

(۱۱۳) حضرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کامعمول بیتھا کہ جب مؤذن کی علی الصلاۃ کہتا تووہ کھڑے ہوتے اور جب وہ اقامت مکمل کرلیتا تووہ تکبیرتح بیر کہتے۔

( ٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ وَثَابٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْكُتُ حَتَّى يَفُوعُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَرَ.

(٣١١٥) حفزت أعمش كہتے ہيں كەحفزت كيخيٰ بن وٹا ب كامعمول بيتھا كە جب تك مؤذن ا قامت كہتا اس وقت تك خاموش رہتے اور جب وہ فارغ ہوجا تا توتكبيرِ تحريمہ كہتے ۔ جبكہ حفزت ابراہيم اس وقت تكبير كہد ليتے تتے جب مؤذن قَلْدُ قَامَتِ الصَّلاَّةُ كہتا تھا۔

( ١٨٧ ) فِي الْقُوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الإِمَامُ

كيالوگ اقامت مونے بركھڑ امام كود كھنے سے پہلے كھڑے موسكتے ہيں؟

( ٤١١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

(بخاری ۱۳۷ مسلم ۱۵۱)

(۱۱۱۸) حضرت ابوقادہ وہ اور سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرَّافِیَ آجے ارشاد فر مایا کہ جب نماز کے لئے اتا مت کبی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دکھے دلو۔

( ٤١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ زَائِدَةً بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ يَنْتَظِرُونَهُ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُهُ سَامِدِينَ ؟.

(۱۱۷ ) حضرت ابوخالد والبی کہتے ہیں کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جاچکی تھی تو حضرت علی جھٹڑ تشریف لائے ،اس وقت لوگ کھڑے ہوکران کا انتظار کررہے تھے۔حضرت علی نے ان ہے فر مایا کہتم غافلوں کی طرح مندا ٹھائے کیوں کھڑے ہو؟!

( ٤١٨ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ

قَامَتِ الصَّلاَةُ ، وَكَيْسَ عِنْدَهُمُ الإِمَامُ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الإِمَامَ قِيَامًا، وَكَانَ يُقَالُ:هُوَ السَّمُودُ. ( ١٨١٨ ) حضرت ابرا بيم فرماتے بيں كه اسلاف اس بات مروہ سجھتے تھے كه جب مؤذن قد قامت الصلاۃ كجة ولوگ امام كي عدم

موجودگی میں کھڑے ہوجائیں اور کھڑے ہوکرا مام کا نتظار کریں۔اور کہاجا تاتھا کہاں طرح کھڑا ہوناغفلت کا کھڑا ہونا ہے۔

( ٤١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِتَّى ، قَالَ :فُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :الْقَوْمُ يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ

قِيَامًا ، أَوْ قُعُودًا ؟ قَالَ : لا ، بَلُ قُعُودًا.

(۱۱۹) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ لوگ کھڑے ہوکرامام کا انتظار کریں گے یا بیٹھ کر؟ انہوں نے فرمایا بیٹھ کر۔

( ٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْقَوْمِ يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ قِيَامًا ، قَالَ : ذَلِكَ السَّمُودُ.

(۱۲۰) حفرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں جو کھڑے ہو کرامام کا انظار کریں فرماتے ہیں کہ یففلت کا کھڑا ہونا ہے۔ دورو و دورو د (۱۸۸) من قال إذا قال المؤذن قل قامتِ الصّلاَةُ فليقم

جوحفرات فرمات بي كه جب مؤذن قدقامت الصلاة كه تولوكول كوكم ابه وجانا جائب من قد المسلاة كه تولوكول كوكم ابه وجانا جائب أن عَبْد (٤١٢١) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَدِيزِ بِخَنَاصِرَةَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ : قُومُوا ، فَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

(۳۱۲۱) حفرت ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ کِہِوْتِم کَفِرْ ہے ہوجاؤ کیونکہ اس وقت نماز کھڑی ہوجاتی ہے۔

( ١٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. ( ٣١٢٢) حضرت حسن اس بات كوكروه خيالُ فرمات سے كمام مؤذن كے قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ كَنْ سِيلَ كَمْرُ ابوجائے۔

( ١٨٩ ) فِي الرَّجْلِ يَدْخُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، يَقُومُ ، أَوْ يَقْعُدُ ؟

ایک آ دمی دوران اقامت مسجد میں داخل ہور ہاہے، وہ کھڑ ارہے یا بیٹھ جائے؟

( ٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : رَأَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِى حَوْضِ زَمُزَمَ ، وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَشَجر بَيْنَ الإِمَامِ وَبَعْضِ النَّاسِ شَىْءٌ ، وَنَادَى الْمُنَادِى : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ :اجْلِسْ ، فَيَقُولُ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

(۳۱۲۳) حضرت سفیان بن عید فرماتے ہیں کہ عبیداللہ بن الی یزید نے حضرت حسین بن علی کوز مزم کے حوض میں دیکھا، اسنے میں نماز کے لئے اقامت ہوگئی۔جس پرامام اور پچھلوگوں میں پچھ بات ہوگئی۔اعلان کرنے والا کہتا تھا کہ نماز کھڑی ہوگئ ہے اورلوگ اسے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے۔وہ پھر کہتا کہ نماز کھڑی ہوگئی ہے۔

( ٤١٢٤ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُزَّةً ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إذَا

دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ :لِيَقُمْ كَمَا هُوَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرْفِقُ بِالرَّجُلِ الْكَبِيرِ ، وَقَالَ عَامِرٌ :لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۲۸۷) حضرت سوید بن غفله فرماتے ہیں کہ جب آ دمی دورانِ اقامت مجد میں داخل ہوتو اسے چاہئے کہ اگر چاہے تو کھڑار ہے کیونکہ بوڑ ھے آ دمی کے لئے اس میں زیادہ سہولت ہے۔اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤١٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدُ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الإِقَامَةِ ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ بَيْنَ الظُّلَةِ وَالصَّحْنِ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الإِقَامَةِ.

(۳۱۲۵) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ منجد میں پنچے تو مؤذن نے اقامت شروع کردی تھی ،حضرت ابراہیم نے مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے تک ابنایاؤں سائمان اور صحن کے درمیان رکھ دیا۔

#### ( ١٩٠ ) أَلْمُؤَدِّنُ يُؤَدِّنُ مَعَ إِمَامَتِهِ

### ایک ہی آ دمی اذ ان اور امامت انجام دے سکتا ہے؟

( ٤١٢٦) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ سُوَيْد :لَوِ اسْتَطَعْتُ لَكُنْت أُوَذِّنُ لَهُمْ وَأَوُمَّهُمْ ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ السَّنَّةِ أَنْ يَكُونَ مُؤذِّنًا وَإِمَامًا.

(۳۱۲۷) حضرت عمران بن سلم فرماتے ہیں کہ حضرت سوید نے ارشاد فر مایا کہ اگر میرے میں طاقت ہوتی کہ میں ہی اذ ان دول اور میں ہی امامت کرا وَں تو میں ایسا کر لیتا۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت مصعب بن سعد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات سنت نہیں کہ ایک ہی آ دمی اذ ان بھی دے اورا مامت بھی کرائے۔

( ٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَصْبَغَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ لَنَا وَيَؤَمَّنَا فِي السَّفَرِ.

( MIZ ) حفرت اصبغ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سفر میں اذ ان بھی دیتے تھے اور امامت بھی کراتے تھے۔

( ٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهَذَيْلِ الْعَنَزِى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ: لَوْ لَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً لَاذَنْتُ.

( ۱۲۸ ) حضرت عمر فریاتے ہیں کہ اگراذ ان اورامامت الگ الگ آ دمیوں کا انجام دیناسنت نہ ہوتا تو میں اذ ان بھی دیتا۔

### ( ١٩١ ) فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

اگرلوگ کسی کی امامت سے خوش نہ ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : قيلَ لِلأَسُوَدِ بْنِ هِلَالٍ : تَقَدَّمُ ، فَقَالَ :

أَرَاضُونَ أَنْتُمَ؟ أَرَاضُونَ أَنْتُمَ؟

(۱۲۹) حضرت اشعت فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن ہلال سے کہا گیا کہ آپ آ گے بڑھ کرنماز پڑھا کیں۔انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میری امامت سے راضی ہو؟

( ٤١٣٠ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ جَرُولٍ ؛ أَنَّ قَوْمًا شَكُوْا إمَامًا لَهُمْ إلَى عَلِيًّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :إنَّك لَخَرُوطٌ ، تَوُّمٌ قَوْمًا وَهُمْ كَارِهُونَ.

(۳۱۳۰) حضرت عیز اربن جرول کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی ڈاٹٹو سے اپنے امام کی شکایت کی تو حضرت علی بڑتونے نے اس سے فر مایا کہتم بہت بے وقوف آ دمی ہوہتم لوگول کونماز پڑھاتے ہوا وروہتم سے خوش نہیں۔

( ٤١٣١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، لَمْ تَجُزُ صَلَاتُهُ تَرْقُوتَهُ.

(۱۳۱۳) حضرت حسن فرماتے میں کہ نبی پاک مِرِ اُلْفِی اُرشاد فرمایا کہ جو محص کچھ لوگوں کونماز پڑھائے اور وہ اس کی امامت پر راضی نہ ہوں تو اس کی نماز اس کے سرکے اوپرنہیں جاتی۔

( ٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ؛ إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا ، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ.

(۳۱۳۲) حضرت عبداللہ بن حارث فرمائتے ہیں کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سرکے او پر بھی نہیں جاتی۔ ایک وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور وہ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں۔ دوسری وہ عورت جواپنے خاوند کی نافر مانی کرے۔ تیسراوہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو۔

( ٤١٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ ، عَنْ ذِيادِ بَنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَمْرِ و بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْمُصْطِلِقِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا؛ امْرَأَةً تَعْصِى زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (ترمذى ٢٥٩) الْمُصْطِلِقِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا؛ امْرَأَةً تَعْصِى زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (ترمذى ٢٥٩) (٢٥٩) مَنْ عَرُوبَ عَروبَ فرمات جوابِ فادندكى المُسَاسِ عَذابِ اللَّوْلُولَ ومؤدة ومؤدت جوابِ فادندكى نافرمانى كراء ودود المام جس ساوگ خوش نهول ۔

( ٤١٣٤) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْحَسَنُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ ؛ رَجُلْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ حَتَّى يَرْجِعَ اللَّى مَوْلَاهُ ، وَامْرَأَةٌ إِذَا بَاتَتْ مُهَاجِرَةً لِزَوْجِهَا ، عَاصِيَةً لَهُ. (ابن ماجه ٤٤)

(۱۳۳۳) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَظِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی: ایک وہ آ دمی حونوگوں کونماز پڑھائے لیکن وہ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں۔ دوسرا وہ غلام جواپنے آتی سے بھا گا ہویہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔وہ عورت جواپنے خاوند کی نافر مانی کرے اور ناراض ہوکراس سے الگ رہے۔

( ٤١٣٥) حَدَثَنَا أَمُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةَ يَذُكُرُ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ فَدَّمَهُ قَوْمٌ يُصَلِّى بِهِمْ ، فَأَبَى حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَّلَى بِهِمْ قَالَ : كُلِّكُمْ رَاضِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنِّى سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثُةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَّاتُهُمُ ؛ الْمَرْأَةُ تَخُرُجُ الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَالْعَبْدُ الآبِقُ ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

(٣١٣٥) حفرت قاسم بن خيم وفر اتے بين كه حفرت سلمان والله كو بجولوگوں نے نماز كے لئے آ كے كيا، انہوں نے نماز پر حان كاركيالكين لوگوں كے اصرار پر انہيں نماز پر حادى۔ جب نماز سے فارخ ہوئة حضرت سلمان والله نے نو جھاكہ كيا تم سب مير نماز پر حانے پر راضى ہو؟ انہوں نے كہا ہم راضى بيں ۔ حضرت سلمان والله نو نفر ايا تمام تعريفيں الله كے لئے بيں، بيں نے رسول الله مَلْوَفَيَّةَ كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ تين آ دميوں كى نماز قبول نہيں ہوتى: ايك وه عودت جوائے گھر سے خاوندكى اجازت كي يغير با برجائے ، دوسراوه غلام جوائے مالك سے بھاگا ہواور تيسراوه خص جولوگوں كونماز پڑھائے اوروه اس سے راضى نہ ہوں۔ كي يغير با برجائے ، دوسراوه غلام جوائے مالك سے بھاگا ہواور تيسراوه خص جولوگوں كونماز پڑھائے اوروه اس سے راضى نہ ہوں۔ رسول الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم : ثُلَا تُنَّهُ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ دُوُّ وسَهُمْ حَتَّى يُرْجِعُوا ؛ الْعَبْدُ الآبِقُ ، وَامْر أَنَّهُ كَارِهُونَ. (تر مذى ٢٠١٠ طبر انى ٨٠٥٨)

(۳۳۲) حضرت ابوا مامہ فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں کی نماز ان کے سرے اوپرنہیں جاتی: ایک وہ غلام جواپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسری وہ عورت جواس حال میں رات گذارے کے اس کا خاونداس سے ناراض ہواور تیسرا وہ امام جولوگوں کونماز پڑھائے کیکن لوگ اس سے راضی نہ ہو۔

# ( ١٩٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَوُمَّ

#### جن حضرات كوامامت كرانا پبندنه تها

- ( ٤١٣٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَيْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَرَجَ فِي سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ فَأَمَّهُمْ ، ثُمَّ قَالَ :لَتَلْتَمِسُنَّ إِمَامًا غَيْرِي ، أَوُ لَتُصَلَّنَّ وُحُدَانًا.
- (۱۳۷۷) حضرت ابوظیمیان فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ایک سفر میں تھے،انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی اورنماز کے بعد فرمایا کہ یا تو تم کوئی دوسراا مام ڈھونڈلویاا لگ الگ نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ مُحَارِبٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَتَبَتَغُنَّ إِمَامًا غَيْرِى ، أَوْ لَتُصَلَّنَّ وُحْدَانًا.

- ( ۱۳۸ ) حضرت حذیفه دل فون نے فرمایا که یا تو تم کوئی دوسراا مام دُھونڈلویاا لگ الگ نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْتَدِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبْتَدِرُوا الإِمَامَةَ.
- (۱۳۹۹) حفرت کی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ رسو کی اللہ مَلِّنْ فَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے لئے آگے بڑھ کرکوشش کیا کرولیکن امامت کے لئے آئے مت بڑھو۔
- ( ٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عُقْبَةَ ابِي كِبْرَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ الضَّحَّاكِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمُ فَلْيُؤَذِّنُ وَلْيُصَلِّ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، فَصَلَّيْنَا وُحُدَانًا.
- (۳۱۴۰) حضرت حسن بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ضحاک کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے کوئی ایسا ہے جوآ گے بڑھ کراذ ان دے اورنماز پڑھائے۔سبلوگوں نے انکار کیا تو ہم نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لی۔
- ( ٤١٤١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : أَمَّ أَبُو عُبَيْدَةً قَوْمًا مَرَّةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَا زَالَ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ أَنِفًا حَتَّى رَأَيْت أَنَّ الْفَضْلَ لِي عُلَى مَنْ خَلْفِي ، لَا أَوُمَّ أَبَدًا.
- (۱۳۱۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ نے ایک مرتبہ کچھلوگوں کونماز پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شیطان مسلسل میرے دل میں بیہ بات ڈالتار ہا کہ میں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں سے افضل ہوں۔لبندا اب میں بہجی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔
- ( ٤١٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَتَخَلَّفُ عَنِ الإِمَامَةِ ، قَالَ : فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُم : لَتَبْتَغُنَّ ، أَوْ لَتَصَلَّنَ فُرَادَى . قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَلِمَةً غَيْرَى ، أَوْ لَتُصَلَّنَ فُرَادَى . قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ الْمُرَاهِيمُ : أَوْ قَالَ : لَتُصَلَّنَ وُحُدَانًا .
- (۱۳۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ امامت سے بیچے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو حضرت عبداللہ بیچے ہوگئے اور حضرت حذیفہ کونماز کے لئے آ گے ہونا پڑا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کرلی تو فرمایا کہ یا تو تم کسی اور کو امام بنالویاا کیلے اسکیے نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٤٣) حَلَّتَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِى الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَانَ شَيْخٌ مِنْ تِلْكَ الشُّيُوخِ يَوُمُّ قَوْمَهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ :لِمَ تَرَكُت إِمَامَةَ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ فَيَرَانِي أُصَلِّى فَيَقُولُ : مَا قَدَّمَ هَوُلَاء هَذَا الرَّجُلَ إِلَّا وَهُوَ خَيْرُهُمْ ، وَاللَّهِ لَا أَوْمُهُمْ أَبَدًا.
- (۱۱۲۳) حسرت عبدالله بن الى مذيل فرمات بيل كدايك بوزهے صاحب لوگول كونماز برهايا كرتے تھے پھرانبول نے نماز

پڑھائی چھوڑ دی۔ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟انہوں نے فر مایا کہ مجھے یہ بات ناپند ہے کہ کوئی شخص مجھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے اور کہے کہاس آ دی کواس لئے آ کے کیا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے۔خدا کی تتم! میں آئندہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔

( ٤١٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَوَنَا ابْنُ عَوْنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَقِيمَتْ قِيلَ لا بْنِ سِيرِينَ : تَقَدَّمُ ، قَالَ : فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمُ بَعُضُكُمُ ، وَلاَ يَتَقَدَّمُ إِلاَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ ، ثُمَّ قَالَ لِى : تَقَدَّمُ ، فَتَقَدَّمُتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغْت قُلْتُ فِي نَفْسِي : مَاذَا صَنَعْت ؟ الْقُرْآنَ ، قَالَ ، ثُمَّ قَالَ لِى : تَقَدَّمُ تَعَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، أَمَرْتَنِي بِشَيْءٍ كَرِهْتَهُ لِنَفْسِكَ ؟ شَيْدًا كَرُهُ النَّاسَ. فَقَالَ : إِنِّي كُرِهْتُ أَنْ يَمُو الْمَارُ فَيَقُولَ : هَذَا ابْنُ سِيرِينَ يَوُمَّ النَّاسَ.

(۱۳۳۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ہیں ایک جنازے میں حضرت ابن سیرین کے ساتھ تھا۔ جب ہم جنازے سے فارغ ہوئے تو نماز کا وقت ہوگیا۔ جب نماز کی اقامت کہی گئ تو حضرت ابن سیرین سے کہا گیا کہ آگے ہوجا کیں! انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگے ہوجا سے ، اور آگے وہی ہوجس نے قرآن مجید پڑھا ہو۔ پس میں آگے ہوگیا اور میں نے لوگول کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز پڑھا کرفارغ ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا میں نے مید کیا کیا؟ جس کام کو ابن سیرین نے اپنے لئے ناپند کیا میں وہ کر بیٹھا اور آگے بڑھ گیا! چنا نچے میں نے حضرت ابن سیرین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دم فرمائے ، آپ نے جھے ایک ایسے کام کا تھم دیا ہے جسے اپنے لئے ناپند فرمایا؟ وہ کہنے لئے کہ میں اس بات کو ناپند سمجھتا ہوں کہ کوئی گذرنے والا گذرے اور کہے بیابن سیرین ہیں جونماز پڑھارہے ہیں!

( ۱۹۳ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَائَةَ فِي الْاولِيَيْنِ قَرَأَ فِي الْاحْرِيَيْنِ جوحضرات بيفرمات بيس كها گريمېلي دوركعتوں ميں قراءت بھول جائے تو دوسري دو

#### رکعتوں میں کرے گا

( ٤١٤٥) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ صَمْصَمِ بُنِ جَوْسِ الْهِفَّانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ بُنِ الرَّاهِبِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بُنُ ٱلْخَطَّابِ فَنَسِىَ أَنْ يَقُرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

(۱۳۵۶) حضرت عبداللہ بن خظلہ راہب گہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ پہلی رکعت میں قراءت کرنا بھول گئے، جب وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ اورسورت کود ومرتبہ پڑھا۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کرلی تو دو بجدے کئے۔ ( ٤١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَهُ نَسِىَ أَنْ يَقُرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

(۱۳۲) حضرت علقمه فرماتے بیں کواگر پہلی دور کعتوں میں قراءت کرتا بھول جائے تو دوسری دور کعتوں میں کرےگا۔

( ٤١٤٧ ) حَدَّثْنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا نَسِيَ أَنْ يَقُرَأَ فِي الأولَييْنِ ، قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

(۱۳۷۷) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی دورکعتوں میں قراءت کرنا بھول جائے تو دوسری دورکعتوں میں کرےگا۔

( ١٩٤ ) في الإمام تُقَامُ الصَّلاَّةُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ

### اگرامام كساتهايك بى آدى بوتونمازكيے يرهيس؟

( ٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ الْأَسُودِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ.

(۱۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود کے بیچھے کھڑ اہوتا تھا یہاں تک کہمؤ ذن اذان دے کرینچے اتر آئے۔

( ٤١٤٩) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ ، وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۳۹۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رکوع تک امام کے پیچھے کھڑار ہے،اگر کوئی آجائے تو ٹھیک،بصورت دیگرامام کے دائیں جانب کھڑا ہوجائے۔

( ١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَدْخُلَ دَاخِلٌ ، أَوْ يَنْزِلَ مُؤَذِّنٌ.

(۱۵۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حفرت علقمہ کے بیچھے کھڑار ہتا یہاں تک کہ کوئی مسجد میں داخل ہوجا تایا موفیان اتر آتا۔

( ١٩٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

### جوحضرات بسم الله الرحمٰن الرحيم كواو نجى آ واز سے نه پڑھا كرتے تھے

( ٤١٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ، وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ حَدَثٌ فِي الإِسْلَامِ مِنْهُ ، قَالَ : قَالَ ، وَلَمْ أَرْ رَجُلاً مِنْ أَفْرَأُ : ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ قَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِيَّاكَ وَالْحَذَث ، فَإِنِّي قَدْ صَلَيْت خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًّا مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ، إذَا

قَرَأْت فَقُلِ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. (ترمذى ٢٣٣ـ احمد ٥٥)

(۱۵۱) حفرت فیس بن عباید کتے ہیں کہ مجھ سے ابن عبداللہ بن مغفل نے اپنے والد کے بارے ہیں بیان کیا (وہ بدعات کے معاطے ہیں تمام صحابہ فن گذیئے سے زیادہ تخی کرنے والے سے ) کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے نماز میں (پیسم الله الرّ حُمّنِ الله الرّ حُمّنِ الله الرّ حَمْن الرّ عِلى الله الرّ حَمْن الرّ عِمْن الله الرّ حُمَنِ الرّ عِمْن الرّ عَمْن الرّ عِمْن الرّ عَمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ عِمْن الرّ عَمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ عِمْن الرّ مِنْن الله الرّ حُمْن الرّ عِمْن الرّ مِنْ الرّ عَمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ الله الرّ حُمْن الرّ الله الرّ عَمْل الله الرّ حُمْن الرّ الله الرّ عَمْن الرّ الله الرّ الله الرّ عَمْن الرّ الله المُن الله الرّ الله الرّ الله الله الرّ الله الرّ الله الله الرّ الله الله الرّ الله الله الرّ الله الله المرّ الله الله الرّ الله

( ٤١٥٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . قَالَ حُمَيْدٌ :وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(عبدالرزاق ۲۵۹۲ ابو يعلى ۳۵۰۹)

(٣٥٢) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تفکین قراءت کو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع کیا کرتے تھے۔راوی حمید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے نبی یاک مِرافِظَةَ کا ذکر بھی کیا۔

( ٤١٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَانَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(بخاری ۲۹۹ مسلم ۲۹۹)

(۱۵۳) حفرت انس شائر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الْفَصَّةَ ،حفرت ابو یکر ،حفرت عمر اور حفرت عثمان مُنَّالَةٌ قراءت کو ﴿ الْبَحْمُدُ اللّهِ وَبِّ الْمُعَالَمِينَ ﴾ سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٤١٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنُ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَانَةِ بِدُ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(٣٥٣) حضرت عائشہ بنی ہند فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک سَرِ اُفْتِیَا اُنْ مُاز کُو کَبَیر سے اور قراءَت کو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے مثر وع کما کرتے تھے۔

( ٤١٥٥) حَلَّتَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(١٥٥٨) حفرت عبدالله ولأثور قراءت كوالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عِشروعَ كياكرتِ تعير

( ٤١٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

- (١٥٦) حضرت انس دائن قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرتے تھے۔
- ( ١١٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾.
  - (١٥٧) حفرت ابن سيرين آسته واز ع ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ برُحاكرت تهد
  - ( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَفْتَنِحُ الْقِرَائَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.
    - (١٥٨) حفرت حن قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تهـ
- ( ٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُخْفِى الإِمَامُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
- (٣٥٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، اَعُوْذُ بِاللَّهِ، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُكوآ ہستہ آوازے کہاکرتے تھے۔
- ( ٤١٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى ﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
  - (١٦٠) حفرت عبدالله ﴿ يسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُوآ سِته آواز ي برها كرتے تھے۔
- ( ٤١٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَوَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَهُرُ الإِمَامِ بـ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ بدُعَةٌ.
  - (١٦١١) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كمام كااونجى آوازے ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ برُ صنابدعت بـ
    - ( ٤٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَجْهَرَانِ.
      - (١٦٢) حضرت عروه اورحضرت ابن زبيراو كي آواز سے بيسم الله نه پرها كرتے تھے۔
  - ( ٤١٦٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَفْتَنِحُ الْقِرَانَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.
    - (٣١٣) حفرت ابو بمرقراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تع
- ( ٤١٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
  - (١٦٨٨) حضرت ابوواكل قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تھے۔
- ( ٤١٦٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الْجَهْرِ ؟ قالوا :اقُرَأَ :(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) فِي نَفُسِك.
- (٣١٧٥) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھم، حضرت حماد اور حضرت ابواسحاق سے بیسیم الله کو بلندیا آ ہت، آواز سے

بر صنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایابسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم كواسي ول ميں برصور

( ٤١٦٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْجَهْرُ بـ (بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قِرَانَةُ الْأَعْرَابِ.

(١٧٦٧) حضرت ابن عباس من ومن فرمات مين كه بيسم الله الوَّحْمَنِ الوَّحِيمِ ويها تيون كي قراءت ٢٠-

( ٤١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّيْت حَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرً ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوا بِهِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). (بخارى ٢٣٣ـ مسلم ٢٩٩)

(١٦٧) حضرت انس والنو فرمات ميں كديس نى پاك مَرَافَظَةَ ، حضرت ابو بكر ، حضرت عمراور حضرت عثمان وَمَافَيُمُ كَ يَعِيمِ مُماز برُهَى ووبِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كواو نجى آواز سے نہيں برُها كرتے تھے۔

( ٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِ شَامِ الدَّسْتَوَائِلِيّ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَبَا . بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(٣١٦٨) حفرت انس دائل فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِّقَةَ ،حضرت ابو بكر ،حضرت عمر اور حضرت عثمان تذاکی الْحُدُدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے شروع كيا كرتے تھے۔

(٤١٦٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُو ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ (بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). (٢١٩٩) حضرت على اللهِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كواوَ كِي آواز سِنْيِس بِرُحاكرتِ تنے۔

( ٤١٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يُجْهَرُ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٠) حضرت الوجعفرفرمات ميل كه يسم الله الوَّحْمَنِ الرَّحِيم كواو في آواز ينبس برها كرت تهد

( ٤١٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : صَلَيْت خَلْفَ عُمَرَ سَبْعِينَ صَلَاةً ، فَلَمْ يَجْهَرُ فِيهَا بِـ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۷۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے ستر نمازیں پڑھی ہیں وہ بیسم الله الوّ حُمَنِ الوّ حِيم كواو فِي آواز سے نہیں پڑھاكرتے تھے۔

( ٤١٧٢) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا وَعَمَّارًا كَانَا لَا يَجْهَرَانِ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٢) حفرت على اورحفرت عمار من وين بيسم الله كواو في آواز في بين برها كرت تهد

( ٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . (٣٤٣) حفرت مالك بن زياد فرماتے بين كه عمر بن عبدالعزيز نے جميں نماز پڑھائى، انہوں نے نمازكو ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے شروع كيا-

### ( ١٩٦ ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا

### جوحفرات بسم اللّٰد کواونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے

( ٤١٧٤) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِ
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٨٣م) حفرت ابو مريره والثوبيسم الله كواونجي آواز يرهاكرت تهد

( ٤١٧٥ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجُهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٥) حفرت معيد بن جبير بيدم الله كواو في آواز سي راها كرت ته-

ر ١٧٦ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُورِ الرَّحِمُورِ ) الرَّحِيم).

(٢١٢) حفرت عطاء ،حضرت طاوس اورحضرت مجابد بيسم الله كواونجي آواز سے پڑھا كرتے تھے۔

( ٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَرَأَ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . أَمَّ قَرَأَ : (الْحَمْدُ لِلَهِ رَبُ الْعَالَمِينَ) ثُمَّ قَرَأً : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۷۷) حَفَرت ازرق بن قیس کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیرکو تنا کہ انہوں نے پہلے بِسُمِ اللّٰهِ پڑھی، پھر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ پڑھی پھر بِسُمِ اللّٰهِ پڑھی۔

( ٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَرَأَ :(بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْحَمْدِ قَرَأَ :(بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(٣١٨) حَفَرتُ ابن عمر دِينُ فِي قَراءت كو ٱلْحَمْدُ لِللهِ عشروع كيا كرتے تھے، جب سورۃ الفَاتحہ سے فَارغ ہوتے تو پھر بِسْمِ اللّٰه مرْجة تھے۔

( ٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَجْهَرُ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَيَقُولُ :مَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إِلَّا الْكِبْرُ.

(۱۷۹) حضرت ابن زَبیرنماز میں بیسیم اللّٰهِ کواونچی آواز ہے پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں کواس سے تکبرنے روک رکھاہے۔ ( ٤١٨٠ ) حَلَّاثَنَا خَالِلُهُ بْنُ مَخْلَلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ جَهَرَ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۰) حضرت عمر تفاتثهٔ بسم الله کوادنجی آ وازے پڑھا کرتے تھے۔

# ( ١٩٧) اَلرَّجُلُ يقوا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### نماز میں بسم الله پڑھنے کابیان

( ٤١٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَجُزَأَهُ ذَلِكَ.

مُ أَجْزَأُهُ لِيَقِيَّةِ صَلَاتِهِ.

(٨٢) حضرت ابن سيرين فرمات بيل كما رق في في ممازين الكيمرة به أعُودُ بِاللَّهِ اوربِسْمِ اللَّهِ بِرْه ل توبياس كى باتى نماز کے لئے کافی ہے۔

( ٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي كُلُّ رَكْعَةٍ.

(١٨٣) حضرت معيد بن جير مرركعت مين بسبم الله يرها كرتے تھے۔

( ٤١٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ فَقَالُوا : اقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۴۷) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ،حضرت حماداور حضرت ابواسحاق سے اس بارے میں سوال کیا تو ان سب ففرايا كه برركعت مين بسم الله برها كرور

( ٤١٨٥) حَذَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرأُ فِي الرَّكُعَةِ بِالسُّورَتَيْنِ، كُلُّمَا قَرَأَ سُورَةً اسْتَفْتَحَ بِهِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۵۶) حفرت حکم، حفرت حماداور حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ایک رکعت میں دوسور تیں بڑھے تو ہرسورت کو بسم الله عشروع كرد.

( ٤١٨٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُوأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ كُلَّمَا خَتَمَ سُورَةً قَرَأَ : (بِسْمِ

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(٣١٨٦) حضرت كيف فرمائة بين كه حضرت طلح قرآن مجيد كى تلاوت كرتے ہوئے جب بھى كوئى سورت ختم كرتے توبيسم الله

### ( ١٩٨ ) فِيْمَا يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ مِنَ التَّضْعِيفِ إِذَا أَرَادَ الصَّلاَةَ

### جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں دوگناا جرکب لکھاجا تاہے

( ٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِى آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَدُ دَخَلَ فِى التَّضْعِيفِ ، وَإِذَا انْتَهَى اللَّهِمُ وَقَدُ سَلَّمَ الإِمَامُ ، وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا ، فَقَدْ دَخَلَ فِى التَّضْعِيفِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ فَأَذْرَكُهُمْ ، أَوْ لَمْ يُدْرِكُهُمْ ، فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ.

(۱۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ جائٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دئی جماعت کے اس حال میں شریک ہوا کہ لوگ نماز کے آخر میں بیٹھے سے تھو اے دوگنا اجر حاصل ہو گیا۔ اگروہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہوالیکن ابھی لوگ متفرق نہیں ہوئے تھے تو پھر بھی اے دوگنا اجر حاصل ہو گیا۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص گھرے اس ارادے سے نکلے کہ جماعت تک نہ بھنچ سکے۔

( ٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهَّدَ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

(۱۸۸۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو خص تشہد تک پہنچ گیااہے دوگنا اجر حاصل ہوگیا۔

( ٤١٨٩) حَلَّانَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَقَدْ أَذْرَكَ.

(۱۸۹۶) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ جو خص امام کے سلام بڑیرنے سے پہلے گھرے نکل جائے اسے دو گناا جرحاصل ہوگیا۔

( ١٩٩ ) إخْرَاجُ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

### بچول كوصفول سے نكالنے كا حكم

( ٤١٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ زَرٌّ ، وَأَبُو وَائِلٍ إِذَا رَأُوْنَا فِى الصَّفِّ ، وَنَحْنُ صِنْيَانٌ أَخُرَجُونَا. (۱۹۰ ) حضرت ابن صہیب کہتے ہیں کہ بچپن میں حضرت زراور حضرت ابووائل اگر ہمیں صفول میں کھڑاد کیھتے تو ہمیں صفوں سے باہر نکال دیتے تھے۔

( ٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى صَبِيًّا فِى الصَّفّ أَخْرَجَهُ.

(۲۹۱) حفرت عبدالله بن عليم اگر كسى بيچ كوصف ميس كفر اد يكھتے تواسے باہر ذكال ديتے تھے۔

( ٤١٩٢) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا رَأَى غُلَامًا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَهُ.

(١٩٢٧) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كەحفرت عمر بن خطاب رفاي أكركسى بيج كوصف ميں كھراد كيھتے تواسے باہر نكال ديتے تھے۔

( ٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ الْمُرَادِيْ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الصَّفِّ ، أَوَ قَالَ :فِي الصَّلَاةِ.

(١٩٣٧) حفرت مذيفه اگركس بچكوصف من كفراد كيمة تواس بابرنكال دية تھے۔

### (٢٠٠) أَلْإِمَامُ يُنْتَظَرُ بِالصَّلَاةِ

#### نماز کے لئے امام کا نظار کیا جائے گا

( ٤١٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَوْ هِلَالِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِثٌ :الْمُؤذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ.

(۱۹۴۳) حضرت علی ڈھائٹو فرماتے ہیں کہ اذان کے لئے مؤذن کا اور اقامت کے لئے امام کا انتظار کیا جائے گا۔

( ٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، قَالَ:كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْأَسْوَدَ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ.

(۱۹۵۵) حضرت حسن بن عبید فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت اسود کا انظار کیا کرتے تھے، ووان کے امام تھے۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ حَتَّى يَنُزِلَ الْمُؤَذِّنُ

(١٩٦٧) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ لوگ امام کا انتظار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مؤذن منارے سے اتر آتا۔

### (٢٠١) فِي الصَّلاةِ تُقَامُ فَيَعْرِضُ لِلإمَامِ مَا يَشْغَلُهُ

اگرا قامت کے بعدامام کوکوئی کام پیش آجائے تو کیا کیا جائے؟

( ٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ بَحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ انْتُظِرَ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

( ۱۹۷۷ ) حضرت معقل بن ابی بحر فر ماتے ہیں کہ نمازی اقامت کہے جانے کے بعد حضرت عمر رہا تھ کا نظار کیا جاتا تھا۔

( ٤١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِىٌّ لِرَجُلٍ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

(بخاری ۱۳۳ مسلم ۲۸۳)

(۱۹۸۸) حضرت انس وافو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوگئ تھی لیکن رسول اللہ مَرَافِظَةُ مُسجد کے کونے ہیں کھڑے ایک آدمی ہے آئی در سرگوشی فرماتے رہے کہ لوگ سونے لگے۔

( ٤١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ الْتَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيْقَاوِمُ الرَّجُلَ بَعُدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ.

(۱۹۹۹) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تی اقامت کے بعد بھی بعض اوقات کی آ دی کے ساتھ کھڑے ہوکرکوئی ضروری بات کرلیا کرتے تھے۔

( ٤٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصُفَّتِ الصُّفُوفُ فَانْدَرَأَ رَجُلٌ لِمُمَرَ فَكَلَّمَهُ ، فَأَطَالَا الْقِيَامَ حَنَّى أَلْقَيَا إِلَى الأَرْضِ وَالْقَوْمُ صُفُوفٌ.

ر ۲۰۰۰) حضرت ابومجلز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقامت کہددی گئی تھی اور صفیں بنالی گئی تھیں کہ ایک آ دی آیا اور اس نے حضرت عمر جوافیز سے گفتگو شروع کردی، وہ دونوں کانی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور پھرز مین پر بیٹھ گئے، جبکہ لوگ صفوں میں کھڑے تھے۔

### ( ٢٠٢ ) التَّسْلِيمُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا قَرَّاهَا الرَّجُلُّ

جو حفرات آیتِ سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے تھے

( ٤٢.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا قَرَآ السَّجُدَةَ سَلَّمَا.

(۲۰۱۱) حفرت ابوقلابه اورحفرت ابن سیرین آیت سجده پڑھ کر سجده کرنے کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

(٤٢.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، إِذَا قَرَأَ السَّجُدَةَ.

(۲۰۲۷) حضرت ابوعبدالرحمٰن جب آیت مجده پڑھتے تو سجدہ کرنے کے بعدالسلام علیم کہدکرسلام پھیرتے تھے۔

( ٤٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْأَحْوَص وَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تِسْلِيمَةً.

(۳۲۰۳) حضرت علم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت احوص کودیکھا کہانہوں نے آیت بجدہ پڑھی ادر بجدہ کرنے کے بعد دائیں طرف ۔

ایک مرتبه سلام پھیرا۔

### (٢٠٣) من كان لا يسلم في السَّجْدَةِ

#### جوحفرات آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے

( ٤٢.٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو صَالِحٍ ، وَيَحْيَى بُنُ وَقَابٍ لَا يُسَلِّمُونَ فِى السَّحْدَة.

(٣٢٠٣) حفرت ابراہيم، حفرت ابوصالح اور حفرت كيلى بن واب آيت بجده پڑھ كر بجده كرنے كے بعد سلام نہ پھيرتے تھے۔

( ٤٢٠٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا.

(۲۰۵۵) حضرت عطاء جب آبت بحده کرشے تو سجده کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے۔

( ٤٢.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُرُأُ بِنَا سُجُودَ الْقُرْآنِ وَلاَ يُسَلِّمُ.

(۲۰۲۸) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اگر آیت بحدہ پڑھتے تو بحدہ کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے ہے۔

( ١٢.٧ ) حَلَّنَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسٍ الْاَسَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُسَلِّمُ.

(٧٢٠٤) حفرت سعيد بن جبير جب آيت بجده پڙھتے تو سجده کي نے کے بعد اپناسرا ٹھاتے تو سلام نہيں پھيرتے تھے۔

### ( ٢٠٤ ) من قَالَ إذا قُرِئت السَّجْدَةُ فَكَبِّرُ وَاسْجُدُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب آیت بعدہ پڑھی جائے تو تکبیر کہہ کرسجدہ کرو

( ٤٢.٨ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُمَا قَالَا :إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ ، فَلْيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ.

( ۴۲۰۸ ) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی آیتِ سجدہ پڑھے تو سراٹھاتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللَّهُ آنحبُر و کہے۔

( ٤٢.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجُدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣٠٩) حضرت ابوقلابه اورحضرت ابن سيرين فرمات بي كه جب آ دى نماز كے باہرآ يت مجده پڑھے تواللَّهُ أَخْبُرُ كِيرٍ

( ٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى إِذَا قَوَأَ السَّجْدَةَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ سَجَدَ. (۲۲۱۰) حضرت عبدالله بن مسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد جب آیتِ مجدہ پڑھتے تواللّه اُنحبُر کہدر کجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢١١) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي ، فَيُكْبَرُ وَيُومِيءُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ.

(۳۲۱۱) حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جب چلتے ہوئے آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہدکراس طرف جھک جاتے جس طرف ان کامنہ ہوتااور پھر سراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے۔

( ٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَكَبِّرُ.

(۲۱۲) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ جبتم آیت سجدہ پر هوتو تکبیر کہو۔

### ( ٢٠٥ ) إذا قرأ الرَّجُلُ السَّجْلَةَ وَهُو يَمْشِي، مَا يَصْنَعُ ؟

### اگرکوئی آ دمی چلتے ہوئے آیتِ سجدہ پڑھےتو کیا کرے؟

( ٤٢١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَقُرَأُ عَلَى أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَمْشِيٌ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ وَأَوْمَا وَسَلَّمَ ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

(۳۲۱۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے حضرت ابوعبدالرحمٰن سے پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ کوئی آیت سجدہ پڑھتے تو اللہ اکبر کہدکرا شارے کے ساتھ جھکتے اور سلام پھیرتے تھے۔

(٤٢١٤) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ وَهُمُ يَمْشُونَ ، فَيُومِنُونَ إِيمَاءً.

(۳۲۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر داگر چلتے ہوئے آیتِ مجدہ پڑھتے تو اشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔۔

( ٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُرَؤُهَا وَهُوَ يَمْشِى ، فَيُومِىءُ إِيمَاءً.

(۲۱۵) حفرت اسوداگر چلتے ہوئے آیب محدہ پڑھتے تواشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُومِيءُ.

(۲۱۲) حفزت علقمه اگر چلتے ہوئے آیت مجدہ پڑھتے تو اشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ :سَأَلْتُ كُرْدُوسًا عَنِ السَّجْدَةِ يَقُرَوُهَا الرَّجُلُ وَهُو يَمُشِى؟

قَالَ :يُومِيءُ.

- ( ٢٢١٧) حضرت اضعث كہتے ہيں كہ ميں نے كردوس سے سوال كيا كه اگر كوئى آدمى چلتے ہوئے آیت مجدہ پڑھے تو وہ كيا كرے؟ انہوں نے فرمايا كدوہ اشارے سے جھك جائے۔
- ( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَارَةً بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ الإِيمَاءَ ، وَذَكَرُتُ لَهُ :أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَهَا فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَوْمَأَ.
- (۳۲۱۸) حفرت عمارہ بن تعقاع فرماتے ہیں کہ ابوزر مد بن عمر و بن جریر نے آیت بحد اور صنے پر جھکنے کا ذکر کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے آیت بحدہ پڑھی تو اشارے سے جھک گئے تھے۔
- ( ٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبَى وَيَعْرِضُ عَلَىّ فِى الطَّرِيقِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَنَسْجُدُ فِى الطَّرِيقِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.
- (٣١٩) حفرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ بعض اوقات کی راہتے میں میں اور میرے والدا کشے ہوتے ،اگر بھی وہ آیت بجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے۔میں ان سے بوچھتا کیا آپ راہتے میں بجدہ کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہاں۔
- ( َ٢٢٤) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَابِي الْعَالِيَةِ : إِنِّي آنَدُ وَي سِكَةٍ ضَيِّقَةٍ ، فَأَسْمَعُ الْقَارِىءَ يَقُرُّ السَّجُدَةَ ، فَأَسْجُدُ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَسُجُدُ عَلَى الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ .
- (۳۲۲۰) حفرت رہے بن انس کہتے ہیں کہ میں نے ابوعالیہ سے پوچھا کہ میں بعض اوقات کی تک گل سے گذروں اور کسی قرآن پڑھنے والے کوآیت بحدہ کی تلاوت کرتے سنوں تو کیا میں رائے میں بحدہ کرلوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، راستہ میں مجدہ کرلو۔
- (٤٢٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرَأُ وَهُوَ يَمْشِي ، فَتَأْتِي السَّجُدَةَ فَيَتَنَجَى فَيَسُجُدُ.
- (٣٢٢) حفرت محد فرماتے ہیں کہ اگر حفرت ابن مسعود وہاؤ چلتے ہوئی بھی تلاوت کررہے ہوتے اور آیت بجدہ آجاتی تو ایک طرف ہوکر بجدہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٤٢٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : إذَا قَرَأْتَ السَّجُدَةَ وَأَنْتَ تَمُشِي ، فَضَعُ جَبْهَتَكَ عَلَى أَوَّلِ حَائِطٍ تَلْقَى.
- (٣٢٢٢) حضرت سلمہ بن کہل فرماتے ہیں کہ جب تم چلتے ہوئے آیت مجدہ کی تلاوت کروتو جو پہلی ویوارآئے اس پراپنی پیشانی امحالہ

### (٢٠٦) الرجل يقرأ السَّجْكَةَ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَ تَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

### اگرکوئی مخص ایک مرتبہ سی آیت بیجدہ کی تلاوت کرے، پھر دوبارہ اس آیت کو

#### یر ھے تو کیا کرے؟

( ٤٢٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَانَتَهَا ، قَالَا :تُجْزِئُهُ السَّجْدَةُ الأُولَى.

(۳۲۲۳) حفزت حسن اور حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص ایک مرتبہ آیت بحدہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ اس کی تلاوت کرے تواس کے لئے ایک مجدہ کافی ہے۔

( ٤٢٢٤ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ أَجْزَأَك أَنْ تَسُجُدَ بِهَا مَرَّةً.

(۳۲۲۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جنب تم آبہ بحدہ کوزیادہ مرتبہ پڑھوتو تمہارے لئے ایک بحدہ کافی ہے۔

( ٤٢٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ ، ثُمَّ يُعِيدُهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ مِرَارًا ، لَا يَسْجُدُ.

(۳۲۲۵) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جب آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کیا کرتے تھے،اوراگرایک مجلس میں ایک آیت ایک سےزائد بار پڑھتے توایک مرتبہ ہی مجدہ کیا کرتے تھے۔

### ( ٢٠٧ ) في اختصار السُّجُودِ

### سجدہ سے بیخے کے لئے آیت سجدہ کوچھوڑ نے کا حکم

( ٤٢٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ.

(٣٢٢٦) حضرت ابوعاليه فرماتے ہيں كه اسلاف مجده سے بہتنے كے لئے آيت محده كوچھوڑنے كو كروه خيال فرماتے تھے۔

( ٤٢٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِمَّى بُنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِى ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا أَتَوُّا عَلَى السَّجْلَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا.

(۳۲۲۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اسلاف مجدہ سے بیخنے کے لئے آیت مجدہ کوچھوڑنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔اوروہ اس بات کوچھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کی آیت مجدہ کو پڑھ کر بغیر مجدہ کئے گذر جائیں۔

( ٤٢٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :ثَلَاكُ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ :اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِى فِي الدُّعَاءِ ، قَالَ هُشَيْمٌ :وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. ( ۴۲۲۸ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ لوگوں میں تین بدعتیں پیدا ہوگئی ہیں:سجدہ سے بیچنے کے لئے آیت سجدہ کوچھوڑنا، دعامیں ہاتھ کواٹھانا۔راوی بلیم کہتے ہیں کہ تیسری بات میں بھول گیا۔

( ٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ اخْتِصَارِ السُّجُودِ ؟ فَكَرِهَهُ وَعَبَسَ وَجُهُهُ ، وَقَالَ ﴿لَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۲۲۹) حضرت عبدالعزیز بن قریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے بحدہ سے بیخے کے لئے آیت بحدہ کو چھوڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اسے مکروہ خیال کیا اور اپنے چیرے پر تیوری چڑھائی اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا حرکت ہے؟!

( ٤٢٣. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ.

( ۲۲۳۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ بجدہ سے بینے کے لئے آیت سجدہ کوچھوڑ نالوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔

( ٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُخْتَصَرَ السَّجْدَةُ.

(۳۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ تجدہ ہے بیچنے کے لئے آیت تجدہ کو چھوڑا جائے۔

( ٤٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يُخْتَصَرَ سُجُودُ الْقُرْآن.

(۲۳۳۲) مفرت حسن اس بات کو کروہ خیال فرماتے تھے کہ مجدہ ہے بیچنے کے لئے آیت محبدہ کوچھوڑ اجائے۔

( ٢٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، قَالَ: هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ.

(٣٢٣٣) حفرت شهر بن حوشب فرمات بين كه تجده سے بينے كے لئے آيت تجده كوچھوڑ نالوگول كا يجاد كرده طريقه ب

### ( ٢٠٨ ) في الرجل يُقرُّ السَّجْدَةَ عَلَى الدَّابَّةِ

### ا گرکوئی آ دمی سواری پر آیت سجده کی تلاوت کرے تووہ کیا کرے؟

( ٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَّرَ ، وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَنِ الرَّجُل يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ ؟ قَالَ :يُومِيءُ.

آ یت سجدہ کی تلاوت کرے تو وہ کیا کرے؟انہوں نے فرمایا کہوہ اشارے سے جھک جائے۔ ریسیں یہ بیمن بھی آئی دیسی سے دیور سے بیرد روس سے بیان میں سیٹے میں سیٹے ہوئی ہے دیمی ہے ہے۔

( ٤٦٣٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجُدَةَ وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ ، قَالَ :يُومِىءُ برَأْسِهِ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. (۳۲۳۵) حضرت ابراہیم اس خفس کے بارے میں جوسواری پر آیت سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی اس کا منہ مودہ سرکو جھکا کراشارہ کرلے۔

( ٤٢٣٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ ، فَقَراً السَّجُدَةَ ، فَذَهَبْت أَنْزِلُ لأَسْجُدَ ، فَقَالَ : يُجْزِيك أَنْ تُومِيءَ بِرُأْسِكَ ، قَالَ : وَأَوْمَا بِرَأْسِهِ. وَالْحِيرَةِ ، فَقَرا السَّجُدَة ، فَذَهَبْت أَنْزِلُ لأَسْجُدَ ، فَقَالَ : يُجْزِيك أَنْ تُومِيءَ بِرَأْسِكَ ، قَالَ : وَأَوْمَا بِرَأْسِهِ. وَالْحِيرِة عَدِيرَة مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِيلُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَ

( ٤٦٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيُومِيءُ.

(۳۲۳۷) حضرت تو رہے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹھ جب سواری پر آیت مجدہ کی تلاوت کرتے تو سرے جھکنے کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُواثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُرُأُ السَّجُدَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيُومِىءُ.

( ٣٢٣٨ ) حضرت معيد بن زيد والثور جب سواري رآيت مجده كي تلاوت كرتے تو سر سے جھكنے كااشاره كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَالِيلَ، عَنْ مُويَدٍ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفُوا السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِه، فَيُومِىءُ.

(۲۳۹) حفرت عبداللہ بن زبیر وہ اللہ بی جب سواری پر آیت بجدہ کی تلاوت کرتے تو سر ہے جھکنے کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٦٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَاتَيْهِ ، قَالَ: يُومِىءُ.

( ۳۲۴۰ ) حضرت عطاء اس محخص کے بارے میں جوسواری پر آیت سجدہ کی تلاوت کرے فر ماتے ہیں کہ وہ سرے جھکنے کا اشارہ کرے۔

(٤٢٤١) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَاتَيْتِهِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

(۲۲۴۱) حضرت ابراہیم جب سواری برآیت مجدہ کی تلاوت کرتے تو سرے جھکنے کا شارہ کمیا کرتے تھے۔

( ٤٢٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ عَلْقَمَةَ : أَيَنْزِلُ عَنْ دَايَّيْنِلِنَسَّجْدَةِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنَّ لَا يَنْزِلَ. ( ۲۲۳۲) حضرت ابراہیم نے حضرت علقمہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی محف سواری پر آیت بحدہ پڑھے تو کیا سجدہ کرنے کے لئے نیجے اتر ہے گا؟ انہوں نے فرمایا کنہیں بلکہ اتر ہے بغیر سرے اشارہ کرےگا۔

### ( ٢٠٩ ) من قَالَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَمَنْ سَمِعَهَا

ہر سننے والے اور تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھنے والے پر بھی سحیرہ لازم ہے ( ٤٢٤٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

(٣٢٣٣) حضرت ابن عباس تفاوين فرمات بين كه تلاوت كرف والے كي پاس سننے كے لئے بيشے والے ربھى تجده لازم بــــ وعندً ( ٤٢٤٤) حَدَّنَا هُسَّدُهُ ، قَالَ : أَنْحَبَرُ نَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعِنْدَ الذِّكُو.

( ۱۲۳۳ ) حضرت عمر دہائی فرماتے ہیں کہ بحدہ تلاوت مجدمیں اور ذکر کے وقت لازم ہے۔

( ٤٢٤٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا السَّجُدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

( ۲۲۵ م) حضرت ابن عباس مئن ومن فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھے والے پر بھی تحدہ لازم ہے۔

( ٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهُ ، وَأَنْصَتَ.

(۳۲۳۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ بجدہ ہرا س شخص پر لا زم ہے جو تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھے اوراس کے لئے خاموش ہو۔

( ٤٢٤٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

. ( ٣٢٣٧) حضرت عثان ديافي فرمات ميں كه تلاوت كرنے والے كے پاس سننے كے لئے بيٹھنے والے پر بھى مجدہ لازم ہے۔

( ٤٢٤٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَجُلِسُ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَيَقُرَأُ السَّجُدَةَ ، فَلَا يَسُجُدُ سَعِيدٌ وَقَدْ سَمِعَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَمَا يَمُنَعُك مِنَ السُّجُودِ ؟ قَالَ : لَيْسَ إِلَيْهِ جَلَسُتُ .

(۲۲۸۸) حضرت یجی بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک محض حضرت سعید بن مستب کے ہیٹھنے کی جگہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔وہ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو حضرت سعیداس آیت کو سننے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔کسی نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی تلاوت سننے کے لئے تو یہاں نہیں جیٹھا ہوا۔ ( ٤٢٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَنَافِعٍ ، وَسَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : مَنْ سَمِعَ السَّجُدَةَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ.

(۳۲۴۹) حفرت حماد ،حفرت ابراہیم ،حفرت نافع اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس نے آیت مجدہ سی اس پر بجدہ لازم ہے۔

( .170 ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ قَوْمٌ يَّقُرَؤُونَ ، فَقَرَؤُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَوْلَا أَتَيْنَا هَوُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَقَالَ :مَا لِهَذَا غَدَوْنَا.

( ۴۲۵ ) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان معجد میں داخل ہوئے تو لوگ قر آن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ ایک شخص نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے ابوعبد اللہ! ہم بھی ان لوگوں کی طرح سجدہ نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں اس لئے تونہیں آئے۔

( ٤٢٥١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَارَى فِى السَّجُدَةِ ، أَسَمِعَهَا أَمْ لَمْ يَسْمَعُهَا ؟ قَالَ : وَسَمِعَهَا ، فَمَاذَا ؟ ثُمَّ قَالَ مُطَرِّفُ : سَأَلْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ الرَّجُلِ لاَ يَدُرِى أَسَمِعَ السَّجُدَةَ ، أَمْ لاَ ؟ قَالَ : وَسَمِعَهَا ، فَمَاذَا ؟.

(۳۲۵۱) حفرت ابوالعلا وفرماتے ہیں کہ حفرت مطرف ہے اس شخف کے بارے میں سوال کیا جے آیتِ بجدہ کے بارے میں شک ہوگیا کہ اس نے سی ہے یانہیں سی ، تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ اسے سنتا تو کیا کرتا؟ پھر حفزت مطرف نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمران بن حصین جارتی ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا تھا جے بیشک ہوجائے کہ اس نے آیتِ بجدہ می ہے یا نہیں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگروہ اسے سنتا تو کیا کرتا۔

( ٤٢٥٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا. (٣٢٥٣) حضرت ابن عمر ولافز فرماتے ہیں کہ بجدہ اس پرلازم ہے جوآ بت مجدہ کو نے۔

( ٢١٠ ) من قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ، وَلَمْ يَسْجُدُ فِيهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ فصل ہ میں تجدین ہیں اور وہ اس میں تجدہ نہیں کرتے تھے

( ٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاً:قَالَ عُمَرُ:لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

• سورة الحجرات سے لے کرآ کر قرآن تک کی سورتوں کو' مفصل'' کہاجاتا ہے۔' مفصل'' کی تمن تشمیں ہیں: طوال ،اوساط اور تصار بطوال مفصل سورة الحجرات سے لئے کر سورة الناس تک جین۔ سورة الحجرات سے لئے کر سورة الناس تک جین۔

- (٣٢٥٣) حفرت عمر والثين فرماتے جیں كەفقىل میں جو دِ تلاوت نہيں ہیں۔
- ( ٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ أَبِي الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.
  - ( ۳۲۵۴ ) حضرت ابن عباس منکاه نیز ماتے ہیں کہ مفصل میں جود ِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٥٥) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُو د.
  - (٣٢٥٥) حضرت ابن عباس مئية من فرما يا كرتے تھے كمفصل ميں بجو دِ تلاوت نبيس ہيں۔
  - ( ١٢٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.
    - ( ۲۵۶ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ مفضل میں بجودِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي الْعَرَبِيِّ سُجُودٌ ، يَعْنِي الْمُفَصَّلَ.
  - ( ۴۲۵۷ ) حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ مفصل میں جو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةُ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِى الْمُفَصَّل سُجُودٌ.
  - ( ۴۵۸ ) حفرت ابن المسيب ،حفرت عکر مهاور حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ مفضل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
  - ( ٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ نَابِلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودُ.
    - (۴۲۵۹) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ مفضل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٦٠) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسْجُدُ.

(بخاری ۱۰۷۳ ابو داؤ د ۱۳۹۹)

- (٣٢٦٠) حضرت زيد بن ثابت فرماتے ہيں كه ميں نے نبى پاك مَلِفَظَةَ كے سامنے سورة النجم كى تلاوت كى، آپ نے سجدہ ضبيں فرمايا۔
- ( ٤٢٦١) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أُبَيَّ بُنَ كَعْبِ :فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ؟ قَالَ : لَا.
- (۲۲۱۱) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب سے سوال کیا کہ کیامفصل میں تجدے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔
  - ( ٢٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۲۲۲ مرحضرت مجامد فرماتے ہیں کہ فضل میں جو دِتلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۲۲ ۱۳) حضرت ابی بن کعب زاین فرماتے ہیں کہ فضل میں جودِ تلاوت نبیس ہیں۔

### ( ۲۱۱ ) من كان يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّلِ جوحفرات مفصل مِين سجده كيا كرتے تھے

( ٤٢٦٤ ) حَلَّاثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ ، وَ ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

(مسلم ۱۰۸\_ احمد ۲/ ۲۲۱۱)

(٣٢٦٣) حفرت ابو بريره و النَّرُ فرماتے عِن كه بم فرسول الله مَ النَّفَظَ كَما تحسورة الانشقاق اورسورة العلق بيس تجده كيا ہے۔ ( ١٢٦٥) حَدَّنَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عَمْرِ و بْنِ حَزُمٍ ، عَنْ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عَمْرِ و بْنِ حَزُمٍ ، عَنْ عُمْرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِى بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ . (ابن ماجه ١٥٥١ - احمد ٢/ ٢٣٤)

(٣٢٧٥) حضرت ابو مريره والثين فرمات مي كدرسول الله مَثِلَ النَّحَةَ في سورة الانشقاق مي مجده فرمايا-

( 1571) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِى هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، قَالَ : فَقَرَأَ فِيهَا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَّدَ فِيهَا ، فَسَّلُتُ لَهُ : تَسُجُدُ فِيهَا ؟ فَقَالَ:رَأَيْت خَلِيلِى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا ، فَلاَ أَدَعُ ذَلِكَ. (طحاوى ٣٥٧)

(۲۲۱۸) حفرت ابورافع کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابو ہریرہ دوالٹو کے ساتھ مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھی۔انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اوراس میں سجدہ کیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس سورت میں بجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے خلیل ابوالقاسم مَرْفِظَةَ کَوالیا کرتے دیکھا تھا اس کے بعد سے میں بھی بونہی کرتا ہوں۔

( ٤٣٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجُمِ ، فَمَا بَقِى أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ مَعَهُ ، إِلَّا شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، قَالَ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِوًا. (بخارى ٣٩٤٣ـ ابوداؤد ١٣٠١)

(٢١٧) حضرت عبدالله فرماتے ہيں كه رسول الله مَنْ فَيْنَا فَيْمَ أَنْ مِينَ عَبِد الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ فَيْنَا فَيْمَ أَنْ مِينَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهِ مَالْمُنْ اللّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ م

نِ مَٰى كَا لِيَهُ شَّى كَلَاسَتِ فِي پَيْتَا فَى لَكَ بِلْنَدَ كُرَايا ِ حَفْرت عِبِدَاللَّهُ فَرَاتِ بِينَ كَ مِينَ كَ فَيَ كَوْ وَالْتِ بِينَ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَالْتَ بِينَ مُنْ مُو وَالْتِ اللَّهُ وَالْفِعِ الصَّالِغُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةً الْبُو رَافِعِ الصَّالِغُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةً الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَقَرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ. وَسَجَدُنَا مَعَهُ.

(۲۲۸) حضرت ابورافع صائغ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹنو نے جمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔انہوں نے پہلی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اوراس میں انہوں نے سجدہ کیا۔ہم نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔

( ٤٢٦٩) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ يَسْجُدَانِ فِي هِإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ ، أَوْ أَحَدَهُمَا.

(۳۲۱۹) حضرت اسودفر مانتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراور حضرت عبداللہ شکھ پینوندونوں کو یا دونوں میں ہے ایک کودیکھا کہ انہوں نے سور ۃ الانشقاق میں بحدہ کیا۔

( ٤٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ .

( • ٣٢٧ ) حضرت عبدالله بن مسعود ولا في سورة الانشقاق مين تجده كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَالْمُسْلِمُونَ.

(١٧١٧) حفرت ابوالعالية فرمات بين كهورة النجم كى تلاوت مين حضور مَلْوَفْقَةُ ومسلما نول نے تجدہ كيا۔

( ٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِى الأَعْرَافِ ، وَبَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَالنَّجُمِ وَ :﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

( ٣٢٧٢ ) حضرت عبدالله بن مسعود ولي ثيرُ سورة الاعراف ،سورة بني أسرائيل ،سورة النجم اورسورة العلق ميں بحيده كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَ ﴿ اقْرَأُ بِالسَّمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

( ٣٤٧٣ ) حضرت عبدالله من الثير ضافي نصورة النجم اورسورة العلق مين سجده فرمايا \_

( ٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ :عَزَاثِمُ السُّجُودِ ؛ (الم تَنْزِيلُ) وَ(حم تَنْزِيلُ) وَ(النَّجُمُ) وَ﴿اقُرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

( ٣٤٧٣) حفرت زرفر ماتے ہیں كماعلى عبد بسورة الم تنزيل ، سورة حم تنزيل ، سورة النجم اور سورة العلق كے بيں۔

( ٤٢٧٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (وَالنَّجُمِ) فَسَجَدَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْجِنُّ ، وَالْجِنُّ ، وَالْإِنْسُ.

(۳۷۷۵) حضرت تعنی فرماتے ہیں کہ حضور مِنْ اِنْ اِنْ اِلَیْ اِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِلّٰ اللّٰمِلِيّٰ اللّٰمِلِيّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلِيَّ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ

( ٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْجُدُ فِي النَّجْمِ ، وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

(٣٢٧) حضرت قسامه بن زهير سورة النجم اور سورة الانشقاق ميس مجده كياكرتے تھے۔

( ٤٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَجَدُت مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

(۲۲۷۷) حفرت سلیمان بن صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سورة الانشقاق میں سحدہ کیا ہے۔

( ٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَسُجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

(۸۲۷۸) حضرت حسن بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوسورۃ الانشقاق میں مجدہ کرتے ویکھا ہے۔

( ٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَسْجُدُ فِى النَّجْمِ ، وَفِى ﴿ اقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾ إِلاَّ أَنْ يَقُرَأَ بِهِمَا فِى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ بِهِمَا وَيَرْكُعُ.

(۳۷۷۹) حضرت نافغ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ النجم اور سور ۃ العلق میں تجدہ کیا کرتے تھے۔البتۃ اگرانہیں فرض نماز میں پڑھتے تو ان میں تجدہ نہیں کرتے تھے اور رکوع کر لیتے تھے۔

(٤٢٨.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَرَأَ مُحَمَّدٌ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ وَأَنَا جَالِسٌ فَسَجَدَ فِيهَا.

( • ۴۸ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اور پھراس میں سجدہ کیا۔ حالا نکہ میں میشاتھا۔

(٤٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :قَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْقَرَارِ ، فَسَجَدَّ بِهَا.

(۲۲۸۱) حضرت ذر کہتے ہیں کہ حضرت عمار رہا تئونے منبر پرسورۃ الانشقاق بڑھی۔ پھرز مین پراتر کر مجدہ کیا۔

( ٤٢٨٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالنَّجْمِ ، فَسَجَدَ.

( ۲۸۲ ) حضرت مسروق بن اجدع كہتے ہيں كەحضرت عثمان دائن نے عشاء كى نماز ميں سورة النجم بردهى اور بحده كيا۔

- ( ٤٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ لَمِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي (النَّجْمِ) إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ أَرَادَا بِلَالِكَ الشُّهْرَةَ. (احمد ٢/٣٠٠)
- (۳۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفِنْفِئِقِ نے اورمسلمانوں نے سورۃ النجم کی تلاوت پر بحدہ کیا۔البتہ قریش کے دوآ دمیوں نے شہرت کی غرض سے بحدہ نہ کیا۔
- ( ٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِنَّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ﴾.
  - ( ۱۲۸ م) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ داشور کوسورة الانشقاق میں مجدہ کرتے ویکھاہے۔

### ( ٢١٢ ) من قَالَ فِي (ص)سَجْدَةٌ ، وَسَجَدَ فِيهَا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورہ ص میں سجدہ ہاوروہ اس میں سجدہ کرتے تھے

- ( ٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :فِي (ص) سَجْدَةٌ ، وَتَلَا: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ).
- (٣٢٨٥) حضرت ابن عباس وَهُونِنَ فَرماتے بي كمورة ص ميں تجده ہے۔ پھرانبول نے اس آيت كى تلاوت كى ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ افْتَكِهِ ﴾ .
  - ( ٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، وَصَدَقَةَ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : فِي (ص) سَجْدَةٌ.
    - (٣٢٨ ٢) حضرت ابن عمر والنو فر ما ياكرتے تھے كه سورة ص ميں تجدہ ہے۔
- ( ٤٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كُنْتُ لَا أَسْجُدُ فِي (ص) حَتَّى حَدَّثَنِي السَّانِبُ أَنَّ عُنْمَانَ سَجَدَ فِيهَا.
- (۳۲۸۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ میں سورۃ ص میں مجدہ نہیں کیا کرتا تھا، پھر مجھے حضرت عطاء بن سائب نے بتایا کہ حضرت عثمان ڈٹائٹو اس سورت میں مجدہ کیا کرتے تھے۔
  - ( ٤٢٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يسْجُدُ فِي (ص).
    - ( ٣٢٨٨) حضرت معيد بن جبير فرمات بين كه حضرت عمر جائية سورة ص ميس تجده كياكرت تھے۔
- ( ٤٢٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَالْعَوَّامُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي (ص) وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾. (بخارى ٣٣٢٢ـ أبوداؤد ١٣٠٣)

(٣٢٨٩) حضرت مجامد فرماتے ہیں كەحضرت ابن عباس تفاین ناسورة ص بیس مجده كیا كرتے تھے اوراس آیت كى تلاوت كرتے ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْتَدِهِ ﴾.

( ٤٢٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۰) حضرت ابن عباس نئ ﴿ مَاتَّ بِينَ كُه نِي بِاكْ مُؤْفِظَةٌ سورة مِن مِن تجده كيا كرتے تتے۔

(٤٢٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ (ص) وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأَهَا ، ثُمَّ نَزُّلَ فَسَجَدَ.

(۲۹۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْرِ فَضَائِمَ نَے منبر پرسورۃ ص کی تلاوت کی ، جب آیتِ سجدہ پر پہنچے تو منبر سے نیچے اتر کر محدہ کیا۔

( ٤٢٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :هِيَ مُوجَبَّةٌ ، سَجْدَةُ (ص).

(۲۹۲) حضرت عبدالله بن حارث فرمات بین که سورة ص کا مجده واجب ہے۔

( ٤٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :ذُكِرت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ .

(٣٢٩٣) حضرت مسروق فرماتے ہیں كەحضرت ابن عباس فن رضن كے يہال سورة ص كا ذكركيا كيا تو انہوں نے فرمايا ﴿أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْتَدِهِ﴾.

( ٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۴ ) حفرت طاوس مورة ص میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي (ص) فَسَحَدَ.

(۳۲۹۵) حضرت سفیان بن حسین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس تھاانہوں نے سورۃ ص کی آیت سجدہ کی تلاوت کی اور پھر سحدہ کیا۔

( ٤٢٩٦) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۲ه) حفرت مسروق سورة ص میں بحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْجُدُ

(۲۹۷م) حضرت ابوعبد الرحمٰن سورة حل ميں تجدہ كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسِ يَسْجُدُ فِي (ص) ، قَالَ :فَذَكُرْتُهُ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ رَأَى عُمَرٌ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْجُدُ فِيهَا.

( ۲۹۸ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک بن قیس کوسورۃ ص میں سجدہ کرتے دیکھا تو اس کا ذکر حضرت

ا بن عباس والثور سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب وٹاٹنو کوسورہ ص میں مجدہ کرتے دیکھا ہے۔

( ٤٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ :فِيهَا سَجْدَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾.

(۲۹۹) حضرت ابن عباس تفاد من فرماتے ہیں کہ سورة ص میں تجدہ ہے۔ پھرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿ أُو لَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾

# ( ٢١٣ ) من كان لاَ يَسْجُدُ فِي (ص)وَلاَ يَرَى فِيهَا سَجْدَةً

### جو حضرات سورة ص میں سجدہ نہ کیا کرتے تھے اور اس میں سجدہ کے قائل نہ تھے

( . ٤٣. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي (ص) وَيَقُولُ :

سوب سیمی. (۳۳۰۰) حضرت عبدالله رفت فوسورة ص میں محده نه کیا کرتے متھا ور فرماتے تھے کہ بیا یک نبی کی توبہ ہے۔ (٤٣.١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : ذُكِرَتُ (ص) عِنْدَ عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ :

(۳۳۰۱) حفرت عبدالله وٹاٹلو کے سامنے سورة ص کے سجدے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیا یک نبی کی تو بہ ہے۔

( ٤٣.٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَأَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَسْجُدُ فِي (ص) وَيَقُولُ : تَوْبَةُ نَبِيّ.

(۲۳۰۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور قاص میں سجدہ نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیا یک نبی کی توبہ ہے۔

( ٤٣.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنْ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (ص) ، وَبَغْضُهُمْ لَا يَسْجُدُ ، فَأَتَّى ذَلِكَ شِنْتَ فَافْعَلُ.

(۳۳۰۳) حضرت ابوالعالیہ فرمانے ہیں کہ بعض صحابہ ڈڈکٹٹئ سورۃ ص میں مجدہ کرتے تھے اور بعض نبیس کرتے تھے ہتم ان میں سے

جس کی حیا ہو پیروی کرلو۔

( ٤٣.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ لَا يَسْجُدُ فِي (ص).

(۴۳۰۴) حفرت ابولیح سورة ص میں تجده نبیں کرتے تھے۔

( ٤٣.٥) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الضَّخَاكِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَرَأَ :(ص) فَسَجَدَ فِيهَا ، وَعَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَرَاثَهُ ، فَلَمْ يَسْجُدُوا.

(۳۳۰۵) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن قیس نے خطبہ میں سورۃ ص کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔حضرت علقمہ اور حضرت عبداللہ کے دوسرے شاگر دان کے ہیچھے کھڑے تھے انہوں نے سجدہ نہ کیا۔

(٤٣.٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ فِي (ص).

(۲ ۳۳۰) حضرت ابوخی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ٹیو کے شاگر دسورہ ص میں مجدہ نہ کیا کرتے تھے۔

( ٢١٤ ) من كان يَقُولُ السُّجُودُ فِي الآيَةِ الآخِرَةِ فِي سُورَةِ (حمر )

جوحفرات سورة حم السجدة كى آيات بحده مين دوسرى آيت پرسجده كياكرتے تھے ٥

(٤٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي آخِرِ الاَيَتَيْنِ مِنْ (حم) السَّجْدَةِ.

( ۲۳۰۷ ) حفرت ابن عباس نفی دین سورة حم السجدة کی آیات بحبده میں دوسری آیت پر بحبده کیا کرتے تھے۔

( ٤٣.٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(٣٣٠٨) حفرت ابووائل سورة حم السجدة كي آيات بحبده مين دوسري آيت پر بحبده كياكرتے تھے۔

( ٤٣.٩ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(٣٣٠٩) حفرت ابن سيرين سورة حم السجّدة كي آيات بحده مين دوسري آيت پر بحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١. ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(۱۳۱۰) حضرت ابراہیم سورة حم السجدة كى آيات بحبره ميں دوسرى آيت پر بحبده كيا كرتے تھے۔

( ٤٣١١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ بِالآخِرَةِ.

(۳۳۱۱) حضرت ابن عباس بني دين سورة حم السجدة كى آيات بحبده مين دوسرى آيت پر محبده كيا كرتے تھے۔

سورة حم البحدة كوسورة فصلت بهى كتبته بين -اس كى آيات تحده آيت نمبر ٢٥ اور ٣٨ بين -

# ( ٢١٥ ) من كان يَسْجُدُ بِالْأُولَى

# جوحفرات سورة حم کی آیات بحدہ میں پہلی آیت پر بحدہ کیا کرتے تھے

( ٤٣١٢ ) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (حم) بِالآيَةِ الأُولَى.

( ٣٣١٢ ) بنوسليم كايك وى كتب بين كه نبي ياك مَنْ فَيْنَافِيمُ مورة حم السجدة كي آيات بحده مين پهلي آيت پر بحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالأُولَى.

(٣١١٣) حضرت ابن عمر دانغ سورة حم السجدة كي آيات بحده مين بيلي آيت بر بحده كياكرت تھے۔

( ٤٣١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَسْجُدُونَ بِالأُولَى.

(٣١١٨) حضرت عبدالله والتوري على الروسورة حم السجدة كى آيات بحده مين بهلي آيت بربحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم).

( ۱۳۱۵ ) حضرت ابوعبدالرحمن سورة حم السجدة كي آيات بحده مين ببلي آيت پر بحده كيا كرتے تھے۔

( ٤٣١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا صَالِحٍ ، وَطَلْحَةَ ، وَيَحْيَى ، وَزُبَيْدًا الْيَامِيَّ ؛ يَسْجُدُونَ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(۳۳۱۷) حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم، حفرت ابوصالح، حضرت طلحہ، حفرت کی اور حضرت زبیدیا می سورۃ حم السجدۃ کی آیاتِ بجدہ میں پہل آیت پر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣١٧ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْجُدَانِ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(٣٣١٤) حضرت حسن اورحضرت محمر سورة حم السجدة كي آيات بجده مين بملي آيت برجده كياكرتے تھے۔

( ٢١٦ ) من قَالَ فِي الْحَج سَجْدَتَانِ، وَكَانَ يَسْجُدُ فِيهَا مَرَّتَيْنِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں اوروہ اس میں دومر تبہ سجدہ کیا کرتے تھے

( ٤٣١٨) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضَّلَتُ عَلَى سَائِرِ السُّورِ بِسَجُدَتَيْنِ.

(٣٣١٨) حضرت ابن عمر النافذ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہنا فئو نے سورۃ الحج میں دومر تبہ سجدہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس سورت کو دو

تجدوں کی وجہ سے باقی سورتوں پرفوقیت حاصل ہے۔

البدون وبد الله بن الرون يريب و من من من الله بن المرون الله بن المرون الله بن الأصغر ؛ أنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ ( ٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعد بن إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن الأَصْعَرِ ؛ أنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَرَأُ بِالْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجُدَتَيْنِ.

(۳۳۱۹) حضرت عبدالله بن اصعرفر ماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر دیا ٹی کے ساتھ نماز پڑھی ۔حضرت عمر نے سور ۃ المج کی تلاوت کے مصدرت کی اوراس میں دومر تبه محبدہ فر مایا۔

( ٤٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الذَّرُدَاءِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ.

(۲۳۲۰) حضرت ابوالدرداء روائن نے سورة الحج میں دومر تبہیجد وفر مایا۔

( ٤٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

(۲۳۲۱) حضرت ابن عباس تؤرون ماتے ہیں کہ سورة الحج میں دو تجدے ہیں۔

( ٤٣٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

( ٣٣٢٢ ) حضرت على خاشر فرماتے ہيں كەسورة الحج ميں دو تحدے ہيں۔

( ٤٢٢٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْم ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

(۳۳۲۳)حضرت ابوعبدالرحمٰن سورة الحج میں دو تجدے کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّانِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الُحَجُّ سَجُدَتَيْنِ.

(٣٣٢٨) حفرت عبدالله بن عمرو نے سورة الحج میں دو بحدے کے۔

( ٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : فِي الْحَجِّ سَجُدَتَانِ مُبَارَكَتَانِ

طیبتان . (۳۳۲۵) حفرت ابوالعالی فرماتے ہیں کہ سورة الج میں دومبارک اور پاکیزہ مجدے ہیں۔ ( ۱۲۲۱) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَذْرَكُتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجْ

(٣٣٢٩) حضرَّت ابواسحاق فرمات بين كديس سترسال سے لوگول كوسورة الحج بين دو تجد سے كرتے د كيور بابول۔ ( ١٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛

أَنَّهُمَا كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

( ۴۳۲۷ ) حفزت زراور حفزت ابوعبدالرحمٰن سورة الحج میں دو سجدے کیا کرتے تھے۔

# ( ۲۱۷ ) من قالَ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الأُولَى جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الج میں ایک سجدہ ہے

( ٤٣٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِتَّى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ زِفِى الْحَجْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ . ( ٣٣٨٨ ) حفرت ابن عباس تفاضِ مَاتِ بِين كه مورة الحج مين ايك مجده ہے۔

( ٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.

(٣٣٢٩) حضرت معيد بن جبير فرما يا كرتے تھے كہ سورة الحج ميں ايك تجدہ ہے۔

( ٤٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۳۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سورة الحج میں ایک مجدہ ہے۔

( ٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى السَّجْدَةِ : هِى السَّجْدَةُ الأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَجْ.

(۲۳۳۱) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ کہ سورة الحج کا پہلا سحدہ واجب ہے۔

( ٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :فِي الْحَجِّ سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ ، الأُولَى مِنْهُمَا.

(٣٣٣٢) حفرت معيد بن ميتب اور حفزت حسن فرماتے ہيں كه موروً حج ميں ايك محدہ ہے، يملے والا۔

( ٤٣٣٢) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَجْ إِلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الأُولَى.

(۳۳۳۳) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الحج میں ایک بی تجدہ ہے اوروہ پہلا ہے۔

( ٤٣٣٢) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنْ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدُ :رَجُلْ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ :لَا يَسْجُدُ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۳۳۳۳) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی سورۃ الجج میں دو تجدے کرے گا؟ انہوں نے فرمایانہیں بلکہ ایک تجدہ کرے گا۔

### ( ٢١٨ ) يسمعُ السجدة تُقرأ ، مَنْ قَالَ لاَ يَسجُدُ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ دوران نماز آیت سجدہ سنے تو سجدہ نہیں کرے گا

( ٤٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، قَالَ : لَا يَسْجُدُ.

(۳۳۳۴) حضرت طاوی فر ماتے ہیں کہا گرکو کی فخص دوران نماز آیت بجدہ سے تو بحدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَسْجُدُ.

(۴۳۳۵) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص دوران نماز آیٹ بعیدہ سے تو سجدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٣٦) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، قَالَ : لاَ يَسْجُدُ.

(٣٣٣٦)حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص دوران نماز آیت مجدہ سنے تو مجدہ نہیں کرے گا۔

( ١٣٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تُدْخِلُ فِي صَلَاتِكَ صَلَاةَ غَيْرِك.

(۳۳۳۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کداپی نماز میں کسی دوسرے کی نماز واخل مت کرو۔

( ٤٣٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يَسْجُدُ إِذَا انْصَرَفَ.

(۴۳۳۸)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر دورانِ نماز آیت بجدہ نے قنماز سے فارغ ہوکر بجدہ کرے گا۔

( ٤٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّى ، وَرَجُلٌ يُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةُ ، أَيَسْجُدُ إِذَا سَّمِعَهَا ؟ قَالَ :لاَ.

(۴۳۳۹) حفزت عمرو بن ہرم کہتے ہیں کہ حفزت جابر بن زیدہے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آ دی نماز پڑھ رہا ہے اوراس کے قریب کوئی دوسرا آ دمی نماز میں کوئی آیتِ مجدہ تلاوت کرے تو یہ سننے والامجدہ کرے گایانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ بیہجدہ نہیں کرے گا۔

( ٢١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَهَا وَهُو يُصَلِّي فَلْيَسجُدُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز آیت سجدہ کو سننے والاسجدہ کرے گا

( ٤٣٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْمَسْجُدْ.

( ۲۳۳۰ ) حفرت اراجيم فر بات بين كدوران نماز آيت مجده كو سنندوالا مجده كر عاً-

( ١٢٤١) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْجُدُ.

(۲۳۴۱) حضرت ابراتيم فرماتے بيں كدوران نماز آيت مجده كوسفے والا مجده كرے گا۔

( ٤٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا سَمِعُوا السَّجْدَةَ سَجَدُوا ، فِي صَلَاةٍ كَانُوا ، أَوْ غَيْرِ هَا.

(۳۳۳۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دو ہوئے کے شاگر د جب آیت بجدہ سنتے تو سجدہ کیا کرتے ہے خواہ نماز میں ہوتے ' بانماز سے ماہر۔

( ٤٣٤٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فَسَمِعَ السَّجُدَةَ ؟ قَالَ : يَسُجُدُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٣٣٣) حضرت شعبه كتبت بين كه مين نے حضرت حماد سے سوال كيا كه اگركوئى آدى دوران نماز آيت مجدہ سنے تو كيا وہ مجده كرے گا؟انہوں نے فرمايا كه ہاں، وہ مجدہ كرے گا۔حضرت تكم بھى يونهى فرماتے تھے۔

( ٤٣٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجُدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَلْيَخِرَّ سَاجِدًا.

(۲۳۳۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی دورانِ نماز آیت محدہ سنے تو محد ہے میں گرجائے۔

( ٢٢٠ ) الجنبُ يُسمَعُ السَّجِلَةَ، مَا يَصْنَعُ ؟

### اگرجنبی آیت بجدہ سنے تووہ کیا کرے؟

( ٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا سَمِعَ السَّجُدَةَ : يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَفُرَوُهَا فَيَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۷۵) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنبی آیت تجدہ سنے تو عنسل کرے اور اس آیت کو پڑھ کر تجدہ کرے۔ اور اگرخود ٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہوتو کو کی دوسری آیت پڑھے اور تجدہ کرے۔

( ٤٣٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا سَمِعَ الْجُنُبُ السَّجُدَةَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۴۷) حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ اگر جنبی آیت مجدہ کو سے توعنسل کر کے محبدہ کرے گا۔

# ( ٢٢١ ) الحائض تسمع السَّجْدَةَ

### اگرحائضه آیت بجده کوسنے تو کیا کرے؟

- ( ٤٣٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَانِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَسْجُدُ ، هِي تَدَّعُ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنَ السَّجْدَةِ ، الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.
- (۳۳۳۷) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر حاکصہ آیت بجدہ کو سے تو وہ بجدہ نہیں کرے گی ، کیونکہ وہ بجدے سے زیادہ اہم چیز فرض نماز کوچھوڑ رہی ہے۔
- ( ٤٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالًا :لَيْسَ عَلَيْهَا سُجُودٌ ، الصَّلَاة أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- · (۴۳۳۸) حفرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے حفرت معید بن جبیراور حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ حاکصہ اگر آیت تجدہ سے تو تجدہ
  - . کرے گی یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس پر بجد ہ تلاوت لازمنہیں نماز جواسے معاف ہےان مجدوں سے زیادہ اہم ہے۔
- ( ٤٣٤٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتُ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقُرَوُونَ الْمُصْحَفَ فَسَجَدُوا ، تَسْجُد مَعَهُمُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ،الصَّلَاة.
- (۲۳۲۹) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہا گر کوئی حائضہ عورت بچھا یے لوگوں کے پاس سے گذرے جوقر آن مجید کی تلاوت کررہے ہیں ،اگروہ لوگ بجد ہ تلاوت کریں تو کیا بیان کے ساتھ بجدہ کرے گی؟ انہوں نے فر مایا کہنیں ،اسے ان مجدوں سے زیادہ بہتر چیز فرض نماز ہے بھی روک دیا گیا ہے۔
- ( ٤٣٥٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الصَّحَى (ح) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إذَا سَمِعَتِ الْحَانِصُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدُ ، هِيَ تَدَعُ أُوْجَبَ مِنْ ذَلِكَ.
- (۳۳۵۰) حضرت ابوننی اورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حائضہ عورت بحدہ تلاوت والی آیت سے تو سجدہ نہیں کرے گی، وہ ماس سے زیادہ ضروری چیز کوچھوڑ رہی ہے۔
  - ( ١٣٥١ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجُنُبِ وَالْحَانِصِ يَسْمَعَانِ السَّجْدَةَ، فَقَال: لا يَسْجُدَان.
    - (٣٣٥١) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرجنی یا حائصہ آیت سجدہ سیں تو سجدہ نہیں کریں گے۔
- ( ٤٣٥٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، قَالَ : تُومِىءُ بِرَأْسِهَا إيمَاءً.
  - (۲۳۵۲) <sup>ح. ت</sup>رت نتمان بزایش فرماتے ہیں کدا گرکوئی حائصنہ آیت مجدہ سے تو سرکوتھوڑ اسا جھکا کرا شارہ کر لے۔

( ١٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تُومِى عُ بِرَأْسِهَا وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُت.

(٣٣٥٣) حضرت ابن ميتب فرمات ہيں كەھائصة عورت سركوتھوڑا ساجھكا كراشارہ كرلے اور كيے''اے اللہ! ميں تيرے لئے سجدہ كرتى ہوں''

# ( ٢٢٢ ) في الرجل يسمع السُّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ

# اگر کوئی آ دمی بے وضوہونے کی حالت میں آیتِ سجدہ سنے تو وہ کیا کرے؟

( ٤٣٥١ ) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَذَنْنَا زَكَوِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ ، زَعَمَ أَنَّهُ كَنَفْسِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهْرِيقُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَرُكُبُ فَيَقُرَأُ السَّجُدَةَ فَيَسْجُدُ ، وَمَا تَوَهَّنَا .

( ٣٣٥٣) حفرت سعيد بن جبير فرمات بي كه حفرت عبدالله بن عمر والثواني سواري سے اترتے ، اعتبا كرتے اور پرسوار بوكر بغير وضو كئے آيت بحدہ پڑھا كرتے تھے۔

( ٤٣٥٥) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُوٍ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ.

(۳۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے آیت سجدہ سے تو اس بر بحدہ لازمنہیں۔

( ٤٣٥٦) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَمِعَهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَلْيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيَقْرَأَهَا فَيَسُجُدُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۵۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے بغیر وضو ہونے کی حالت میں آیتِ بجدہ ٹی تو وضو کرے۔ پھر آیت بجدہ پڑھے اور پھر بجدہ کرے۔اگروہ خودٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہوتو کوئی دوسرا پڑھے اور پھریہ بجدہ کرے۔

( ٤٣٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجُدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجُهُدُ.

(۳۳۵۷) حضرت شعبی اس شخص کے بارے میں جو بے وضو ہونے کی حالت میں آیت سجدہ پڑھے فر ماتے ہیں کہ جہاں اس کا چہرہ ہوو ہیں سحدہ کرلے۔

( ٤٣٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ تَوَضَّأَ وَسَجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ وَسَجَدَ. (۳۳۵۸) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوآیت تجدہ سے کیکن اس کا وضونہ ہوفر ماتے ہیں کداگراس کے پاس پانی ہوتو وضوکر کے تجدہ کرے اوراگراس کے پاس پانی نہ ہوتو تیم کر کے تجدہ کرے۔

# ( ٢٢٣ ) الرجل يقدأ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ الركوئي آدمي قبلے سے رخ ہٹا كرآيت سجده كى تلاوت كرر ماہو

( ١٣٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَيْسُجُدُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۵۹) حفزت ابن عہاس تفادین اس محف کے بارے میں جو قبلے سے رخ ہٹا کرآیت بجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرے گااس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٣٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يَمْشِي ، فَيُومِيءُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

(۲۳۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن چلتے ہوئے قبلے کے علادہ کسی طرف رخ کر کے آیتِ مجدہ پڑھتے تھے اور پھرسر سے اشارہ کر کے سلام پھیر لیتے تھے۔

( ٤٣٦١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خُسَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي (ص) فَسَجَدَ عَلَى حَرْفِ أُسْطُوانَةٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ : تَوَجَّهُوا.

(۳۳۱) حضرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوکرسورۃ مس کی آیت سجدہ بڑھی پھر لوگوں سے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کرلو۔

( ٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ بِهَا وَهُوَ جَالِسٌ ، فَيَسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ وَيَسْجُدُ.

( ٣٣٦٢ ) حَفرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص ہیڑھ کرآیت بحدہ پڑھے تواہے چاہئے کہ قبلہ رخ ہوکر بحدہ کرے۔

### ( ٢٣٤ ) الرجل يقرأ السَّجْدَةَ بَعْدُ الْعَصْرِ وَبَعْدُ الْفَجْرِ

اگر کوئی آ دمی عصرا در فجر کے بعد آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو کیاوہ سجدہ کرے گا؟

( ٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ، فَلْيَسْجُدُ.

(۲۳۶۳) حضرت شعبی فرمایا کرتے تھے کہا گرکوئی آ دمی فجرادرعصر کے بعد آیت بحدہ کی تلاوت کریے تو بحدہ کرے گا۔

( ٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :اقُرَأُ وَاسْجُدْ مَا كُنْتَ فِي وَقُتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ.

(۴۳۶۴) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جب تم آیتِ سجد ہ پڑھوتو کوئی بھی وقت ہوںجد ہ کرلوخواہ عصر کے بعدیا فجر کے بعد۔

( ٤٣٦٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةَ زَمَانَ بَشْرِ بُنِ مَرُوانَ ، وكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَيَسْجُدُ، قَالَ شُعْبَةُ :وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ :إذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَلاَ بَأْسَ.

(۳۳۷۵) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے اس محف کے بارے میں سوال کیا جوعصر کے بعد آیتِ سجد ہ کی تلاوت کرے۔ حضرت تھم نے فرمایا کہ بشر بن مروان کے زمانے میں حضرت رجاء بن حیوہ ہمارے ہاں تشریف لائے ،انہوں نے عمامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ عصر کے بعد آیتِ سجدہ کی تلاوت کرتے تو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نماز کاوفت ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٤٣٦٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ سَالِم ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُوَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَيَسْجُدُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ

(۲۳۷۷) حفزت سالم،حفزت قاسم،حفزت عطاءاورحفزت عامران شخف کے بارے میں جوعفر کے بعداورسورج طلوع ہونے سے پہلے آیتِ سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہوہ مجدہ کرےگا۔

( ٤٣٦٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْت عَلَى السَّجُدَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاة فَاسْجُدُ.

(۲۳۷۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جبتم عصر یا فجر کے بعد آیتِ سجدہ کی تلاوت کروتو سجدہ کرو\_

( ٤٣٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْكَسُلُ.

(۳۳۱۸) حفزت عکرمه فرماتے ہیں کہ اس تجدے سے انہیں ستی ہی روکتی ہے۔

( ٢٢٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يَسْجُدُهَا ، وَيَكُرَاهُ أَنْ يَقُرَأَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہوہ سجدہ نہ کرے اوروہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ

### آ دمی اس وفت میں آیت سِجدہ کی تلاوت کرے

( ٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ ؛ أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَفْرَأُ

السَّجْدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَسْجُدُ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَبَى أَنْ يَنْتِهِيَ ، فَحَصَبَهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

(۳۳۷۹) حفزت عبداللہ بن مقسم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی فجر کے بعد آیتِ تحدہ کی تلاوت کرتا اور تجدہ کیا کرتا تھا۔حضرت ابن عمر دولٹو نے اے ایسے کرنے ہے منع کیالیکن وہ بازنہ آیا۔حضرت ابن عمر دونٹو نے اسے جھڑ کا اور کہا کہ بیلوگ عقل نہیں رکھتے۔

( ٤٣٧. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيّ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُرَأُ السَّجُدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَسْجُدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنُ عُمَرَ فَنَهَانِي.

( ۳۳۷ ) حضرت ابوتمیر بجیمی فر ماتے ہیں کہ میں فجر کے بعد آیت سجدہ کی تلاوت کر کے سجدہ کیا کرتا تھا،حضرت ابن عمر ولا ٹیؤنے پیغام بھیج کر مجھے منع کر دیا۔

(٤٣٧١) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ يَقْرَأُ بَعْدَ الْعَدَاةِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُجَاوِزُهَا ، فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاة قُرَأَهَا وَسَجَدَ.

(۳۳۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن ابی الحن فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ، جب کوئی آیت بحدہ آتی تواس سے گذر جاتے۔ جب نماز پڑھ لیتے تواس آیت کو پڑھ کر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ قَرَأَ سَجُدَةً بَغْدَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ فَرَأَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۷۲) حضرت مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ انہوں نے عصر کے بعد آیت بجدہ پڑھی اور جب سورج غروب ہو گیا تواہے پڑھ کر بجدہ کیا۔

( ٤٣٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي عُتْبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُحَدِّثُ ، فَإِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَرَأُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ.

(۳۳۷۳) حفرت عبداللہ بن ابی عتبہ فرماتے ہیں کہ حفزت ابوابوب بیان تلاوت کیا کرتے تھے، جب سورج غروب ہوجاتا تو آیت مجدہ پڑھ کرمجدہ کرتے تھے۔

( ٤٣٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى غَالِب ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقُرَؤُونَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ ، لَمْ يَجْلِسُ مَعَهُمْ.

( ۳۳۷۳) حفرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فیمر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز کو کروہ خیال فرماتے تھے۔ اہلِ شام عصر کے بعد آیتِ سجدہ پڑھتے ۔ ابوامامہ اگران میں سے کسی کوعصر کے بعد کوئی الیک سورت پڑھتے ہوئے دیکھتے جس میں سجدہ تلاوت ہوتا توان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ( ٤٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنِ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَاصًّا يَقُرَأُ السَّجُدَةَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الصَّلَاة ، فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَمَنْ مَعَهُ ، كَأْخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدَىَّ ، فَلَمَّا أَضْحَى ، قَالَ لِى : يَا نَافِعُ ، ٱسْجُدُ بِنَا السَّجُدَةَ الَّتِي سَجَدَهَا الْقَوْمُ فِي غَيْرِ حِينِهَا.

(۳۳۷۵) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اپنی نے ایک آ دمی کونماز کے حلال ہونے سے پہلے آیت سجدہ کی خلاوت کرتے ہوئے سنا۔اس پراس نے بھی سجدہ کیا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔حضرت عمر وہ اپنی نے میرا ہاتھ کپڑا، جب جاشت کا وقت ہوا تو انہوں نے فرمایا اے نافع! آ کوہ سجدہ کریں جوان لوگوں نے بےوقت کیا تھا۔

# ( ٢٢٦ ) جميعُ سجود الْقُر آنِ، وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ

### قرآن مجید کے تمام تحدے اوراس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف

( ٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسُلِمٍ ، عَنُ مَسُرُوقِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ اثْنَتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْآن ، الَّتِى يَسْجُدُونَ فِيهَا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا :﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

(۳۳۷۱) حَفزت مسروق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بارہ مقامات پراسلاف مجدہ کیا کرتے تھے۔انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کاذکرنہ کیا۔

( ٤٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :عَدَّ عَلَىَّ مَسْرُوقَ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَجُدَةً فِى الْقُرُآنِ ، لَمُ يَذْكُرِ الَّتِى فِى ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ .

(۷۳۷۷) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے میرے سامنے قرآن مجید کے بارہ تحیدوں کو گنوایا اور اس میں سور ۃ الانشقاق کاذکر نہ کیا۔

( ٤٣٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : الْأَعْرَافُ ، وَالرَّعْدُ ، وَالنَّحْلُ ، وَبَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَمَرْيَمُ ، وَالْحَجُ سَجْدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالنَّمْلُ، وَالْفُرْقَانُ ، وَ(الم تَنْزِيلُ) ، وَ(حم تَنْزِيل) ، وَ(ص) ، وَقَالَ :وَلَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۳۳۷۸) حضرت ابن عباس بن هنئ فنز آن مجيد كے سجدوں كاذكر كيا اوران سورتوں كا نام ليا: سورة الاعراف، سورة الرعد، سورة النحل، سورة بني اسراء بني مسورة منزيل، سورة المج كاايك سجده، سورة النمل، سورة الفرقان، سورة الم تنزيل، سورة منزيل، سورة ص-اور فرمايا كمفصل ميں سجد نے بيں بيں -

( ٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأَعْرَافِ ، وَيَنِي اِسْرَائِيلَ ، وَالنَّجُمِ ، وَ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ، وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ﴾. (۳۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ویا نئے سورۃ الاعراف ،سورۃ بی اسرائیل ،سورۃ النجم ،سورۃ العلق اور سورۃ الانشقاق میں سجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٨ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرِ ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عَزَائِمُ السَّجُودِ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ(لحمْ تَنْزِيلُ) ، وَالْأَعْرَافُ ، وَيَنِي إِسْرَائِيلَ.

( ۳۳۸ ) حفرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ اہم تجدے یہ ہیں: سورۃ الم تنزیل، سورۃ حم تنزیل، سورۃ الاعراف اور سورۃ بی اسرائیل

( ٤٣٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :عَزَائِمُ سُجُود الْقُرْآن : (ألم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ ، وَ(حم تَنْزِيلُ)السَّجْدَةَ ، وَالنَّجُمُ ، وَ(اقُوَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

(۳۳۸۱) حضرت علی دیافته فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اہم مجدے یہ ہیں: سورۃ الم تنزیل انسجدۃ ہم تنزیل انسجدۃ ،سورۃ والنجم، سورۃ العلق \_

( ٤٣٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، يَعْنِي ابْنَ إِيَاسٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ :عَزَائِمُ السُّجُودِ :(الم تَنْزِيلُ) ، وَالنَّجُمُ ، وَ﴿اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

(٣٣٨٢) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كەقر آن مجيد كے اہم تجدے بيہ ہيں: سورة الم تنزيل ،سورة والنجم اورسورة العلق \_

( ٤٣٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِى ؛ أَنَّ أَشْيَاحًا مِنْ يَبِى الهُجَيْمِ بَعَثُوا رَاكِبًا لَهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى مَكَّةَ ، لِيَسْأَلَ لَهُمْ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، فَرَجَعَ الِيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ عَشْرِ سَجَدَاتٍ.

(۳۳۸۳) حضرت ابوتمیمہ جمیمی فرماتے ہیں کہ بنو تجمیم کے پچھلوگوں نے اپنے ایک سوار کو مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ کیا تا کہ وہاں کے لوگوں سے قر آن مجید کے سجدوں کے بارے میں سوال کرے، جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ ان کا دس مجدوں پر انفاق ہے۔

( ٢٢٧ ) من كرة إذا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنُ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسُجُدَ

جن حضرات نے اس بات کومکروہ خیال کیا ہے کہ آیتِ سجدہ کی تلاوت کرےاور

### سجدہ کئے بغیر گذرجائے

( ٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ يَقُرَأُ أَحَدُهُمَا عَلَى

صَاحِبِهِ الْقُرْآنَ ، فَجَلَسْتُ الِيَهِمَا ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا فَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْآسَدِئُ ، وَإِذَا الآخَرُ يَقُرُأْ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ قَالَ لَهُ فَيُسُ بْنُ سَكَنٍ : دَعْهَا ، فَإِنَّا نَكُرَهُ أَنْ يَرَانَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَرَكَهَا وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا ، قَالَ قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا شَيْطَانٌ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدنَا.

(۳۳۸۳) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوا تو دو بوڑھے آدمی بیٹھے تھے، جن میں ہے ایک دوسرے آدی دوسرے آدی دوسرے آدی دوسرے آدی دوسرے آدی ان مجید پڑھار ہاتھا۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدی ان سے سور قامریم پڑھارہ ہے۔ جب وہ آیت بجدہ پر بہنچ تو قیس بن سکن نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہم اس بات کونا پہند کرتے ہیں کہ مجدوالے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد والاحصہ پڑھا۔ بھر حضرت قیس نے فر مایا کہ خدا کی قسم! اس آیت کے چھوڑ نے پر ہمیں شیطان نے ابھار اتھا۔ اسے پڑھو۔ چنانچوانہوں نے بڑھا اور بڑھ کر سجدہ کیا۔

( ٤٣٨٥ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِىَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا أَتَوُا عَلَى السَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسُجُدُوا.

(٣٣٨٥) حفرت فعمى فرماتے ہيں كەاسلاف اس بات كونا پندكرتے تھے كە آبت سجدہ سے بغير بحدہ كئے گذرجا كيں۔

( ٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَرَّ بِهَا فَيَـُرُكُهَا.

(۳۳۸۷) حضرت حسن اس محفق کے بارے میں جونماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہاس کے لئے اس کوچھوڑ کر گذرنا مناسب نہیں۔

( ٤٣٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتُرُكَهَا ، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا.

(۳۳۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیتِ مجدہ کو چھوڑ کر گذر تا درست نہیں۔البتہ اگر چاہے تو اسے پڑھ کر مجدہ کرے اوراگر چاہے تو رکوع کرے۔

# ( ۲۲۸ ) السجدة تقرأ عَلَى الْمِنْبَرِ ، مَا يَصْنَع صَاحِبُهَا ؟ اگرمنبريرآيت تجده كي تلاوت كرية كياكري؟

( ٤٣٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِزٍ ، قَالَ:بَيْنَا الْأَشْعَرِيُّ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الآخِرَةَ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ ، قَالَ :فَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبُرِّ ، فَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ. (۳۳۸۸) حضرت صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ حضرت اشعری ہمیں جعد کا خطبہ دے رہے تھے انہوں نے اس میں سورۃ المج کی

دوسری آیت سجدہ پڑھی تو منبرے نیچاتر کر سجدہ کیااور پھراپی جگدواپس آھمے۔

( ٤٣٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سَجْدَةَ سُورَةِ (ص) عَلَى الْمِنبُرِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأُهَا ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.

(٣٨٩) حفرت سعيد بن جيرفر ماتے ہيں كه نبي پاك مُؤْفِظَةُ في منبر برسورة ص كي آيت سجده برهي اور نيچا تر كرسجده فر مايا۔

( ٤٣٩٠) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِي ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةَ (ص) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ عَادَ إلَى مَجْلِسِهِ.

(۳۳۹۰) حضرت نعمان بن بشیر مزایخو نے منبر پرسورۃ ص کی آیت مجدہ پڑھی اور پنیچاتر کرسجدہ فر مایا۔ پھراپی جگہ واپس تشریف لے گئے۔

( ٤٣٩١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : فَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : (إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتُ ) ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْقَرَارِ ، فَسَجَدَ بِهَا.

(۳۳۹۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت زرنے منبر پرسورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اور پھرز مین پراتر کر بجدہ کیا۔

( ٤٢٩٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.

( ۳۳۹۲ ) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو نے منبر پرآیت مجدہ کی تلاوت کی اور پھرینیچا تر کر مجدہ کیا۔

( ٤٣٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي وَاهِبٌ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبُرِ السَّجْدَةُ ، فَنزَلَ فَسَجَدَ.

( ۴۳۹۳ ) حفرت اوس بن بشر کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے منبر پر آیت بحیدہ کی تلاوت کی اور پھرینچا تر کر بحدہ کیا۔

( ٢٢٩ ) المرأة تقرأ السَّجْلَةَ وَمَعَهَا رَجُلٌ ، مَا يَصْنَعُ ؟

اگركوئى عورت آيتِ سجده پڙه هاوراس كساتھ كوئى مرد ہوتو سجدے كاكيا حكم ہے؟ ( ٤٣٩٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ فِى الْمَرْأَةِ تَفْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رِجَالٌ ، أَوْ رَجُلٌّ ، قَالَ : يَسْجُدُونَ قَبْلَهَا ، وَلَا يَأْتَمُونَ بِهَا.

(۳۳۹۳) حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آیت سجدہ پڑھے اور اس کے پاس ایک یا زیادہ مرد بہوں تو وہ اس سے پہلے سجدہ کرلیس اس کی اتباع نہ کریں۔

( ٤٣٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَوْأَةِ تَقُرَأُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَ : هِيَ

إمَامُك.

(۳۳۹۵) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تہاری امام ہے۔ یعنی تم بھی بجدہ کروگے۔

( ٢٣٠ ) السجدة يقرؤها الرَّجُلُ وَمَعَهُ قُوم ، لاَ يُسجُدُونَ حَتَّى يُسجُدُ

اگر کوئی آ دمی آیت سجدہ کی تلاوت کرے اور لوگ اس کے پاس موجود ہوں تو وہ اس

### وقت تک بحدہ نہیں کریں گے جب تک وہ خود بحدہ نہیں کر لیتا

( ٤٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ؛ أَنَّ غُلَامًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجُدَةَ ، فَانْتَظَرَ الْغُلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكْيُسَ فِى هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةً ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّك كُنْت إِمَامَنَا فِيهَا ، فَلَوْ سَجَدُتَ لَسَجَدُنَا.

(بیهقی ۳۲۳)

(۳۳۹۲) حفرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے نے نبی پاک مُؤْفِقَةَ کَ پاس آیتِ سجدہ کی تلاوت کی۔اس نے انتظار کیا کہ نبی پاک مُؤفِقَةَ تَجدہ فرما کیں۔ جب آپ نے مجدہ نہ کیا تو وہ کہنے لگا پارسول اللہ! کیا اس سورت میں مجدہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس سورت میں مجدہ تو ہے۔البتہ تم اس بارے میں ہمارے امام تھے۔اگر تم مجدہ کرتے تو ہم بھی مجدہ کرتے۔

( ٤٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِى إِسْحَاقُ ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ سُورَةَ بَنِى إِسْرَائِيلَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :اقْرَأْهَا ، فَإِنَّك إِمَامُنَا فِيهَا.

(۱۳۹۷) حفرت سلیم بن حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹے کے پاس سورۃ بنی اسرائیل پڑھی۔ جب میں آ بہت بجدہ پر پہنچا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اسے پڑھو،تم اس میں ہمارے امام ہو۔

# ( ٢٣١ ) في السجدة تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ

### اگر سجدہ سورت کے آخر میں ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٤٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، وَمَسْرُوقًا ، وَعَمْرَو بْنَ شُرَحبيلَ ؛ كَانُوا يَقُولُونَ :إِذَا كَانَتِ الْسَّجُدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، أَجْزَاك أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.

(۳۳۹۸) حضرت علقمہ، حضرت اسود ، حضرت مسروق اور حضرت عمرو بن شرحبیل فرمایا کرتے تھے کدا گر بجدہ سورت کے آخر میں ہوتو رکوع کرنا کافی ہے۔ ( ٤٢٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ ، أَجْزَاك أَنْ تَهُ كَعَ مِهَا.

(۱۳۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجدہ سورت کے آخر میں ہوتو تمہارے لئے رکوع کرنا کافی ہے۔

( د.11 ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ : (تَنْزِيلَ) السَّجْدَةَ فَيَرْكُعُ بِالسَّجْدَةِ.

( ٤٤٠١) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدُرِيسَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ:سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُواُ بِالسَّجُدَةِ فَتَكُونُ فِي آخِرِ السُّورَةِ ؟ فَقَالَ : إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا فَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ بِهَا.

(۱۳۸۱) حضرت شعمی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص الیمی سورت پڑھے جس کے آخر میں سجد ہ تلاوت ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں

نے فرمایا کہا گر چاہے تو تحدہ کرےاور کھڑا ہوکراس کے بعد کی قراءت کرےاورا گر چاہے تو رکوع کرلے۔

( ٤٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عُنْبَةُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُوأَ السَّجُدَةَ فِي يَنِي إِشْرَائِيلٌ ، وَمَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ يَرْكُعُ.

(۴۴۰۲) حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت بجدہ اوراس کے بعد کا کچھ حصہ پڑھا کرتے تھے اور پھر رکوع کرتے تھے۔

ر ٤٤.٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ، قَالَ :إِذَا كَانَتِ السَّجُدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، فَإِنْ شِنْتَ فَارْكُعْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْجُدُ ، فَإِنَّ الرَّكُعَةَ مَعَ السَّجُدَةِ.

عاں بیدہ ن کیب انتصابات کیو السور ہو کی ہوئی ہوئی ہوئی گریاں کے اور ان کی انتصابات کی انتصابات کی انتصابات کی (۱۳۴۳) حضرت رہے بن ختیم فرماتے ہیں کداگر بجدہ سورت کے آخر میں ہوتو اگرتم چاہوتو رکوع کرلواورا گر چاہوتو سجدہ کرلو۔ کیونکہ رکوع مجدے کے ساتھ ہے۔

( ٤٤.٤) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، قَالَا : حَلَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَىِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّورَةِ تَكُونُ فِى آخِرِهَا سَجْدَةٌ ، أَيْرُكُعُ ، أَوْ يَسْجُدُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ إِلَّا الرُّكُوعُ فَهُوَ قَرِيبٌ.

( ۳۴۰ ۳۲ ) حضرت عبدالُرحمٰن بن برنید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ہے سوال کیا کہا گرکوئی آیتِ بحدہ سورت کے آخر میں ہوتو وہ رکوع کرے گایا بحدہ؟ انہوں نے فر مایا کہا گرتمہارے اور مجدے کے درمیان صرف رکوع ہے تو رکوع زیادہ بہتر ہے۔

#### رود. ( ٢٣٢ ) في سجود القرآنِ، وَمَا يُقَرَأُ فِيهِ

### قرآن مجید کے سجدوں میں کیا پڑھا جائے گا؟

( ٤٤٠٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ :سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

(ترمذی ۵۸۰ احمد ۳۰)

(۳۷۰۵) حضرت عائشہ میں منطق میں کہ نبی پاک میز انتظامی قرآن مجید کے مجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے (ترجمہ)میرے چبرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہ اسے بیدا کیا،اسے صورت بخش اور اسے ساعت وبصارت سے مرفراز فرمایا۔

( ٤٤٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِى ، وَبِكَ آمَنَ فُؤَادِى ، اللَّهُمَّ ٱزْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعْنِي ، وَعَمَلًا يَرْفَعُنِي.

(۱ ۴۳۰ ) حفرت ابن عمر تناتُو مجود تلاوت میں بیاکہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میرے چبرے نے تیرے لئے مجدہ کیا، میرا دل تجھ پرایمان لایا،اے اللہ! مجھے ایساعلم عطا فرما جو فائدہ دینے والا ہواور مجھے ایسائمل عطا فرما جومیرے درجات کو بلند کرنے والا ہو۔

( ٤٤.٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ فِى السَّجْدَةِ مِرَارًا :سَجَدَ وَجُهِى لِمَنْ خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ. (ابوداؤد ١٣٠٩ ـ احمد ٢١٧)

(۸۳۰۷) حفرت عائشہ مختلط فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُرِافِظُةً قرآن مجید کے مجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے (ترجمہ)میرے چبرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے اسے پیدا کیا اور اسے ماعت وبصارت سے سرفراز فرمایا۔

( ٤٤٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ ﴿سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبُنَا لَمَفْعُولاً﴾ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، ثَلَاثًا.

(۴۴۰۸) حفرت سعید بن الی عروبه فرماتے ہیں کہ حفرت قاوہ جب بیآیت پڑھتے ﴿ سُبْحَانَ رَبُنَا إِنْ کَانَ وَعُدُّ رَبُنَا لَمَفْعُولاً ﴾ تو تجدہ کرتے اور اس تجدے میں تین مرتبہ بی کلمات کہتے (ترجمہ) پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں ای کے لئے ( ٤٤.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ يَقُوا أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْقُوْآنَ ، فَجُلَسْتُ إليِّهِمَا فَإِذَا أَحَدُهُمَا قَيْسُ بُنُ سَكَنِ الْأَسَدِيُّ ، وَالْأَخَرُ يَقُوا عَلَيْهِ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَةَ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : دَعُهَا ، فَإِنَّا نَكُوهُ أَنْ يَوَانَا أَهُلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَوكَهَا وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ فَلَمَ اللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْوَاهُمَا ، فَقَرَأَهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْوَاهُمَا ، فَقَرَأَهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسُ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْوَاهُمَا وَهَوَالُ اللهِ فَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى تَدُرِى مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى لِمَنْ خَلَقَهُ ، وَشَقَ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، وَبَلَغِنِى أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى مُعَالًا فِي التَّرَابِ لِخَالِقِى وَحُقَلَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا أَشْبَهَ كَلَامَ الْأَبْيَاءِ بَعْضَهُم بَعْضَ .

(۱۳۴۹) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوا تو دو بوڑھے آدمی ہیٹھے تھے، جن میں سے ایک دوسرے وقر آن مجید بڑھار ہاتھا۔ ہیں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک حفرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدمی ان سے سورۃ مریم پڑھار ہاتھا۔ ہیں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدمی ان سے سورۃ مریم پڑھارے بھوڑ دو، ہم اس بات کو تابیند کرتے ہیں کہ مجدوا لے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعدوالا حصد پڑھا۔ پھر حضرت قیس نے فرمایا کہ خداکی قسم! اس کہ مجدوا لے ہمیں شیطان نے ابھارا تھا۔ اسے پڑھو۔ چنا نچہ انہوں نے پڑھا اور ہم نے بحدہ کیا۔ جب ہم نے اپنے سر انہوں نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ رسول اللہ سُڑھی جب بحدہ تلاوت کرتے تھے تھو کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا اس رسول اللہ سُڑھی جب بھرے جبرے نے اس ذات کے لئے بحدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس حاحت اور ملائی آلا اپنے بحدوں میں یہ کہا کہ میں نے کہا کہ تم بھی لیٹتے ہوئے میں بے اس کو بجدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو بحدہ کیا در جمد ) میرے چبرے نے مٹی میں لیٹتے ہوئے میں میں نے کہا کہ میں گئے ہوئے کہا دور سے کے کتنا مشاہ ہے۔

( ٤٤١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَرَأَ عَبْدُ اللهِ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ :لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك.

(۱۳۴۰) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دولائٹو نے آیت مجدہ پڑھی اور سجدہ کیا۔ مجھے یہ بات پینجی ہے کہ حضرت عبداللہ ڈولٹٹو اپنے مجدول میں پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں سعادت سمجھ کر حاضر ہوں اور ساری محلا کیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔

- ( ٤٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَبّى وَهُوَ سَاجِدٌ.
  - (۱۳۸۱) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تجد ۂ تلاوت میں لببک کہا کرتے تھے۔

# ( ٢٣٣ ) فِي الرجل يقرأ السَّجْدَةَ فَيسَهُو ، فَيضُمَّ إلَيْهَا أُخْرَى

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے ایک محبد ہ تلاوت کرنے کے بجائے دوکر لئے

#### تووه ہجو یسہوکرے گا

( ٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : قَرَأْتُ سَجْدَةً فَسَجَدْت بِهَا ، فَأَضَفْتُ إِلَيْهَا سَجْدَةً أُخْرَى نَاسِيًا ؟ قَالَ :اُسْجُدُ سَجُدَتَى السَّهُوِ.

(۳۷۱۲) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے بو چھا کہ میں آیتِ تحدہ پڑھوں اور تجدہ کرتے ہوئے بھول کراس کے ساتھ ایک اور تجدہ ملالوں تو میرے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب سہو کے بھی دو تجدے کرو۔

( ٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قَالَ :يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ إِذَا فَرَغَ.

( ٣٨١٣ ) حضرت حسن اس تحض كے بارے ميں جوفرض نماز كے دوران آيت بجدہ پڑھے، پھر دو بجدے كرلے فرماتے ہيں كدوہ فارغ ہونے كے بعد دو بحد سے بہو كے بھی كرے گا۔

( ٤٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : قَرَأْتُ السَّجْدَةَ وَأَنَا سَاجَدٌ ، أَسُجُدُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ تَقُرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ ؟.

(۱۳۱۳) حضرت عبیداللہ بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ میں اگر حالت جود میں آیت بجدہ پڑھوں تو کیامیں بجدہ کروں گا؟انہوں نے فرمایانہیں الیکن تم مجدے کی حالت میں آیت بجدہ کیوں پڑھتے ہو؟

# ( ٢٣٤ ) الرجل يقرأ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

اگر کوئی شخص خانهٔ کعبه کاطواف کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کیسے کرے؟

( ٤١٥) حَذَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَاتِمٍ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : قَرَأْتُ السَّجْدَةَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَكَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ : آمُرُك أَنْ تَسْجُدَ ، قُلْتُ : إِذَا تَرَكِنِي النَّاسُ وَهُمْ يَطُوفُونَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَيَقُولُونَ : مَجْنُونٌ ، أَفَاسَتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ وَهُمْ يَطُوفُونَ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ السَّجْدَةَ فَتَمَ قَلَمْ يَسُجُدُ ، فَقَامَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّجْدَة فَلَمْ اللهُ عَنْ فَلَلَ : لَا يَ شَيْءٍ أَسْجُدُ ؟ إِنِّي لَوْ كُنْتِ فِي صَلَاقٍ مَا السَّجْدَة ؟ فَقَالَ : السَّخُدُة ؟ فَقَالَ : السَّعْفِيلِ الْبَيْتَ فِي صَلَاقٍ سَجَدُت ، فَأَمَّا إِذَا لَمُ أَكُنُ فِي صَلَاقٍ فَإِنِّي لَا أَسْجُدُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : السَّعَفِيلِ الْبَيْتَ

وَأُوْمِيءُ بِرَأْسِك.

(۳۳۱۵) دھنرت عاتم بن ابی صغیرہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی ملیہ سے سوال کیا کہ اگر میں دوران طواف آبت سجدہ پڑھوں تو سجدہ کر وں بانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تہہیں سجدہ کرنے کا تھم دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر لوگ دوران طواف مجھے بحدہ کرتے دیکھیں گے وہ کہ انہوں نے کہا اگر سے ہوں اور میں بجدہ کروں؟! انہوں نے کہا اگر بیات ہے تو سن لو کہ حضرت ابن زہیر وہ لوٹو نے ایک مرتبہ آبت سجدہ پڑھی اور بجدہ نہیں کیا۔ پھر حضرت مارث بن ابی رہید نے آبت سجدہ پڑھی اور بحدہ نہیں کیا۔ پھر حضرت مارث بن ابی رہید نے آبت سجدہ پڑھی اور آکر کہنے گئے اے امیر المؤمنین! ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آبت سجدہ پڑھی تھی ہوٹی ہوں آبر کہنے تا ہوں اور آگر میں کو ایوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور آگر میں کیوں بجدہ کروں؟ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو سجدہ کرت مول اور آگر میں مفاز کے باہر آبت سجدہ کی تلاوت کروں تو سجدہ نہیں کرتا ۔ جاتم بن ابی صغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء سے موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ خار فرد ن کر کے سرکوا شارے سے جھا لو۔

( ٤٤١٦ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدٌ بُنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، قَالَ :يُومِىءُ ، أَوْ قَالَ :يَسُجُدُ

(٣٨١٦) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوران طواف آیت مجدہ کی تلاوت کرے تو سرکے اشارے سے مجدہ کرلے۔

# ( ٢٢٥ ) السجدة تُقرأ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

### ظهراور عصر کی نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کا بیان

( 151٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ مَكْنُوبَةٍ سَجْدَةً ، ثُمَّ سَجَدَ.

( ۲۳۱۷ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے فرض نماز میں آیتِ بجدہ پڑھی پھر بجدہ کیا۔

( ٤٤٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ سَجُدَة فَسَجَدَ ، فَرَأُوا أَنَّهُ قَرَأُ : (ألم تَنْزِيلُ) السَّجُدَّةَ.

(۴۲۱۸) حَصْرت ابوکجلزفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ بِنے ظہر کی نماز میں آیتِ تجدہ پڑھی ، بھر تجدہ کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے الم تنزیل السجدۃ پڑھی تھی۔

( ٤٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا التَّيْمِتُّى ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ ، قَالَ :وَلَمْ يَسْمَعُهُ التَّيْمِتُى مِنْ أَبِي مِجْلَزِ.

(١٦٦٩) حضرت ابن عمر رفائغه سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( 127. ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغْفَلٍ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهُرَ، فَسَجَدَ فِيهَا.

( ۴۴۲۰ ) حضرت ابوطکیمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹی نے اپنے ساتھیوں کوظہر کی نماز بڑھائی اوراس میں محبدہ تلاوت کیا۔

( ٤٤٢١) حَلَّثُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى ابْنَ الزَّبَيْرِ فِى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَصَلَّى الْعَصْرَ ، أَوِ الظُّهْرَ ، قَالَ . فَسَجَدَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ صَلَيْتَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ : إِنِّى قَرَأْتُ سُورَةً فِيهَا سَجُدَةٌ.

(۱۳۲۱) حفزت بمرکہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ انہوں نے حفزت ابن زبیر رفایٹن کو مکہ میں دیکھا کہ انہوں نے عصر یا ظہر کی نماز پڑھی اور اس میں بحدہ کیا۔ نماز کے بعد کسی آ دمی نے ان سے کہا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کنہیں میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں بحدہُ تلاوت تھا۔

( ٤٤٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ فِي الظَّهُرِ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَة ، وَفِي الْأَخْرَى بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَّانِي.

(۳۴۲۲) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہونے ظہر کی پہلی رکعت میں الم تنزیل انسجدۃ دوسری رکعت میں مثانی میں سےکوئی سورت پڑھی۔

( ٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ: لَا تَقُرَأُ السَّجْدَةَ فِى شَىءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَقُرَأُ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ.

( ۳۳۲۳ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ سوائے فجر کے کمی فرض نماز میں آیپ مجدہ نہ پڑھو۔حفرت ابراہیم جمعہ کے دن اس بات کومتحب خیال فرماتے تھے کہ کوئی ایس سورت پڑھی جائے جس میں مجد ہ تلاوت ہو۔

( ٤٤٢٤) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عِمْرَانَ بن حُدير ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، وَيَقُولُ :أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

(۳۳۲۳) حفزت ابومجلز فرض میں تجدہ تلاوت نہ کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ مجھے یہ بات پیندنہیں کہ میں فرض نماز میں کو کی اضا فہ کروں۔

# ( ٢٣٦ ) من رخص أَنْ تَقَرَّأُ السَّجْدَةُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلاَة

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ جہری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت کی جائے ۔ ( ۶۶۲۵ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی هِنْدٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ اِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ سَجَدَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أُوَقَدُ فَعَلَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، فَصَلَّى عُمَرُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَرَأَ بِالنَّحْلِ وَيَنِى إِسُرَائِيلَ ، فَسَجَدَ فِيهِمَا جَمِيعًا.

(۴۲۵) حضرت بگربن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آومی حضرت عمر والٹی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ فلال شخص نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس نے عرض کیا کہ کیا اس نے واقعی ایسا کیا ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں ایس ایس ایس مورت پڑھی جس میں سجدہ تھا۔ حضرت عمر والٹی اس نے واقعی ایسا کیا ہے؟ خبر دینے والے نے کہا ہاں۔ حضرت عمر والٹی نے اسرائیل کی تلاوت کی اور دونوں میں سجدہ کیا۔

( ٤٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْاجْدَعِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ :وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون.

(۳۳۲۶)حضرت مسروق بن اجدع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان مٹاٹوئے کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ،اس میں انہوں نے سور ق انجم کی تلاوت کی اور بحدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سور <del>ہ</del> النین کی تلاوت فر مائی۔

( ٤٤٢٧ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سُويْد بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو رَافِع ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ :﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ فَسَجَدَ ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ.

(۲۳۲۷) حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر دہاڑئے نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کی ایک رکعت میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی ،اس میں انہوں نے بھی تجدہ کیااور ہم نے بھی۔

# ( ٢٣٧ ) الإمام يقرأ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَلَا يَسْجُدُ

اگرامام اليى سورت برِ هے جس ميں آيت سجده ہاوروه سجده نه كرے تو مقتدى كوكيا كرنا چا ہے ( ٤٤٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي الْعَالِيَةِ : صَلَّنْتُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ ، فَقَرَأَ إِمَامُهُمُ السَّجُدَةَ فَلَمْ بَسْجُدُ ، قَالَ : أَفَلَا سَجَدُتَ ؟.

( ۴۳۲۸ ) حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ کو بتایا کہ میں نے فلاں لوگوں کی مبحد میں نماز پڑھی ہے، ان کے امام نے آیتِ بحدہ کی تلاوت کی لیکن مجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کتم نے بحدہ کیوں نہیں کیا؟

( £1179 ) حَلَّاتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَن الْأَعْرَجَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ فَإِذَا قُرِنَتُ وَكَانَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدِ الإِمَامُ ، قَالَ : فَيُومِيءُ

بِرَأْسِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ. بِرَأْسِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ.

(۲۹۳۳) حضرت مبدالرحمٰن اعرج کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹنڈ سورۃ الانشقاق میں بجدہ کیا کرتے تھے۔اگر وہ کسی کے بیچیے

نماز پڑھتے اورامام سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ نہ کرتا تو حضرت الیو ہریرہ ڈٹاٹٹو سرکو جھکا کراشارہ کرلیا کرتے تھے۔ ( .٤٤٠) حَدَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ ، قَالَ : إِنِّى لَقَاعِدٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى حُجُرَةِ عَائِشَةَ ، وَطَارِقٌ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَرَأَ (النَّجْمَ) ، فَلَمَّا فَرَخَ وَقَعَ ابْنُ عُمَرَ سَاجِدًا ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ ، وَمَا يَتَحَرَّك الْآخَرُ.

( منه ۴۷۷) حفرت ابوعمر مولی المطلب فرماتے ہیں کہ بین جمعہ کے دن حفرت ابن عمر والنو کے ساتھ حفرت عائشہ منی دینونا کے حجر سے کے ساتھ معرفت ماکٹی سے مارق لوگول کو خطبہ دے رہے تھے۔انہوں نے سورۃ النجم کی تلاوت کی ۔اسے س کر حفرت ابن عمر حوافق نے بھی سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔اور اس بدنصیب ( طارق خطیب ) نے کوئی حرکت نہ کی ۔

# ( ٢٣٨ ) الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَة ، فَيَذُ كُرُهَا وَهُوَ يُصَلِّى

ايك آدمى نماز كاسجده تلاوت كرنا بهول جائے اوراسے دوسرى نماز ميں ياد آئے تو كياكرے؟ ( ٤٤٣١) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِى سَجْدَةً مِنْ أول صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرُهَا حَتَّى كَانَ فِي آجُدُ فِيهَا ثَلَاكَ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُهَا حَتَّى يَفْضِى صَلَاتَهُ كَانَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَسْجُدُ فِيهَا ثَلَاكَ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُهَا حَتَّى يَفْضِى صَلَاتَهُ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ بَعْدُ ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأَنْفَ الصَّلَاة.

(۱۳۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نماز کے شروع میں بجدہ تلادت کرنا بھول جائے اورا سے نماز کی دوسری رکعت میں یاد آئے تو اس رکعت میں وہ تین سجدے کرے۔اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آئے تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک بجدہ کرلے اوراگر گفتگو کرنے کے بعد یاد آئے تو نئے سرے سے نماز اداکرے۔

( ٤٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِى الرَّجُلُّ سَجْدَةً مِنَ الصَّلَاة ، فَلْيُسْجُدُهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي صَلَاتِهِ.

(۲۳۳۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرآ دمی کونماز میں سجدہ کرنا بھول جائے تو نماز میں جب بھی یا وآئے سجدہ کرلے۔

( ٤٤٣٣ ) حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَشُكُّ فِى سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ لاَ يَدُرِى سَجَدَهَا أَمُّ لاَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدُهَا ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، فَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَسْجُدُهَا ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ فِى آخِرِ صَلاَتِك.

( ٣٣٣٣) حفرت مجاہد سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کو اس بارے میں شک ہوجاتا ہے کہ اس نے مجدہ کیا یانہیں ،اب وہ بیشا ہوا ہو کیا کرے؟انہوں نے فرمایا کہ اگرتم جا ہوتو محدہ کرلو پھر جب نماز کمل کر چکوتو بیٹھے بیٹھے دو مجدے ہو کے کرلو۔اورا کرتم جا ہو تو مجدہ نہ کرواور نماز کے آخر میں بیٹھے بیٹھے دو مجدے کرلو۔

# ( ٢٣٩ ) في الرجل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، أَوْ رَاكِعٌ ، مَنْ قَالَ يُجْزِئه الرّولَ فَي الرّحِد على حالت مين آيتِ عجده سنة كياكر عيا الركولَي شخص ركوع ياسجد على حالت مين آيتِ عجده سنة كياكر عيا

( ٤٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدْ ، أَجْزَأَهُ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ مِنَ السُّجُودِ بَهَا.

(۳۴۳۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اُگر کمی مخف نے رکوع یا سجدے کی حالت میں آیت سجدہ ٹی تواس کے لئے یہی رکوع یا سجدہ کافی ہے۔

# ( ٢٤٠ ) في الرجل يُصَلِّي فَلاَ يَدُري زَادَ، أَوْ نَقُصَ

سَى آ دَى نَهُ مَا زَيْرُ هَى لَيكن است بِمعلوم نَهْ لَ بَهُ كَالَ فَعَ لَمْ مَمُ ازْيُرُ هَ لَى ، اب وه كياكر \_؟
( ٤٤٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، قَالُو ا: يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّى بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُ وَنِى ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(بخاری ۴۰۱\_ ابوداؤد ۱۰۱۲)

(۳۳۵) حضرت عبداللہ والنو فرماتے ہیں کہ بی پاک مِنْ النظافیۃ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اس میں اضافہ کردیایا کی فرمادی۔ جب آپ سلام پھیرکولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تولوگوں نے کہایار سول اللہ! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیاضم نازل ہوا ہے؟ آپ نے بوچھا کیوں، کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے آج ایسی ایسی نماز پڑھائی ہے۔ آپ مِنْ الفیفَ فَاجَے نے اس وقت اپنے قدموں کوموڑا اور دو بجد نے فرمال کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر فرمایا کہا گرنماز کے بارے میں کوئی تھم نازل ہوا ہوت تو میں تو میں متحد من مور بتاتا۔ بلکہ حقیقت ہے کہ ہیں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، جیسے تم بھو لتے ہوا سے میں بھی بھول سکتا ہوں۔ جب میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا دکرادیا کرو۔ جب تم میں ہے کئی کونماز میں کوئی بھول چوک ہوجائے تو خور وفکر کر کے جو بات میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا دکرادیا کرو۔ جب تم میں سے کسی کونماز میں کوئی بھول چوک ہوجائے تو خور وفکر کر کے جو بات درست گے اس پڑھل کر لے۔ پھر جب سلام پھیر نے تو دو جد بے کرلے۔

( ٤٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيُلُع الشَّكَّ ، وَيَنْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَاهَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ يَانِّعُهُ عَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ. (ابوداؤد ١٠١٧ـ احمد ٣/ ٨٣)

(۳۳۳۷) حضرت ابوسعید دی گئز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کسی کواپنی نماز کے بارے میں شک ہوجائے تو شک کوزائل کرد ہے اور یقین پڑمل کرے۔اگر اس کونماز کے تکمل ہونے کا یقین ہوتو ایک رکعت پڑھے اور سبو کے دو بجدے کرے۔اگر اس کی نماز نکمل ہوگئ تھی تو بید کعت اور دو بجدنے فل بن جائیں گے۔اگر اس کی نماز ناکھمل تھی تو اس رکعت کی وجہ سے کھمل ہوجائے گی اور دو بجدے شیطان کوذلیل کردیں گے۔

( ٤٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ :إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ ، وَلَا تَكُنْ فِي نُقْصَانِ.

( ۲۳۳۷ ) حفزت عون بن عبداللہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر دانٹی کے ساتھ ان کے کمرے میں ظہر سے پہلے کی چاررکعتیں پڑھیں۔انہوں نے فر مایا کہ جب تمہیں نماز کے بارے میں شک ہوتو زیادہ پڑھوکم نہ پڑھو۔

( ٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي صَلَاة ، فَإِنْ كَانَتُ تَمَامًا كَانَتُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتُ زيادَةً كَانَتُ لَهُ.

(۳۳۳۸) حفرت علی رفاط فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نماز میں کی یا زیادتی کے بارے میں شک ہوتو ایک رکعت پڑھ او۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ نماز پر عندا بنیس دےگا۔اگر نماز پوری نہتی تواس رکعت کی وجہ سے پوری ہوجائے گی اوراگریدر کعت زیادہ ہوگئی تواس کا جرے۔

( ٤٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ: إِذَا شَكَكُتَ فَلَمْ تَدُرِ، أَتُمَمْتَ، أَوْ لَمْ تُتِتَمَّ ، فَأَتْمِمْ مَا شَكَكُتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(۳۳۳۹) حضرت علی دی تی فرماتے ہیں کدا گرتمہیں شک ہوجائے کہ نماز پوری کی ہے یانہیں تو جوشک ہےاہے پورا کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ زیاد ہ پڑھنے برعذا بنہیں دے گا۔

( ٤٤٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنَّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

( ۲۲۲۰ ) حضرت عبدالله دیانش فرماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کسی کونماز کی مقدار کے بارے میں شک ہوجائے تو غور وفکر کے بعد حو

غالب گمان ہواس پڑمل کر لے۔اس کا غالب گمان ہے ہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں تو ایک رکعت پڑھے اور بجدہ مہوکرے۔ اگر اس کا غالب گمان ہے ہو کہ اس نے چار رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آخر میں صرف ہجو دِ مہوکر لے۔

( ££1) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(۳۳۲۱) حضرت عبدالله رفی نئی فرماتے ہیں کہ وہ غور وفکر کرے گا اور تیو دیمہو کرے گا۔

( ٤٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَتَوَخَّى الَّذِي يُرَى أَنَّهُ نَقَصَ فَيُتِمَّهُ.

(۳۳۳۲) حفرت ابن عمر تفایخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کی کا خیال بھی آرہا ہے تو اے پورا کرے گا۔

( ٤٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدُرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرُمِ بِالشَّكُّ وَيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ :وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ ، وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ.

(۳۳۳۳) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوشک ہوگیا کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جارتو وہ شک سے نجات حاصل کر لےاور بچو دِسہوکرے۔ یجیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس قول کا ذکر حضرت قاسم سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی بہی کہتا معمد میں کہ ہیں۔

( £££) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِی مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَفِیفِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِیِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدٌ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكُفْبًا عَنِ الَّذِی یَشُكُّ فِی صَلَاتِهِ ، صَلَّی ثَلَاثًا ، أَوْ

يَسَارُ عُمَّا ؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ :لِيَقُمُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ ، إذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ.

( ۱۳۳۳ ) حضرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و مزافو اور حضرت کعب وہنٹو سے پوچھا کہا گرایک آ دمی کو اس بارے میں شک ہوجائے کہاس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارتو وہ کیا کرے؟ دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ ایک رکعت پڑھے پھر آخر میں بیٹھ کر سجدہ کہوکرے۔

( ٤٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(۳۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ و غور وفکر کرے گا اور بچو دِ سہو کرے گا۔

( ٤٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: يَثِنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، قِيلَ لَهُ: وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۳۳۴۲) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آھے یقین ہواس پر بنا کرے گا۔ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہجو دِسہوکرے گا؟ زنہ نے زنہ ہاں

انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٤٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالنَّنتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً حَتَى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَبُلَ أَنْ يُسَلَّمَ ، ثُمَّ يُسلَّمُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، مُحَمَّدٌ : فَالَ مُحَمَّدٌ : مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، مُحَمَّدٌ : فَالَ مُحَمَّدٌ : مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَالَ : فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَر ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَدَارَآ فِيهِ ، فَجَاءَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَنْ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ٣٩٨- احمد ١/ ١٩٠٠) عَنْ شَكَ عَنْ أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ٣٩٨- احمد ١/ ١٩٠٠) عَنْ حَمْ لَ فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ٣٨٥- احمد ١/ ١٩٠٠) عَرْتَ مُولُ فَرَاتَ بِي مُرسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَالِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُ فَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ مَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِهُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَ

( 1118) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا ، فَلَمْ يَدُرِيَا ثَلَاثًا صَلَّيَا ، أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَا.

( ۴۳۴۸ ) حضرت عبدالکریم کہتے ہیں کہ اگر حضرت سعید بن مستب اور حضرت ابوعبیدہ کونماز کی مقدار کے بارے میں وہم ہوجا تا اور بیاندازہ نہ ہوتا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جارتو وہ دونو ل سلام پھیرنے سے پہلے جو دِسہوکیا کرتے تھے۔

( 1219) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، يُقَالُ لَهُ : الْخِرْبَاقُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِى صَنَعَ ، فَحَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِى صَنَعَ ، فَحَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : صَدَقَ هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكُعَة ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(مسلم ۱۰۱۱ ابوداؤد ۱۰۱۰)

( ۲۲۵۰) حضرت انس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہوہ اپنے آخری وہم پڑمل کرے گااور بجو دِسہوکرے گا۔

( ٤٤٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :أَحْصِ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَلَا تُعَدُّ.

(۳۳۵۱)حضرت ابن عمر جائنو فر ماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے شار کر واور نماز کا اعادہ نہ کرو۔

( 1607) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ التَّالِثَةِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَامَ فَأَتَمَّهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهَمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكُذَا

( ۳۴۵۲ ) حفرت عبدالعزیز بن صبیب کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک وہاؤٹو نے تیسری رکعت میں قعدہ کردیا تو لوگوں نے پیچھیے سے تبیع کہی۔ وہ کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت مکمل فر مائی۔ جب سلام پھیرا تو سہو کے دوسجدے کئے۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ جب تمہیں وہم ہوجائے تو بوں کرو۔

( ٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ ، أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ جائیے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جب تنہیں نماز کی مقدار بھول جائے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کرسہو کے دو تجدے کرو۔

# ( ٢٤١ ) من قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدُدِ كُمْ صَلَّى أَعَادَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں شک ہوجائے اور پتہ نہ چلے کہ تنی نماز پڑھی ہے تو

#### نماز كااعاده بوگا

( ٤٤٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كُمْ صَلَّيْتُ فَإِنِّى أُعِيدُ.

( ۳۳۵۳ ) حضرت ابن عمر خالتنو فر ماتے ہیں کہا گر مجھے معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے کتنی نماز پڑھ کی ہے تو میں دوبارہ نماز پڑھولِ گا۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الَّذِى لَا يَدُرِى ثَلَاثًا صَلَّى ، أَوْ أَرْبَعًا ، قَالَ :يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ.

(۳۵۵) حفزت ابن عمر زاہنے اس شخص کے بارے میں جے یہ یاد ندر ہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارفر ماتے ہیں کہوہ دوبارہ نماز پڑھے گاتا کہاسے یادرہ سکے۔

( ٤٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : إذَا صَلَّى

فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى شَفْعًا ، أَوْ وِتُوًّا ، فَلْيُعِدُ.

(۳۳۵۲) حضرت شعبی اورحضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جو محض نماز سے فارغ ہواورا سے معلوم نہ ہو سکے کہاس نے طاق عدد میں نماز پڑھی ہے یا جفت میں تو وہ نماز کا اعاد ہ کرے گا۔

( ٤٤٥٧ ) حَلَّاتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۲۵۷ م) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٤٥٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكَّ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنِّي أُعِيدُ.

( ۴۲۵۸) حفرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جے نماز میں شک ہوجائے۔انہوں نے فرمایا کداگر میرے ساتھ فرض نماز میں ایسا ہوتو میں دوبارہ نماز پڑھوں گا۔

( ٤٤٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَوٍ ، قَالَ رَمَيْتُ الْجِمَارِ فَلَمْ أَدْرِ بِكُمْ رَمَيْتُ ، فَسَالُتُهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ فَسَالُتُهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ عِنْدَنَا مِنَ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرُت لابْنِ عُمْرَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ. عِنْدَنَا مِنَ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرُت لابْنِ عُمْرَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ. عِنْدَنَا مِنَ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرُت لابْنِ عُمْرَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ. ورسَح مِن الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى مَرْتُ عِنْ مِن الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرُت لا بُنِ عُمْرَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهُلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ. (٣٥٩) حضرت الوجُهر كَبَة بِي كرمى جمار كرت بوع إلى جمار كرت مِن عَنْ عَمْرَت ابن عُر مِنْ فَعْ صَالَ كيان انهول في جمار كن جواب ندديا داتن مِن حضرت ابن المحتفيد عُرْد مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ المَالَ عَلَى الْعَلَادِ مِنْ الْعَلَى الْعَلَادُ مَنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ اللّهُ مَنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ مَا الْعَالَ عَلَى الْعَلَادُ الْعَلَادُ مَنْ الْعُنْ الْعَلَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْعَلَادُ مِنْ الْعَلَادُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ان سے سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ اے اللہ کے بندے! تم دو بارہ ری کرو، ہمارے نزدیک نماز سے بوھ کرکوئی چیز نہیں، جب ہم میں سے کوئی نماز میں بھولتا ہے تواس کا عادہ کرتا ہے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت ابن عمر تفاقیٰ سے کیا توانہوں نے فر مایا کہ بیابل ہیت ہیں اور زیادہ سجھنے والے ہیں۔

( ٤٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُعِيدُ ، فَذَكَرْتُهُ لَأْبِى الضَّحَى ، فَقَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ :يُعِيدُ.

(۳۳۷۰) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ حضرت فیعنی نے فرمایا کہ وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت البوختیٰ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شریح بھی نماز کا اعادہ کرنے کے قائل تھے۔

( ٤٤٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدُرِ كُمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدُهَا مَرَّةً ، فَإِنِ التبستُ عَلَيْك مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَا تُعِدْهَا.

(۳۲۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہوئے معلوم نہ ہوسکے کہتم نے کتنی نماز پڑھ لی ہے تو اسے ایک مرتبہ دہرا لو۔اگر دوبارہ یہی معاملہ ہوتو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔

- ( ٤٤٦٢) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَرِكِيعٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ٣٣٦٢) حضرت عطاء قرمات بين كدوه نماز كود جرائة گا۔
- ( ٤٤٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعِيدُ مَرَّةً.
  - (٣٣٦٣) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدد ہرائے گا۔
- ( ٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَهَمُوا فِي الصَّلَاةَ أَعَادُوا.

( ۲۳ ۲۴ ) حضرت عبدالكريم ،حضرت سعيد بن جبيراورحضرت ميمون كوجب نمازييں وہم ہوتا تو نماز وہرايا كرتے تھے۔

( ٢٤٢ ) الرجل يسهو فِي التَّطَوُّعِ مَا يَصْنَعُ ؟

اگرکسی کونفلی نماز میں سہوہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٤٦٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا :فِى التَّطَوُّعِ سَهُوٌّ .

(۷۴۷۵) حفرت شعمی اور حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ ففل میں ہجو دِسہو ہوتے ہیں۔

( ٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَهُمَ فِي التَّطُوُّعِ.

(٢٣٦٦) حفزت حسن نفل ميں جو ريہو كے قائل تھے۔

( ٤٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِى ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : سَجْدَتَا السَّهُو فِي النَّوَافِلِ ، كَسَجْدَتَي السَّهُو فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(۲۲۷۷) حضرت سعید بن مینب فر ماتے ہیں کہ جس طرح فرض میں جو دِسہو ہوتے ہیں اس طرح نفل میں بھی ہوتے ہیں۔

( ٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْوَهُمِ فِي التَّطُوَّعِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَدْرِي

أَيْنَ مَوْضِعُهُ ، فَقُلْتُ :أَسَجُدُ بَعْدَهُ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ :أَتْشَبُّهُهَا بِالْمَكْتُوبَةِ ؟ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَفْعَلْ.

(۱۸۲۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ہے سوال کیا کہ کیانظل نماز میں وہم کا اعتبار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا مقام کون سا ہے۔ میں نے کہا کیفل میں وہم کی صورت میں سہو کے دوسجدے کئے جائیں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ کیاتم نفل کوفرضوں کے مشابہ مانتے ہو؟ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتو میں سجدہ سہونہیں کروں گا۔

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوَهُمَ فِي التَّطُوُّعِ.

(۲۴ ۲۹) حضرت قیاد ونفل نماز میں وہم کا اعتبار ندکرتے تھے۔

# ( ٢٤٣ ) في السلام فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَةُ

### سہوکے دوسجدے سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے یا پہلے؟

( ٤٤٧٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ ضَمُرَةَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ بَعْدَ السَّلَام.

( • ٢٧٧ ) حفرت انس بنائيو نے سہو كے دو تحد بسلام چھيرنے كے بعد كئے۔

( ٤٤٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

(۱۷۷۷) حضرت الوسلمه و التي نے سہوك دو تجدے سلام چير نے كے بعد كئے۔

( ٤٤٧٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ :سَجُدَتَا السَّهُو بَعُدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ الْكَلَامِ.

( ۲۷۷۲ ) حضرت علی خالفی فرماتے ہیں کہ مہو کے تجدے سلام کے بعداور کلام سے پہلے ہیں۔

( ٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ. (بخارى ١٢٢٩ـ مسلم ٩٠)

( ۲۷۷۳ ) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرِائنگے فیٹے سلام اور کلام کے بعد سہو کے بحد بے فرمائے۔

( ٤٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَصَلَّى رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۵۷۳) حضرت عمران بن حصین و ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِئڑ فَفِیْغَ کَمِناز میں سہوبوگیا تو آپ نے ایک رکعت پڑھی ، پھرسلام بھیرا ، پھر دو بحدے کئے پھرسلام پھیرا۔

( 11۷۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (بخارى١٠٣٠ـ ترمذى ٣٩٣)

(۵۷۳۷) حضرت عنقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دوائد نے سہو کے دو سجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے اور فرمایا کہ رسول اللہ مَلِّنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ كِياتِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ

( ٤٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعْدًا ، وَعَمَّارًا سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

(٢ ٢٨٧) حضرت عمار تناجئ اورحضرت سعد والني في سبوك دو تجد سلام پھير في كے بعد كئے۔

( ٤٤٧٧ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ؛

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَالسَّائِبَ الْقَارِيُّ كَانَا يَقُولَانِ : السَّجْدَتَانِ قَبْلَ الْكَلَّامِ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ.

( ٣٣٧ ) حضرت ابو ہريرہ والي اور حضرت سائب القارى فرمايا كر تے تھے كەسبوكے دو تجدے كلام سے پہلے اور سلاَم كے بعد ہيں۔ بعد ہيں۔

( ٤٤٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَسٍ ؛ أَنَّهُمَا سَجَدَا سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ الشَّلَامِ ، ثُمَّ قَامًا وَلَمْ يُسَلِّمًا.

( ۴۲۷۸ ) حفرت حسن اور حفرت انس می دنین نے سہو کے دو سجد ہے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔ پھر کھڑے ہوئے اور سلام نہیں پھیرا۔

( ٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَهَا فَسَلَمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن ، ثُمَّ سَلَمَ.

(9249) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی کی کو مہوہوا، انہوں نے سلام پھیرا پھر مہوکے دو حبدے کئے پھر سلام پھیرا۔

( ٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَهَا فِي الصَّلَاة بِالشَّامِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

( ۴۲۸ ) حضرت عبدالعزیز بن عمراین والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں ملکِ شام میں نماز میں سہو ہوا تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد سہو کے دو تجدے کئے۔

( ٤٤٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

( ۲۲۸۱ ) حفزت ابراہیم نے سہو کے دو تجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔

# ( ٢٤٤ ) من كان يَقُولُ أَسجُدُهُمَا قَبُلُ أَن تُسلَّمُ

### جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بچو دِسہوکرو

( ١٤٨٢) حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى . صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِثَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ( يخارى ١٩٣٤ - إبو داؤد ١٥٣٤ )

( ٣٣٨٢) حضرت ابن بحسيد كتبة بين كه نبى پاك مُؤَلِّفَ عَلَيْهِ فَيْ بَهِ مِينِ الكِهُمَازِيرُ هائى ، بهارے خيال ميں وہ عصر كى نمازتھى۔ تيسرِ ى ركعت ميں بيٹھنے سے پہلے آپ كھڑے ہو گئے۔ پھرآپ مُؤَلِّفَ فَيْ أَنْ سِلام پھير نے سے پبلے دو تجدے فرمائے۔ ( ٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِ تى ، قَالاَ : سَجْدَتَانِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ. ( ۲۲۸۳ ) حفرت کمول اور حفرت زہری فرماتے ہیں کہ مہو کے دو بحدے سلام سے پہلے ہوں گے۔

# ( ٢٤٥ ) التسليم في سَجْدَتَي السَّهُوِ

### سجورسهو كدرميان سلام كيميرن كابيان

( ١١٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَحَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي سَجُدَتَي السَّهُوِ.

( ٣٨٨ ) حضرت الوقلا بفرمات بي كه ني ياك مَرْافَظَةَ أَنْ سِجودِ مهوك درميان سلام يحيرار

( ٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا.

( ۲۸۸۵ ) حفرت عبدالله دار في خور سبوك درميان سلام بهيرار

( ٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِيهِمَا تَسْلِيمٌ.

(۲۲۸۷) حفرت عبدالله والوفر فرماتے ہیں کہ جو دسہو کے درمیان سلام ہے۔

( ٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَعَمَّارٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَا ،

فَقِيلَ لَهُمَا : فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ كَبَّرَا ، ثُمَّ سَجَدَا ، ثُمَّ سَلَّمَا تَسُلِّيمَتَيْن.

( ۴۴۸۷ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت عمار نے تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرویا ، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں

نے باقی نمازکو پورا کیا، پھر تکبیر کہی پھرد و تجدے کئے پھر دومر تبدسلام پھیرا۔

( ٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ.

( ٣٨٨ ) حفرت ابن الي ليلى في سبوك دو تجد م كن جرسام جيرار

( ٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا.

( ٣٨٩ ) حضرت ابرابيم نے جو دِسبو كے درميان سلام بھيرا۔

( ٤٤٩٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:تَسْلِيمُ السَّهُوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ.

( ۴۲۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہواور جنازے کا سلام ایک ہے۔

( ٤٤٩١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي سَجْدَتَي السَّهُو فِيهِمَا سَلامٌ.

(١٣٩١) حفزت حسن فرمات بين كه يجود سهوك درميان سلام بـ

# ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِيهِمَا تَشَهُّدُ أَمْرُ لاَ ؟ وَمَنْ قَال لاَ يُسَلِّمُ فِيهِمَا

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ جود سہومیں تشہدہے

- ( ٤٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا.
  - (۲۳۹۲) حفرت عبداللہ واٹو فرماتے ہیں کہ جو دیہومیں تشہد ہے۔
  - ( ٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِيهِمَا تَشَهُّهُّدٌ.
    - (۴۴۹۳) حضرت عبدالله والثؤ فرماتے ہیں کے جو دیہومیں تشہد ہے۔
- ( ٤٤٩٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ فَتَشَهَّدَ فِيهِمَا ثُمَّ سَلَّمَ.
  - ( ۳۲۹۳ ) حضرت ابراہیم نے سہو کے دو تجدے کئے ،ان کے درمیان تشہد راھی پھرسلام پھیرا۔
- ( 1190) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَجْدَتَي الْوَهُمِ ، فِيهِمَا تَشَهَّدٌ ؟ قَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَتَشَهَّدَ فِيهِمَا.
- ( ۱۳۹۵ ) حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ہے وہم کے دو سجدوں کے بارے میں سوال کیا گیا کدان میں تشہد ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کدان میں تشہدیڑ ھنا مجھے پسند ہے۔
- ( ٤٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِى سَجْدَتَى السَّهُو ِ تَشَهَّدٌ ، وَلَا تَسْلِيمٌ.
  - (٣٣٩٦) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بچو دیہویس تشہداورسلام نہیں ہیں۔
  - ( ٤٤٩٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ ، وَلاَ تَسْلِيمٌ.
    - ( ٢٣٩٧) حضرت عامر فرماتے ہیں كہ جو ديہويس تشہداً ورسلام نبيل ميں۔
- ( ٤٤٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَسٍ ؛ أَنَهُمَا سَجَدَاهُمَا ، ثُمَّ قَامَا وَلَمْ يُسَلِّمَا.
  - (٣٩٨) حضرت قماده كہتے ہيں كد حضرت حسن اور حضرت انس نے جود سبو كے اور پر كھرے موصح اور سلام نبيس بھيرا۔
    - ( ١٤٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَنَشَهَّدُ الإِمَام فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ.
      - ( ۴۴۹۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام ہجود سہومیں سلام کھیرے گا۔
  - ( ٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يَتَشَهَّدُ فِي السَّهُوِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.
    - ( ٥٠٠ ) حضرت محكم اور حضرت حماد فر مات تي كدمبويس تشبدير هے كا پھرسلام بھير ےگا۔

### ( ٢٤٧ ) في سجدتي السُّهُوِ يُكُبِّرُ أُمُّ لَا ؟

#### سجوِ رسہومیں تکبیر کے گایانہیں؟

(٤٥.١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدُتُنِي السَّهُوِ بَعْدَ كُمَا سَلَّمَ وَكَبَرَ ، فَسَجَدَ وَكَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ.

(۱۰۵۰) حضرت ابو ہریرہ دخانٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّوْتُكُؤَ نے سہو کے دو تحدے سلام پھیرنے اور تکبیر کہنے کے بعد کئے۔ آپ نے تحدہ کیااور پھر تکبیر کہی ۔ پھرسرا ٹھایا پھر تکبیر کہی ۔ پھر تحدہ کیا پھر تکبیر کہی۔ پھرسرا ٹھایاادر پھر تکبیر کہی ۔

( ٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ سَعْدٍ، وَعَمَّارٍ؛ أَنَّهُمَا صَلِّيا ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُمَا: فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ سَلَّمَا، ثُمَّ كَبَّرًا، ثُمَّ سَجَدًا، ثُمَّ كَبَّرًا، ثُمَّ رَفَعَا، ثُمَّ كَبَّرًا وَسَجَدًا، ثُمَّ كَبَّرًا وَرَفَعَا.

(۵۰۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت عمار ٹنئ پینز نے قین رکعت نماز پڑھ لی، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے باقی نمازادا کر کے سلام پھیرا، پھرتکبیر کہی اور بجدہ کیا، پھرتکبیر کہی اور سراٹھایا، پھرتکبیر کہی اور سراٹھایا۔

( ٤٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُقْبَةَ بن أبى العَيزار ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ.

( ٣٥٠٣ ) حضرت ابرا ہيم نے تکبير کہد کر جو دِسہوکوا دا کيا۔

# ( ٢٤٨ ) في السهو فِي سُجْدَتَي السَّهْوِ

### کیا ہجو دِسہومیں سہوہوتا ہے؟

( ٤٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ سَهُوٌّ.

( ۴۵۰۴ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو دِسہومیں سہونہیں ہوتا۔

( ٤٥.٥ ) حَذَّتُنَا عُقْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَيْسَ فِي سَجْدَتَي السَّهُو سَهْوٌ.

(٥٠٥) حضرت تعلم اور حضرت حمادفر ماتے ہيں كہ جو دِسبومين سبونين موتا۔

( ٤٥.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُغِيرَةَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، والبّتّيّ ، عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِي سَجْدَتَيِ

( ٤٥.٦ ) حَدَّثَنَا غُنَدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَالَتُ مُغِيرَةَ ، وَابْنَ أَبِى لَـ السَّهْوِ ؟ فَقَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.

(۲۵۰۷) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ ،حضرت ابن انی کیلی اور حضرت بق سے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جے جو دِسہومیں سہو ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس پر سہونہیں ہے۔

- ( ٤٥٠٧) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سَجُدَتَي السَّهُوِ سَهُوٌ.
  - (۷۵۰۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ بجو دِسہومیں سہونہیں ہوتا۔

# ( ٢٤٩ ) في سجدتي السُّهُوِ تُسْجَدَانِ بَعْدَ الْكَلاَمِ ؟

### کیابات کرنے کے بعد بچود سہو ہو سکتے ہیں

( ٤٥٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ بَعْدَ الْكَلَامِ. (مسلم ٣٠٣ـ ترمذی ٣٩٣)

علیہ وسلم سجد سجدتی السهو بعد الحلام. (مسلم ۳۰۲۔ ترمدی ۳۹۳) (۵۰۸) حفرت عبداللہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِثَوْفِقَةَ نے بات کرنے کے بعد بچودِ سہوفر مائے۔

( ٤٥.٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجُدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَخُرُّجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؛ قَالَ : لَا يُعِيدُ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ :يُعِيدُ الصَّلَاة.

و یعید ، وقال ابن مسبوطه بیعید الصاره. (۴۵۰۹) حضرت حماداس شخص کے بارے میں جو مجدہ سہو کرنا بھول جائے اور مسجد سے باہرنگل جائے فرماتے ہیں کہ وہ نماز کونبیں

> لوٹائے گا۔جبکہ حضرت ابن شبر مەفر ماتے ہیں کہ وہ نماز کولوٹائے گا۔ میں وور میں معرف میں اور میں است

( ٤٥١٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ لَقِي ذَلِكَ فَأَعَادَ الصَّلَاة. ( ٢٥١٠) حضرت شعبفر ماتے ہیں کہ حضرت علم کو بیصورت پیش آئی تو انہوں نے نماز لونائی تھی۔

(١٥١١) تَعْرَكُ تَعْبُرُوا مِنْ شُعْبَةً ، عَنْ وَضَاحِ ، قَالَ : سَأَلُتُ قَتَادَةً ، فَقَالَ : يُعِيدُ سَجُدَتَى السَّهُوِ.

( ۲۵۱۱) حضرت وضاح كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت تماده سے اس بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كروه جو و سہوكولونائ گا۔ ( ٤٥١٢) حَدَّثُنَا حَفْقٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : إِذَا صَرَفَ وَجُهَةٌ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَبُنِ ، وَلَمْ يَدُنُ مَا يَكُونُ مِنْ الْقَبْلَةِ لَمْ يَبُنِ ، وَلَمْ يَدُنُ مَا يَعَنِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

یک مُحدُ سَجُدَنِی السَّهُوِ. (۲۵۱۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے چیرے وقبلے سے پھیرلیا تو جود مہونہ کرے۔

( ٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَة بْنِ نَبَيْطٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلضَّحَاكِ: إِنِّى سَهَوْتُ، وَلَمْ أَسُجُدُ؟ قَالَ: هَاهُنَا فَاسْجُدُ. ( ٣٥١٣ ) حضرت سلمه بن نبيط كهتم بين كه مين نے حضرت ضحاك سے سوال كيا كه مجھ سبو بوگيا اور مين نے تجدہ نه كيا اب كي حكم

ہے؟ انہوں نے فرمایا کداب یہاں بحدہ کرلو۔

( ٤٥١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: هُمَا عَلَيْهِ حَتَى يَخُرُجَ، أَوْ يَتَكَلَّمَ. ( ٣٥١٣) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كه جودِسهواس وقت تك واجب رہتے ہيں جب تك مجد سے نكل نہ جے يابات جيت نہ ( ٤٥١٥) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَلِمَّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالًا : صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ فَصَلَّى بِنَا خَمْسًا ، فَالْتَقَتَ إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُوْمِ ، فَقَالَ : كَذَلكَ يَا أَعُورُ ؟ فَقَالَ : خَمْسًا ، فَالْتَقَتَ إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُوْمِ ، فَقَالَ : كَذَلكَ يَا أَعُورُ ؟ فَقَالَ : نَعُمْ ، فَسَجَدَ سَجُدَتِين.

(۵۱۵) حضرت ابراہیم اور حضرت علی بن مدرک فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے جمیں نماز میں بھول کریانچ رکھات پڑھادیں۔ جب انہوں نے سلام پھیراتو لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھادی ہیں۔ وہ لوگوں میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوئے اورا سے فر مایا کہا ہے کانے! کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا تی ہاں۔ پھر حفزت علقمہ نے سہو کے دوسجدے کئے۔

### ( ٤٥٠ ) من كان يَقُولُ فِي كُلِّ سَهُو سَجْدَتَانِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ہرسہومیں دو بحدے واجب ہیں

( ٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالًا :فِي كُلُّ سَهُو سَجُدَنَانِ.

(۴۵۱۷) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہر سہومیں دو بحدے واجب ہیں۔

( ٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ حُمَّيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زُهَيْرِ الْحِمْصِيّ، عَنْ تَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَان.

(۵۱۷) حضرت تو بان کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً فرماتے ہیں کہ ہر سہومیں دو مجدے واجب ہیں۔

( ٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَلَمَّا جَلَسَ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ.

(۵۱۸) حضرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے ہمیں نماز پڑھائی، جب وہ بیٹھے تو (غلطی ہے )انہوں نے قیام کے لئے حرکت کی اور مہو کے دو مجدے کئے۔

( ٤٥١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَمَّنَا أَنَسٌ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي الثَّانِيَة نَسِيَ أَنْ يُسَلُّمَ ، فَذَهَبَ لِيَقُومَ فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسَ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ.

(۵۱۹) حضرت کیچیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت انس نے ہمیں ایک سفر میں عصر کی دور کعتیں پڑھا کیں ، جب وہ دوسری رکعت میں بیٹھے تو سلام پھیرنا بھول گئے اور کھڑے ہونے لگے۔جس پرلوگوں نے تبییح کہی۔ جب دہ بیٹھے گئے تو انہوں نے سلام پھیرااور سہو

( ٤٥٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ أَنَّ أَنسًا قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ النَّالِئَةِ فَسَبَّحُوا ، فَقَامَ فَٱتَّمَّهَا

أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتِينِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا.

(۴۵۲۰) حفرت عبدالعزیز بن صبیب کہتے ہیں کہ حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹونے تیسری رکعت میں قعدہ کردیا تو لوگوں نے پیچیے سے تبیح کہی ۔وہ کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت مکمل فر مائی۔ جب سلام پھیرا تو سہو کے دو بجدے کئے ۔ پیرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ جب تمہیں وہم ہوجائے تو یوں کرو۔

( ٤٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :إنَّمَا السَّهُوُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ.

(۴۵۲۱) حضرت ابوجعفراور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ مہوزیادتی اور نقصان میں ہوتا ہے۔

( ٢٥١ ) من كان يَقُولُ إذا لَهُ يَسْتَتهُ قَائِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُو

# جوخض بورى طرح كفرانه هواس پرسجدهٔ سهولا زمنهیں

( ٤٥٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الذَّالانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا مِنَّ السُّجُودِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ٱلْيَتَاهُمَا ، فَيَجْلِسَانِ وَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ .

الهما على يرفعان وورسهما مِن السجودِ حتى مربع البتاهما ، فيجيسانِ ولا يسجدانِ سجدني السهوِ. ( الشهد من بيضن كربائي) غلطى ساتنا ( الشهد مين بيضن كربائي) غلطى ساتنا

اٹھ جاتے کہان کے کو لہے بلند ہو جاتے لیکن پھروہ بیٹھ جاتے اور ہجو دِسہزہیں کرتے تھے۔

( ٤٥٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّى فَنَهَضَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْجُدُ لِلَاكَ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ.

(۲۵۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے (دورکعت والی) نماز پڑھائی، وہ دورکعتوں کے بعد اٹھنے لگے لیکن پوری

طرح کھڑے نہ ہوئے تھے کہ لوگوں نے سجان اللہ کہااوروہ بیٹھ گئے ۔اوراس مہو پرانہوں نے مہو کے دو بحد نے ہیں گئے ۔ طرح کھڑے نہ ہوئے تھے کہ لوگوں نے سجان اللہ کہااوروہ بیٹھ گئے ۔اوراس مہو پرانہوں نے مہو کے دو بحد نے ہیں گئے ۔

( ٤٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِى الَّذِى يَقُومُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ مُنَحَادِبٌ جَلَسَ.

(۳۵۲۴) حضرت ضحاک اس تحض کے بارے میں جو دورکعت کی نماز میں دورکعتوں کے بعد کھڑا ہونے لگے فر ماتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے۔

( ٤٥٢٥) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاة ، إنِ اسْتَوَى قَانِمًا فَعَلَيْهِ السَّجُدَتَانِ ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبُلَ أَنْ يَعْتَدُّلَ قَانِمًا فَلَا سَهُوَ عَلَيْهِ

(۵۲۵) حصرت زہری اس شخص کے بارے میں جے نماز میں ہو ہوجائے فرماتے ہیں کہا گروہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس پر دو مجد ہے

لازم ہیں اور اگر پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آگیا تو اس پر بجد وسہولا زمنہیں۔

### ( ٢٥٢ ) مَا قَالُوا فِيه إِذَا نَسِيَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، مَا يَصْنَعُ ؟

## اگر کوئی شخص دور کعتیں پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٥٢٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الشَّغْیِیّ ، قَالَ :صَلَیْتُ خَلْفَ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُغْبَةَ فَقَامَ فِی الثَّانِیَةِ ، فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ یَجْلِسْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْفَتَلَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَهُوَ جُالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَیْت رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ. (ابوداؤد ١٠٢٩ـ احمد ٣/ ٢٥٣)

(۳۵۲۷) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹو کے پیچھے نماز پڑھی، وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے تشبیح کہی لیکن وہ نہیں بیٹھے۔ جب انہوں نے سلام چھیرااور بیٹھ کرمہو کے دو تجدے کئے ۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللّه مُؤرِّفَتِیْجَ کو بھی یونبی کرتے دیکھا تھا۔

( ٤٥٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :صَلَّى سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَامَ فِى الرَّكُعَةِ الثانية فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ، فَلَمْ يَجُلِسُ وَسَّبَّحَ هُوَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ ، أَنْ قُومُوا فَصَلَّى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۳۵۲۷) حضرت قیس کہتے ہیں کہ سعد بن مالک نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ وہ دومری رکعت میں کھڑے ہونے گئے تو لوگوں نے تبیح کہی کیکن وہ نہیں بیٹھے اور لوگوں کو اشارہ کرکے کہا کہ کھڑے ہوجا ئیں، پھرانہوں نے نماز پڑھائی اور سہو کے دو سحدے کئے۔

( ٤٥٢٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ؛ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، نَسِىَ الْجُلُوسَ ، حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ وَسَلَّمَ. (ابن ماجه ١٣٠٤)

(۵۲۸) حضرت ابن تحسینہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِلِفَقَائِم ظاہر کی دور کعتیں پڑھنے کے بعد بجائے ہیٹھنے کے کھڑے ہوگئے۔ پھر جب آپنمازے فارغ ہونے نگے سلام پھیرنے سے پہلے بہو کے دو مجدے کئے اور سلام پھیرا۔

( ٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدُ وَهَمَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۵۲۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر اٹوٹیؤ دور کعتیں پڑھ کر کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے تسبیح کبی۔ یہاں تک کہ انہوں نے جان لیا کہ انہیں وہم ہوگیا ہے پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے۔

( ٤٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو وَهُوَ جَالِسٌ.

(۴۵۳۰) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر نے نماز پڑھائی، وہ دورکعتیں پڑھ کراٹھنے لگے تو لوگوں نے شبیح کہی لیکس زن دوجت میں مدر زن نے ان نے میں گرات زن ہے ان کا میں کا سب کے سب کی کہ

کیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے توانہوں نے بیٹھ کرسہو کے دو بجدے کئے۔ پر تابیہ بھو سری کے دیر سری دیں دیں جاتھ ہو ان کا میں تابعہ ہوں تا دیلا سر تاد ہوں میں د

( ٤٥٣١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ :صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَرَدُتُ أَنْ أَجْلِسَ قُمْتُ ، قَالَ :لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمَضَيْتُ.

(۳۵۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جمعی ہے کہا کہ میں نے دور کعت نماز پڑھی، جب مجھے بیٹھنا چاہئے تھا تو میں کھڑا ہوگیا۔انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں نماز پڑھتار ہتا۔

( ٤٥٣٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَامَ فِى صَلَاةٍ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّاسُ :سُبُحَانَ اللهِ ، فَعَرَفَ الَّذِى يُرِيدُونَ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى سَجَدَ سَجُدَّتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقَالَ :إنِّى قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ.

(۳۵۳۲) حفزت عبدالرحمٰن بن ثاسه فرماتے ہیں کہ حضزت عقبہ بن عامر نماز میں بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہوگئے ۔لوگوں نے سجان الله کہا تو وہ ان کا مقصد سمجھ گئے ۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کئے ۔اور فرمایا کہ میں نے تمہاری بات من لی تھی اور بیسنت ہے۔

( ٤٥٣٣) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَكُتُوبَةِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، قَالَ :إنِ استتم قَائِمًا مَضَى فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكُمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

(۳۵۳۳) حضرت عطاءاس شخص کے بارے میں جوفرض نماز کی دور کعتیں پڑھ کر کھڑا ہوجائے فرماتے ہیں اگروہ پوری طرح کھڑا ہوجائے تواپی نماز کوجاری رکھے۔اؤر جب نماز مکمل کرلے توسلام پھیرنے کے بعد دو بجدے کرے۔

( ٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكُعَيْنِ مِنَ الْمَكْتُولَةِ وَنَسِىَ أَنْ يَتَشَهَّدَ حَتَّى نَهَضَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَّدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو.

(۳۵۳۴) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جوفرض کی دور کعتیں پڑھ رہا ہواور تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہونے لگے فرماتے ہیں کہا گروہ پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے تو نماز جاری رکھے اور سہو کے دوسجدے کرے۔

( ٤٥٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ : حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : صَلَيْت خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، فَقَامَ فِي الرَّكُعَتُيْنِ فَلَمْ يَجُّلِسْ ، فَلَمَّا فَرَ عَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۵۳۵) حفرت ٹابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُٹھ کے پیچیے نماز پڑھی، وہ دورکعتیں پڑھنے کے بعد

ه مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۲) کی کسی ۱۱۳ کی کسی این الی شیبه مترجم (جلد۲) کی کسی ۱۱۳ کی کسی دور العداد که ک

میٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے اور فارغ ہوئے تو انہوں نے سہو کے دو تجدے کئے۔

( ٤٥٣٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِى الْمَسْجِدِ فَنَهَضَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ قَعَدَ فِى ثَلَاثٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّ هِشَامٍ أَنَّهُ فَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاة سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ.

(۳۵ ۳۱) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ٹاپٹونے ہمیں معجد میں نماز پڑھائی، وہ دورکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے یا تین رکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہشام کا غالب گمان بیہ ہے کہ وہ دورکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو سہو کے دو مجدے فرمائے۔

( ٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّى الضَّخَاكُ بْنُ قَيْسٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَلَمْ يَجْلِسُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۵۳۷) حضرت شعمی کہتے ہیں کہ ضحاک بن قیس نے لوگوں کوظہر کی نما زیڑ ھا کی اور پہلی دورکعتوں کے بعد نہیں ہیٹھے۔ جب سلام پھیرا تو بیٹھ کرسہو کے دو مجدے کئے۔

### ( ٢٥٣ ) إذا سلم مِنَ الرَّ كُعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ

ا گركوكى شخص دوركعتيس پڑھكرسلام پھيرد \_اور پھريا دآئے كه نماز پورى نہيں ہوكى تو وہ كياكر \_؟ ( ٤٥٦٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :صَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ إلى الْحَجَرِ فَاسْتَكُمَهُ ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقُوْمُ ، فَرَجَعَ فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قَالَ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :لِلَهِ أَبُوهُ ، مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَةٍ نَبِيِّهِ. (احمد ا/ ٣٥١ ـ ابو يعلى ٢٥٩٤)

بر (۳۵۳۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہ اُٹھونے نماز پڑھائی اور دورکعت پڑھ کرسلام پھیر دیا۔ پھر حجراسود کے

پاس جا کراس کا استلام کیا۔لوگوں نے نبیج کہی تو وہ واپس آ گئے اور دو بجدے کئے۔عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابن عباس ٹنا پیشن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر کے کیا کہنے!وہ اپنے نبی کی سنت سے دورنہیں ہوئے۔

( ٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۴۵۳۹) حفزت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ نے دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوکرنماز کمل کی اور دو مجدے کئے۔

( ٤٥٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتُهْنِ ؟ قَالَ :ثُمَّ

ذَكَرَ ، قَالَ :يَمُضِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

(۳۵۳۰) حضرت ابراہیم اس محض کے بارے میں جے نماز میں مہوہ وجائے اور وہ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دے فر ماتے ہیں کہ وہ نماز جاری رکھے اور سہوکے دو مجدے کرے۔

( ٤٥٤١) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيٌ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ فَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ ، فَالَ : فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : أَحْسَنَ. فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَقَامَ فَأَتَمَّ الصَّلَاة ، فَلَمَّا فَرَّ عُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَالَ : فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : أَحْسَنَ. (٢٥٣) حضرت ابن اصبانى كم في من الله عنها ويه من الله عنها في المن المهالي عنها ويه من المناه المهالي المن المهانى كم الله المناه المناه المنهانى المنهانى كم المناه المنهانى المنهانى كم المناه المناه المناه المنهانى المنهاني المنهانى المنهانى المنهانى المنهاني المنهانى المنهانى المنهاني المنهاني المنهاني المن

ج كه من نے اس بات كا ذكر حفزت عكر مدے كيا تو انہوں نے فر مايا كديد بهت اچھا طريقہ ہے۔ ( ٤٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الوَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ فِى الوَّكُعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ . ( ٣٥٣٢ ) حفزت حن فرماتے ہيں كہ جب دوركعتيں پڑھ كركوئى سلام پھيردے تو نماز كمل كرے اور بهوكے دو يجدے كرے۔

### ( ٢٥٤ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا انْصَرَفَ وَقَدُ نَقَصَ مِنْ صَلاّتِهِ وَتَكَلَّمَ

اگركوئى تخص نائكمل نماز پڑھ كرسلام پھيرو \_اوركى سے تفتكو بھى كر لية اس كے لئے كيا حكم ہے؟ ( ٤٥٤٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادِ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدُ بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاة رَكْعَة ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالاً فَاقَامَ الصَّلَاة وَكُعَة ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالاً فَاقَامَ الصَّلَاة وَسُلَمَ مَنْ الصَّلَاة وَكُعَة ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالاً فَاقَامَ الصَّلَاة وَسُلَّمَ مَنْ الصَّلَاة وَكُوبُونُ الرَّجُلَ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ ، الصَّلَاة فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَة ، فَا أُخِبُونُ بَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا : أَنَعُونُ الرَّجُلَ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ ، فَمَرَّ بِى ، فَقُلْتُ : هُو هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ . (ابوداؤد ١٥١٥ ـ احمد ٢٠٥١)

(٣٥٣٣) حفرت معاویہ بن حدی کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْافِقَائِم نے ایک دن نماز پڑھائی اور سلام پھیر کرچل دیئے عالانکہ ابھی ایک رکعت بھول گئے ہیں۔
ایک رکعت باتی رہتی تھی۔ ایک آ دی حضور مِنْافِقَائِم کے چھے گئے اور جا کرعرض کیا کہ آپ نماز کی ایک رکعت بھول گئے ہیں۔
آپ مِنْافِقَائِم والیک تشریف لائے اور مجد میں داخل ہو کر حضرت بلال والٹو کو تھم دیا کہ اقامت کہیں۔ انہوں نے اقامت کبی اور
نبی پاک مِنْافِقَائِم نے نوگوں کو ایک رکعت پڑھائی۔ میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جانے ہووہ آ دی کون تھا؟
میں نے کہا کہ ویسے تو میں نہیں جانتا لیکن اگر دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ پھر میں نے ایک آ دی کود کھے کہا کہ یہی وہ آ دی ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ ہیں۔

( ٤٥١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِى رَكْعَنَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَذْرَكَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ : لَمْ تَنْقُصِ الصَّلَاة ، وَلَمْ أَنْسَ ، فَقَالَ : بَلَى ، وَالَّذِى بَعَثَك بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَيَّيْنِ . (بخارى 27۵ ـ ابوداؤد ۱۰۰۱)

(۳۵۳۷) حفرت ابو ہریرہ دی نی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً نے ایک دن نماز پڑھائی اور دورکعتیں پڑھ کُفطی سے سلام پھیر دیا۔ جب آپ چل پڑے تو ذو شالین نے جا کرعرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ مَلِفظَةً نے فرمایا کہ نہ میں نے نماز کو کم کیا ہے اور نہ میں بھولا ہوں! ذو شالین نے کہا کہ اس ذات کی شم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! ایسا کچھ ہوگیا ہے۔ نبی پاک مِلِفظَةً فِی اُوگوں سے بوچھا کہ کیا ذوالیدین (انہی کو ذوالشمالین بھی کہا جاتا تھا) مچ کہتا ہوں نے تعمدیق کی تورسول اللہ مِلِفظَةً فی اُوگوں کو دورکھتیں پڑھا کیں۔

( ٤٥٤٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنْقَصَ مِنَ الصَّلَاة ؟ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (بخارى ١٣٢٤ـ ابوداؤد ١٠٠١)

(۵۵۵) حضرت ابو ہر رہ ہو ہو گئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِيْمِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِيْمُ اللللْمُنْ الللِيَلِيْمُ الللِيْ الللِيْمِ اللَّهُ مِنْ الللِيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

( 1017) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : لَمْ تُصَلِّ إِلَّا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ : أَكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ ؟ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الشِّمَالَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

(۳۵ ۳۷) حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنَوْفَظَةَ نے لوگوں کو تین رکعات نماز پڑھا کرسلام پھیردیا تو ایک آ دمی نے کہا کہ کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے صرف تین ہی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے پوچھااے ذوالیدین! (انہی کو ذوالشمالین بھی کہاجاتا تھا) کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔اس پر نبی یاک بِنَافِظَةَ اَجْ نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور پھر دو تجدے کئے۔

( ٤٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنِ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ الِنَّهِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: الْمِخِرُبَاقُ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَاَكُّرَ لَه الَّذِى صَنَعَ ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :صَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۷۵ ۴۷) حضرت عمران بن حصین ہو گئو کہتے ہیں کہ نبی پاک نیزائنگی آئی عصر کی نماز پڑھائی اور تمن رکعات پڑھا کرسلام پھیردیا۔ پھر حجر ہُ مبار کہ میں تشریف لے گئے ۔خرباق نامی ایک آ دمی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آج ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی پاک میزائنگی آج غصے سے اپنی جا در مبارک تھیٹے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ بچ کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ اس پرنبی پاک میزائنگی آج نے ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیرااور ہوئے دو تجدے کئے پھرسلام پھیرا۔

( ٤٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتُنِ فَسَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُّلٌ ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَلِيثِ ابْنِ عَوْن ، وَهِشَامٍ ، وَحَلِيثُهُمَا أَنَّهُ قَالَ : نَقَصَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَّدُ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۵۴۸) حضرت ابن عمر وہنٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِرِفْتُ کَا اَن کُورورکعت نماز پڑھائی اور مُنطی سے سلام پھیر دیا۔ ذو الدین نامی ایک آدمی نے کہا کہ کیانماز میں کی ہوگئ ہے؟ آپ نے فرماینہیں۔ پھرآپ نے دوسری دورکعتیں پڑھائیں بھرسلام پھیرا جرد دیجدے کئے، پھرسلام بھیرا۔

( ٤٥١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى فَتَكَلَّمَ، فَبْنَى عَلَى صَلَاتِهِ.

(۴۵۴۹) حضرت میتب بن رافع فر ماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے نماز پڑھی ، پھر بات کی پھراس نماز کو تکمل فر مایا۔

( ٤٥٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَاتَ ابْنَ الزَّبَيْرِ بَعْضُ الصَّلَاة ، فَقَالُ لِى بِيَدِهِ : كُمْ فَاتَنِى ؟ قَالَ : فَلْتُ : لَا أَدْرِى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : كَمْ صَلَّيْتُم ؟ فَلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَصَلَّى وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

( 400 ) حضرت محمد بن بوسف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رفاظ کی کچھ نماز فوت ہوگئی۔انہوں نے ' اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کتنی نماز فوت ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ کیا کہدر ب ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہتم نے کتنی نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا کہ اتنی نماز پڑھ لی ہے۔ پھرانہوں نے نماز پڑھی اور سہو کے دو حجد سے کئے۔

( ٤٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ صَلَّى بِهِمْ فِى سَقِيغَةٍ بِالشَّامِ وَهُمْ خَارِجُونَ ، قَالَ :فَمُطِّرُوا مَطَرًّا بَلَغَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا صَلَّى أُوّ سَلَّمَ ، قَالَ :أَمَا كَانَ فِى الْقَوْمِ فَقِيهٌ يَقُولُ :يَا

هَذَا ، خَفُّفْ ، فَإِنَّا قَدُ مُطِرْنَا.

(۵۵۱) حضرت کمحول کہتے ہیں کہ حضرت ابوالد دراء دہا ہے نے لوگوں کوشام میں نماز پڑھائی، حضرت ابوالدرداء دہا ہے ایک حبیت کے نیچے تھے اورلوگ باہر تھے۔اتنے میں بارش ہوگئی اورلوگ بھیگ گئے۔ جب حصرت ابوالدرداء رہا پھڑ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے فرمایا کہ کیالوگوں میں کوئی مجھدارآ دمی نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ 'اےامام!نماز کومخضر کر دے ہم پر بارش ہور ہی ہے''

( ٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ رَكَٰعَتُيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الشِّمَالَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَصُرَتِ الصَّلَاة ؟ قَالَ :مَاذَا ؟ قَالَ :صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ :مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَعَمُ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتُينِ وَسَجَدَ سَجْدَتُيْنِ.

(۴۵۵۲) حضرت عکرمہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ نے عصر کی نماز میں دورکعتیں پڑ ھادیں۔ پھرسلام پھیر کر گھر تشریف لے مجئے۔آپ کے صحابہ میں سے ذوالیدین نامی ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیانماز میں کمی کردی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا! انہوں نے کہا کہ آپ نے آج دو رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ باہرتشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا ذوالیدین کیا کہدرہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یارسول الله! وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ نبی پاک مَلِّفَضَّةَ نے لوگوں کو دو ر گعتیں پڑھا کیں اور سہو کے دو تحدے گئے۔

( ٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :إذَا :أَحُدَثْت فَصَلٌّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ تَكَلَّمْت.

( ۵۵۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مہولات ہو جائے تو دور کعتیں پڑھ لوخواہ تم نے بات جیت کی ہو۔

( ٤٥٥١ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْنِرِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَرَّةً الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَلَّمَ قَائِدَهُ ، فَقَالَ لَهُ قائِدُهُ :إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا.

( ۴۵۵۴ ) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر نے مغرب کی نماز میں دورکعتیں پڑ ھا کرسلام پھیردیا اور پھرآ گے بیٹھے ہوئے مخص سے کوئی بات کی۔اس نے کہا کہ آپ نے دور کعتیں پڑھائیں ہیں۔حضرت عروہ نے ایک رکعت پڑھائی ،سلام مجھیرا اورسہو کے دو بجدے کئے۔ پھر فر مایا کہ رسول الله مَرَّافِقَةَ فِجَ نِے بھی یونہی کیا تھا۔

#### ( ٢٥٥ ) الإمام يسهو فَلاَ يُسجُدُ، مَا يُصِنعُ القوم ؟

اگرامام کونماز میں سہوہوجائے اوروہ سجدہُ سہونہ کرے تولوگ کیا کریں؟

( ٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: أَوْهَمَ إمَاهٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسُجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ،

ه معنف ابن الی شیر مترج (جلدم) کی معنف ابن الی شیر مترج (جلدم) کی ها الی معنف ابن الی شیر مترج (جلدم) کی ها ال

فَسَجَدَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَسُجُدُ بَعْضُهُمْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ سُجُودًا ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ سُجُودًا ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَاخْتَارَ صَنِيعَ الَّذِينَ سَجَدُوا. لابْنِ سِيرِينَ ، فَاخْتَارَ صَنِيعَ الَّذِينَ سَجَدُوا.

(۵۵۵) حفرت یونس فرماتے ہیں کدایک مرتبہ جامع متجد کے ایک امام کونماز میں سہوہوگیا،اس نے تحد ہُ سہونہ کیا۔ پچھالوگوں نے سجدہ سہوکرلیا اور پچھ نے نہ کیا۔ بیمسئلہ حضرت میں کی خدمت میں چیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں پراس صورت میں تجدہ کرنا

يَسْجُدِ الإِمَام ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهُوَّ. (٣٥٥٢) حضرت ابراہيم اور حضرت عطاء فرماتے ہيں كہ جب امام مجدة سہونہ كرے تولوگوں يربھى واجب نہيں۔

( ٤٥٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنُ وُهَيب بْنِ عَجُلانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا صَلَّيا خَلْفَ إِمَام فَسَهَا فَلَمُ تَسْحُدُ ، فَلَهُ تَسْجُدًا.

یسٹجڈ، فکٹم یسٹجڈا. (۵۵۷) حفرت وہیب بن عجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کودیکھا کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھیے

نماز بردهی، امام کو سبو بوالیکن اس نے بحدہ نہیں کیا توان دونوں حضرات نے بھی بحدہ نہیں کیا۔ ( ٤٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَوْهَمَ الإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدُ،

(٣٥٥٨) حضرت حماد فرمات بين كداكرامام كووجم بوجائ اوروه بحده ندكر يتولوك بهي بحده ندكرير. ( ٤٥٥٩) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حدَّقِنِي مِسْعَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَ الْحَكَمُ :

یَسْجُدُونَ ، وَفَالَ حَمَّادٌ : لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْءٌ. (۳۵۵۹) حفرت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عمم اور حضرت حماد سے سوال کیا تو حضرت علم نے فر مایا کہ لوگ

ر معلمه کا حرف سرت بین میدن سے بن بورت یک سرت کم اور سرت مادست وال میا و سفرت کم سے مرمایا کہوں۔ سجدہ کریں گےاور حضرت حماد نے فنر مایا کہان پر سجدہ واجب نہیں۔

# ( ٢٥٦ ) فيمن خَلُفَ الإِمَامِ يَسْهُو ، وَلَمْ يَسْهُ الإِمَامِ

اگرکسی مقتدی کوسہوہ و چائے تو وہ تحبد ہُسہونہیں کرے گا ( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَدُخُلُ مَعَ الإِمَامِ فَیَسْهُو ، قَالَ :تُجْزِنه

ع) حالك ابن تنفيل ، عن عبد المبيت ، عن عقاع ؟ في الرجل يدخل مع الإمام فيسهو ، قال الجزيه صَلاقًا الإمام ، ولَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوْ .

(۵۲۰) حضرت عطاءاں فخص کے بارے میں جھےامام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سہو ہوجائے فرماتے ہیں کہ امام کی نماز اس

کے لئے کافی ہے،اس پر بحدہ سہولازم نہیں۔

( ٤٥٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَام سَهْوٌ.

(۵۱۱ صفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہوہونے پر بجدہ سہولان منہیں۔

( ٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ بَكَّارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَام سَهُوٌّ .

(٣٥٦٢) حضرت مكول فرمات بيل كدامام كي بيجيد مهومون يرسجده مهولازمنيس

( ٢٥٧ ) من كان يَسْجُدُ لِلسَّهُو وَلَمْ يَسْهُ

اگر کسی آ دمی کوسہونہ ہواور وہ سجدہ سہوکر لے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٤٥٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَا نَعْلَمُهُ نَقَصَ ، فَنَقُولُ :إنَّكُ لَمْ تَنْقُصْ شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ :إنِّى حَدَّثْتُ نَفْسِى بِشَيْءٍ.

( ٣٥ ١٣) حفزت حسن بن عبيدالله كہتے ہيں كه حفزت ابرا ہيم نے سہو كے دو سجدے كئے ليكن ہميں معلوم فرقفا كه انہوں نے كيا كى كى ہے -ہم نے ان سے عرض كيا كه آپ نے بچھ كى تو كى نہيں پھر مجدے كيوں كئے؟ انہوں نے فر مايا كه ميں نے اپنے نفس ميں بچھ محسوس كيا تھا۔

( ٤٥٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْمَعْرِبَ ، فَلَمَّا قَلْنَا لَهُ ، قَالَ : إِنِّى سَهَوْت. الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا صَلَّمَ قُلْنَا لَهُ ، قَالَ : إِنِّى سَهَوْت.

(۷۴ هر) حضرت ابومریم تقفی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسن بن علی نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو سہو کے دو تجدے کئے حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان سے کیاسہو ہوا تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیر کیا تو اس بارے ہیں ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے سہو ہوا تھا۔

( ٢٥٨ ) من كرة الالتِّفاتَ فِي الصَّلاَة

نماز میں دائیں بائیں متوجہ ہونا مکروہ ہے

( ٤٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالْتِفَاتِ فِى الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ. (بخارى 201 ابوداؤد 201)

(۲۵۹۵) حضرت عائشہ وی منطق میں کہ میں نے نبی پاک مَالِفَقَعَ اِست ماز میں ادھرادھرمتوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا

تو آپ مُؤْفِظَةً نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے بندے کی نماز میں جوری کا ایک طریقہ ہے۔

( ٤٥٦٦) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرِ لاَ يَلْتَفِت إِذَا صَلَّى.

(٢٧٦٨) حضرت عبيد بن عمير فرمات بيل كدحفرت الوبكر وفافخه نماز يرصة بوئ ادهرادهر متوجد فدبوت ته-

( ٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاة ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاة ، وَقَالَ :لاَ تَلْتَفِتْ ، ولم يَعِب الرَّكُعَتَيْنِ

( ۲۵ ۱۷) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و انتخاب نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتیں اوا کیس اور ان میں اوھرادھر متوجہ ہوتا رہا۔ جب اس نے نماز ککمل کر لی تو حضرت عمر وہائنو نے اے اپنا کوڑا مارا اور فرمایا کہ نماز میں اوھرادھر متوجہ نہ ہوا کرو۔ آپ نے ان دور کعتوں پراسے پچھے نہ کہا۔

( ٤٥٦٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَزَالُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبُدِ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يَلْتَفِتْ.

(۲۵۹۸) حفرت ابن مسعود رہائے ہیں کہ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک اس کا وضونہ ٹوٹے اور جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔

( 1074 ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَنْصُورِ بن حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى جَعْفَرُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ السَّهْمِى ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالالْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِلْمُلْتَفِتِ ، وَإِنْ غُلِبْتُهُ عَلَى تَطَوُّ عِ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ.

( ۲۵ ۹۹ ) حضرت ابوالدرداء دین فیز ماتے ہیں کہا ہے لوگو! نماز میں ادھرادھرمتوجہ ہونے سے بچو،اس کئے کہ ادھرادھرمتوجہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی ،اگر نفل نماز میں تہارادھیان بٹ بھی جائے تو فرض میں اپنے خیالات کومنتشر نہ ہونے دو۔

( ٤٥٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاة.

( ۵۷۰ ) حضرت ابن عمر مزاتو نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونے کو مکر وہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٥٧١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : الالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة خِلْسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ.

(۵۷۱) حفرت عائشہ ٹفافین فرماتی ہیں کہ نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونا شیطان کا نماز میں سے چوری کا ایک طریقہ ہے۔ ( ٤٥٧٢) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :إذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّ رَبَّك أَمَامَك وَأَنْتَ مُنَاجِيهِ فَلَا تَلْتَفِتُ ، فَالَ عَطَاءٌ :وَبَلَغَنِى أَنَّ الرَّبَّ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إِلَى مَنْ تَلْتَفِت ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنُ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.

(۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھتے ہوتو تمہاراربتمہارے سامنے ہوتا ہے اورتم اس سے سرگوشی اور باتیں کرتے ہواس لئے ادھرادھر متوجہ مت ہوا کرو۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجھے سے بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے میں کہا ہے ابن آ دم! تو کس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ میں ہراس چیز ہے بہتر ہوں جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے۔

( ٤٥٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا يُؤْمَنُ هَذَا الَّذِى يَلْتَفِتُ فِى الصَّلَاة أَنْ يُقَلِّبَ اللَّهُ وَجُهَهُ ؟ اللَّهُ مُفْبِلٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُلْتَفِتٌ عَنْهُ.

(۳۵۷۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو تحض نماز میں ادھرادھرمتوجہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پھیر نیددے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ کسی اور طرف لگا ہواہے!

( ٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنْقِدْ ، قَالَ :إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاة أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ.

(۳۵۷۳) حضرت عبدالله بن منقذ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں، جب بندہ ادھرادھر متوجہ ہوجاتا ہے تواللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض فرمالیتے ہیں۔

( ٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاة.

(۵۷۵) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کدادهرادهر متوجه ہونانماز کوناقص کردیتا ہے۔

( ٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِتَانِ فِي صَلَاتِهِمَا.

(۲۵۷۱) حضرت خالد بن ابی بحرفر ماتے ہیں کہ حضرت سالم اور حضرت قاسم نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

( ٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :إذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

(۵۷۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اس وقت تک توجہ فر ماتے ہیں جب تک وہ ادھرادھرمتوجہ نہ ہو۔

( ٤٥٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِى مَرَضِهِ : أَقْعِدُونِى ، فَإِنَّ عِنْدِى وَدِيعَةً أَوْدَعَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَلْتَفِتُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِى غَيْرِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (ترمذى ٥٨٩)

(۵۷۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ہوڑ نے اپنے مرض الوفات میں فر مایا کہ مجھے بٹھا دو، میرے پاس رسول

الله مَؤْتَفَقَعَ كَي ايك امانت ہے۔ آپ مِنْزِفِقَعَ إِنْ فِي فرمايا تھا كەنماز ميں ادھر ادھر متوجہ مت ہونا، اگر کسي جبہ ہے تہہيں ايبا كرنا ہي

پڑے تو فرض نماز کے دوران ہر حال میں اس سے بچنا۔ ١ ٤٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَطَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :إنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاة أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ

عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِك. (۵۷۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال یہ ہے کتہ ہیں بیمعلوم نہ جو کہ تمہارے دائیں کون ہے اور تمہارے بائیں کون۔

.٤٥٨ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ قَالَ :الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ.

(۴۵۸۰) حضرت عمران بن حمین دلانو قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَاتِهِمْ دَانِمُونَ ﴾ کے بارے میں فرماتے

ہیں کداس سے مراد وہ لوگ ہیں جونماز میں ادھرادھر متوجہ نہ ہوں۔ ' ١٥٨١) حَلَّتْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَبَا وَانِلٍ مُلْتَفِقًا فِي صَلَاتِهِ قَطُّ.

(۴۵۸۱) حضرت عاصم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابووائل کو بھی نماز میں ادھرادھرمتوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔

#### ( ٢٥٩ ) من كان يُرَخُّصُ أَنْ يَلُحُظَ وَيَلُتَفِتَ

جوحضرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ نماز میں نظر گھما کردیکھنے کی اجازت ہے

٤٥٨٢) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْرِ أَنْ يُثْنِي عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٥ـ احمد ١/ ٢٢٥)

'۵۸۲) حضرت عکرمہ کے ایک شاگر دبیان کرتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْفِقَیْجَ نماز میں گردن مبارک کوموڑے بغیر آ نکھیں گھما کر

٤٥٨٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.

(۳۵۸۳) حفرت تیمی کہتے ہیں کہ حفرت عکرمہ بھی ایبا کیا کرتے تھے۔ ٤٥٨٤) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَخْبَرَنِي عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاة ، وَلاَ يَلْتَفِتُ.

٣٥٨٣) حضرت معيد بن ميتب فرمات جي كه نبي پاك مَالِنْظَيَّةُ نماز مين آتكھيں گما كر د يكھتے تھے ليكن چره مبارك نه

٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إذَا دَخَلَ عَلَى الإِمَام السَّهُوُ فَلَمْ يَدُرِ مَا هُوَ ،

هِ مَصنف ابن البُشِيرِ سَرَجُم (جلرم) كَلْ هَا اللهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلْيُلَمَّحُ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ.

پیچے کفر نے خص کومعلوم کر لے۔

(٤٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَشَرَّفُ إلَى الشَّدَى عَيْنُظُرُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاة.

(۵۸۷) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کونماز میں کسی چیز کود کیھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ إِذَا قَامَ يَهِ مِنْ وَيَدِ وَمُونِ وَمِنْ اللَّهِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :

إِلَى الصَّلَاة لَمْ يَلْتَفِتُ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكُ ، قَالَ :لِكِنَّا نَلْتَفِتُ وَنَتَحَرَّكُ.

( ۵۸۷ ) حفرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹنو سے کہا گیا کہ حضرت ابن زبیر ڈٹاٹنو جب نماز میں کھڑ ہے ہوتے ہیں تو نہ ادھرادھر دیکھتے ہیں اور نہ حرکت کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر ڈٹاٹنو نے فرمایا کہ لیکن ہم تو ادھرادھر دیکھتے بھی ہیں اور حرکت

( ٤٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:إِذَا سَهَا الإِمَامِ فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى نَظَرَ مَا يَصْنَعُ مَنْ خَلْفَهُ.

(۵۸۸) حفرت اَبِرا ہیم فرماتے ہیں کہا گرامام کو تہو ہوجائے اوراہے معلوم نہ ہوسکے کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہے تواپنے پیچھے کھڑے ھین پر سر

شخف کود کھے لے کہ وہ کیا کرتا ہے۔

( ١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَلْحَظُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

(٣٥٨٩) حضرت وليد بن عبد الله كتيت بين كدمين نے حضرت ابرًا بيم كونماز مين التحصين تھماكر دائيں بائيں و يجھتے و يَصاب۔ ( ٤٥٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ ، يَفْعَلُهُ.

(٩٥٩٠) حضرت فطركت بي كد حضرت ابن معقل بهي يول كيا كرتے تھے۔

#### ( ٢٦٠ ) في الرجل يَسْهُو مِرَارًا

اگرایک آ دمی کونماز میں ایک سے زیادہ سہوہوں تو وہ کیا کرے؟

ر ٤٥٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسُهُو مِرَارًا فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ :تُجْزِئُه سَجْدَتَانِ

بَجَمِيعِ سَهُوِهِ.

(۴۵۹۱) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جسے نماز میں کئی مرتبہ سہو ہوفر ماتے ہیں کہ دو تجدے ایک سے زیادہ سہو کے لئے رین نے سینے سیار

کافی ہوجا ئیں گے۔

### ( ٢٦١ ) في الرجل يُسْبَقُ بِالرَّكْعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَعَلَى الإِمَامِ سَهُوْ

ا گرنسی آ دمی کی کوئی رکعت جماعت ہے جیموٹ جائے اورامام پرسجد ہُسہولا زم ہوتو وہ کیا کرے؟ عودن حَدَّثَنَا هُشَنْهٌ ، قَالَ : أَخْدَ مَا مُعَدَّقُ ، عَنْ انْهَاهِ ، قَالَ : إذَا انْتَقِهِ الْهِ الإمَام وَقَدْ سَفَا قَبْا ۖ ذَلِكَ

( ٤٥٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا انْتَهَى إلَى الإِمَام وَقَدْ سَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ لِيَقُضِ مَا سَبَقَ بِهِ.

( ۲۵۹۲ ) حضرت ابراتیم فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص جماعت میں شریک ہواورامام کواس سے پہلے سہو ہو چکا ہے تو وہ امام کے ساتھ

حبدة سهوكرے پھرا پن نمازكو پوراكرے۔ ( 1097 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۱۶۹۲) محدث منسیم ، کال :احبرا یونس ، طن التحسن ؛ کمها کال :برامیم (۲۵۹۳) حفرت حسن بھی یونبی فرماتے ہیں۔

( ٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا سُبِقَ بِبَغْضِ الصَّلَاة وَقَدْ سَهَا الإِمَام ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى.

(۳۵۹۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شریک ہوا درامام کواس سے پہلے ہوہو چکا ہے تو وہ امام کے ساتھ

تجدة سهوكر يهرا بن نمازكو بوراكر ب . ( ٤٥٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ؛ مِثْلُهُ.

(۵۹۵)حضرت ضحاک بھی یونہی فر ماتے ہیں۔

( ٤٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقُضِى ، ثُمَّ يَسُجُدُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ :يَسُجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُضِى.

(۳۵۹۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی نماز پوری کرے پھر بحدہ سبوکرے۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پہلے بحدہ سبوکرے پھر نماز پوری کرے پہلے بحدہ سبوکرے پھر نماز پوری کرے۔

( ٤٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ. ( ٣٥٩٧) حفرت ابرا بيم فرماً تع بين كدوه امام كساته يحده كرب، جب امام فارغ بوجائة يُحركه ابوكر باتى نماز بورى كرب

( ٢٦٢ ) الرَّجُلُ يَفُوتُهُ شَيْء مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ ، مَنْ قَالَ إِذَا قَامَ يَقْضِى صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِ

اگرامام کی نماز کا کچھ حصہ مقتدی سے چھوٹ جائے تو وہ اس کوامام کی طرز پر قضاء کرے ( ٤٥٩٨) حَدَّثَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُّ -ُلُ مَعَ الإِمَامِ وَقَدُ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاة ، قَالُوا : يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَام ، فَإِذَا قَضَى الإِمَام صَلَاتَهُ قَامَ

فَقَضَى، وَسَجَدُ سُجُدَّتَيْنِ. ( ۵۹۸) حشر سالاسي حضر سال

(۵۹۸) حضرت ابوسعید،حضرت ابن عمرادرحضرت ابن زبیر فنگشاس مخف کے بارے میں جوامام کے ساتھ نماز شروع کرے لیکن نماز کا پچھ حصہ اس سے چھوٹ جائے فر ہاتے ہیں کہ وہ اس طرح کرے جس طرح امام کرتا ہے۔ جب امام اپنی نماز کو پورا

كري توياني نمازك چهوئے موع حصكواداكريادر بوكد كرك

( ٤٥٩٩ ) حَكَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، حَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إذَا فَاتَكَ التَّشَهَّدُ فِى الرَّكَعَيْنِ ، فَلَا تَجْلِسُ فِى رَكْعَتِكَ تَشَهَّدُ ، افْتَدِ بِالإِمَام.

المات المسهد وي الو تعديق المور حجوس وي و حوف مسهد المعدد إلى من المدار الله المعدود و المام الله المام كالمدار المام كالقداء كرو المام كالمام كالقداء كرو المام كالمام كالمام كالقداء كرو المام كالمام كالمام كالمام كالقداء كرو المام كالمام كالمام

( ٤٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ فِى الرَّجُلِ يَدُخُلُ فِى الصَّلَاة وَقَدُ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، فَإِنَّ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَام ، فَإِذَا سَلَّمُ قَامَ وَقَضَى.

(۲۱۰۰) حضرت زہری اسمحض کے بارے میں جو جماعت میں شروع سے شریک ہوالیکن اس کی ایک رکعت رہ گئی فرماتے ہیں

كه وه أمام كى اقتداء كرتار بهاور جب امام نماز سے فارغ ہوتو يہ كھڑا ہوكرا سے قضاء كرلے۔ ( ٤٦.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الوَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَقَدْ

سَبَقَهُ الإِمَام بِرَكْعَةٍ وَقَدْ سَهَا الإِمَام ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ :إذَا دَخَلْتَ مَعَ الإِمَامِ فَاصَنَعُ كَمَا يَصُنَعُ.

(۲۰۱۰) حضرِت عقبہ بن الی عیز ار کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوامام کے ساتھ نماز

میں شامل ہو،لیکن اس کی ایک رکعت جھوٹ جائے ،اوراما م کو نہو ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا ہے تو دی کرے جوامام کرتا ہے۔

( ٢٦٣ ) الرجل يصلى بِالْقُوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْر وُضُوءٍ

اگر کوئی شخص بغیر وضو کے لوگوں کونماز پڑھادے تو نماز کا کیا حکم ہے؟

( ٤٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّه

١٩٠٠ ) حدثنا ابو معاوية ، عن ابن ابي ديب ، عن ابي جابر البياضي ، عن سو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنْبٌ ، فَأَعَادَ وَأَعَادُوا. (بيهقى ٢٠٠)

(۲۰۲۳) حفزت سعید بن میتب فر مات بین که ایک مرتبه نبی پاک مَلِفَظَةَ نے لوگوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھادی ، اس بر آپ نے بھی دوبارہ نماز پڑھی اورلوگوں نے بھی دوبارہ نماز پڑھی۔

- ( ٤٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِيدُوا.
- (۳۷۰۳) حضرت سالم فر ماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت ابن عمر وڈاٹٹو نے فجر کی نماز پڑھائی، پھرانہیں یا وآیا کہ انہوں نے بغیر وضو
- کے نماز پڑھادی ہے، چنانچے انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی کیکن لوگوں نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ ( ٤٦٠٤ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمُ
- أَنُ لَا يُعِيدُوا.
- (۳۷۰۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عمر تلاٹونے ایک مرتبہ حالت جنابت میں نماز پڑھادی، پھرانہوں نے نماز کااعادہ کیالیکن لوگوں کو تھم دیا کہ نماز کا اعادہ نہ کریں۔
  - ( ٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ.
    - ( ۲۰۵ مر حضرت علی دی فو فر ماتے ہیں کہ ام بھی دوبارہ نماز پڑھے گا اور مقتدی بھی۔
- ( ٤٦٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ أَمَّ قَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ عَلَى غَيْر وُضُوءٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةَ رَمَضَانَ وَالْوِتْرَ ؟ فَقَالَ :يُعِيدُ ، وَلاَ يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.
- (۲۰۲۸) حضرت سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی تخض رمضان میں بغیروضو کےلوگوں کوعشاء، تر او تک اوروتر پڑ ھادے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟انہوں نے فرمایا کہ وہ تو دوبار ہ نماز پڑھے گالیکن لوگ نماز کونہیں دہرا نیں گے۔
- ( ٤٦٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ :أَعِدِ الصَّلَاة وَأَخْبِرُ أَصْحَابَك أَنَّك
- صَلَّيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرٌ طَاهِرٍ.
- (۷۰۷) حفزت یونس کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن سیرین سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم نماز کو دہراؤ اورای مقتدیوں کو بتادو کہتم نے انہیں بے وضو ہونے کی حالت میں قماز پڑھائی ہے۔
  - ( ٤٦٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.
  - (۲۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام نماز کا اعادہ کرے گالیکن مقتدی نہیں کریں گے۔
- (٤٦.٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقُوْمِ فَأَتُمَّ بِهِمُ الصَّلَاةِ ، آمُرُه أَنَّ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ ، وَلَمْ آمُرهُمْ أَنْ يُعِيدُوا.
- (٢١٠٩) حضرت على وليُر فرمات بين كداكركس في حالت جنابت مين لوكون كونماز يرهادي تومين ات حكم دول كاكدوه عسل كرےاورد وباره نماز بڑھے، جبكه ميں لوگوں كود وباره نماز بڑھنے كا حكم نبيس دوں گا۔
- ( ٤٦١٠ ) حَلَّاثَاً عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنَّبٌ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ

بعيدُوا.

(۳۱۱۰) حضرت جماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخف لوگوں کو بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھاد ہے تو میرے نزد یک بہتریہ ہے کہ سب دوبار و نماز پڑھیں۔

( ٤٦١١ ) حَدَّثَنَا قَبِيضَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ أَعَاذَ ، وَلَمْ يُعِيدُوا ، قَالَ سُفْيَانُ :وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُوا.

(۲۱۱ س) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر امام نے لوگوں کو بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گالیکن لوگ دوبارہ نہیں پڑھیں مے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میر سے نزد یک بہتر یہ ہے کہ امام بھی دوبارہ نماز پڑھے اور متعتدی بھی۔

#### ( ٢٦٤ ) المصحف أو الشَّيءُ يُوضَعُ فِي الْقِبْلَةِ

### مىجدىيں قبلەكى جانب قرآن مجيديا كوئى اور چيزر كھنا كيسا ہے؟

( ٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا ، أَوْ شِبْهَهُ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ شِمَالِهِ تَرَكَهُ.

(۱۱۲ م) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اٹھڑ جب کمرے میں داخل ہوتے اور قبلہ کی جانب قرآن مجیدیا اس جیسی کو کی چیز دیکھتے تواہے وہاں سے ہٹادیتے ۔اگران کے دائیں یا بائیں جانب قرآن مجید ہوتا تواہے رکھار ہے دیتے۔

( ٤٦١٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ ، أَوْ غَيْرُهُ.

(۱۱۳ م)حضرت ابراہیم اس بات کومکر وہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اس طرح نماز پڑھے کہ قبلہ کی جانب قر آن مجیدیا کوئی ایسی چیز تھے۔۔۔

( ٤٦١٤) حَدَّثَنَا حَرَمِيّ بن عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاه.

(٣٦١٣) حضرت شعبه كتب بين كه مين في حضرت علم اور حضرت حماد ب سوال كيا كه اگر كوئی شخص اس طرح نماز پڑھ كه قبله كی طرف قرآن مجيد ركھا ہو يه كيسا ہے؟ انہوں نے فرما يا كه يه كروہ ہے۔

( ٤٦١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ. هي مصنف ابن اليشيدمترجم (جلدم) كي المعلم الم

(٣٦١٥) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکر وہ قرار دیتے تھے کہ نمازیوں اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہوتی کہ قر آن مجید کے رکھنے کو بھی مکر وہ فرماتے تھے۔

### ( ٢٦٥ ) الصلاة في الْبَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ

#### ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جس میں تصاویر ہوں

( ٤٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيُفٍ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

(۲۱۲) حضرت ابن عباس بني دين فرمات بي كداي كمر بين نمازنه پرهوجس ميس تصاوير بول-

( ٤٦١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ :لَمَّا يُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُنْمَانَ جَعَلُوا فِي سَقْفِهِ أَتْرُجَّة ، فَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ يَسْمُو بَصَرُهُ إِلَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِعَتُ.

(۱۱۷ ) حضرت عطا وخراسانی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان دلی ٹی کے دو رخلافت میں مسجد کی تعمیر کی ٹی تو لوگوں نے مسجد کی حصت میں تارنگیاں رکھ دیں۔اب مسجد میں آنے والے کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑتی تھی۔حضرت عثمان دلی ٹیٹو نے انہیں اتارنے کا حکم دیا چنانجیوہ واتاردی کئیں۔

( ٤٦١٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ خَالَةِ مُسَافِع ، عَنْ أُخْتِهِ صَفِيَّةَ أُمَّ مَنْصُورٍ ، قَالَتُ : أَخْبَرَتُنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِعُنْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ :لِمَ دَعَاك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنِي الْكَبْشِ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَك أَنْ تُحَمِّرَهُمَا ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّى. (ابوداؤد ٢٠٢٣ عبدالرزاق ٩٠٨٣)

( ۲۱۸ ) بنوسلیم کی ایک خانون کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عثان جائٹو سے پوچھا کہ نبی پاک مِنْلِفَظَافِیَّ نے کمرے سے نکلتے ہوئے آپ کو کیا کہاتھا؟ حضرت عثان رہاٹٹو نے فر مایا کہ آپ مِنْلِفِظَافِیَّ آ نے فر مایاتھا کہ میں نے مینڈ ھے کے دوسینگ دیکھے ہیں، میں تہہیں میتھم دینا بھول گیا کہتم ان پر کپڑا اوّال دو۔کمرے میں کوئی الیمی چیز نہیں ہونی چاہئے جونمازی کواپٹی طرف متوجہ کرے۔

( ٤٦١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بُنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُقْبَةُ الْحَسَنَ ، قَالَ : إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، قَالَ : إِنْحَرُّوهَا.

(٣١٩٩) حضرت عقبہ نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ ہماری معجد ساج کی بنی ہوئی ہے اور اس میں تصویریں ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ ان تصویروں کوختم کردو۔

( ٤٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَثِنِي لُبَابَةُ ، عَنْ أُمِّهَا ، وَكَانَتُ تَخْدِمُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى تَابُوتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُكَّ. ( ۴۶۲۰ ) حفرت لبابہ اپنی والدہ ہے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان نٹاٹٹو ایک الماری کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جس پرتصویرین تھیں۔ آپ نے تکم دیا کہ ان تصویروں کو کھرچ دیا جائے چنانچے انہیں اس پر سے کھرچ دیا گیا۔

### ( ٢٦٦ ) الكتاب في الْمُسْجِدِ مِنَ الْقُرآنِ، أَوْ غَيْرِة

کیا مسجد میں قبلہ کی طرف قرآن مجید کی آیت یا کوئی دوسری چربکھی جاسکتی ہے؟

( ٤٦٢١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِى قِبْلَتِهِ مِنَ الْقُرْآن ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۲) حضرت عطاء کے سوال کیا گیا کہ مجد میں قبلے کی طرف قرآن مجید کی آیت یا کوئی دوسری چیز کھی جاسکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٦٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲,4۲۲) حضرت ابراہیم نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

( ٤٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَأَى ابْنَا لَهُ كَتَبَ فِي الْحَانِطِ ، بِسُمِ اللهِ ، فَضَرَبَهُ.

(٣٦٢٣) حفرت محد بن زبير كت بين كه حفرت عمر بن عبدالعزيز كايك بينے نے ديوار پر ' بسم الله' لكھا توانہوں نے اے مارا۔

#### ( ٢٦٧ ) الرجل يضعُ يَكَةُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں کو لہے برہاتھ رکھنا کیساہے؟

( ٤٦٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ زِيَادٍ بُنِ صُبَيْحِ الْحَنَفِىّ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِى ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :هَذَا الصُّلْبُ فِى الصَّلَاة كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ. (ابوداؤد ٨٩٩ ـ احمد ٢٠/٢)

(۱۹۲۳) حفزت زیاد بن صبیح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جھٹٹو کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے اپنے کو لہے پر ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ بینماز میں کی کے متر ادف ہے اور رسول اللہ سَرِّ فِنْ ﷺ اس سے منع فر مایا کرتے تھے۔

( ٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى الضُّحَى ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَوِهَتُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِى الصَّلَاة ، وَقَالَتُ :تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ. (٣٦٢٥) حفرت عائشه بنى فَدَعْنَا فِي مَارَيْسَ وَلِي يَرِ بِاتْهِ يَرِ بِاتْهِ رَكِيْ وَمَرَ وَهِ مَرَ وَمَ الدَّيَا وَرَفَرَ مَا يَا كَدِيهِ وَاسْطَرَ كَيَا كَرَ تَحْدَ ( ٢٦٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنْهَا رَأْتُ رَجُلاً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَتُ : هَكُذَا أَهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ.

(٣٦٢٦) حضرت عائشہ تفاط نفانے ایک آدمی کودیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کو لیے پر کھا ہواتھا۔ آپ نے فر مایا کہ جہنم والے جہنم

میں ایسے کریں گئے۔

( ٤٦٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِى الصَّلاَة ، وَقَالَ :إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ.

( ۲۱۲۷ ) حضرت ابن عباس جي مين ناز ميس کو لهج پر باتھ رکھنے کو مکر وہ قرار دیااور فرمایا کہ اس طرح کرنے سے شیطان حاضر

( ٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِثِّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاة.

( ٤٦٢٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْحَقْوِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ .

(۳۲۲۹)حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کو لیجے پر ہاتھ درکھنا جہنمیوں کا آرام ہے۔

( ٤٦٣٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَهُ رَأَى رَجُلًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاة ، فَضَرَبَ يَدَهُ.

( ۲۳۰ م) حضرت ابوکجلز نے ایک آ دمی کونماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھے دیکھا تو اس کے ہاتھ پر مارا۔

( ٤٦٣١) حَلَّانَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ؛ أَنَّهُ إِنَّمَا كُرِهَ الْتَخَصُّرُ فِي الصَّلَاة ، أَنَّ إيْلِيسَ أُهْبِطَ مُتَخَصِّرًا.

(۲۳۱ ) حضرت حمیدین ملال فرماتے ہیں کہ نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، شیطان جب زمین پرا تارا گیا تو اس نے کو لیے پر ہاتھ دکھا ہواتھا۔

( ٤٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : نُهِىَ عَنِ الانْحِتصَارِ فِى الصَّلَاة ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُو أَنْ يَضَعَ يَدَه عَلَى خَاصِرَتِهِ وَهُو يُصَلِّى. (بخارى ١٢٢٠ـ ابوداؤد ٩٣٣)

(۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو فرماتے ہیں کہ نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٤٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْمُجْرِيرِ تَى ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنِى كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى مُتَخَصِّرًا ، فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَى ذَلكَ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدُه مِنْ مَكَان يَدِ الواجز .

(٣٦٣٣) حضرت حبان بن عمير فرماتے ہيں كہ ميں حضرت قبيں بن عباد كے ساتھ تھا، انہوں نے ایک آ دمی كود يكھا جس نے كولېر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا كہاس كے پاس جا وَاورا سے كہوكدافسوس كرنے والے كی طرح ہاتھ ندر كھے۔

رِهُ طَارِكَ، وَكَ الْحَادَ، وَكَ الْحَكَ رَبِي لَهُ وَكَ فِي وَبُ وَرَبِّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتِ الاخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتْ : لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. الصَّلَاةِ ، وَقَالَتْ : لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

(۲۶۳۴) حضرت عائشہ ٹنگامذینانے نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ قرار دیااور فر مایا کہ یمبودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

( ٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُتَّحَصِّرًا.

(٣٧٣٥) حفرت ابو ہریرہ بڑا تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّ النَّفَظَةِ نے نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔

#### ( ٢٦٨ ) في الرخصة فِي الصَّلَاة جَالِسًا

#### بیٹھ کرنمازیڑھنے کی رخصت

( ٤٦٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. (احمد ٣٢٢ـ طبراني ٥١٧)

(٣٦٣٦) حفرت ام سلمہ ام المومنین ری دیون اللہ بیں کہ وہ ذات جو اس دنیا ہے چلی گئی (یعنی حضور مَرَافِیْکُیْزِ کی ذاتِ با

برکات)وفات سے پہلے ان کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں۔

( ٤٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ كَهْمَس ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِدًا ؟ قَالَتُ : بَعْدَ مَا حَطَّمَتْهُ السِّنُّ. (مسلم ٥٠٦ ابوداؤد ٩٥٣)

(۲۱۲۷) حفزت عبدالله بن ثقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹنکا پیٹا سے پوچھا کہ کیا نبی پاک میرافیقی پیٹے کرنماز پڑھا

کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئی تھی۔

( ٤٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ :مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا. (مُسلم ١١٩- بيهقى ٣٩٠)

( ۲۳۸ ) حضرت جابر بن سمره ولا فر مات میں کہ نبی یاک مَنْ اللَّهِ فَات سے پہلے بیٹھ کرتماز برد ھاکرتے تھے۔

### ( ٢٦٩ ) من كان يَكُرُهُ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عُذُرٍ

#### جن حضرات کے نز دیک بلاعذر بیٹھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٤٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرٍ يُصَلَّى جَالِسًا إِلَّا مِنْ مَرَضٍ .

(٣٦٣٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر واٹن کو کوسوائے بیاری کے بھی بیٹھ کرنماز پڑھتے نہیں ویکھا۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَأَكُوهُ أَنْ يَوَانِى اللَّهُ أُصَلِّى لَهُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضِ.

(۳۱۴۰) حضرت مسلم بن بیار فرمات میں کہ مجھے یہ بات پندنہیں کہ اللہ تعالی مجھے اس حال میں دیکھیں کہ میں بغیر پیاری کے اس کے لئے بیٹھ کرنماز بڑھوں۔

(٤٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ ، مَا حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا ؟ فَقَالَ :حَدُّهُ لَوْ كَانَتُ دُنْيَا تُعْرَضُ لَهُ لَمْ يَقُمْ إِلَيْهَا.

(٣٦٣) حضرَّت ميمون بن مهران سے سوال كيا كيا كيا كه مرض كى وہ كون كى حالت آب جس ميں بيٹ كرنماز پڑھنے كى كنجائش ہے؟ انہوں نے فرمایا كه مریفن اس حال كو پہنچ جائے كه اگر سارى دنیا بھى اسے پیش كى جائے تو وہ اسے حاصل كرنے كے لئے كھڑا نہ ہو سكے۔

#### ( ٢٧٠ ) الصلاة في المقصورةِ

### مقصورہ (امام اورخطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز کے جواز کا حکم

( ٤٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلَّى فِى الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ يَخرج عَلَيْنَا مِنْهَا.

(۲۹۲۲) حضرت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک دانٹو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھتے پھر ہمارے یاس تشریف لے آتے۔

( ٤٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُصَلَّى فِي الْمَقْصُورَةِ.

(۳۲۳۳) حفرت حسن مقصوره میں نمازیز ها کرتے تھے۔

( ٤٦٤١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنٍ، وأبي والْقَاسِمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ.

( ۲۹۴۷ م) حضرت جعفر کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین ،میرے والداور حضرت قاسم مقصور ہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ السَّانِبَ بْنَ يَزِيدَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فِى الْمَقْصُورَةِ.

( ۲۲۵ م) حضرت عبیدالله بن برید کہتے ہیں کہ میں نے سائب بن بزید کومقصورہ میں نماز بڑھتے ویکھا ہے۔

( ٤٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ ثِقَةٌ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلَّى فِي الْمَقْصُورَةِ.

(۲۳۲) حضرت قیس بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کومقصورہ میں نماز پڑھتے ویکھا ہے

( ٤٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عُنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا صَلَّى عِنْدَ الْحَجَرِ.

(١٩٢٧) حفرت سلمه بن وردان كبتے بيل كه ميں في حفرت انس وائن كو محرول كے پاس نماز يرد هت و يكها بـ

( ٤٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ :إنَّهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ.

( ۲۸۸ ) حفرت عامر بن ذؤیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اُٹھؤ سے جمروں کے پاس نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں بیخوف ہے لوگ انہیں قتل کردیں گے!

( ٤٦٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَنَافِعًا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ.

( ۲۲۴۹ ) حضرت عبیدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ،حضرت قاسم اور حضرت نافع کو مقصورہ میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

#### ( ۲۷۱ ) من كرة ذَلِكَ

جن حضرات نے مقصورہ (امام اور خطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز پڑھنے

#### کومکروہ قرار دیاہے

( ٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الْمَقُصُورَةِ.

(۲۵۰) حفزت احنف بن قیس نے مقصورہ میں نماز پڑھنے کو مکروہ فرار دیا ہے۔

( ٤٦٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۲۵۱ م) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ تقصور ہ سجد کا حصہ نہیں۔

( ٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِيهَا.

(۲۵۲) حضرت ابن محيريز نے مقصوره ميں نمازيز ھنے كومروه قرار ديا ہے۔

( ٤٦٥٣) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتُهُ الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ

(٣٦٥٣) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاٹی کواگر مقصورہ میں نماز کاوقت ہوجا تا تو ہا ہر مسجد میں تشریف لے آتے۔

# ( ٢٧٢ ) الرجل يرفع رأسه قَبْلَ الإِمَام مَنْ قَالَ يَعُودُ فَيُسْجُدُ

### اگرکوئی شخص امام سے پہلے سراٹھا لے تواس کو کیا کرنا جا ہے؟

( ٤٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ الأَشْجَعِتَّى ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عبد الله : لَا تُبَادِرُوا أَيْمَتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ وَالإِمَامِ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدُ ، ثُمَّ لُيمُكُثُ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ الإِمَامِ.

( ۷۱۵ ۳ ) حضرَت عبدالله و الله و الله في فرمات بين كه ركوع اور تجد بين اپنام الله عن الله عن الله عن سيكو في اپناسرا نسائه اورامام تجد كى حالت مين بهوتو دوباره تجده مين پڙ جائے اور پھراتنى ديري شهرار ہے جتنى ديراس نے امام كے ساتھ تحدہ مين شراكت نہيں كى ۔

( ١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : قَالَ عبد الله : فَذَكَرَ نَحُوَّهُ.

(4100) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٤٦٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن الأَشَجْ ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَخْلَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدُ ، وَلَيُمْكُثُ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ.

(۲۵۷ م) حفزت عمر زلائن فرماتے ہیں کہ جس مخص نے امام ہے پہلے سراٹھایا وہ واپس مجدے میں چلا جائے اوراتی دیر بجدے میں رہے کدا سے احساس ہوجائے کہ ایس نے بجدے کے فوت شدہ حصے کو پالیا ہے۔

( ٤٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ كِنُدِيرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعْت رَأْسِي قَبْلَ الإِمَام ، فَأَحَذَهُ فَأَعَادَهُ

(٣٧٥٧) حضرت سليمان بن كندىرفرماتے ہيں كەمىل نے حضرت ابن عمر من تونو كے ساتھ نماز پڑھى، ميں نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا،انہوں نے مجھے پکڑ كردوبارہ تجدے ميں ۋال دیا۔

( ٤٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَعُدُ ، فَلْيَسْجُدُ. ( ۲۵۸ m ) حفرت حسن فرمایا کرتے تھے کہا گر کو کی شخص امام سے پہلے سراٹھا لےاورامام تجدے کی حالت میں ہوتو و ہوا پس تجدے میں جلا جائے۔

- ( ٤٦٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَلِكَ.
  - (۲۵۹ ) حضرت ابراہیم بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔
- ( ٤٦٦٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَعُودُ فَيَسْجُدُ.
  - (۲۲۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ واپس تجدے میں چلا جائے۔
- ( ٤٦٦١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَبْلَ الإِمَامِ فَعُدُ إِلَى أَنْ تَرَى ، أَنَّ الإِمَامِ قَدُ رَفَعَ قَبْلَك.
- (۲۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگرتم امام سے پہلے سراٹھالوتو واپس ہوجاؤ، یہاں تک کہتم دیکیولوکدامام نے تم سے پہلے سراٹھا لیاہے۔
- ( ١٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ مُخَارِق ، قَالَ : مَرَرُتُ بِأَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَأَنَا حَاجٌ ، فَدَخَلْت عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى يُخَفِّفُ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَفُرُّ أَ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثَرَ) ، وَ(إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ) وَيُكُثِرُ الرِّكُوعَ وَالسَّجُودَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، رَأَيْتُك تُخَفِّف الْقِيَامَ وَتُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ، أَوْ يَرْكُعُ لَهُ رَكُعةً ، إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهَا عَنه خَطِيئَة ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَة. (احمد ۵/ ۱۳۷ ـ بزار ۲۹۰۳)
- (۱۹۱۲) حضرت بخارق فرماتے ہیں کہ میں مقام ربذہ میں حضرت ابوذر واٹھ کے پاس سے گذرا، میں جج کے اراد سے سے اسلامی ان کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اورا تنامخصر قیام فرماتے جتنی دیر میں سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر پڑھی جاسکے۔ وہ رکوع اور بجدے کثرت سے کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا اے ابوذر! میں نے آپ نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا اے ابوذر! میں نے آپ کود یکھا آپ قیام کو مختمر کررہے ہیں اور زیادہ رکوع و بچود کررہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میر فرق اقد می کوئی بندہ اللہ کے لیے بحدہ کرتا ہے اور اس کے لئے رکوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اللہ میر فرماتے ہوئے سام کو رہے باند کردیتا ہے۔
- ( ٤٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرُآنِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ :هُوَ فَرِيضَةٌ أَذَّيْتَهَا ، أَوْ تَطَوُّعُ تَطَوَّعُتَهُ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَه بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِينَة.

(٣١٦٣) حضرت ابن سيرين فرمات بي كدلوكول في حضرت عائشه جي مذعف كي ياس قرآن مجيد كے يحدول كا ذكر كيا تو انهول

ہے معنف ابن ابی شیبہ مترجم (جلدم) کی سال اس کے لئے ایک کا ایک کی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نے ایک ایک کی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک

ورجه بلند فرماتے بین اور اس کے ایک گناه کومعاف فرماتے ہیں۔ ( ٤٦٦٤ ) حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ

٤٩) حدثنا على بن مسهر ، عن داود ، عن ابى عنمان ، عن مطرف بن عبد الله بن الشحير ، قال البيت الشّامَ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يُصَلَّى ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلاَ يَفْصِلُ ، فَقُلْتُ : لَوْ فَعَدْتُ حَتَى أَرْشُدَ هَذَا الشَّيْخَ ، قَالَ : فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قُلْتُ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَعَلَى شَفْعِ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتُو ؟ قَالَ : قَدْ كُفِيتُ فَجَلَسُتُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قُلْتُ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَعَلَى شَفْعِ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتُو ؟ قَالَ : قَدْ كُفِيتُ فَرَكُ ، قُلْتُ : وَمَنْ يَكُفِيك ؟ قَالَ : الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ مَا سَجَدْتُ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَنِي اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ فَلِكَ ، قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ

عَنِّى بِهَا حَطِيئَةً ، قُلْتُ : مَنُ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرِّ ، قُلْتُ : ثِكِلْتُ مُطْرِفًا أَمَّهُ يُعْلِمُ أَبَا ذَرِّ السُّنَةَ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ مَنْزِلَ كَعْبٍ قِيلَ لِى : قَدْ سَأَلَ عَنْك ، فَلَمَّا لَقِيتُهُ ذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَ أَبِى ذَرِّ ، وَمَا قَالَ لِى ، قَالَ : فَلَمَّا لَيْ مِثْلَ قَوْلِهِ.

(۲۷۲۳) حضرت مطرف بن عبدالله بن هخیر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہاتھا اور بغیرفصل کے رکوع و بچود کرر ہاتھا۔ میں نے سوچا کہ ججھے بیٹھ کران بزرگ کا کھوج لگا نا چاہئے کہ یہ کون ہیں؟ چنا نچہ میں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز کمل کر لی تو میں نے کہاا کے اللہ کے بند نے! آپ نے طاق رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرا ہے یا جفت؟ انہوں نے کہا میں اس سے بے نیاز ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بے نیاز کیا ہے؟ انہوں نے کہاا عمال لکھنے والے معزز فرشتوں نے ۔ کیونکہ میں نے جب بھی سجدہ کیا اللہ تعالی نے میرا ایک درجہ بلند کیا اور مجھ سے ایک گناہ کوختم کردیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہا کہ اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابوذر ہوں۔ میں فور آبولا مطرف کی ماں اسے کھودے، وہ حضرت ابوذر جہا ہے کہا کہ است سکھا تا ہے!

ن ان صحفرت ابوذر والثير كي بات كا تذكره كيا - انهول في فرما يا كره مُميك كمت بي - ( ٤٦٦٥ ) حَدَّثُنَا عُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّة ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : فِيلَ لِنَوْبَانَ : حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ :

جب میں حضرت کعب کے مکان پر حاضر ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ وہتمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب میں ان سے ملاتو میں

رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : يَكَذِبُونَ عَلَى سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةً. (مسلم ٢٥٥- نرمذى ٣٨٩) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةً فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُولَ ١٠٥٥) دعزت سَامَ بن الى المجعد كُتِ بِي كرحفرت ثوبان عها كيا كرجمين حضور مَا اللهُ عَلَيْ فَي كُولَى عديث سَامَ مِن البول الله مَا اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْولَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

کے لئے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ایک درجے وبلند کرتے میں اور ایک مناہ کومعاف فرماتے میں۔

### ( ٢٧٣ ) صلاة القاعد عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ

#### بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے

( ٤٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاة قَاعِدًا ؟ فَقَالَ : صَلَّ قَائِمًا ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ. (بخارى ١١١٠ ابوداؤد ٩٣٨)

(٢٧٢٦) حضرت عمران بن حصين وفاتُون في پاك يَرْفَضُغُ أَب بين كرنماز بره صف كه بار ين دريافت كياتو آپ في مايا كه کھڑے ہوکرنماز پڑھو کیونکہ بیانصل ہے۔ پھرفر مایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے ہے نصف ہےاور لیٹ کر نماز پر مے کاثواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ شَيْحٍ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : أُوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلاَّةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَّةِ الْقَائِمِ.

(ابن ماجه ۱۲۲۹ احمد ۲/ ۱۹۲)

(١٦٧٧) حضرت عبدالله بن عمر و دي في سروايت ب كدرسول الله مُؤلِّفَ في أرشاد فرمايا كه بيشه كرنماز برجيخ كا ثواب كهر بي کرنماز بڑھنے ہے نصف ہے۔

( ٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو ، قَالَ :قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَصَابَنَا وَبَاءٌ حَتَّى سَبَّحْنَا فُعُودًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَّاةِ الْقَائِمِ.

( ۲۷۸ ) حضرت ابن عمرو و الله فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں ہمیں بیاری لاحق ہوگئی جس کی وجہ ہے ہم بیٹ کرنشل نماز پڑھنے لگے۔اس پر نبی پاک سَرْ اَفْتَا اِنْ اَلَٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

( ٤٦٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النُّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

(٣٦٢٩) حفرت عبدالله بن عمرو دلي تأذي فرمايا كه بيثه كرنمازيز هيز كاثواب كھڑے ہوكرنمازيز هيز سے نصف ہے۔

( ٤٦٧٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ؟ فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةٍ

الْقَائِمِ. (نسائي ١٩٩٣ احمد ٢/ ٢٢٤) (۲۷۷۰) حفزت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت سائب نے حضرت عائشہ مؤید مناسے بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کدرسول الله مَالِنْ فَقَاعَةَ کا ارشاد ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تُواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلاَةُ الْقَاعِدِ غَيْرٌ مُتَرَبِّعٍ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ.

(٣٦٤١) كَفرت مجاہد فرماتے ہيں كه چارزانوں كے علاوہ كى اور طرح بيٹة كرنماز پڑھنے كا نۋاب كھڑے ہوكرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ الْكَاهِلِلِّ ، قَالَ :صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَانِمِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

(٣٦٧٢) حضرت مستب بن رافع فرّ ماتے ہیں کہ بلاعذر بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ١٦٧٣) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. (نسائى ١٣٦٣ـ احمد ٣/ ٢١٢)

(٣٦٧٣) حضرت انس بن ما لک دی این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُتَطِّقَتُنَا آبِ ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

### ( ۲۷۶ ) الرجل يصلى وَهُوَ مُحْتَبٍ حبوه ٩ بنا كرنماز يرُ صنح كاحكم

( ٤٦٧٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْتَبٍ، وَابْنُ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُهُ.

(۴۷۷ ) حضرت حسن حبوه بنا کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے اور حضرت ابن سیرین اسے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٦٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۷۷۵)حفزت ابراہیم حبوہ بنا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلَّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۷۷۷)حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ حبوہ بنا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

حبوہ بنانے کا مطلب ہے ہے کہ آ دی سرین کے بل بیٹھ کر گھنے کھڑے کر کے ان کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھنوں کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھنوں کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔

( ٤٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلَّى مُحْتَبِيًّا.

(٧١٧٧) حضرت طلحه بن ليجي كهتيج بين كه مين نے حضرت ابو بكر بن عبدالرحمٰن كوحبوه بنا كرنما زپڑھتے ويكھا ہے۔

( ٤٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ يُصَلِّي مُحْتَبيًا.

(٣٦٧٨) حضرت طلحه بن ليجيٰ كہتے ہيں كەميں نے عيسىٰ بن طلحد كوحبوه بنا كرنماز بڑھتے ديكھا ہے۔

( ١٦٧٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا خَلْفَ الْمَقَامِ تَطَنُّعًا.

(۳۶۷۹) حضرت عباد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومقام ابراہیم کے بیچھے حبوہ بنا کرنماز پڑھتے ، مکدا سر

( ٤٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ حَلَّ حَبُوتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ.

(۴۷۸۰) حفرت حسن بنعمرو کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوحبوہ بنا کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب وہ رکوع میں جانے لگتے تو حبوہ کھول لیتے پھر کھڑے ہوکر رکوع کرتے۔

( ٤٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى

(۲۸۱) حفرت سعید بن میتب حبوه بنا کرنماز بره ها کرتے تھے۔

( ٤٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُصَلَّى مُحْتَبِيًا.

(۲۸۲ ) حضرت عمروبن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر کوحبوہ بنا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ١٦٨٢) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا ، يَعْنِى التَّطَوُّعَ.

(٣٦٨٣) حضرت رئيع بن مبيح فر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت عطاء كوحبوه بنا كرنماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٢٧٥ ) من كرة لِلنِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ أَنْ يَرْفعنُ رُؤُوسَهُنَّ قبلهم

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہا گرعورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو مردوں سے پہلے

#### سراٹھاناان کے لئے مکروہ ہے

( ٤٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِتُّى ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْت الرَّجَالَ

عَاقِدِى أُزُرَهُمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ ، مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ ، خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قائِلُّ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، لَا تَرْفَعَنْ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ. (بخارى ٣٦٢\_ ابوداؤد ٦٣٠)

(۳۶۸۴) حفرت مہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں کودیکھا کہوہ تہبندوں کی کمی کی وجہ ہے اپنے تہبندوں کو بچوں کی طرح گردنوں سے باندھا کرتے تصاور نبی پاک مِنْلِفَظَافِیَا کے بیچھے نماز پڑھتے تھے۔ توالیک کمنےوالے نے کہا کہا ہے عورتوں کی جماعت! مردوں سے پہلے اپنے سرنداٹھاؤ۔

( ٤٦٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضُنَ ٱبْصَارَّكُنَّ ، لَا تَوَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الأُزْرِ . (احمد ٣٨٧)

(۳۶۸۵) حضرت جابر رہی تئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں آئی ہے ارشاد فر مایا کہا ہے ورتوں کی جماعت! جب مرد بحبرہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کررکھو، تہبندوں کی تنگی کی وجہ سے تم مردوں کاستر نہ د کیھنے یا ؤ۔

( ٤٦٨٦) حَلَّثَنَا يَخْبَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ ، إذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ ، لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ. (احمد ٣/٣- بيهقى ١٦)

(٣٦٨٦) حفزت ابوسعید خدری و افزوے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّشَقِیَّ آنے ارشاد فر مایا کہ اے عورتوں کی جماعت! جب مرد تجدہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کررکھو، تببندوں کی تنگی کی وجہ ہے تم مردوں کاستر نیدد کیھنے پاؤ۔

#### ( ٢٧٦ ) التخفيف في الصَّلاَّة ، مَنْ كَانَ يُخَفُّفُهَا

#### نماز کومخضر کرنے کا بیان ، جوحضرات نماز کومخضر کیا کرتے تھے

( ٤٦٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بشر الْخُوَاعِيُّ ، عَنْ خَالِهِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ أُصَلِّ صَلَاةً فِى الْمَكْتُوبَةِ مِنْهُ. (احمد ٥/ ٢٥٥ـ طبراني ١٥٥)

(۳۲۸۷) حضرت ( مک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُیلِّفُظُؤ کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کی۔ میں نے کسی فرض نماز کوحضور مِیَلِّفْظِئَةِ سے زیادہ مختصر پڑھانے والا امامنہیں دیکھا۔

( ٤٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. (بخارى ٢٠٦ـ مسلم ٣٣٢) (٣٦٨٨)حضرت انس رُواتُورُ فرمات ميں كه نبي ياك مِزَافِظَةَ فَمَا زَوْمُحْضِرا وركمل يزھة تھے۔

( ٤٦٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصُدًا. (مسلم ٣١- احمد ٥/ ٩١)

( ۲۸۹ م) حضرت جابر بن سمره وَزَاتُوْ فرمات بي كه نبي پاك مِزَافِقَةَ فَي فما زاور آپ كا خطبه درميا نه ہوا كرتے تھے۔

( ٤٦٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : تَجَوَّزُوا الصَّلَاة ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (بخارى ٢٠٥٠ ابوداؤد ١٩١١)

( ۲۹۰ س) حضرت ابو ہریرہ دی فی سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّنظَةَ اِن ارشاد فرمایا کہ نماز کو مخصر رکھو، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بوڑ ھے اور کسی کام کی جلدی میں بتلا آ دمی بھی ہوتے ہیں۔

( ٤٦٩١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عن قَيْس ، عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِثَّا يُطِيلُ فُلَانْ فِيهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُهُ فِى مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ مِنْهُ غَضَبًا يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيْكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (بخارى ٩٠- ابن ماجه ٩٨٣)

نے آپ کو کی وعظ کے دوران اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے لوگوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا''ا بےلوگو! تم میں سے چھودین سے لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں، تم میں سے جو کوئی نماز پڑھائے تو مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بوڑھے اور کسی کام کی جلدی میں مبتلا آ دمی بھی ہوتے ہیں''

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَتَانًا ؟ أَفَتَانًا ؟ (بخارى ٢٠٥- احمد ٣/ ٢٩٩)

(۲۹۲ ) حضرت جابر بن عبدالله «واثنو کہتے ہیں که حضرت معاذ و اثناؤہ نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ۔اس پر نبی پاک سَزَّنِ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ! کیاتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنا چاہیے ہو، کیا فتنہ میں ڈالنا حاہتے ہو؟!

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ عُنْمَانَ بُنِ مَوهَب ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : أَمَّ قَوْمَك ، وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِنْت. (مسلم ١٨٦- احمد ٣/ ٢١٨) (۳۶۹۳) حضرت عثان بن الی العاص فر ماتے ہیں کہ نبی پاک تیزیش نے نے ان نے فر مایا کہ اپنی قوم کی امامت کرو، اور جوکو کی کسی قوم کی امامت کرے اسے جاہئے کی مختصر نماز پڑھائے ، کیونکہ لوگوں میں کمزور، پوڑھے اور کسی کام کی جلدی میں مبتلا آ دمی بھی ہوتے

جِين - البنة جب تم الكيفماز برصوتو جتني مرضى جا بولمبي كراو . ( ١٦٩٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوانِيِّي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِى تَمَامٍ. (بخارى ١٥٠ مسلم ٣٣٢) (٣١٩٣) حفرت انس رُوْتُوْ فرماتٌ مِين كه نِي پاك مُؤَلِّفَ عَنْمَ مَا لُوُكُول مِين سب سے زياده مُخَصْراور كَمَل نماز پڑھنے والے نظے۔ ( ٤٦٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِتِي ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِي ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْأَنِهَّيَةِ طَرَّاهِ مِنَ . (دار قطنی ۸۵) ۲۹۷۳ ) حفرت عباس جشمی کہتے ہیں کہ نبی یا ک مِلِّاتِشْئِیَ نے ارشاد فرمایا کہ بعض امام لوگوں کو جماعت سے بھانے والے ہیں۔

(٣٦٩٥) حفرت عباس جمى كهت بين كه بي باك مَ النَّقَ أَنْ ارشاد فرما يا كه بعض امام لوكول وجماعت به كان واليه بي والما والموكول وجماعت به كان والله على الموكول و ٢٩٥٥) حَدَّثَنَا النَّقَفِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنيم ، عَنْ نَافِع بْنِ سَرْجِسَ ، أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَكُونَ الصّلاة عِنْدَهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَكُونَ الصّلاة عِنْدَهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

اللَّيْشِيَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُونُ الصَّلَاة عِنْدَهُ ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُونُ الصَّلَاة عِنْدَهُ ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ ، وَأَدُومَهُ عَلَى نَفُسِهِ. (ابويعلى ١٣٣٣ طبرانى ٣٣١٣) (٣٣٩٣) حضرت ابوواقد كيثى وَلَيْنُ مِنْ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

( ٤٦٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّانِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :إنَّ مَنْ أُمَّنَا فَلْيُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ ،وَالْكَبِيرَ ، وَالْمَرِيضَ ، وَالْعَابِرَ

سَبِیلِ ، وَذَا الْحَاجَةِ ، هَکَذَا کُنّا نُصَلَی مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ. (طبرانی ۲۲۲) (۲۹۷٪) حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جو ہماری امامت کرائے وہ رکوع اور بچود کو پوری طرح کرے، کیونکہ ہم میں کمزور، پوڑھے، کسی کام کی جلدی میں مبتلا، مریض اور مسافر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم رسول الله مِرْفِضَةَ کے ساتھ بھی الی ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔

، ۱۶۹۸) حَذَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ نَابِتٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَنَسٍ الْعَتَمَةَ فَتَجَوَّزَ مَا شَاءَ اللَّهُ. (۲۹۸٪) حضرت ثابت كهتم ميں كه ميں نے حضرت انس بنا تُؤد كے ساتھ عشاء كى نماز پڑھى اور انہوں نے اسے اتنا مخضر كيا جتنا الله نور بار

... ٤٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُوسَى الْحَنَفِى ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ ، قَالَ : كَانَ أَبِى إذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَجَوَّزَ ، وَإِذَا صَلَّى فِى بَيْتِهِ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ﴿ إِلَى مصنف بن الى شيبه مترجم (جلدو) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلِّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا.

( ۲۹۹ م) حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد جب مسجد میں نماز پڑھتے تو رکوع اور مجدہ کومخضرر کھتے اور ہلکی نماز پڑھتے اور جب گھر میں نماز پڑھتے تو نماز اور رکوع و جود کولسا کرتے۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم وہ امام ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔

كتاب الصلاة

( ٤٧٠٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الزُّبُيْرَ بْنَ الْعَوَّام صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ، فَقُلْتُ : أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً ، قَالَ : إِنَا نُبَادِرُ هَذَا الْوَسُوَاسَ.

( ٠٠ ٢٧ ) حضرت ابور جاء كہتے ہيں كه ميں نے حضرت زبير بن عوام كود يكھا كدانہوں نے انتہائى مختصر نماز پر ھائى۔ ميں نے ان ے کہا کہ آپ رسول الله مَرَّافِظَةِ کے صحابہ موکر اتن مخضر نماز بڑھتے ہیں؟! حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہم ان وسوس کودور کرنا

(٤٧٠١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فَيْسٍ ، عَنْ نُسَير ، عَنْ خُلَيْد الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :احْدِفُوا هَذِهِ الصَّلَاة قَبْلُ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ. (عبدالرزاق ٣٢٢٨)

(۱۰۷۷) حضرت ممار دی فو فرماتے ہیں کہ اس نماز ( فرض ) کوشیطانی وساوس کے آنے سے پہلے پورا کرلو۔

(٤٧٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : إنَّ الرَّجُلَ

لَيُخَفُّفُ الصَّلَاةِ ، وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

(۷۷۰۲) حضرت حذیف دلاطئ نے ایک آ دمی کو تعلیم دیتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ آ دمی نماز کو مختصرر کھے گااور رکوع و بجو دکو بوری طرح اوا

(٤٧٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَكَانَتْ صَلَاتُهُ نَحْوًا مِنْ صَلَاةٍ قَيْسٍ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُجَوِّزُ ، فَالَ :فَقِيلَ لَابِي هُرَيْرَةَ :هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةً

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَجُوزُ. (ابويعلى ١٣٢٢ ـ حميدي ٩٨٥)

(۲۷۰۳) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ ان کے والد (ابوخالد ) حضرت ابو ہریرہ دیاٹٹو کے پیچیے نماز پڑھا کرتے تھے۔حضرت

ابو ہریرہ دخاتوٰ کی نماز حضرت قبس کی نماز کی طرح تھی ، وہ رکوع وجو دتو پوری طرح کرتے تھے لیکن نماز کومخضرر کھتے تھے۔اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مَلِّ فَقِیَقَ کی نماز الی تھی؟ انہوں نے فر مایا کہ ایس تھی بلکہ اس ہے بھی زیادہ

( ٤٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً نَجَوَّزَ فِيهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَجُوزُ.

(۵۰ م) حضرت ابوخالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہررہ دیاؤ کو انتہا کی مختصر نماز پڑھتے ویکھا، میں نے ان ہے عرض کیا

كدكياني ياك مِرْفَظِيَةُ كَم كُمُازاليي مواكرتي تقي؟ انهول نے فرمايابان،اس يجي زياده مختصر موتي تقي \_

( ٤٧.٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ وَمَا جَ النَّاسُ، تَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَرَأَ بِأَقْصَرَ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ :﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكُوثَىرَ﴾ وَ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾.

(۵۰ ۲۷) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر دینٹو کو نیز ہ ماردیا گیااورلوگ بکھر گئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے آ گے بڑھ کرنمازیرُ ھائی ،انہوں نے اس نماز میں قر آن مجید کی دوجھوٹی سورتوں سورۃ الکوٹر اورسورۃ النصر کی تلاوت فرمائی۔

( ٤٧٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاة ، وَيُبَتُّم الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

(۲۰۷۷) حضرت ابرا ہیم نماز کو مخضر کرتے تھے لیکن رکوع وجود پوری طرح کیا کرتے تھے۔

( ٤٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :كَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ ، وَيُبَادِرُونَ الْوَسُوَسَةَ. ( ٤٠ ٧٧) حفرت ابومجلز فرماتے ہیں كه اسلاف نمازكو پورى طرح بڑھتے تھے ليكن مختصر ركھتے تھے اور اسے شيطاني وساوس سے

بچاتے تھے۔ ( ٤٧٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ

صَلَاةً وَأَوْجَزَ.

( ٨٠ ٧٧ ) حضرت انس زاين فرمات بيس كه نبي ياك مَلِينْ فَكَافِيمَ كَي نما زتمام لوگوں ہے زيادہ مختصراور خفيف تقى ۔

( ٤٧.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت الصَّلَاة فِي مَوْضِع أَخَفَّ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ الْأَعْظَمَ.

اورکہیں نہیں دیکھی ۔

( ٤٧١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ إِذَا مَرَرْنَ عَلَى عبيدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، قُلْنَ : خَفَّفُوا ، فَإِنَّهَا صَلَاةً عبيدَةَ ، يَغْنِي مِنْ حِفَّتِهَا.

(۱۰۷) حضرت نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ عورتیں جب حضرت عبیدہ کے پاس سے گذرتیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ایک

دوسری ہے بہتیں کمختصر نماز پڑھا کرو کیونکہ دیکھوحضرت عبیدہ کی نماز کتنی مختصر ہے۔

## ( ٢٧٧ ) من كان يُخَفُّ الصَّلاة لِبُكَاءِ الصَّبِيِّ يَسْمَعُهُ

#### جوحضرات بجے کے رونے کی آوازین کرنماز کو مختصر کردیا کرتے تھے

( ٤٧١١ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنِّى لَأَكُونُ فِى الصَّلَاة فَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِىِّ يَبْكِى ، فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلَاتِى مَخَافَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْهِ.

(ترمذی ۳۷۷ احمد ۲۵۷)

(۱۷ / ۲۵ ) حضرت انس جھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے کس بچے کے رونے کی آ واز سنائی دیتی ہے تو میں اس کی مال کی مشقت کے خوف سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔

( ٤٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنِ الْأُوْزَاعِیٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:إِنِّی لَاَکُونُ فِی الصَّلَاة فَأْرِیدُ أَنْ أُطُولَ فِیهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِیِّ فَاتَجَوَّزُ فِی الصَّلَاة، كَرَاهِیَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمْهِ.(بخاری ۲۰۵۔ ابوداؤد ۲۸۵۔ احمد ۳۰۵)

(۱۲۲۷) حضرت ابوقیا دہ دوائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَائِنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور نماز کولمبا کرنا چاہتا ہوں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کردیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ماں کی مشقت بہند نہیں۔

( ٤٧١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُويُوثِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حسين ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَلْفِي فَأَخَفُّكُ ، شَفَقَةَ أَنْ أَفْتِنَ أُمَّةُ. (عبدالرزاق ٣٧٣٣)

(۱۳۷۳) حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز میں اپنے پیچھے ہے کس بچ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کردیتا ہوں ، کیونکہ مجھے اس کی مال کی پریشانی کا ڈر ہوتا ہے۔

( ٤٧١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى السَّوْدَاءِ النَّهُدِىّ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الرَّكُعَةِ الأُولَى بِسُورَةٍ نَحُوًّا مِنْ سِتِّينَ آيَةً ، فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ ، قَالَ : فَقَرَأَ فِى النَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ. (ابوداؤد ٣٩- عبدالرزاق ٣٤٣)

(۱۳۷۶) «نفرت ابن سابطِ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْطِقَطَةً نے ایک نماز کی پہلی رکعت میں ساٹھ آیات کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز نی تو دوسری رکعت میں صرف تین آیات کی تلاوت فرمائی۔

( ٤٧١٥) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِيمَا نَعْلِمُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنِّي لَأَكُونُ فِي الصَّلَاة ، فَأَسُمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَخَفُّفُ مَخَافَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ ، أَوَ قَالَ :أَنْ تُفْتَنَ أُمَّهُ.

(عبدالرزاق ٣٧٣١)

(۷۷۱۵) حضرت ابوسعید والنی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَشِّلْ اللهُ عَلَيْ فَا ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے کسی بیچ کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اس کی مال کی مشقت کے خوف سے نماز کو مختصر کردیتا ہوں۔

#### ( ٢٧٨ ) الرجل يفوتُهُ وتر مِنْ صَلاَةِ الإمَام

اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیاوہ سجدہ سہوکرے گا؟

( ٤٧١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ وِتُرَّا مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ :يُصَلِّى مَا أَذُرَكَ ، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(۱۷ع) حضرت سعید بن میتب اس مخض کے بارے میں جس کی امام کے ساتھ ایک رکعت جھوٹ جائے فرماتے ہیں کہوہ جتنی نماز ملے اسے اداکر لے اور دو بجدے نہ کرے۔

( ٤٧١٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سُيْلَ يُونُسُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاقِ الْقَوْمِ رَكْعَةً ، أَوْ تَفُوتُهُ رَكَعَةٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ لَا يَرَيَانِ عَلَيْهِ سُجُودًا.

(212) حضرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ تعفرت بونس ہے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی جماعت ہے ایک رکعت چھوٹ جائے یا اسے ایک رکعت مجھوٹ جائے یا اسے ایک رکعت ملے ، تو کیا وہ مجد ہُ سہوکرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت محمد ایسے مخف پر دو سجدوں کے وجوب کے قائل نہ تھے۔

( ٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ؛ كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام ، سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ.

(۱۸۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابوسعیداور حضرت ابن عمر هنگافتیم کی اگر جماعت سے ایک رکعت چھوٹ جاتی تو دہ دو تجدے کیا کرتے تھے۔

( ٤٧١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ قَالُوا :إذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةَ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

(۱۹۷۷) حضرت ابوسعید، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر چیکٹیم فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی کی جماعت ہے پچھنماز رہ جائے تو وہ اے بورا کرے اور دو بحدے کرے۔

( ٤٧٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةً ، قَالَ :إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاقِ الإِمَام سَجَدَ إلَيْهَا أُخْرَى ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفُوُغُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَتَيْنِ ، سَجَدَ بَعُدَ مَا يَقُونُغُ مِنْ صَلَاتِهِ. (۲۷۲۰) حضرت ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص کوامام کے ساتھ ایک بجدہ ملے تو وہ اس کے ساتھ ایک اور بجدہ کرے۔ پھرامام کے نمازے فارغ ہونے کے بعد دو بجدے کرے۔ اگر وہ امام کے ساتھ دو بجدوں کو پالے تو نمازے فارغ ہونے کے بعد دو تجدے کرے۔

- ( ٤٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
  - (۴۷۲۱) حضرت ابن عمر وہاٹنو سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٤٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا : إِذَا فَاتَكَ وِتُرٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام ، فَاقْضِ مَا فَاتَكَ ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ.
- (۳۷۲۲) حفرت عطاء،حفرت طاوس اورحضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اگر جماعت سے تمہاری ایک رکعت فوت ہوجائے تو اس کی قضاء کرواور بیٹھ کر دو سجدے کرو۔
- ( ٤٧٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أَخْرَى.

(۷۷۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بحدہ کرے گا اوراس کے ساتھ کوئی دوسر اسجدہ نہیں کرے گا۔

( ٢٧٩ ) الرجل تفوته الركعة مع الإمام

اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ سے کوئی رکعت فوت ہوجائے اوروہ اسے یاد نہ

#### رہے، بعد میں یادآئے تو کیا کرے؟

- ( ٤٧٢٤ ) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ فَاتَتُهُ رَكَعَةٌ فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي فَاتَنَهُ ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.
- (۷۷۲۳) حفرت قادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس جھاٹن کی امام کے ساتھ سے ایک رکعت جھوٹ گئی، انہوں نے کھڑے ہو کرنفل پڑھے، پھرانہیں وہ رکعت یادآ گئی توانہوں نے اسے ادا کیا اور دو تجدے کئے۔
- ( ٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يَفُطُعُ وَيُصَلِّى الرَّكُعَةَ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ : وَالْطَنَّهُ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ : وَالْطَنَّهُ ، قَالَ : وَالْطُنَّةُ ، قَالَ : وَيُسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.
- (۲۷۲۵) حضرت تھم فرمائتے ہیں کہا گر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ کوئی رکعت روگئی اور وہ اسے بھول کرنفلوں میں مشغول ہو گیا ، جب اسے یاد آئے تو نفلوں کوتو ڑکراس رکعت کوادا کرے۔راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بیھی فرمایا کہ وہ دو بحدے کرے۔

( ٤٧٢٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلِ فَاتَنَهُ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَةٌ ، فَلَمَّا سَلَمَ الإِمَام ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَوَّلَ الصَّلَاةَ فَقَامَ يَنَطَوَّعُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَدَخَلَ تَطُوَّعًا فِي فَرِيضَةٍ فَسَدَتُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.

(۲۷۲۷) حفزت حسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی امام کے ساتھ سے ایک رکعت فوت ہوجائے ، جبّ امام سلام پھیرے تو وہ بیدخیال کرے کہ وہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہوا تھا، لہٰذا وہ سلام پھیر کرنفل پڑھنے لگے۔حضرت حسن نے فرمایا کہ جب اس نے نفل نماز کوفرض میں داخل کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔

#### ( ٢٨٠ ) الصلاة في الطَّاق

### ذ بح خانے میں نماز پڑھنے کا حکم ہ

( ٤٧٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الطَّاق.

( 4212) حضرت علی دی شونے ذرئے خانے میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٤٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَتَنَكَّبُ الطَّاقَ.

( ۲۷ ۲۸ ) حضرت مویٰ بن قیس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم دیکھا کہ کوذ نج خانے سے پچ کر چلا کرتے تھے۔

( ٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِياد ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ المذبح فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۷۲۹) حضرت كعب في ال بات كوكروه خيال فرمايا كم مجدول مين ذرى خاف بنائ جاكين ـ

( ٤٧٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنْ نَعَيْمِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :لاَ تَتَّخِذُوا المَّذَابِحِ فِى الْمَسَاجِدِ.

(۳۷۳۰) حضرت سالم بن الي جعد فرمات بين كه مجدون مين ذبح خانے مت بناؤ۔

( ٤٧٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاة فِي الطَّاقِ.

(ا٣٧٣) حضرت ابراہيم نے ذرك خانے ميں نماز پر صنے كوكرو وقر ارديا ہے۔

( ٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بَدُرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ.

(۷۷۳۲) حفزت حسن نے ذیح خانے میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

اسموضوع کی تحقیق کے لئے امام سیوطی کارسالی اعلام الا ریب بحدوث بدعة المحاریب الماحظ فرمایے۔

( ٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبيدَةُ ، عَنْ عُبيد بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَخَذَ المذابح فِي الْمَسَاجِدِ ، يَعْنِي الطَّاقَاتِ.

(٣٣٣) حفرت عبيد بن ابي جعد كيت بين كه صحابه كرام فتأكيم فرمايا كرتے تھے كه قيامت كى نشانيوں ميں ہے ہے كه ذرج خانے

مسجدوں میں بنالئے جائیں سے۔

( ٤٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ، أَوَ قَالَ : أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى.

(۷۷۳۴) حضرت موی جبی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ فَضَعَ فَهِنے ارشاد فرمایا که میری امت اس وفت تک بھلائی پررہے گی

جب تك اپنى مىجدول ميل عيسائيول كى عبادت كامول جيسے ذي خانے نہيں بناتى \_

( ٤٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اتَّقُوا هَذِهِ الْمَحَارِيبَ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَقُومُ فِيهَا.

(۳۷۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈواٹٹو نے فر مایا تھا کہ ان ذبح خانوں سے بچو۔حضرت ابراہیم ذبح خانوں میں کھڑے نہ ہوتے تھے۔

( ٤٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَذَابِحُ فِي المُسَاجِدِ.

(٣٧٣١) حضرت ابوذر والله فرماتے ہيں كه قيامت كى نشانيوں ميں سے ہے كدذ كا خانے مجدوں ميں بنالئے جائيں گئے۔

( ٤٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثْبِدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ لَا يَقُومُ فِي الطَّاقِ ، وَيَقُومُ قِبَلَ الطَّاقِ.

( ۲۷۳۷ ) حضرت اساعیل بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد والبی ذیح خانے میں کھڑے نہ ہوتے تھے، بلکہ اس سے یملے کھڑے ہوتے تھے۔

( ٤٧٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَسْجِدَ أَبِي ذَرٌّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ طَاقًا.

(٣٤٣٨) حفرت موى بن عبيده كت بي كهيس في حفرت ابوذ ركي مجدد يم عي كين اس ميس ذريح خانه في قار

#### ( ٢٨١ ) من رخص الصَّلاَّة فِي الطَّاق

جن حضرات نے ذبح خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٤٧٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّى بِنَا فِي الطَّاقِ.

(۳۹۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن ابی حازم جمیں ذبح خانے میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٤٧٤٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ. ( ٤٧٨ ) حفرت موى بن نافع فرماتے ميں كه ميں نے حفرت سعيد بن جبير كوذئ خانے ميں نماز پڑھے ديكھا ہے۔

(٤٧٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نِفَاعَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

(۱۲/ ۲۷ ) حضرت نفاعہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ کوذ رکح خانے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٤٧٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أُمْ عَمُرٍو الْمُرَادِيَّةِ ، قَالَتُ :رَأَيْت الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

(۳۲ ۲۷) حضرت إم عمر ومراديه کهتی جيں که ميں نے حضرت براء بن عازب پڑناٹو کوذیج خانے ميں نماز پڑھتے ويکھا ہے۔

( ١٧١٣ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ وِقَاءَ بُنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

( ۲۷ ۲۳ ) حضرت وقاء بن ایاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوذ کے خانے میں نماز بڑھتے ویکھا ہے۔

( ٤٧٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ قطن ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا رَجَاءٍ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ.

( ۱۳۳ م ۲۷) حضرت قطن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابور جاء کوذ نج خانے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

#### ( ٢٨٢ ) الرجل يمسح جُبْهَتُهُ فِي الصَّلاَةَ

## جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پیشانی پر ہاتھ پھیر نامنع ہے

( ٤٧٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَلَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ ، وَلَا تَنْفُخْ ، وَلَا تُحَرِّكِ الْحَصْبَاءَ.

( ۴۵ میر) حضرت ابن عباس نئامة عن فر ماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھ رہے ہوتو اپنی ببیثانی پر ہاتھ نہ پھیرو، پھونک نہ مارواور کنگریوں کو نہ ہلاؤ۔

( ٤٧٤٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، غُنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ.

(٣٦ ٢٢) حفرت سعيد بن جبر فرمات بيل كدايبا كرناب ديلي كى علامت ب-

( ٤٧٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَسِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ، أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَه قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ قَائِمًا ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِى ، ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ ، أَوْ يَنُفُخَ فِي سُجُودِه.

(۷۷/۲۷) حضرت ابن بریدہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ چار چیزیں ہے دین کی علامت ہیں: نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی پر انتہ میں کا در سے مند کی ماروں کہ تبریدہ کہا جاتا تھا کہ جاری میں اور میں معرف میں کا میں اور اور کا میں اور م

ہاتھ پھیرنا، کھڑے ہوکر پیشا ب کرنا،اذان کی آوازین کراس کا جواب نیددینااور بجدے میں زمین پر پھونک مارنا۔

( ٤٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاة ، وَيَقُولُ : هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ.

( ۴۷ ۲۷ ) حضرت مکول نماز میں بیشانی پر ہاتھ پھیرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بے دینی کی علامت ہے۔

( ٤٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

(٣٩٣) حضرت حسن نماز كاسلام پيمير نے سے بہلے بيشاني پر ہاتھ پيمير نے كوكروه قرارديتے تھے۔

( ٤٧٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَ :هُوَ جَفَاء ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۵۰) حفرت شعمی نماز پورگ کرنے سے پہلے بیشانی پر ہاتھ پھیرنے کو مکر وہ قرار دیتے ہیں اور حفرت تھم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُنْصَلِّى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ سُنْرَةٍ ، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصُوِفَ ، أَوْ يَبُولَ اللهِ :أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ فَيْرِ سُنْرَةٍ ، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصُوِفَ ، أَوْ يَبُولَ فَائِمًا ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِي ، ثُمَّ لَا يُجيبَهُ.

(۵۱س) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہے دینی کی علامت ہیں: بغیرسترہ کے نماز پڑھنا، نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی پر ہاتھ چھیرنا، کھڑے ہوکر پیشاب کرنا اوراذان کی آوازس کراس کا جواب نددینا۔

## ( ۲۸۲ ) من رخص أن ينمسخ جبهته

جن حضرات نے دورانِ نماز پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت دی ہے

( ٤٧٥٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، يَعْنِى يَمْسَح جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

(۷۵۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ نماز پوری کرنے ہے پہلے پیٹانی پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى الْحَنْدِقِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَٱلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ ؟ فَلَمْ يَدَ بِهِ نُأْسًا

(۳۷۵۳) حضرت ما لک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۵۴ مع) حفرت حادفر ماتے ہیں کہ نماز پوری کرنے سے پہلے پیٹانی پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۵۵۷م) آیک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٤٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رَأَيْتُه قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ، فَمَسَحَ بِهِ جَبْهَتَهُ ، وَأَمَرَّ وَكِيعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ.

(۷۵۷) حفرت بزید بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن سیرین کونماز میں کپڑے سے ابنی پیشانی صاف<u> کرتے ویک</u>ھا ہےاور حفرت دکیج نے اپنے ہاتھ کواپی پیشانی پر پھیرا۔

( ٤٧٥٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، أَوْ مِثْلِهِ. ( ٣٤٥٤) ايك اور سندے يوني منقول ہے۔

( ٢٨٤ ) في الرجل ينام خلف الإِمَام يَسْبِقُهُ الإِمَام

ایک آدمی امام کے پیچھے سوجائے اوراس کی پکھینمازرہ جائے تُووہ کیا کرے؟

( ٤٧٥٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ خَلْفَ الإِمَامِ حَتَّى يَرْكَعَ الإِمَامُ وَيَسْجُدَ ، ثُمَّ يَنْتَبِهَ النَّائِمُ ، قَالَا :يَتَبُعُ الإِمَامَ فَيصلى مَا سَبَقَهُ بِهِ.

(۵۵۸) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم اس مخف کے بارے میں جوامام کے بیچھے سو جائے اور امام رکوع اور بحدہ کرلے پھریہ بیدار ہوفر ماتے ہیں کہ وہ امام کے بیچھے جائے اور چھوٹی ہوئی نماز کوادا کرے۔

#### ( ٢٨٥ ) في الرجل يُنسَى الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا

(۲۸۵) اگر کوئی شخص ساری نمازیں پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

( ٤٧٥٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ ، قَالَ : يَبُدَأُ بِالأُولَى فَالأُولَى. ( ٣٤٥٩) حضرت ابراتيم الشخص كے بارے مِن جوسارى نمازيں پڑھنا بھول جائے فرماتے ہیں كدوہ پہلی نمازيں پہنے اوا كرے۔ ( ٤٧٦٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الصَّلَوَاتِ فَلْيَبْدَأُ بِالأَولِ فَالأُولِ ، فَإِنْ خَافَ

، ١٠٤١) خدلت خطس ؛ ش السلب ؛ عن الحصلي ؛ عن ابرة عرضي المصلواتِ عليها إِنَّا وَيِ عَادُ وَنِ ؟ فِي عَادُ الْفَوْتَ يَبْدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا.

(۱۰ ۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی مخص نمازیں پڑھنی بھول جائے تو جونماز پہلے ہےاہ پہلے ادا کرے۔البتہ اگر کسی نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ ہوتواہے پہلے ادا کر لے۔ (٤٧٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : نِمْتُ عَنِ الظَّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعَشَاءِ ، فَأَتَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :ابْدَأُ بِالظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء.

(۱۲ ۲۲) حفرت ابوراشد کہتے ہیں کہ میں ظہر عمر ،مغرب اورعشاء کی نماز وں میں سویار ہا، بھر میں حضرت عبید بن عمیر کی خدمت

میں حاضر ہواا دران ہے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پہلے ظہر پڑھو، بھرعصر، بھرمغرب، بھرعشاء۔

( ٤٧٦٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِىَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاة ، قَالَ : إِنْ خَشِى أَنْ يُصَلِّى هَذِهِ الَّتِي كَانَ نَسِى فَيَذُهَبَ وَقُتُ تِلْكَ ، فَلَيْبُدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا.

(۱۲ مر) حضرت سعید بن مستب اس شخف کے بارے میں جوکوئی نماز بھی پڑھنا بھول گیا اور اسے غروب مٹس کے وقت نمازیاد آئی اور اس نے اس وقت کی نماز بھی نہ پڑھی تھی ،فر ماتے ہیں کہ اگر اسے اندیشہ ہو کہ اگروہ بھولی ہوئی نماز میں مصروف ہوگیا تو سیہ وقت والی نماز نکل جائے گی تو پہلے اس کواد اکر لے۔

( ٤٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَقُضِى الأولَ فَالأولَ.

(١٣ ٢٣) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جونماز پہلے ہائے پہلے قضاء کرے گا۔

( ٤٧٦٤) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَغْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ فَرُوَةَ ، قَالَ : أَهُرَقُتُ الْمَاءُ فَنَسِيتُ أَنْ أَتُوضًا ، فَصَلَّتُهُ الظَّهُرَ وَالْمَغْرِبَ ، فَذَكَرْت أَنَى صَلَّيْتِهَا عَلَى غَيْرِ طُهُرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا ، قَالَ جَعْفَرُ : وَأَخْسِبُهُ ، قَالَ : وَسَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهُ : تَوَضَّأُ وَأَعِدُ صَلَاتَكَ الآنَ، تَبُدَأُ بِالْأُولِ فَالأُولِ. اللّهَ عَلْمُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۳ ۲۳) حفرت جماد بن فروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے استنجا کیا اور میں وضوکر نا بھول گیا۔ پھر میں نے ظہر،عصر اور مغرب کی نماز اداکی۔ پھر میں بارے میں حضرت عطاء، مغرب کی نماز اداکی۔ پھر مجھے یا دآیا کہ بینمازیں تو میں نے بغیر وضو کے پڑھی ہیں۔ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء، حضرت مجاہداور حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو سب نے فرمایا کہ وضوکرواور ان سب نمازوں کو دوبارہ پڑھواور جونماز پہلے حضرت مجاہداور کرو۔

( ٤٧٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مَوْلًى لَأَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكُرَةَ بُسُتَانًا ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَنَسِىَ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا ذَكَرَهَا تَوَضَّأَ وَجَلَسَ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ قَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

(۷۵ سے) حضرت ابو بکرہ کے ایک مولی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ایک باغ میں داخل ہوئے ،اس میں چکر لگایا اورا سے دیکھنے لگے۔اس مصرونیت میں وہ عصر کی نماز بھول گئے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو انہیں نمازیا دآئی ،انہوں نے وضوکیا اور بیٹھ گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھرمغرب کی۔

( ٤٧٦٦) حَدَّثَنَا ابُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُيَنَةَ ، عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ : سَعْدٌ ، قَالَ : صَلَيْت فِيهِ فَنِمْت لَيْلَتِي وَيَوْمِي وَلَيْلَتِي حَتَّى الْغَلِه ، فَاتَيْت الْمُهِلِي فَدَّحَلُت فِيهِ فَنِمْت لَيْلَتِي وَيَوْمِي وَلَيْلَتِي حَتَّى الْغَلِه ، فَاتَيْت الْمُهُرّ ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : ثَم مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الظُّهْرَ ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : ثَم مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الظُّهْرَ ، قَالَ أَحْسَنْت ، قَالَ : ثَمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُغْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت ، قَالَ ، ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُغْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت ، قَالَ ، ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثَمَا ذَا ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو قَالَ : مَا كَانَ : مُا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو قَالَ : مَا كُنْت تَصْدَالَ عَلَى الْنَا عَلَى الْتُوسُلُونَ الْعَلَى الْتُلْ عَلَى الْتَالَ عَلَى الْتَعْرَ عَالَ الْتَلْتِ الْتُوسُلُونَ الْتُلْتُ الْتَصْنَعُ بِالْوِتُو فَالَ الْتُعْرَاقِ مُا لَا الْتُعْرَاقِ مَا لَا الْتَعْرَفِيقُولَ الْتَعْلَ عَلَى الْتَلْتُ الْتَعْرَقِيقُ الْتَ الْتُعْرِقِ الْتَعْلَ عَلَى الْتَعْرَفِيقُولَ الْتُولُ الْتُولُ الْتُعْلَى الْتُعْلَقِ الْتُولُ الْتُولُ الْتُعْلَقُولُ الْتُعْلَقُولُ الْتُعْلَى الْتُعْلَقُولُ الْتُولُولُولُ الْتُعْلَقُولُ الْتُعْلَقُولُ الْتُعْلَقُولُ الْتُولُولُ الْتُولُولُ الْتُعْت

(۲۲ کا) سعد نامی ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں میں نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آگیا۔ اور رات کوسویا، پھرا گلے دن بھی سویار ہا اور پھرا گلی رات بھی سویار ہا۔ پھر میں حضرت ابن عمر موہائٹی کے پاس آیا اور ان سے ساری بات عرض کی اور مسکلہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا، پھر کیا گیا؟ میں نے کہا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا، پھر کیا گیا؟ میں نے کہا میں نے مخرب کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا تم نے اچھا کیا، پھر کیا گیا؟ میں نے کہا میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ تھے۔ پھرتم نے کہا کہ تمہیں و تنہیں پڑھنے چاہئے تھے۔ پھرتم نے کیا گیا؟ میں نے کہا پھر میں نے کہا پھر میں نے و تر پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ تہمیں و تنہیں پڑھنے چاہئے تھے۔ پھرتم نے کیا گیا؟ میں نے کہا پھر میں نے نے کہا کہ کہا کتم نے اچھا کیا۔

( ۲۸۶ ) مَا قَالُوا إِذَا نَامَ عَنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَيَسْتَيْقِظُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ايك آدمى عشاء كى نماز پڑھنے سے پہلے سوجائے اور پھر طلوع فجر كے بعداس كى آنكھ كھلے تووہ پہلے كون سى نماز پڑھے

( ٤٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، قَالَ :يُصَلِّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ.

(۷۷ ۲۷) حضرت حسن فر مایا کرتے بیٹھے کہ اگر کوئی آ دمی عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعداس کی آ نکھ تھلے تو وہ پہلے فجر کی نماز پڑھے اور پھرعشاء کی ۔

( ٤٧٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ الَّتِي نَامَ عَنْهَا.

( ۲۷ ۲۸ ) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، جے پڑھے بغیروہ سوگیا تھا۔

( ٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَنْسَى الْعَتَمَةَ ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا حَتَّى

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلوم) کي کاب العبلا ه

يَكُونَ الصُّبْحُ ، فَقِيلَ لَهُ :فَإِنْ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ فَاتَتُهُ الصُّبْحُ ؟ قَالَ :فَلْيَبْدَأُ بِالْعَتَمَةِ وَإِنْ فَاتَتُهُ الصُّبْحُ .

(۱۹ ۲۵) حضرت عطاءاں شخص کے بارے میں جوعشاء کی نماز پڑھنا بھول گیا یاوہ صبح تک سویار ہا فرماتے ہیں کہوہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا کسی نے یو چھا کداگرعشاء کی نماز پڑھنے کی صورت میں صبح کی نماز قضا ہور ہی ہوتو پھر کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ پربھی عشاء کی نماز پڑھے ،خواہ اس کی فجر کی نماز قضاء ہوجائے۔

## ( ٢٨٧ ) الرجل ينسى الصَّلاَّة ، أَوْ يَنَامُ عَنْهَا

ا کر کوئی آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز پڑھے بغیر سوجائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ ( ٤٧٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :حدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نَسِيَ صَلَّاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا. (بخاري ٥٩٧ـ مسلم ٣١٣)

( ٤ ٧ ٢ ) حضرت انس ولا يؤو فر مات بي كدني ياك مِوَنْفَعَةَ في ارشاد فر ما ياكه أكركو كي تخف نماز يز هنا بعول جائ يانماز يز هي بغیرسوجائے تواس کا کفارہ بیہ کہ جباے یادآئے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٧١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَذَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَّرُوا

أَنَّهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ :الرَّمْلَ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يَكُلُوُنَا ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ عَلَيْهِمُ الشُّمْسُ ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ نَاسٌ فِيهِمْ فُلانٌ وَفُلانٌ وَفِيهِمْ عُمَرُ ، فَقُلْنَا : اهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ :

فَاسْتَيْفَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :افْعَلُوا كَمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ :فَفَعَلْنَا ، قَالَ :كَذَلِكَ لِمَنْ نَاهَ ، أَوْ نَسِيَ. (ابوداؤد ٣٨٨ ـ احمد ١/ ٣٨٢)

(١٧٤١) حضرت عبدالله بن معود والتي فرمات بيل كه جب جم رسول الله مَرْ النَّهُ عَلَيْ كَا ساته عديبيا عد والبس آر ب تقاتو جم نے ا یک ریتلی زمین پر برداؤ ڈالا۔ نبی پاک مِنْفِضَافِیْمَ نے فر مایا کہ ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال داپٹنو نے عرض کیا کہ میں جگاؤں گا۔

حضور شَرِ الْعَنْفَيَةِ نِهِ فرمایا تو پھر ہم سوجاتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے اور سوئے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر پچھلوگ

التف جن میں فلاں اور حضرت عمر دی شخر بھی تھے۔ہم نے کہا کہ چلوبات کرو۔ پھرنی پاک مَثَوَ تَشَاعَةَ بھی بیدار ہوئے اور فرمایا کہ جس طرح تم كرر ب تصرك و رجو جناني بم في اليابي كيا اور رسول الله مَانِينَ فَيْ فَي فَا كَد جو محض نماز كووت سوجائ یا بھول جائے اس کے لئے یہی حکم ہے۔

( ٤٧٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ ابى إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ

هي مصنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي المحالي العالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى آذَنْنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ لَيَتَنَحَّ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى. (مسلم ٣١٠ احمد ٢/ ٢٢٩) (۷۷۲) حفرت ابو ہریرہ دواؤد کہتے ہیں کدایک رات کے آخری حصد میں ہم نے نبی یاک مُؤْفِظَةَ کے ساتھ پر اوڈ الا جمع ہم میں

ے کوئی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔ نبی پاک مِنْ اَفْظَةُ اَنْ ہم سے فر مایا کہ ہر محض اپنی سواری کو پکڑ کراس جگہ ہے نکل جائے۔ پھرآپ نے پانی منگوا کروضوفر مایا اور دو بحدے کئے۔ پھرنماز کے لئے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔

( ٤٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن عَبَّاسِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ ، أَوْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ.

(ابو یعلی ۸۹۵ طبرانی ۲۲۸)

(٤٤٧١) حضرت ابوجيفه كہتے ہيں كه نبي ياك مُؤْفِظَةَ نے اس سفريس جس ميں سب سوئے رہ گئے اور سورج طلوع ہو گيا تھا ،فر مايا ''تم مردہ حالت میں تھے،التدتعالیٰ نے تمہارے اندرتہاری روحوں کو واپس لوٹایا۔ جونماز کے وقت سو جائے یا اسے نماز پڑ صنا بھول

جائے توجب جا گے اور جب اسے یا دآئے اس ونت پڑھ لے۔ ( ٤٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا نَامَ الرَّجُلُ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِي فَلْيُصَلُّ إِذَا اسْتَيْقَظَ ، أَوْ ذَكَرَ.

( ۴۷۷ ) حضرت علی تفاتی فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سوجائے تو جب یا د آئے اور جب بیدار ہواس وقت

( ٤٧٧٥ ) حَلَّاتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَسَمُرَّةَ بْنَ جُنْدُب اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يَنْسَى صَلَاتَهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكُوهَا ، وَقَالَ سَمُرَةُ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَ وَفِي وَقَٰتِهَا مِنَ الْغَدِ.

(۷۷۷۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹو اور حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹو کا اس محض کے بارے میں

اختلاف ہوگیا جونماز پڑھنا بھول جائے۔حضرت عمران بن حصین دہائٹو نے فرمایا کہ جب اسے یاد آئے اس وقت پڑھ لے اور حضرت سمرہ ڈٹاٹنؤ نے فرمایا کہ جب اسے یا د آئے اس وقت پڑھ لے یا اگلے دن اس کے وقت میں پڑھ لے۔

( ٤٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ نَخْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُصَلَّى إذَا ذَكَرَ. (٢٧٧) حضرت ابن عباس مني دين فرمات بين كه جب اسے ياد آجائے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ:

يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَيُصَلِّي مِثْلُهَا مِنَ الْغَدِ.

(۷۷۷) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب اسے یاد آجائے اس وقت پڑھ لے اورا گلے دِن اس کے وقت ای جیسی نماز پڑھے۔

( ٤٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِيَهَا ، قَالَ :يُصَلِّي مَتَى

ذَكَرَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، ثُمَّ قَرَأَ : (أَقِمِ الصَّلَاة لِذِكْرِى) قَالَ :إذَا ذَكَرْتَهَا فَصَلَّهَا فِي

(۸۷۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مختص نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سویارہ جائے تو طلوع مکس یا غروب

عمس کے وقت اسے جب بھی یاد آ جائے اس وقت بڑھ لے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ﴿أَفِيمِ الصَّلَاة

لِلْهِ نُحْدِي ﴾ پھر فرمایا كه جب تهميں يا دآ جائے اس وقت پڑھاوخوا وو مكو كى بھى وقت مو۔ ( ٤٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى حُمَيْدٍ ) ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛

فِي الصَّلَاة تُنسَى ؟ قَالَا :يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَّرَهَا.

(۷۷۷۹) حضرت ابوذ راور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بنئ پیناس شخص کے بارے میں جونماز پڑھنا بھول جائے فرماتے ہیں کہ

جباے یادآ جائے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ جَرَادٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :مَا كَانَ لَكَ أَحَدٌ يُهِبَّكَ ؟ صَلَّهَا لِذِّكُرِى.

(۸۰۷) حضرت ابوعبدالرحن فرماتے ہیں کتمہیں جگانے والا کوئی ندتھا؟ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کدمیری یا د کے لئے نماز پڑھو۔

( ٤٧٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ أَيْ :

صَلُّهَا إِذَا ذَكُرْتَهَا وَقَدْ نَسِيتَهَا.

(٨٧٨١) حفرت معى اورحفرت ابراجيم اس آيت ﴿ أَقِيمِ الصَّلاة لِذِكْرِي ﴾ كاتفير من فرمات جي كداس عمراديد بك

اگرتم نماز پڑھنا بھول جاؤتوجب یادآ جائے اس وقت پڑھلو۔

( ٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ رَجُلِ نَسِىَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَارَّت الشَّمْسُ ؟ قَالَ : يُصَلِّيهَا لَيْسَتْ كَشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.

(۷۸۲) حفرت صحر بن جورین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوعصر کی نماز پڑھنا بھول

جائے اورسورج زرد پڑ جائے تواب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اے ادا کرلے، نماز جیسی کوئی چیز نہیں۔

( ٤٧٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، قَالَ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(٣٧٨٣) حضرت حكم فرمات بين كه جب يادآئ اس وقت بره ك-



مصنف ابن الى شيد متر جم (جلوم) كي مسلاة كالموالي المسلاة كالموالي كا ( ٤٧٨٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَنَّى تَبْزُغَ

الشَّمْسُ ، قَالَ : يُصَلِّي. (۸۷۸) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے فرماتے ہیں کہوہ اسےاس ونت ادا کر لے۔

( ٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِي ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَأَصُّحَابِهِ : تَزَحْزَحُوا عَنِ الْمَكَانِ الَّذِى أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ ، فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ :

﴿ أَقِم الصَّلَاة لِذِكُرى ﴿ . (٨٥٨٥) حفرت زمرى فرماتے ہيں كه نبي ياك مَالْفَظَةُ فجرك نماز كو وقت سو محكة ، يهال تك كه سورج طلوع موحميا -آب نے ا پے صحابہ سے فر مایا کہ اس جگہ کوچھوڑ دوجس میں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی:﴿ أَقِمِ الصَّلَاة لِلْدِ تُحرِی ﴾

( ٢٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يُصَلِّيهَا حَتَّى تُطلُّعَ الشَّمْسُ جوحضرات فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کواس وقت تک قضانہ کرے جب تک سورج

غروب بإطلوع نههوجائ ( ٤٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ

نَامَ فِي دَالِيَةٍ لَهُمْ وَظُنَنَا أَنَّهُ قَدُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى.

(۷۵۸۷) بنوالی بکر د کے ایک آ دمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہ ہمارے ایک کمرے میں سو گئے۔ ہم سمجھے کہ انہوں نے عصر کی نماز یڑھ لی ہوگی ،وہ سورج کے غروب کے وقت ہیدار ہوئے تو انہوں نے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیا پھرنماز پڑھی۔ ( ٤٧٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعْدِ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ :بِمُتُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ ، وَنَحْنُ خَارِفُونَ فِي مَالِ لَنَا ، فَمِلْتُ إلَى شَرْبَةٍ مِنَ النَّخْلِ ٱتُوَضَّأُ ، قَالَ : فَبَصُرَ بِي أَبِي فَقَالَ : مَا شَأَنُك ؟ قُلُتُ :أُصَلِّي قَدُ تَوَضَّأْتَ ، فَدَعَانِي فَأَجْلَسَنِي إلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ وَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، ضَرَيْنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إلَى الصَّلَاة ، وَقَالَ : تَنْسَى ؟

(۸۷۸۷) حضرت عبدالملک بن کعب فر ماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے وقت سوگیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔اس وقت ہم پھل چننے کے لئے اپن ایک زمین میں تتھے۔ میں تھجور کے ایک درخت کے پاس وضوکر نے کے لئے گیا تو میرے والد نے مجھے

د کھے لیا اور فر مایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں وضوکر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔انہوں نے مجھے اپنے پاس بلاکر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب سورج بلند ہوگیا اور سفید ہوگیا۔تو انہوں نے میر بے نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے مارا اور فر مایا کیا تو مجول ممیا تھا؟ استفادینہ۔

( ٤٧٨٨) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، قَالَ: يُصَلِّيهَا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَقَالَ قَتَادَةً مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۸۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی عصر کی نماز پڑھنا بھول جائے یہاں تک کے سورج زرد پڑجائے تو اے سورج غروب ہونے کے بعداداکرے۔حضرت قتادہ بھی یونہی فر ماہا کرتے تھے۔

( ٤٧٨٩) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ أَبِيهِ أَبِيهُ وَسَلَمَ فِي سَفَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ عَرَّسْت بِنَا ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاة ، فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشّمُسِ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَلْقِيتُ عَلَى يَوْمَةٌ مِثْلُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، اللهِ ، وَالّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَلْقِيَتُ عَلَى يَوْمَةٌ مِثْلُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، اللّهِ مُ وَالّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِ مَا أَلْقِيتُ عَلَى يَوْمَةٌ مِثْلُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَالنَّشُرُوا لِحَاجَتِهِمْ ، وَتَوَضَّؤُوا وَارْتَفَعَتِ الشَّمُسُ ، فَصَلّى بِهِمُ الْفَهُرَ. (بخارى ٥٩٥ ـ ابوداؤد ٢٣٥)

(۲۷۸۹) حفرت ابوقا دہ وہ فی فراتے ہیں کہ ایک رات حضور مَرَافَقَاقِم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات کوہم نے کہا کہ یارسول اللہ! اگر اس وقت ہم پڑاؤ ڈال لیس تو اچھا ہو۔ آپ مَرَافَقَاقِم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم نماز کے وقت میں سوئے رہو گے۔ ہمیں نماز کے لئے کون جگائے گا؟ حضرت بلال دائو نے کہا کہ میں جگاؤں گا۔ چنا نچہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور سو گئے رحضرت ہلال دائو نو نے کہا کہ میں جگاؤں گا۔ چنا نچہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور سو گئے رحضرت بلال دائو نو نو کہا کہ میں جگاؤں گا۔ چنا نچہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور سو گئے رحضرت بلال دائو نو نو کہا کہ میں نماز کے لئے کون جگائے گائی اور ان پر نیند غالب آگی۔ جب نبی پاک مَرَافَقَاقِم نیند مجھے آج آئی اب سے پہلے آپ مَرَافِقَاقِم نے فرمایا اے بلال! جو بات تم نے کہی تھی وہ کیا ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جیسی نیند مجھے آج آئی اب سے پہلے کہی نہیں آئی۔ آپ مَرَافِقَقَم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے بیض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے جھوڑ ویتا ہے۔ پھرآپ مَرَافِقَقَم نے ضحابہ کو اپنی ضروریا ت کے لئے منتشر ہونے کا تھم دیا اور انہوں نے وضوکیا۔ جب سورج بلند ہوگیا تو آپ نہیں فرک نماز پڑھائی۔

( ٤٧٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ. (بخارى ٩٣٥ـ مسلم ٣٣٨)

(۹۷۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں حضرت عمر ڈھاٹو قریش سرداروں کو برابھلا کہتے ہوئے آئے۔وہ کہہرہے تھے کہا ہے اللہ کے رسول! میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔حضور مِنْوَفَقَیْق خدا کی تئم! میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔اس کے بعد نبی پاک مِنْوَفَقَیْقِ نے وضوفر مایا اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی اورعصر کے بعد مغرب کی نماز اوا فرمائی۔

( ٤٧٩١ ) حَدَّثُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ ، وَلا وَقْعَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ، فَلَمَّا السَّيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللِّهِ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَخْلَى مِنْهَا ، فَمَا أَيْفَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ، فَلَمَّا السَّيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللِّهِ عَرُ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ، فَلَمَّا السَّيْقَظَ شَكَا النَّاسُ اللِّهِ عَرُ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكِبِرُ ، فَلَمَّا السَّيْفَظَ شَكَا النَّاسُ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، فَقَالَ : لاَ ضَيْرَ ، قَالَ : فَارْتَحَلُوا فَسَارُوا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَنُودِى بِالصَّلَاة ، فَصَلَى بِالنَّاسِ . مَنْ أَصَابَهُمُ ، فَقَالَ : لاَ ضَيْرً ، قَالَ : فَارْتَحَلُوا فَسَارُوا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَنُودِى بِالصَّلَاة ، فَصَلَى بِالنَّاسِ .

(۹۱ م) حفرت عمران بن حمیمن و این فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور میر فیٹھی کے ساتھ تھے۔ ہم نے رات کوسفر کیا ، رات کے آخری حصہ میں ہم نے پڑا کو الا اور اس پڑا و سے زیادہ مجبوب کوئی پڑا و مسافر کے لئے نہیں ہوتا۔ پھر ہم ایبا سوئے کہ سورج کی گرمی نے ہمیں بیدار کیا۔ حضرت عمر و فاٹو اس موقع پر تجمیر کہنے لگے۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور میر آفید تھے۔ خب میں بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور میر قائد تھے۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور میر قائد مہوا شکایت کی۔ جب لوگ بیات نہیں۔ یہاں سے چل پڑو۔ ابھی تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ پھر قیام ہوا اور اذان دی گئی، اور نبی یاک میر فیش کے قوگوں کونماز پڑھائی۔

#### ( ٢٨٩ ) الرجل يذكر صَلاَةً عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أُخْرَى

## اگرکوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نماز اسے کوئی دوسری نمازیا د آجائے

( ٤٧٩٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ:إذَا كُنْتَ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَذَكَرْت أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ ، فَانْصَرِفُ فَصَلِّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

(۹۲۲) حضرت عامراور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم عصر کی نماز پڑھ رہے ہواور تہہیں یاد آ جائے کہ ابھی تم نے ظہر ک نماز نہیں پڑھی تو نماز تو ژ دوادر پہلے ظہر کی نماز پڑھو پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِىَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْعَصْرِ ، قَالَ :يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ. (۹۳ م) حضرت ابراجیم اس مخض کے بارے میں جوظہر کی نماز پڑھنا بھول جائے اورا سے عصر کے وقت میں ظہر کی نمازیا وآئے تو ۔

وه عصر کی نماز تو ژدے اور پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ :وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعُدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ فَقَدُ مَضَتُ ، وَيُصَلِّى النَّامُ

(۶۷۹۳)حضرت مغیرہ اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہا گراہےعصر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو عصر کی نماز ہوگئ اب وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔

( ٤٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، انْصَرَفَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَهُرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ.

(۵۵ مرد) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کوعصر کی نماز میں یاد آئے کہ اس نے ظہر کی نماز نبیس پڑھی تو اس نماز کوتو ژ دے اور

پِهلِطْهرِكَ نَمَازَرِ ْ صَحَ يُحْرَعُمرِكَ -( ٤٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ صَلاَةً وَهُوَ فِى صَلاَةٍ ؟ قَالاَ :اِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَجْلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ تَرَكَ هَذِهِ وَعَادَ الْمَى تِلْكَ ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَدَّ

بِهَذِهِ ، وَعَادَ إِلَى تِلُكَ.

(۹۷ مرم) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علم اور حضرت حماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوا کی نماز پڑھ رہا ہو اورا سے دوسری نمازیاد آجائے۔ان دونوں حضرات نے فر مایا کہ اگر اسے تشہد پڑھنے سے پہلے یا تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے یاد آئے تو وہ اس نماز کوچھوڑ دے اور پہلے اس نماز کو اداکرے اور اگر تشہد کے بعد یاد آئے تو اس نماز کو شار کرے اور دوسری نماز کی طرف کوٹ آئے۔

# ( ٢٩٠ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى الْعَصِرُ ثُمَّ يُصَلِّى الظَّهْرَ

جوحضرات فرمات میں کہ (اگرظهر کی نماز حصوت گئی ہوتو) پہلے عصر کی نماز پڑھے پھرظهر کی ( ٤٧٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى الْعُصْرَ ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الظُّهْرَ.

(۷۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ (اگر ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو) پہلے عصر کی نماز پڑھے پھر ظہر کی۔

( ٤٧٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِى الْعَصْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهُرَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الظُّهُرَ بَعْدُ.

( ۸۸ ۲۲ ) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کوعصر کی نماز کے دوران یا د آئے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو پہلے عصر کی

( ٤٧٩٩) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ عِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَس ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا ذَكَرُتَ وَإِنْتَ تُصَلِّى الْعُصْرَ أَنَّكِ لَمْ تُصَلِّ الظُّهُرَ ، مَضَيُّت فِيهَا ، ثُمُّ صَلَّيْت الظُّهْرَ ، فَإذا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ وَذَكَرْت أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهُرُ فَصَلَّيْت أَجْزَأَتُك.

(99 یم) حضرت ابن عمر و النو فر مایا کرتے تھے کہ اگر تہ ہیں عصر کی نماز کے دوران یاد آئے کہتم نے ظہر کی نماز نبیس پڑھی تو عصر کی نماز پڑھتے رہو،اس کے بعدظہر کی نماز پڑھو۔ جب تمہیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہتم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو تمہاری عصر کی نماز ہوگئی۔

( ١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۴۸۰۰)حضرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٢٩١ ) في الرجل يُصَلِّي بِالْقُومِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ

اگرامام کوئی نماز پڑھ رہا ہوا ورمقتدی کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی ( ٤٨٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الظُّهْرَ وَهِيَ لَهُ الْعَصْرُ ، قَالَ : تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.

(۴۰۱) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جولوگوں کوظبر کی نماز پڑھائے لیکن وہ اس کی عصر کی نماز ہوفر ماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی کیکن مقتدی اپنی نماز کا اعادہ کریں گے۔

( ٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ قَوْمَيْنِ شَتَّى.

(۲۸۰۲)حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ ایک جماعت دومختلف نماز وں نے نہیں ہوسکتی۔

( ٤٨٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِع وَأَنَا أَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الظُّهُرَ ، فَقُمْتُ أَتَطَوَّعُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَلَمَّا صَلَّوْا إِذَا هِيَ الْعَصْرُ ، فَقُمْتَ فَصَلَّيْت بِهِمُ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّيْتِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحَسَنَ ، فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِمِثْلِ الَّذِي صَنَعْت.

(۲۸۰۳) حفرت عباد بن منصور كيت بيل كه ميل جامع معجد حاضر بهوا، ميل نے ديكھا كدلوگوں نے ابھي ظهر كى نمازنبيس پڑھى ہے۔ میں ظہر کے انتظار میں نفل پڑھنے لگا تنے میں جماعت کھڑی ہوگئی۔ جب انہوں نے نماز پڑھ کی تو مجھےمعلوم ہوا کہ یہ عصر کی نماز تھی۔ چنانچے میں نے بھرا پی ظہر کی نماز ادا کی۔ پھرعصر کی نماز پڑھی۔ پھر میں حضرت حسن کے پاس آیا اور ان ہے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے مجھاس کا حکم دیا جومیں نے کیا تھا۔

( ٤٨.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : انْتَهَيْنَا إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّيْت مَعَهُمْ وَأَنَا أَرَى أَنَّهَا الْمَغْرِبُ ، فَإِذَا هِى الْعِشَاءُ ، فَقُسْت فَصَلَّيْت الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَيْت الْعِشَاءَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ ، فَأَمَرُ ونِي بِالَّذِي صَنَعْت.

(۴۸۰۴) حفرت کثیر بن افلح کہتے ہیں کہ میں مبحد پہنچا، میں نے ابھی تک مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اتنے میں جماعت کھڑئ ہوگئی، میں نے مغرب کی نماز نہر ہور کے ہوئے ان کے ساتھ نماز پڑھی لیکن مجھے پتہ جلا کہ وہ تو عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ چنا نچہ میں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور پھرعشاء کی۔ پھر میں نے بزرگوں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس کا تھم ویا جو میں نے کیا تھا۔

( ٤٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الظُّهْرِ ، وَهِي لَهُمْ الْغَصْرَ. وَهِيَ لَهُمُ الْعَصْرُ ؟ قَالَ :يَبُدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يُصَلِّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ.

(۳۸۰۵) حضرت زبری استخص کے بارے میں جوظہر کی نماز سمجھ کرکسی جماعت میں شریک ہولیکن وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں ،فر ماتے ہیں کہ وہ پہلے وہ نماز پڑھے گا جسے اللہ نے پہلے رکھا ہے یعنی ظہر کی پھرعصر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨.٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَهُمَا قَالَا :يُجْزِئُهُ.

(۲۸۰۷) حضرت طاوس اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کداس طرح بھی اس کی نماز ہوجائے گی۔

(٤٨.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ وَسَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُو يَرَى أَنَّهَا الظَّهُرُ ؟ قَالُوا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظَّهُرَ ، لَظَّهُرَ ، وَهُ يَرَى أَنَّهَا الظَّهُرُ ؟ قَالُوا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى ويُجْزِءُ عَنْهُ الْعَصْرُ ، قَالَ : وَسَأَلْت عَامِرًا ، وَمُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ ، فَقَالًا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الظَّهُرَ ، فَلَا تَكُونُ لَهُ الظَّهُرُ . وَقَالَ جَابِرٌ : عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۰۰۷) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوجعفر، حفرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عطاء سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوظہر کی نماز سیجھتے ہوئے کسی جماعت میں داخل ہولیکن وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ وہ سالم پھیر نے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا البتہ اس کی عصر کی نماز ہوجائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عامر، حضرت مسلم بن صبیح ہے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ فارغ ہوکر پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا پھر عصر کی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظہر کوعصر سے پہلے فرض کیا ہے۔ لہذا ظہر کی نماز عصر کے بعد نہیں ہو عمق ۔ حضرت جا بر فر ماتے ہیں کہ حضرت جما واور حضرت ابراہیم کی بھی یہی رائے ہے۔

( ٤٨٠٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :فِي رَجُلٍ دَحَلَ مَعَ

قُوْم فِی صَلَاقِ الْعَصْرِ، وَهُو یَحْسَبُهُمْ فِی صَلَاقِ الظَّهْرِ، فَإِذَا هُمْ فِی الْعَصْرِ، قَالَ: یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاتَیْنِ جَمِیعًا. (۸۰۰۸) حضرت معید بن میتب اور حضرت حسن اس محض کے بارے میں جوظبر کی نماز سجھتے ہوئے کسی جماعت میں شریک ہواور لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں ، فرماتے ہیں کہوہ دونوں نمازوں کو دوبارہ پڑھے گا۔

( ۲۹۲ ) الرَّجلُ يَنْسى الصَّلوات فِي الْحَضَرِ ، فَيَذُ كُرُهَا فِي السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفرِ السَّفرِ السَّفرِ السَّفرِ السَّفرِ السَّفر على يادا مَن سَلِ السَّفر على يادا مَن سَلِ السَّفر على يادا مَن سَلِ السَّفر على اللَّفر اللَّفر على اللَّفر اللَّفر على اللَّفر اللَّمر على اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّهُ اللَّفر اللَّمِن اللَّفر الللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر الللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر اللَّفر الللِّفر اللَّفر اللَّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِفر الللِّفر اللللِّفر اللللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر الللِّفر

( ٤٨.٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسَافِرِ إِذَا نَسِىَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا فِي الْمُسَافِرِ ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةً الْحَضَرِ . فِي الْحَضَرِ : صَلَّى صَلَاةً الْحَضَرِ . فِي الْحَضَرِ : صَلَّى صَلَاةً الْحَضَرِ .

(۴۸۰۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہا گرکسی مسافر کوسفر میں کوئی نماز بھول گئی اور وہ اسے حضر میں یا دآئی تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا اور اگر حضر میں کوئی نماز بھول گئی اور سفر میں یا دآئی تو وہ حضر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۴۸۱۰)حفرت ابراہیم بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٤٨١١) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَبِي الْفَصُٰلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ ، فَالَ :إذَا نَسِيَ صَلَاةً السَّفَرِ . فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّى صَلَاةً السَّفَرِ . فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّى صَلَاةً السَّفَرِ .

(۳۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرکسی شخص کو حضر میں کوئی نماز بھول گئی اور سفر میں یا دآئی تو وہ حضر کی نماز پڑھے گا۔اورا گرسف<sub>ر</sub> میں کوئی نماز بھول گئی اور وہ اسے حضر میں یا دآئی تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :يُصَلَّى الصَّلَاة الَّتِي نَسِيَهَا.

( ۱۸۱۲ ) حفرت سفیان فر ماتے ہیں کہ دہ وہی نماز پڑھے گا جواہے بھولی تھی۔

( ٤٨١٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إِذَا نَسِىَ صَلَاةً فِى الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِى السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا نَسِىَ صَلَاةً فِى السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِى الْحَضَرِ ، صَلَّى صَلَاةً سَفَرِ

(۴۸۱۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص حضر میں کوئی نماز پڑھنا بھول گیا اورا سے سفر میں یاد آیا تو وہ چار رکعات پڑھے گا۔اورا گرسفر میں کوئی نماز پڑھنا بھول گیااورا سے حضر میں یاد آیا تو سفر کی نماز پڑھے گا۔

# ( ۲۹۳ ) الرجل يَتَشَاعَلُ فِي الْحَرْبِ، أَوْ نَحْوَةُ، كَيْفَ يُصَلِّى ؟ اگركوئي آدمي جنگ وغيره مين مشغوليت كي وجه سيكوئي نمازنه پڙھ سكاتو بعد مين اسے

#### کیے پڑھے گا؟

( ٤٨١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَوْامَ فَصَلَى الْقُهْرِ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْعُهْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْعَشْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الْعُشْرِبَ ، ثُمَ

(۱۸۱۳) حضرت عبداللد بن مسعود جل فن فرماتے ہیں کہ مشرکین نے غزوہ بدر میں نبی پاک مِنْ اَنْتَظَافَحَ کو چار نمازوں میں مصروف رکھا۔ جب رات کا کافی حصہ گذر گیا تو نبی پاک مِنْ اِنْتَظَافَحَ نَے حضرت بلال جل فن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کبی پھر آپ نے بہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کبی پھر مفرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کبی پھر مفرب کی نماز پڑھی پھر اقامت کبی ناز پڑھی۔ اقامت کبی اورعشاء کی نماز پڑھی۔

( ٤٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمَفْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمُ الْخُنْدَقِ عَنِ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ فَقَامَ رَسُولُ طللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ فَقَامَ رَسُولُ طللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامَرَ بِلاَلًا ، فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ صَلَّى الظَّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْعَصْرَ ، فَصَلَى الْمُغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اللهُ فَوْ بَاللهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهُ فَيْ بَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْرِبَ ، فَصَلَى الْمُغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(احمد ٣/ ١٨- دارمي ١٥٢٣)

(۵۱۵) حضرت ابوسعید و الله فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہم ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نماز نہ پڑھ سکے۔ یبال تک کہ اللہ تعدال سے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿ وَ تَحْفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَ کَانَ اللّهُ قُویًّا عَزِیزًّا ﴾ بھرنی پاک مَرَفَظَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَ کَانَ اللّهُ قُویًّا عَزِیزًّا ﴾ بھرنی پاک مَرَفَظَ کھڑے ہوئے اور حضرت بلال و لائے و کھم دیا انہوں نے نماز کے لئے اقامت کہی ، بھرظہر کی نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز پڑھی جس طرح پہلے مناز پڑھی جس طرح پہلے ہو ھا کرتے تھے۔ بھرعصر کے لئے اقامت کہی اورعشاء کی نماز اس طرح پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَوِجَالًا أَوْ دُكْبَانًا ﴾۔

اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَوِجَالًا أَوْ دُكْبَانًا ﴾۔

## ( ٢٩٤ ) الرجل ينام عَنْ حِزْبِهِ، أَنَّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَّهُ ؟

### اگرآ دمی کا تلاوت قرآن کا وظیفه جھوٹ جائے تواسے کب اداکرے؟

( ٤٨١٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنْ قِرَانَتِهِ بِاللَّیْلِ ، فَصَلَّی مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الظُّهْرِ ، فَکَأَنَّمَا صَلَّی بِاللَّیْلِ.

(۳۸۱۲) حفزت عمر جن ٹخو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کارات کو تلاوت کرنے کامعمول ہواور نہ کر سکے تو ظہرے پہلے کرلے، اس طرح کو یا کہاس نے رات کو پیمل کرلیا۔

( ٤٨١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِالْهَاجِرَةِ ، فَحَجَبَهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : إنِّي كُنْتُ نِمْتُ عَنْ حِزْبِي ، فَكُنت أَقْضِيهِ .

(۱۸۱۷) حفرت ابو بکر بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دو پہر کے وقت حضرت عمر دی ٹؤے سے حاضری کی اجازت ما نگی۔ انہوں نے کافی دیر تک اسے اجازت نہ دی۔ پھراسے اجازت مل گئی۔ حضرت عمر دی ٹؤنے نے اس سے فر مایا کہ میں رات کوقر آن مجید کا کچھ حصہ پڑھا کرتا تھاو ہ آج رات نہ پڑھ سکا تواسے اس وقت پڑھ رہا تھا۔

( ٤٨١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنْ حِزْیِهِ ، فَصَلَّاهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ بِاللَّيْلِ.

(۱۸۱۸) حضرت علی ژبی نو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کا رات کی تلاوت کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو دن نکلنے کے بعداسے پڑھنا ایساہی ہے جیسے رات کو پڑھنا۔

( ٤٨١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي عَائِشَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَتَيْنَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هِيَ تُصَلِّى ، فَقَالَتُ :نِمُت عَنُ حِزْبِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَلَمْ أَكُنْ لَأَدَعَهُ.

(۴۸۱۹) حفرت قاسم کہتے ہیں کہ ہم فجر (غالبًا ظہر ہونا چاہئے ) کی نماز سے پہلے حفرت عائشہ ٹڑیفئٹا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن ہم حاضر ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔انہوں نے فر مایا کہ میں آج رات اپنے وظیفے کی نماز نہ پڑھ سکی تو میں نے اسے چھوڑ نامناسب نہ سمجھااس لئے اس وقت پڑھ رہی ہوں۔

( ٤٨٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :مَنْ فَاتَهُ جُزْؤُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ.

(۴۸۲۰) حضرت ابوسلمہ بڑاٹنو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کارات کو کو کی عمل فوت ہوج نے ادروہ سورج کے زوال ہے پہنے اس کی قضا کرلے تو گویا اس نے اپنے عمل کو پالیا۔

#### ( ٢٩٥ ) من كره الْفُدَّةُ عَلَى الإمام

#### جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دیناً مکروہ ہے

( ٤٨٢١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :هُوَ كَلَامٌ ، يَغْنِي الْفَتْحَ عَلَى الإِمَام.

- (۲۸۲۱) حضرت علی اورحضرت ابرامیم فرماتے ہیں کدامام کولقمہ دینا کلام ہے۔
- ( ٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كان يَكُرَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الإِمَام.
  - (۲۸۲۲) حضرت ابراہیم اہام کولقمہ دینے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔
- ( ٤٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِي تَلْقِينِ الإِمَامِ :إنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُلْقِيهِ الِيَّهِ ، قَالَ :وَقَالَ اِبْرَاهِيمٌ :مَا أُبَالِي لَقَنتُهٌ ، أَوْ قُلْتُ :يَا كَبِيرة.
- ( ۴۸۲۳ ) حضرت ابن مسعود منافخوا مام کولقمہ دینے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ بیکلام ہے۔حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک امام کولقمہ دینا اوراپی خادمہ کو یا کہیرہ کہہ کر بلا نابرابر ہے۔
- ( ٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمٍ بُنِ عَطِيَّةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً فَتَحَ عَلَى إمَامِ شُرَيْحٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاة، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ :اقُضِ صَّلَاتَك.
- (۱۸۲۳) حضرت سلم بن عطیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام شرح کودورانِ نمازلقمہ دیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے فرمایا کہانی نماز دوبارہ پڑھو۔
  - ( ٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلَقَّنَ الْقَارِىءُ.
    - ( ۴۸۲۵ ) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن اس بات کو مکروه خیال فر ماتے تھے کہ قاری کولقمہ دیا جائے۔
  - ( ٤٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ فَتَحَ عَلَى الإِمَام فَقَدُ تَكَلَّمَ.
    - (۲۸۲۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس نے امام کولقمہ دیااس نے بات کرلی۔
  - ( ٤٨٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الإِمَام.
    - ( ۴۸۲۷ ) حضرت علی نزاننوا مام کولقمه دینے کومکروه قرار دیتے تھے۔

#### ( ٢٩٦ ) من رخص فِي الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ

#### جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینے کی اجازت ہے

( ٤٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِيْدَةٌ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : أَنَيْتُ

هي مصنف اين الي شيبه متر جم ( جلوم ) في المسلاة علي المام المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلوم المس الْمَقَامَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ النِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّى فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟

(۱۸۲۸) حضرت عبیدہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پاس آیا تو وہاں خوبصورت کپڑوں والے اورعمدہ خوشبو والے ا کیے صاحب کھڑے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ان کے پاس کھڑاا کیے آ دمی انہیں لقمہ دے رہا تھا۔ میں نے

یو چھابیکون ہیں؟ لوگوں نے بیہ تا یا کہ حضرت عثان دہاؤہ ہیں۔

( ٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَك الإمّام فَأَطَعِمُهُ.

(۴۸۲۹) حضرت علی بن و فرماتے میں کدا گرامام تم سے تقبہ طلب کرے توا سے تقبہ دو۔

( ٤٨٣٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ يُلَقِّنُ فِي الصَّلَاة وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ.

( ۴۸۳۰) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ مروان کونماز میں لقمہ دیا جاتا تھااور صحابہ کرام شکانٹیم کوبھی نماز میں لقمہ دیا جاتا تھا۔

( ٤٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا كَانَا لا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الإِمَام. (۲۸۳۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين امام كونقمه دين ميل كوئي حرج نبيس سيحصت تهديد

( ٤٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَنُ إِذْرِيسَ ، عن هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :لُـقُنَ الإِمَام.

( ۲۸ ۳۲ ) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرمات بين كدامام كوفقمه ديا جائ گا-

( ٤٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقُّنُهُ إِذَا تَعَايَى.

(۵۸۳۳) حضرت محمر کہتے ہیں کہ حضرت ابن مغفل نے ایک آ دمی کو تکم دیا کہ جب وہ بھولیں تو انہیں لقمہ دے۔

( ٤٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي هِلَالٌ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَفْتَحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ إِذَا تَعَايَى فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ لِي يَوْمًا :أَمَا صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ :فَقُلْتُ :لَا ،قَالَ :قَدِ اسْتَنكُرْتُ ذَلِكَ ، تَرَدُّدُتَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَىَّ ؟.

( ۴۸۳۴ ) حفزت ہلال بن البی حمید فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن علیم جب نماز میں بھو لتے تو میں ان کولقمہ دیا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیاتم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہانہیں۔انہوں نے فر مایا کتیمی تورات کو مجھے بہت تکلیف ہوئی،

مجصا يك مقام يرشك بواليكن مجصافمددين والاكونى ندتها؟!

( ٤٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِتَلْقِيلِ الإِمَامِ.

(٣٨٣٥) حضرت عطا وفر ماتے ہیں كدامام كولقمہ دینے میں كوئى حرج نہيں۔

( ١٨٣٦) حَدَّثَنَا معن بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلَّى إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُ نِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى.

(۴۸۳۱) حفرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ میں حضرت نافع بن جبیر بن مطعم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، وہ کسی مقام پر بھو لتے تو میں نماز میں انہیں لقمہ دیا کرتا تھا۔

( ٤٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :فَتَرَدَّدَ ، قَالَ :فَقَتَحْتُ عَلَيْهِ

(۸۳۷) حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر ہوا ٹیونے بمیں نماز پڑھائی ، ایک مقام پر انہیں تر دوہوا تو میں نے انہیں لقمہ دیا اورانہوں نے میرالقمہ قبول فر مایا۔

#### ( ٢٩٧ ) الرجل يسلم عَلَيْهِ فِي الصَّلاة

## اگر کسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٤٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عن أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُّدُ عَلَيْنَا ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبٌ ، وَمَا بَعُدَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قالَ : إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ ، وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاة. (ابوداؤد ٩٢١ـ احمد ١/ ٣٧٧)

(۸۳۸) حضرت عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ حبشہ کی طرف جرت کرنے سے پہلے ہم دوران نماز نی پاک مَرِفَقَعَ کوسلام کرتے

اورآ پہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم حبث سے واپس آئے تو میں نے دورانِ نماز نبی یاک مَرْفَقَعَةُم كوسلام كياليكن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب آپ نے نماز تھمل کر لی تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو جب جا ہے ہیں لا گو فرماتے ہیں،اب اللہ تعالیٰ نے بیتھم دیاہے کہتم نماز میں بات چیت نہ کرو۔

( ٤٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أبى الزُّبَيْرِ ، عن جابر ، قَالَ :بَعَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَجِنْت وَهُوَ يُضَلِّي ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ .

(٨٨٣٩) حضرت جابر وللفر فرمات بيل كه نبي ياك مَرافِظَةَ في مجھ كى كام سے بھيجا، جب ميں واپس آيا تو آپ نماز پڑھ رہے

(ابوداؤد ۹۲۳ احمد ۲/ ۳۷۹)

تھے۔ میں نے سلام کیالیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

( ٤٨٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّى عَجْز.

( ۴۸ ۴۸) حضرت ابومجلز فر ماتے ہیں کہ نمازی کوسلام کرنا ہے وقوفی ہے۔

( ١٨٤١) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْرِيِّ :أَدُخُلُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى ، أَأْسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ :لاَ.

(۸۸ ۲۲) حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے پوچھا کہ اگر میں کچھاوگوں سے ملاقات کروں اوروہ اسکیے نماز پڑھ

رہے ہوں تو کیا میں انہیں سلام کروں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٤٨٤٢ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ.

(۲۸۴۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کوکوئی سلام کرے تو وہ اپنے دل میں جواب دے۔

( ٤٨٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ :فُمُتُ اِلَى جَنْبِ أَبِي ذَرًّ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَمَا رَدَّ عَلَيَّ.

( ۴۸ ۴۳) بنوعامر کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر خلائو کے پاس جا کر کھڑ اہوا ، وہ نماز پڑھ رہے تھے ، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

( ٤٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْهَاهُ.

( ۲۸ ۲۲) حفرت بسر بن سعيدروايت كرتے بيل كر نبي باك مُؤَنفَعَ فماز پڙھ رہے تھے كدا يك آدمى نے آپ كوسلام كيا، آپ نے

اے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیے اسے منع کررہے ہول۔

( ٤٨٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخُرُ جَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا. (بخارى ١١٩٥ـ ابوداؤد ٩٢٠)

(۸۸۵۵) حضرت عبداللہ دولائو فرماتے ہیں کہ نجاثی کے پاس جانے سے پہلے ہم نبی پاک مُؤَلِّفَتُونَا کو کے سے اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاثی کے پاس سے واپس آئے تو میں نے حضور مُؤَلِّفَتُكَا اُ کوسلام کیالیکن آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز کی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے۔

( ٢٩٨ ) مَنْ كَانَ يَرُدُّ وَيُشِيرُ بِيَدِةِ وَبِرَأْسِهِ

جوحفرات ہاتھ یاسرے سلام کا جواب دیا کرنے تھے

( ٤٨٤٦ ) حَلَّانَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ صُهَيْبًا ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. (ابوداؤد ٩٢٢ ترمذى ٣٧٤) حضرت ابن عمر والني مُعاز آپ مِنْفَظَيْمَ كُولُ مُعامِ

ر المسلم المرت من المول في المساول المراب المول في المساول المول المول في المول في

( ٤٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَلَّمْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِى.

پڑھ رہے تھے،انہوں نے جواب میں میراہاتھ بکڑلیا۔ نیمین میں موس نے جو اب میں میراہاتھ بکڑلیا۔

( ٤٨٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ،فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىّ ، وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَىَّ وَصَافَحَنِى.

( ۴۸ ۴۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس بڑھ پینن کوسلام کیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے میرےسلام کا جواب نید یااورا پناہاتھ میری طرف بڑھا کر مجھ سے مصافحہ فرمایا۔

( ٤٨٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : إذَا سُلِّمَ عَلَيْك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَرُدِّ.

(۲۸ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے اور تم نماز پڑھ رہے ہوتو اس کے سلام کا جواب دو۔

( ٤٨٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا كُنْتُ لِلْسَلْمُ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :وَلَوْ سَلَّمَ عَلَىَّ لَرَدَدْت عَلَيْهِ.

( ۱۹۸۰) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کئی نمازی کوسلام نہیں کروں گا۔ابو معاویہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر کوئی جھے نماز میں سلام کر بے قبیں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔

( ٤٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا سُلْمَ على أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَلْيُشِرُ بِيَدِهِ.

المساملة المساملة المنظرة الم

ر ۱۸۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِى الصَّلَاة ؟ قَالَ : يَرُدُّ بِشِقٌ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ.

۔ ور برس کر سیات ہے۔ ( ۴۸۵۲) حضرت ابو مجلز سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو دہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ دہ سرکو دائمیں طرف جھکا کر جواب دے۔ ( ٤٨٥٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِذَا انْصَرَفَ ، فَإِذَا ذَهَبَ اتَّبَعَهُ بِالسَّلَامِ.

( ٣٨٥٣) حضرت ابراً بيم فرماتے ہيں كه اگر كم فخص كونماز ميں سلام كيا جائے تو وہ فارغ ہونے كے بعداس كے سلام كا جواب

دے۔اگروہ جاچکا ہوتو اے سلام کر بھجوائے۔

( ٤٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَأَوْمَا ، وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ.

(۸۵۴) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واٹھ جب حبشہ سے واپس آئے تو انہوں نے نماز کے دوران نبی

پاک مِنْزَشَيَّةَ کُوسُلام کیا۔ آپ نے مرکے اشارے سے انہیں سلام کا جواب دیا۔ ( ٤٨٥٥ ) حَدَّثُنَا وَکِیعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَبَاحٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَلَمَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِی الصَّلَاة ، فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَصَافَحَهُ ، وَغَمَزَ یَدَهُ.

ر بعار مصلم علی بین جب می وسویسی مصر مات می بیرو مصد عدار مین در این از مین حضرت عبدالله بن عباس بین پیزمن کوسلام کیا تو انہوں میں در ۱۳۸۵ میں اور میں حضرت عبدالله بن عباس بین پیزمن کوسلام کیا تو انہوں

نے اس کا ہاتھ بکڑ کراس سے مصافحہ کیااوراس کا ہاتھ دبایا۔ میں میروں میں میروں میں میروں ور میروں میں میروں میں میروں کا میروں میں میروں میں میروں میروں

( ٤٨٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَا يَرُدُّ السَّلَامَ حَتَّى يُصَلِّى ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَبِعَهُ بِالسَّلَامِ.

(۸۵۷) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ نماز میں سلام کا جواب نہ دیا جائے گا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر قریب ہوتو اس کے سلام کا جواب دے دے اور اگر دور ہوتو اسے سلام کرے۔

و ٤٨٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سُئِلَ

عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ : إِذَا قَضَى الصَّلَاة أَتَبَعَهُ بِالسَّلَامِ.

( ۵۷ میرت ابوالعالیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی آ دمی کودورانِ نما زسلام کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز پوری کرنے کے بعدا سے سلام کرے۔

( ٤٨٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، قَالَ :فَرَدَّ عَلَى السَّلَامَ.

(احمد ۱۲۳۳ ابو یعلی ۱۲۳۳)

( ۱۹۵۸) حفرت ممار و النور كت ميں كمين نى باك مُؤْفِقَة كى خدمت ميں حاضر ہوا، آپ نماز براھ رہے تھے۔ ميں نے آپ و سلام كياتو آپ نے ميرے سلام كاجواب ديا۔

## ( ٢٩٩ ) من كره أَنْ يُشَبِّكَ اللَّصَابِعَ فِي الصَّلاَة فِي الْمُسْجِدِ

#### نماز میں اور مسجد میں انگلیوں کو چنٹا نا مکروہ ہے

( ٤٨٥٩) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْهِ ، عَنْ مَوْلَى لأَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِى ؟ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَدَخُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ مُشَبَّكًا أَصَابِعَهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً جَالِسًا وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُشَبَّكًا أَصَابِعَهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطِنُ ، فَالتَّفَتَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، فَقَالَ : إذَا صَلَّى فَوْمُ أَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطِنُ ، فَالَتْهُ عَلَيْهِ النَّيْ أَلُى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطِنُ ، فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ السَّيْطِيقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٤٨٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :إذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُشَبَّكَنَّ أَصَابِعَهُ.

(۴۸۷۰) حضرت سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں کہ نبی پاک شِرِّنْتُ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کو کَی مسجد میں ہوتو اپنی انگلیوں کوایک دوسری میں داخل نہ کرے۔

( ٤٨٦١) حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَغُدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سعيد ، عن أبي ثُمَامَةَ الْقَمَّاحِ ، قَالَ: لَقِيت كَفْبًا وَأَنَا بِالْبُلَاطِ قَدْ أَدْخَلْت بَغْضَ أَصَابِعِي فِي بَغْض ، فَضَرَبَ يَدِي ضَرْبًا شَدِيدًا ، وقَالَ : نُهِينَا أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنا فِي الصَّلَاة ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُك اللَّهُ تَرَانِي فِي صَلَاقٍ ؟ فَقَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَعَمَدَ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَهُو فِي صَلَاقٍ . (ابو داؤد ٥٩٣ ـ احمد ٣/ ٣٢١)

(۲۸ ۱۱) حفرت ابوثمامہ قماح کہتے ہیں کہ مقام بلاط میں، میں حضرت کعب وہٹی نے شے ملا، میں نے اپنی انگلیوں کوایک دوسری میں داخل کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پرزورے مارااور فرمایا کہ ہمیں نماز میں انگلیاں چٹخانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ تو تحف وضوکر کے نماز کے ارادے سے عرض کیا کہ تو تحف وضوکر کے نماز کے ارادے سے

مصنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كي المحالي المحالي المحالية المحالية

نکتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔

صَحَاجَ ١٥٠٥ عَلَيْهِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْهَوُنَ عَنْ تَشْبِيكِ ( ٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْهَوُنَ عَنْ تَشْبِيكِ الأصابع ، يُعْنِى فِي الصَّلَاة.

( ٣٨ ٦٢ ) حفرت نعمان بن الي عياش فرمات بين كه اسلاف نماز مين انگليان چنخانے سے منع كرتے تھے۔

( ١٨٦٢) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاة. (۲۸۶۳) حضرت أبراجيم نے نماز ميں انگلياں چنجانے كومكروہ قرار دياہے۔

#### ( ٣٠٠ ) من رخص فِي ذَلِكَ

جن حضرات نے نماز میں انگلیاں چٹخانے کی رخصت دی ہے

( ٤٨٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشَبُّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

ر ٢٨٧٣) حفرت نافع كت بين كه مين في حضرت ابن عمر والله كونماز مين الكليال چنات و يكها بـ-( ٤٨٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْمَسْجِدِ.

(٢٨١٥) حفرت حسن نمازيس انگليال چخايا كرتے تھے۔ ( ٤٨٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُشَبِّكُ بَيْنَ

أصَابِعِهِ فِي الصَّلَاة.

(٣٨ ٦٦) حضرت اساعيل بن اميه كتبة بين كه مين نے حضرت سالم بن عبدالله كونماز ميں انگلياں چنخاتے ويكھا ہے۔

( ٣١٠ ) الرجل يريد أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اگر کوئی آ دمی نماز میں سمع الله لمن حمدہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیواں کے لئے کیا حکم ہے؟ (٤٨٦٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِمَّ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ.

(٢٨٧٧) حفرت على ثناتية فرمات بين كرا كركوئي آدى نمازيس سمِع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ كَ بَجاعَ اللّهُ أَكْبَرُ كهدد تووه الله

( ١٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ،

فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَلَا سَهُو عَلَيْه.

( ٨٦٨ ) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كدا كركوئى آ دمى نماز ميں سميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كِ بَجَائِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَهِ دِيْواس برسمو

( ٤٨٦٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَغَيْرِهِ ؛ فِى رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوٌ .

(٣٨ ٢٩) حضرت عامر فرماتے ہیں كه اگر كوئى آ دى نماز ميں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كے بجائے اللَّهُ أَكْبَرُ كهه ديتواس يرسهو

( ٤٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا :فِي رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يَهُولَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوًّ .

( ٢٨٧٠) حضرت محمد بن على ، حضرت عامر اور حضرت عطاء فرمات مين كداكركوني آدى نماز مين سيمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ك بجائے اللّٰہ أُكْبَر كبددے تواس پرسبونہیں ہے۔

( ٤٨٧١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلِ نَسِىَ تَكْبِيرَةً ؟ قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُو. (۲۸۷۱) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوالک تکبیر کھول جائے۔انہوں نے

فرمایا کہ وہ سہو کے دوسحدے کریے گا۔

#### ( ٣٠٢ ) مَا قَالُوا إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبُ أَرْبَعًا

اگر کوئی آ دمی مغرب کی جار رکعتیں پڑھ لے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ .

(۸۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی جار رکھتیں پڑھ لے تو وہ سہو کے دو مجدے کرے گا۔

( ٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُعِيدُ

(۲۸۷۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ دوبار دنماز پڑھے گا۔

( ٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَجُلِسُ فِي التَّالِئَةِ أَعَادَ.

( ۴۸۷ ) حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ اگروہ تیسری رکعت میں میشانہیں تھا تو دوبارہ نمازیڑ ھے گا۔

## ( ٣٠٣ ) في الصلاة إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ

#### جب مؤذن ا قامت شروع کردے تونفل نماز کا کیا حکم ہے؟

- ( ٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداژد ١٢٦٠)
  - (۴۸۷۵) حفرت ابو ہریرہ مزاینو فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازادا کی جاسکتی ہے۔
- ( ٤٨٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداؤد ١٣٦٠)
  - (۲۸۷۷) حضرت ابو ہر رِهُ وَيُؤْفِر ماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازادا کی جاسکتی ہے۔
- ( ٤٨٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى عِنْدَ إِقَامَةِ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَسُرُّك أَنْ يُقَالَ : صَلَّى ابْنُ فُلَانَةً سِتَّا ، قَالَ : فَذَكُوْتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاة مَعَ الإِقَامَةِ.
- (۸۷۷) حفزت ففیل فرماتے ہیں کہ حضزت سعید بن جبیر نے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ عصر کی ا قامت کے وقت نماز پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیاتمہیں یہن کرخوشی ہوگی کہ فلانی کے بیٹے نے چھ رکعتیں پڑھی ہیں؟ حضزت ففیل کہتے ہیں کہ میں نے اس ہات کا حضزت ابراہیم سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ا قامت کے وقت نماز کو کمروہ خیال کیا جا تا تھا۔
- ( ٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاة إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ.
  - (۴۸۷۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مؤذن کے اقامت شروع کردینے کے بعدنمازکومکروہ خیال فرماتے تھے۔
- ( ٤٨٧٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَلاَ تُصَلِّينَ شَيْئًا حَتَى تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ.
- (٨٧٩)حضرت ميمون فرماتے ہيں كه جب مؤذن اقامت كے لئے الله اكبر كہدد نے فرض نماز كى ادائيَّ تك كوئى نماز نه پڑھو۔
- ( ٤٨٨.) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى رَكُعَّتُيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَانْتَهَرَهُ ، وَقَالَ : لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةِ الَّتِي : أُمَّدُهُ كَذِياهً لَذَهِ
- (۴۸۸۰) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ النئونے نے ایک آ دمی کودیکھاوہ مؤذن کی اقامت کے دوران دورکعتیں

پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے اسے ڈانٹااور فرمایا کہ جب مؤذن اقامت کے تواس وقت سوائے اس نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی جس کے لئے اقامت کہی جارہی ہے۔

- المستحد الله عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا تُرْكُعُ.

(۴۸۸۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم مجدمیں ہواور نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تورکوع نہ کرو۔

( ٣٠٤ ) الرجل يدخل الْمُسْجِدَ وَهُو يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا الْفَريضَةَ، فَيُصَلِّي اگر کوئی آ دمی مسجد میں آ کراپی نمازیر ہے لیے اور پھراسی نماز کے لئے جماعت کھڑی

#### ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ١٨٨٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيطَةِ وَحُدَهُ ، ثُمَّ ثُقَامُ الصَّلَاة ، قَالَ :يُصَلِّى مَعَهُمُ وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا.

(۲۸۸۲)حضرت طاوی فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی مجدمیں آ کراپنی فرض نماز ا کیلے پڑھ لےاور پھر جماعت کھڑی ہوجائے تووہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اوراپی نماز کوشار نہ کرے۔

جماعت كرماته نماز پڑ معاورا بى نمازلو تارندار ...
( ٤٨٨٣) حَدَّنَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَبَّارٌ ، وَالْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالُوا : يُسَلَّمُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَادَتِهِ.
الْحَسَنِ ( ح ) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ( ح ) وَشُغْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالُوا : يُسَلِّمُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَادَتِهِ.
( ٣٨٨٣) حفرت فعى ، حفرت من ، حفرت شعب اور حفرت عم فرمات بي كدوه ا في نماز كاسلام بي مرد اورامام كرماتهاس

کی نماز میں داخل ہوجائے۔

( ٤٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : أَظُنَّهُ ، عَنْ عُتِهَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : يَقُطَعُها ثُمَّ

الم ٢٨٨٣) حفرت عبدالله بن عتب فرمات بين كما ين نمازتو رُكران كى جماعت مين داخل بوجائ ـ ( ٢٨٨٣) حفرت عبدالله بن عتب فرمات بين كما ين نمازتو رُكران كى جماعت مين وخل المحكمة والمدون المحكمة المحكمة والمحكمة المحكمة ا

( ٣٨٨٥) حفرت تما دفرمات بين كه مجه يه بات بندب كدوه كلام كرف اور پهران كى جماعت مين داخل بوجائ ـ ( ٤٨٨٦) حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ فَجِنَتُهُ الإِقَامَةُ قَطَعَهَا ، وَكَانَتُ لَهُ نَافِلَةً وَذَخَلَ فِي الْفَرِيضَةِ.

(۲۸۸۷)حضرت معنی فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی فرض نماز شروع کرے اور ای نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو وہ اپنی نماز

تو ڑوے، دواس کے لئے نفل بن جائے گی اوروہ ان کے ساتھ فرض نماز میں داخل ہو جائے۔

## ( ٣٠٥ ) مَنْ قَالَ يُتِمُّ مَعَ الإِمَامِ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ تَطَوُّعًا

جوحضرات اس صورت میں فرماتے ہیں کہوہ باقی نماز کوامام کے ساتھ پورا کرے اوراس

#### باقی نماز کوفل بنالے

( ٤٨٨٧) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى الْمَسْجِدَ فَيرى أَنَّهُمْ صَلَوْا ، فَافْتَرَضَ الصَّلَاة فَصَلَّى رَكُمَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة ، قَالَ : يَدُخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّم ، ثُمَّ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخُرِيَيْنِ مَعَ الإِمَامِ تَطَوُّعًا.

( ٢٨٨٧) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كداگركوئى آ دى مبحد ميں آئے ، دوية سمجھے كدلوگ نماز بڑھ پچکے ہيں، لبذاوہ فرض نماز بڑھنے كے لئے نيت باندھ لے، ابھی اس نے دوركعتيں ہی كمل كی تھيں كہ نماز كے لئے اقامت ہوگئی۔ اب وہ امام كے ساتھ اس كی نماز ميں داخل ہوجائے، جب امام دوركعتيں پڑھ لے ( تو اس كی چاركمل ہوگئيں ) اب بيسلام پھير كربا تی نماز ميں امام كے ساتھ شريك ميں داخل ہوجائے، جب امام دوركعتيں پڑھ لے۔ رہے اور امام كے ساتھ آخرى دوركعتوں كوفل بنالے۔

( ٤٨٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۴۸۸۸) حضرت حماد بھی یونہی فرماتے ہیں۔

### ( ٣٠٦ ) الرجل يكون قَائِمًا يُصَلِّي، فَيَسْمَعُ الإِقَامَةَ وَقُت صَلَّى

اگرکوئی آ دمی نفل نمازیر خدر ما ہواور دورانِ نماز اقامت کی آوازس لے تو کیا کرے؟

( ٤٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ قَاثِمًا يُصَلِّى فَسَمِع الإِقَامَةَ فَلْيَقُطُغُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا يَقُطَعُ.

(۴۸۸۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہا گرکوئی مختص نفل نماز پڑھ رہا ہوا در دورانِ نماز اقامت کی آواز من لے تواپی نماز تو ڑ دے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک رکعت کے ساتھ ایک اور ملائے اور اسے نہ تو ڑے۔

( ٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنْ بَقِى عَلَيْك مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ فَأَتْمِمْهُ . وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ :افْطَعْهَا.

(۴۸۹۰)حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہا گرتم پرتمہاری نماز میں نے کچھ باقی رہ جائے تو اسے پورا کرلو۔حضرت سعید بن جبیر

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) كي المسلاة المسل

فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کوتو ڑو ہے۔

( ٤٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا افْتَتَحْت الصَّلَاة تَطُوَّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَأَتِمَّ.

(۹۸ ۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نفل نماز شروع کرے اور نماز کے لئے اقامت ہوجائے تونفل نمازیوری کرلے۔

( ٤٨٩٢ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ

معقل ، وَهُوَ يُصَلِّى وَيَقُرَأُ فِى سُورَةِ النَّورِ ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَامَ مَعَّ الإِمَامِ فَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى.

(۳۸۹۲) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن معقل کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورة

النور کی تلاوت کررہے تھے۔اتنے میں مؤ ذن نے اقامت کہددی،انہوں نے رکوع کیااور تجدہ کیا، پھر بیٹھ گئے اورتشہد پڑھی۔ بھر میں سے بیتری کا مصطلح میں میں میں ہے ہوئی ہوئی ہے۔ مہنے میشر میٹنے

ا مام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے شروع کیا جہاں تک پہنچے تھے۔

( ٤٨٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ بَيَانَ ، قَالَ :كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَوُمَّنَا ، فَأَفَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاة وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً ، قَالَ :فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا.

(۲۸۹۳) حضرت بیان فرماتے ہیں کو قیس بن ابی حازم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن انہوں نے ابھی ایک رکعت پڑھی

تھی کے مؤذن نے نماز کے لئے اقامت کہددی،انہوں نے اپنی نماز کوچھوڑ دیا اور آ گئے ہڑھ کرنماز پڑھائی۔

( ٤٨٩٤) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِنْ كَبَّرُت بِالطَّلَاة تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالإِقَامَةِ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

( ۲۸۹۳) حفرت میمون فرماتے ہیں کداگرتم اقامت سے پہلے فٹل نماز کی تکبیر کہداوتو دور کعتیں مکمل کراو۔

( ٤٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا تَرُكُعُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى وِتْرِ فَتَشْفَع.

( ۲۸۹۵) حفر تعطاء فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں ہواور نماز کے لئے اقامت ہوجائے تو رکوع نہ کرو۔البت اگرتم نے طاق عدد میں رکعت برطی ہوتو اس کے ساتھ ایک اور ملالو۔

#### ( ٣٠٧ ) الصلاة في الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ

عیسائیوں اور یہود یوں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٤٨٩٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ مِنْ نَجْرَانَ : لَمْ يَجِدُوا مَكَانًا

أَنْظَفَ ، وَلَا أَجُودَ مِنْ بَيْعَةٍ ؟ فَكَتَبَ :انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلُّوا فِيهَا.

(۴۸۹۲) حضرت بكرفر ماتے ہیں كەحضرت عمر جان ئونجوان سے خطالكھا گیا كدو ہاں اوگوں كے پاس نماز پڑھنے كے لئے گرجا گھر ہے بہتر اورصاف جگہ کوئی نہیں ۔ کیا وہاں نماز پڑھ لیں؟ حضرت عمر دلائو نے جواب میں فرمایا کداس جگہ کو پائی اور بیری سے صاف

(٤٨٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ بُأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْبِيَعِ.

( ۲۸۹۷ ) حفزت ابراہیم ،حفزت حسن اور حفزت شعمی فرماً تے ہیں کد گر جا گھروں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٨٩٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي الْكَنَانِسِ وَالْبِيَعِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا

(۴۸۹۸) حضرت جاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے گرجا گھراور کلیسا میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نبیں۔

( ١٨٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ وَالْبِيعَةِ.

(۹۸ ۹۹) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاموں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( .. ٤٩ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ.

( ۲۹۰۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٤٩.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۹۰۱) حضرت حسن نے غیرمسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کومکروہ اور حضرت محمد نے جائز بتایا ہے۔

(٤٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ إذَا كَانَ فِيهَا تَصَاوِيرُ.

(٣٩٠٢) حضرت ابنَ عَباس مِنْ عَنْ عُرْمات بِي كَداكُر كُرجائين تصاور بهون تووبال نماز پرْ صنا مَروه ہے۔ (٤٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَوْقَ كَنِيسَةٍ ، وَالنَّاسُ أَسْفَلُ مِنْهُ.

(۹۰۳) حفرت عثان بن الی ہند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوایک کلیسا پر کھڑے ہوکرلوگوں کونماز پڑھاتے ویکھا جبکہ لوگ آپ کے پنچے کھڑے تھے۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المسلاة العسلاة

( ٤٩٠٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ.

(۹۰۴) حضرت اساعیل بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملک شام میں ایک کلیسا میں نماز پڑھاتے

( ١٩٠٥) حَلَّتُنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :خَرَجْنَا وَفُدًا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَعَةً لَنَا ، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ فَصْلَ طَهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، ثُمَّ جَعَلَهُ لَنَا فِي إِذَاوَةٍ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا بِهِ مَعَكُمُ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْيسِرُوا

بِيَعْتَكُمْ ، وَانْضَحُوا مَكَانِهَا بِالْمَاءِ ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا. (احمد ٣/ ٢٣- ابن حبان ١٦٠٢)

(٩٠٠٥) حضرت طلق بن على كہتے ہيں كه بم ايك وفدكي صورت ميں نبي پاك مُؤَافِظَةُ أَي خدمت ميں حاضر ہوئے - بم نے عرض كيا کہ ہماری سرز مین میں ایک گرجا ہے۔ ہم نے اسے پاک کرنے کے لئے آپ کے وضو کا بچا ہوایا ٹی ما نگا۔ آپ نے بانی منگوا کر وضو کیا اور پھرکلی کی اور بچاہوا یانی ہمارے ایک برتن میں رکھ کر فرمایا کہ اے اے ساتھ لے جاؤ، جبتم اپنے علاقے میں پہنچوتو اپنے

گر جے کو گرا دواوراس جگه بیدوالا پانی جھڑ کواوراس جگه کومبحد بنالو۔ ( ٤٩.٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو فَضَالَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَزْهَرُ الحَرَازى ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى فِي كَنِيسَةٍ بِلِمَشْقَ ، يُقَالُ لَهَا : كَنِيسَةُ يُحَنَّا.

(۳۹۰۲) حضرت از ہرحرازی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے دمشق کے ایک گرجا میں نماز پڑھی ،اے یوحنا کا گرجا کہا جاتا تھا۔

## ( ٣٠٨ ) فِي الرَّجُل يعتمد عَلَى الْحَانِطِ وَهُوَ يُصَلِّي

کیا آ دمی نماز پڑھتے ہوئے دیوار سے سہارا لے سکتا ہے؟

( ٤٩.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَانِطِ فِى صَلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

(۷۹۰۷) حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دمی فرض نماز کے دوران بلا عذر دیوار ہے سہارا لے۔البت نفل میں

ایے کرنا جائز قرار دیے تھے۔

( ٤٩٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَسَانَكَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِي الصَّلَاة ، وَكَانَ يَكُرَهُ رَفْعَ رِجُلَيْهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

(۴۹۰۸) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی دیوار سے نماز میں سہارا لیے، وہ بغیر عذر کے دونوں پاؤں کواٹھانا بھی مکروہ خیال فرماتے تھے۔ ( ٤٩.٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَوْفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِى الصَّلَاة ، وَيُسند إِلَى جِدَار إِلاَّ مِنْ عِلَةٍ.

(۹۰۹) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی نماز میں ایک پاؤں اٹھائے اور اس بات کو بھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ بغیر عذر کے دیوارے سہارالے۔

( ٤٩١٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

(۴۹۱۰) حضرت بحاً ہدفر ماتے ہیں کہ جتنا سہارا لے گااس کے اجر میں اتنی ہی کمی ہوگی۔

( ٤٩١١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى فَيَتَوَكَّأُ عَلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : يَنْقُصُّ مِنْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

(۳۹۱۱) حضرت مجاہدا س تحف کے بار جے میں جونماز کے دوران کی دیوار دغیرہ سے سہارا لے فرماتے ہیں کہ جتنا سہارا لے گااس کی نماز میں آتی ہی کی ہوجائے گی۔ نماز میں اتنی ہی کی ہوجائے گی۔

( ٤٩١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْحَائِطِ.

(٣٩١٢) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ نماز میں دیوار کا سبارا لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٩١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ فِى الْفَرِيضَةِ إِلَّا مِنْ عِلَةٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا فِى التَّطَوُّعِ . وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ فِى الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ.

(۳۹۱۳) حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی فرض نماز میں بلا عذر کسی چیز کا سہارا لے۔البیتہ فرض نماز میں وہ

اس بارے میں کو کی حرج نہیں سجھتے تھے۔حضرت ابن سیرین فرض اور نفل دونوں میں اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٣٠٩ ) الرجل يريد السَّفَرَ، مَنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِهِ

#### سفر پر نکلنے سے پہلے نماز پڑھنامستحب ہے

( ٤٩١٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطُعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا خَلَفَ عَبُدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا.

(۳۹۱۳) حضرت مطعم بن مقدام فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّشَقَعَ فِی ارشاد فرمایا کہ آ دمی اپنے گھر والوں کے پاس ان دور کعات سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ تا جودہ سفر پرروانہ ہونے سے پہلے پڑھتا ہے۔

( ٤٩١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ: إذَا خَرَجُت فَصَلِّ رَكُعَتُنِ.

(٩١٥) حضرت على رفي تورُ فرمات بين كه جب تم سفر پر نكلنے لگوتو دوركعت پر هاو\_

( ٤٩١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّم ِ

(٣٩١٦) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واٹنو جب کسی سفر پر نکلنے کا ارادہ کرتے تو مبحد میں جا کرنماز بڑھتے ۔

( ٤٩١٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثُ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى

حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى بَاجُمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ صُحَى رَكْعَنَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ.

(۱۹۱۷) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حارث بن الی ربیعہ کودیکھا کہ جب وہ باجمیرا کی طرف جانے گئے تو انہوں نے اپنے حجرے میں حیاشت کے وقت دور کعتیں پڑھیں۔اوران کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی جن میں حضرت اسود بن پزید بھی تھے۔

# ( ٣١٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

### سفرسے واپس آ کر بھی نماز پڑھنی جاہئے

( ٤٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حبيب ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِى :يَا جَابِرُ ، هَلْ صَلَّيْت ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ :لَّصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

( ۴۹۱۸ ) حضرت جابر وہ ہو فر ماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک مِرْاَفْظَةَ کے ساتھ ایک سفرے واپس آئے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے جابر! کیاتم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہانہیں۔انہوں نے فر مایا کہ پھر دور کعتیس پڑھلو۔

( ٤٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(٣٩١٩) حضرت عثمان وزانو جب سفرے واپس آتے تو دور کفتیں بر ھاکرتے تھے۔

( ٤٩٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا قَدِمْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

(۳۹۲۰) حضرت على مزاين فرمات ميں كەجبتم سفرسے داپس آؤتو دوركعت نماز يزھلو۔

( ٤٩٢١ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ بَشِيرٍ الْعِجْلِتّى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَصَلَّى فِى بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طِنْفِسَةٍ.

(٣٩٢١) حصرت ابن عباس ميئه ومنزا يك مرتبه سفر سے واپس آئے اور انہوں نے ایک دری کے اوپر دور کعت نماز اوا فرمائی ۔

( ٤٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُقَدَّمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِى الصَّحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (بخارى ٣٠٨٨ـ مسلم ٣٩٦) (٣٩٢٢) حضرت كعب بن ما لك فرمات بين كه ني پاك مِنْزِ فَظَيْحَةَ دن كو جاشت كے وقت سفر سے واليس تشريف لا ياكرتے تھے اور جب آپ واليس آتے توسب سے پہلے مجد ميں جاكر دوركعت نماز اوا فرما ياكرتے تھے۔

## ( ٣١١ ) في القوم يَنْسُونَ الصَّلاَة ، أَوْ يَنَامُونَ عَنْهَا

اگر کچھلوگ سفر میں نماز پڑھنا بھول جائیں یا نماز کے وقت سوئے رہ جائیں تو وہ کیا کریں؟

( ٤٩٢٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عليه الصَّلَاة والسلام فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِأَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يُوقِظُهُمْ مَعَ تَعْرِيسِهِمْ إِلَّا الشَّمْسُ ، فَقَامَ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فاذن وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لَنَا الدُّنيَا ، وَمَا فِيهَا بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۳۹۲۳) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقَظَةُ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ ڈالا اور نیند کے غلبے کی وجہ ہے ایسی آگھ کی کہ سورج کی کرنوں نے آگر جگایا۔ آپ نے مؤ ذن کواذان کا تھم دیا، اس نے اذان دی، پھرا قامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقَظَةً کی طلوع شمس کی نماز ہمیں محبوب تھی کہ ونیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے بیج نظر آتی تھیں۔

( ٤٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبيدة بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (احمد ١/ ٢٥٩- ابو يعلى ٢٣٧٥)

(۲۹۲۴) حضرت ابن عباس نئار منفاس جھی یوئبی منقول ہے۔

( ٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ مَا جَازَ الْوَادِيّ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَاذَّنَ وَأَقَامُ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ.

(۴۹۲۵) حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیَلِّفْظَةِ نے اس وادی کوعبور کرنے کے بعد فجر کی دوستیں اوا فرما کیں۔ پھر حضرت بلال کوتھم دیاانہوں نے اذان دی اورا قامت کہی پھرآپ نے فرض نما زادا فرمائی۔

( ٤٩٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجْزِءُ الرَّجُلَ أَنُ يَقُضِى الصَّلواتِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۳۹۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دمی کئی نماز وں کوایک اقامت کے ساتھ اوا کرسکتا ہے۔

( ٤٩٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : هَنُولِ اللهِ ، لَوْ أَمسستنا قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمسستنا

الْأَرْضَ فَيَمْنَا وَرَعَتُ رِكَابُنَا ؟ قَالَ : فَمَنْ يَحْرُسُنَا ؟ قَالَ : قُلْتُ :أَنَا ، قَالَ : فَعَلَبَتْنِى عَيْنِى ، فَلَمْ يُوقِظْنَا إِلَّا وَقُتَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا. (احمد ١/ ٣٥٠ طبراني ١٠٣٣٩)

(۲۹۲۷) حضرت عبدالله وہائے میں کہ ایک رات ہم نے نبی پاک مِنْ اَنْکُیْمَ کے ساتھ سفر کیا۔ ایک جگہ پہنچ کرہم نے عرض کیا

کہ یا رسول اللہ! اگر ہم کچھ دریر کے لیے بڑاؤ ڈال لیں تو ہم کچھ در سوجائیں گے اور ہماری سواریاں جر لیں گے۔ چنانچہ آپ مِرْفِظَةَ إِنْ فَرِمايا كه ہمارا پہره كون دے گا؟ ميں نے كہا ميں پہره دوں گا۔ليكن مجھے نيندآ گئی اور ہم اس ونت سوكرا تھے جب سورج طلوع مو چکا تھا۔ نبی پاک مَانْفَقَعَ مجمی ہماری باتوں کی وجہ سے بیدار ہوئے۔آپ مِنْلِفَقَعَ نے حضرت بلال کو عکم دیا انہوں

نے اذان اورا قامت کہی اورآ پ مِنْزِنْفِيْکَةَ نِے نماز پڑھائی۔

## ( ٣١٢ ) في عدد الآي فِي الصَّلاَة ، مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأُسًّا

### جن حضرات کے نز دیک نماز میں آیتیں گننا جائز ہے

( ٤٩٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُفِيرَةٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِعَدَدِ الآي فِي الصَّلَاة بَأْسًا.

(۲۹۲۸) حضرت ابراہیم نماز کے اندرآیتیں گننے کو جائز کہتے ہیں۔

( ٤٩٢٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلُهُ.

(۴۹۲۹) حضرت حسن بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٤٩٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسير بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَدَدِ الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۰) حضرت بسیر بن عمر ونماز کے اندرآ بیٹی گننے کو جا ئز کہتے ہیں ۔

( ٤٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، وَوَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلَاةِ.

(۴۹۳۱)حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ نماز کے اندرآ بیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن وثاب نماز کے اندرآ یتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا وَنَافِعًا يَعُدَّان الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۳)حضرت طاوس اورحضرت نا فع نماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الآي بِشِمَالِهِ فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۴) حفزت این میرین نماز کے اندر باکیں ہاتھ سے آیتیں گنا کرتے تھے۔

- ( ٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدُ الآي فِي الصَّلَاة.
  - (۳۹۳۵) حفزت ابراہیم نماز کے اندرآیتیں گنے کو جائز کہتے ہیں۔
- ( ٤٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة
  - (۳۹۳۷) حفرت معید بن جبیرنماز کے اندرآ بیس گنا کرتے تھے۔
  - ( ١٩٣٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلَاة.
    - (۲۹۳۷) حفرت ابوعبدالرحمٰن وَنْ اللهُ نماز كے اندرآ يتي گنا كرتے تھے۔
- ( ۱۹۳۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَعُدُّ الآى فِى الصَّلَاة ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :إِنَّهُ أَحْفَظُ.
- (۳۹۳۸) حفرت اساغیل بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی ملیکہ کونماز میں آیتیں گنتے دیکھا تو اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیمل زیادہ یا در کھوانے والا ہے۔
- ( ٤٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا وَالْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِىَّ يَعُدَّانِ الآَى فِي الصَّلَاة.
  - (٣٩٣٩) حضرت طاوس اورحضرت مغيره بن حكيم نماز كے اندرآيتيں گنا كرتے تھے۔
- ( ٤٩٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْقُريعِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُدَيْرٍ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
  - (۴۹۴۰) حضرت عمران بن حدرینماز کے اندرآ بیتی گنا کرتے تھے۔حضرت ابومجلز بھی اس کو جا تزبتاتے تھے۔
  - ( ٤٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمُرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الآي فِي الصَّلَاة إذَا خَافَ النَّسْيَانَ.
    - (۳۹۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر بھول جانے کا اندیشہ ہوتو نماز کے اندر آیتیں گننا جائز ہے۔
      - ( ٤٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَعُدُّ الآي فِي الْعَصْرِ.
      - (۳۹۳۲) حفزت رئیج کہتے ہیں کہ حفزت ابن سیرین عصر کی نماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔
    - ( ٤٩٤٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرِّيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدُّ الآي فِي الْفَرِيضَةِ.
      - ( ۴۹۴۳ ) حفرت معمی فر ماتے ہیں کہ فرض نماز کے اندرآ بیتی گننا جائز ہے۔
    - ( ٤٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدَّ الآي فِي الصَّلَاة.
      - (۲۹۴۴) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندرآ یتیں گننا جائز ہے۔

وَ اللهِ ال

۔ ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ابن الی ملیکہ کونماز میں آیتیں گنتے ویکھا ہے۔حضرت کی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مدعبادت کی جان ہے۔

#### ( ۲۱۴ ) من كرهه

#### جن حضرات کے نز دیکے نماز میں آپیٹی گننا مکروہ ہے

( ٤٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، تَعُدُّ الآَى فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ :مَا أَفْعَلُ ، قَالَ :وَأَنَّا أَيْضًا مَا أَفْعَلُ.

(۳۹۴۷) حفرت عمره بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا کہ کیا آپ نماز میں آیات مختتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں توابیانہیں کرتا۔حضرت عمر و بن میمون فرماتے ہیں کہ میں بھی الیانہیں کرتا۔

## ( ٣١٤ ) في النوم فِي الْمُسْجِدِ

# مسجد کے اندرسونے کا حکم

( ٤٩٤٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوانٌ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ :كَيْفَ تَسْأَلُونَ عَنْ هَذَا ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الصَّفَةِ يَنَامُونَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ فِيهِ.

(۷۹۳۷) حفرت حارث بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ میں نے سليمان بن بيار ہے مجد میں سونے كے بارے میں سوال كيا تو انہوں

نے فر مایا کہتم بیسوال کیے کرتے ہو حالا نکدا صحاب صفہ سجد میں سویا کرتے تھے اور معجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٩٤٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَنَامُ فِي الْمُسْجِدِ.

( ۲۹۲۸ ) حفرت یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کومجد میں سوتے ویکھاہے۔

( ٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّى فِيهِ ، وَيَنَامُ فِيهِ .

(۴۹۴۹) حضرت حسن کی ایک مسجد تھی جس میں سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔

(١٩١٩) عَرْتُ أَنِّ أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ نَبِيتُ فِي

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَتُقِيلُ. (ترمَّذي ٣١١- احمد ١٣/١)

سکوپ رسکون معنو مصلی معاصلی رست ماین که جم نوجوان تصاور نبی پاک مِلَوْتَظَيَّةً کی مسجد میں رات بھی گذارتے تصاور دن کو بھی

<u> ہوتے تھے۔</u>

( ٤٩٥١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لُوبُنِ عَبَّاسٍ : إِنِّى نِمْتُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاحْتَلَمْت ، فَقَالَ :أَمَّا أَنْ تَتَخِذَهُ مَبِيتًا ، أَوْ مَقِيلًا فَلَا ، وَأَمَّا أَنْ تَنَامَ تَسْتَرِيحَ ، أَوْ تَنْتَظِرَ حَاجَةً فَلَا بَأْسَ.

فاحتلمت ، فقال : امّا ان تتنجذه مبيتا ، او مَقِيلا فلا ، وامّا أنَ تَنَامَ تسترِيحَ ، أو تَنتَظِرَ حَاجَة فلا بأسَ. (٣٩٥١) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت ابن عباس شور میں جما کہ میں بعض اوقات مجد میں سوجاتا ہوں اور

مجھے احتلام ہوجا تا ہے تو کیام تجد میں سونا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مجد کورات گذار نے اور قیلولہ کرنے کی جگہ بنا نا تو جائز نہیں۔ البعثہ بچھ دیر کے لیے آرام کرنایا کسی کام کا انتظار کرنا جائز ہے۔

( ٤٩٥٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ.

(۳۹۵۲) حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجابد نے مسجد میں سونے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ١٩٥٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكُوهُ النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: بَلْ أَحِبَّهُ. ( ٢٩٥٣) حضرة ابن حريج كهترين كريش فرحض وعطاء سريوجها كما آن من عن سور أكور ورقوا ورست من عن

(۳۹۵۳) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ مجد میں سونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تواسے بیند کرتا ہوں۔

( ٤٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :نَهَانِي مُجَاهِدٌ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ.

(٣٩٥٣) حفرت ابوبيثم كتب بين كه حفرت مجامد في مجهم مجديين سونے سے منع فر مايا۔

( ٤٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ نَابِلٍ ، قَالَ :رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ فَأَيْقَطَنِي ، وَقَالَ : مِثْلُك يَنَامُ هَاهُنَا ؟.

(۳۹۵۵) حضرت ایمن بن نابل کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے مجھے مجد میں سویاد یکھا تو جگادیا اور فر مایا کہ تجھے جبیہ آ دمی بھی یہاں پڑا سور ہاہے؟

( ٤٩٥٦) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَعُسُّ فِي الْمَسْجِدِ لَيُلاً ، فَلَا يَدَعُ سَوَادًا إِلاَّ أَخْرَجَهُ ، إِلاَّ رَجُلاً يُصَلِّي.

(٣٩٥٦) حضرت ابوعمر وشيبانی کيتے ہيں کہ ميں نے حضرت ابن مسعود رہاؤٹو کوايک رات دیکھا کہ وہ مجد ميں پہرہ دے رہے

تھے۔وہ جہاں کہیں کسی انسان کا سابید کیھتے اسے جا کر نکال دیتے البیتہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا آپ نے اسے نہیں نکالا۔

( ٤٩٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةٌ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَحْتَلِمُ فِي اللَّلُلَة هِ ادَّا ، فَسَأَلْتِ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : نَهُ وَانِ الْحَتَامُ تَ عَثْمَ مَرَّاتِ

ِ مِرَارًا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ : نَمْ وَإِنِ الْحَتَكَمْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ. م ۲۶۵۸ (۱۳ مرف برز) کتاب کتاب کی میر مرسری، میرسری برنان برزی بر میرسی می کند بر در میرک برد برد

(۳۹۵۷) حضرت مغیرہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں سوجایا کرتا تھا اور وہاں مجھے ایک رات میں کئی مرتبہ احتلام

ہو باتا تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم مسجد میں سو جایا کروخواہ تمہیں دس مرتبہ

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَمِية ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ :أَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ ؟ يَعْنِي يَنَامُونَ فِيهِ.

( 400 ) حضرت سعید بن میتب ہے معجد میں سونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اہل صفہ کہال رہے تھے؟

یعنی وہ مبحد میں ہی سویا کرتے تھے۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ نِسْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاحْتَكُمْتُ فِيهِ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : اذْهَبْ وَاغْتَسِلْ ، يَعْنِي ، وَلَمْ يَنْهَهُ.

( 4909) حفرت ابن الي فيح كہتے ہيں كه ميں مجرحرام ميں سويا اور مجص احتلام ہوگيا۔ ميں نے اس بارے ميں حضرت سعيد بن جبیرے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جا کر خسل کرلو۔ یعنی انہوں نے مجھے مجدمیں سونے سے معنی کیا۔

## ( ٣١٥ ) في الرجل يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ

## اگرایک امام اورایک مقتدی ہوتو امام مقتدی کواینے دائیں جانب کھڑا کرے

( ٤٩٦٠ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ بِتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ بِذُوَابَةٍ كَانَتُ لِي ، أَوْ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (بخارى ١١٤ احمد ١/ ٢١٥)

(۴۹۲۰) حضرت ابن عباس وی پینفافر ماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث مین پینفائل کے یہاں تھا۔ نبی ا

یاک مَرْفَظَةً أرات كونماز يرص كے لئے كھڑے ہوئ توميں آپ كے بائيں جانب كھرا ہوگيا۔ آپ نے مجھے ميرے بالول يا

میرے سرے پکڑ کر مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔

( ٤٩٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (مسلم ٢٧٩- احمد ٣/ ١٩٣)

(٣٩١١) حفرت انس والمؤروايت كرتے ميں كه ميں نبي پاك مَلِفَقَعَ كي پاس حاضر موا آپ نماز بر هرب تھ، آپ نے مجھے اینے دائیں جانب کھڑا کیا۔

( ٤٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَخْبِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلوم) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (ابن ماجه عدد ٣٢٢/٣) (۲۹۱۲) حضرت جابر و الله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِلِ الفَظَائِیَّ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے مجھے اپنے واکیں طرف کھڑا

( ٤٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُورِيِّ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى ، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

(٣٩٦٣) حضرت عبيدالله كوالد فرماتے ہيں كہ ميں حضرت عمر دوافئو كے پاس آيادہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ميں ان كے باكيں طرف

کھڑ اہوا تو انہوں نے مجھےاپنے دائیں طرف کھڑ اکر دیا۔ ( ٤٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (۲۹۲۳) حفرت ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حفرت انس ڈاٹنڈ کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے مجھے اپنے دائمی طرف کھڑا کیا۔

( ٤٩٦٥) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى عَنْ يَسَارِهِ ، فَحَوَّلَهُ عن يَمِينِهِ.

(۹۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر تفاقیؤ کے بائیس طرف کھڑا ہوکرنماز پڑھ رہاتھا، انہوں نے اسے اینے دائیں طرف لا کھڑا کیا۔

( ٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا صَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ ، أَقَامَهُ

(٣٩٦٧) حفزت محمد فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص حضرت ابن عباس نئا دیننا کے ساتھ نماز پڑ ھتا تو وہ اسے اپنے دائیس طرف

( ٤٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ ، دَخَلْتُ مَعَ مَكْحُولِ مَسْجِدَ دِمَشْقَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ بِصَلَاتِهِ.

( ۲۹۷۷) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ میں حضرت مکول کے ساتھ دمشق کی معجد میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگ نماز پڑھ چکے تھے،انہوں نے مجھا ہے دائیں طرف کھڑ اکر کے نماز پڑھائی۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ. (۹۹۸ )حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام اپنے ایک مقتدی کواپنے دائیں طرف کھڑ اکرےگا۔

کفزاکرتے۔

( ٤٩٦٩ ) حَلَّاثُنا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ مَعَهُ رَجُلٌ ، أَقَامَهُ عَنْ يَصِينِهِ.

(۲۹۲۹) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ایک آ دمی ہوتو اسے اپنے دائیں جانب کھڑ اکرےگا۔

( ١٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : جِنْتُ إلى عُرُوَةً وَهُوَ يُصَلِّى ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

( ۱۹۷۰ ) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عروہ کے پاس آیادہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔

( ٤٩٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ.

( ۴۹۷۱) حضرت جماد کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اسے اپ ما ئیں طرف کھڑا کرےگا۔

# ( ٣١٦ ) مَا قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَتَقَلَّمُ الإِمَامِ

### جب مقتدی تین ہوں توامام آ گے بڑھ جائے

( ٤٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَآذِنَ لَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمَرَاءُ يَشْغَلُونَ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاة ، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ قَامَ فصلى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

(۹۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود نے حضرت عبداللتد و فاتحوٰہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ما تکی۔ انہیں اجازت مل گئی۔ حضرت عبداللہ جا تھ نے ان سے فر مایا کہ عنقریب ایسے امراء آئیں گے جونمازوں کوان کے وقت ہے مؤخر کیا کریں گے، ایسے وقت میں تم نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہم وونوں کے درمیان نماز برحی۔ چرفر مایا کہ میں نے رسول الله مَرْفَظَيْعَ کو بونبی کرتے و یکھاہے۔

( ٤٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ رَفَعَهُ ، مِثْلَهُ.

(۳۹۷۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُ ` أَحَدُهُمْ وَتَأَخَّرُ اثْنَان.

( ٣٩٧ ) حضرت ابن عمر جبالتي فرماتے ہيں كہ جب تين آ دمي ہوں تو ايك آ كے بڑھ جائے اور دو يتھيے كھڑے ہوں۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى ثَالِكُ ثَلَالَةٍ جَعَلَ اثْنَيْرٍ.

(۴۹۷۵) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حیاتی جب اپنے ساتھ دوآ دمیوں کو جماعت کراتے تو انہیں اپنے پیچھا کروں کہ ہ

- ( ٤٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى مَعَهُ الرَّجُلَانِ خَلَفَهُمَا خَلْفَهُ.
- (٣٩٧٦) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ جب اپنے ساتھ دوآ دمیوں کونما زیڑ ھاتے توانبیں اپنے ہیجھے کھڑا کرتے۔
  - ( ٤٩٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ.
    - ( ٣٩٧٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب تين آدى موں توان ميں سے ايك آ كے برد هجائے۔
- ( ٤٩٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً سِوَى الإِمَام ، تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ.
  - ( ۴۹۷۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ امام کے علاوہ تین ہوں تو ان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے۔
- ( ٤٩٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَصِينِهِ ، وَالْآخَر عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ :هَكَذَا يَصْنَعُ الثَّلَاتَةُ.
- (۳۹۷۹) حضرت عثان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک اور آ دمی نے حضرت مجاہد کے ساتھ نماز پڑھی۔ انہوں نے ہم
  - میں سے ایک کواپنے دائیں اور دوسرے واپنے ہائیں طرف کھڑا کیا اور فرمایا کہ تین آ دمیوں کواس طرح نماز پڑھنی جا ہئے۔
- ( ٤٩٨٠) حَلَّاثَنَا ابن عُيَيْنَةُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى بِالْهَاجِرَةِ ، فَقُمْت عَنْ شِمَالِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ يَرْفَأَ فَتَأَخَّرُنَا فصرنا اثْنَيْنِ خَلْفَهُ.
- (۳۹۸۰) حضرت عبیداللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر ڈٹاٹٹو کے پاس آیا وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے وائیں طرف کھڑا کردیا۔ آئی دیر میں بیفاً بھی ہماری نماز میں شامل ہو گئے تو ہم پیجھے ہو گئے اور ہم دونوں نے ان کے پیجھے نماز پڑھی۔
- ( ٤٩٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمُ أَحَدُهُمُ وَصَلَّى اثْنَان خَلْفَهُ.
- (۴۹۸۱) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جب تمین آ دمی ہوں تو ان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے اور دواس کے پیچیے نماز پڑھیں۔
- ( ٤٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَمْمَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جِنْت إلَى عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ يَرْفَأُ فَجَعَلَنَا خَلْفَهُ.
- (٣٩٨٢) حضرت عبيد الله ك والد فرمات مين كه مين حضرت عمر والو ك پاس آيا وه نماز پڙھ رہے تھے۔ (مين ان ك

بائیں طرف کھڑا ہواتو )انہوں نے مجھےاپنے دائیں طرف کھڑا کردیا۔اتنی دیر میں بیفا کھی ہماری نماز میں شامل ہو گئے توجم چھے ہو گئے۔

( ٤٩٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بُنُ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ خُوَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَذَمَهم أَحَدُهُمْ.

( ٣٩٨٣ ) حضرت على خافز فرمات ميں كه جب تين آ دى موں توان ميں سے ايك آ مے بڑھ جائے۔

## ( ٣١٧ ) إذا كان الإِمَام وَرَجُلٌ وَامْرَأَةً ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟

### اگرایک امام ،ایک مرداورایک عورت هوتو وه کیسے نماز پرهیس؟

( ٤٩٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَس ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ وَامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلُفَهُ.

(۱۹۸۴) حضرت انس و الثان فرمات بین که نبی پاک مَزْفَقَعَ آنِ مجصاور جمارے گھر کی ایک عورت کونماز اس طرح پڑھائی کہ میں

آپ کے دائمی طرف کھڑا ہوااور عورت آپ کے بیچھے کھڑی ہوئی۔

( ٤٩٨٥) تَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَامَتُ أُمَّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا. ( ٣٩٨٥) حفرت البت كتب بين كه بين كه مين في حفرت السري الثي كساته مناز برهي ، بين ان كه دائين طرف كورا بوا اوران كي ايك ام ولد باندى بمارے بيجها كھڑى ہوئى۔

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : جِنْت إلَى عُرْوَةَ وَهُوَ يُصَلِّى وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْدَدْنَةَ خَلْفَهُ

(۳۹۸۲) حفرت ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عروہ کے پاس آیا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک عورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیااورعورت ان کے پیھیےتھی۔

( ٤٩٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الإِمَامَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَامْرَأَةٌ ، فَلْيَقُومُوا مُتَوَاتِرَيْنِ.

(۳۹۸۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ ایک مرداور ایک عورت ہوتو وہ آگے بیچھے کھڑے ہوں گے۔ یعنی عورت اس مقتدی مرد کے بیچھیے ہوگی۔

#### ( ٢١٨ ) المرأة تؤمر النّساء

### جن حضرات کے نزد کے عورت عورتوں کی امامت کرسکتی ہے

( ٤٩٨٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ ، قَالَتُ أَمَّتُنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ.

( ۴۹۸۸ ) حفرت جمیر دکہتی ہیں کہ حضرت امسلمہ شیند طائے عورتوں کے درمیان کھٹری ہوکر ہماری امامت کرائی۔

( ٤٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأَتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

(۳۹۸۹) حضرت ام حسن کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ دی ہوئی کا کورتوں کی امامت کرتے دیکھا ہے۔ وہ عورتوں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑی ہوتی تھیں ۔

( ٤٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النَّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ.

( ۴۹۹۰ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جھنرت عائشہ منگ نشین فرض نماز وں میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں ۔

( ٤٩٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تقوم مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

(۳۹۹۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاعذ بغن فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں۔اورصف میں ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔

( 1997) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّغِيرِيِّ ، قَالَ : تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلَاقٍ رَمَضَانَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

( ۲۹۹۳ ) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ عورت رمضان میں عورتوں کی امامت کراسکتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی صف میں کھڑی

( ٤٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَوُمَّ الْمَوْأَةُ النَّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفْ.

( ۱۹۹۳ ) حضرت جمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کی عورت کا امامت کرانا جائز ہے اور وہ ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوگی۔

# ( ٣١٩ ) من كرة أن تؤمُّ المَراَّةُ النَّسَاءَ

### جن حضرات کے نز دیک عورت کا نماز پڑھا نا مکروہ ہے

( ٤٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لِيَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ تَوُمُّ الْمَرْأَةُ.

(٣٩٩٣) حضرت على جانو فرمات مين كيورت امامت نبيس كرائ كى ـ

( 1990) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ ، أَتَوُّمُّ الْمَرْأَةُ النَّسَاءَ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَوُّمُّ النِّسَاءَ.

(۹۹۵) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے عورتوں کی امامت کامسکلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ میرے علم کے مطابق عورت عورتوں کی امامت نہیں کرائے گی۔

( ٣٢٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَأُومِي أَ إِيمَاءً ا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو

( ١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عمرو ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُومِيءُ فِي مَاىءٍ وَطِينٍ.

(۴۹۹۷) حفرت جابر بن زید کیچژ میں نماز پڑھتے ہوئے اشارے سے بحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَاوُوسِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ فِي مَاءٍ وَطِينِ أَوْمَأَ إيمَاءً.

( ۱۹۹۷) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو۔

( ٤٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الَّذِى فِي الْمَاءِ وَالطَّينِ يُومِءُ إيمَاءً.

(۴۹۹۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جو محض کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہووہ محبدہ اشارے ہے کرے۔

( ١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ ، أَوْ سَبْخَةٍ ، فَأَوْمِيءُ إيمَاءً.

(۴۹۹۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں یاسیم زدہ زمین میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو۔

( ...ه ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاة فِى الْمَاءِ وَالطَّينِ ، قَالَ :يُومِىءُ إيمَاءً ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۵۰۰۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہوتو اشارے سے بحدہ کرلے اور جود کورکوع سے

زیادہ جھکا ہوا بتائے۔

(٥.٠١) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِنَى ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطَّينِ. (بخارى ٢٧٩ـ مسلم ٨٢٧) (٥٠٠١) مفرت ابوسعيد فِي فَنْ فرمات بين كمين نے نِي پاك مِنْ فَضَحَةَ كُوكِيرُ مِن تجده كرتے ديكھا ہے۔

( ٢..٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَفَبَلْت مَعَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ مِنَ الْكُوفَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطُطٍ وَقَدْ أَخَذَتُنَا السَّمَّاءُ قَبُلَ ذَلِكَ ، وَالْأَرْضُ صَحْضَاحٌ ، فَصَلَّى أَنَسْ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَوْمَا ۚ إِيمَاءً ، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ .

(۵۰۰۲) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ کوفہ میں تھا۔ جب ہم مقام اُطط میں سے تو ہمارے وہاں آنے سے پہلے بارش ہوگئی اور زمین پر کیچڑ ہوگیا۔حضرت انس نے اپنی سواری پرسوار ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھی اور مجدہ اشارے سے کیا۔ اور مجود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہنایا

( ٥..٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَامِرٍ ، قَالَا : إذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينِ لَا تَجِدُ مَكَانًا تَسْجُدُ عَلَيْهِ ، فَأَوْمِيءُ بِرَأْسِكَ إِيمَاءً.

(۵۰۰۳) حضرت سالم اورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کیچڑ والی جگہ ہواور تنہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے تواشارے سے سحدہ کرلو۔

( ٥.٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حُدَّان ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ وَقَعَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَجَعَلَ يَرْكُعُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا ۚ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :يَا أَحْمَقُ ، أَتُويدُ أَنْ أُفْسِدَ ثناد ؟

(۵۰۰۳) حدان کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید کچیز میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ رکوع کرتے اور جب بجدہ کرنے لگتے تو سرے اشارہ کر لیتے۔ میں نے اس پرسوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداے بے وقوف! کیا توبہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے خراب کرلوں؟

### ( ٣٢١ ) في قتل الْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَة

#### دورانِ نماز بچھو مارنے کا حکم

( ٥..٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ ضَمْضَمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ. (ابن ماجه ١٣٣٥ـ احمد ٢/ ٢٣٨) (٥٠٠٥) حضرت ابو ہر رہ والله فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَةَ نے نماز میں دو کالی چیز وں سانپ اور بچھوکو مارا۔

( ٥٠.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :رَأَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلَّى جَالِسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تُصَلَّى جَالِسًا ؟ فَقَالَ : إنَّ عَقْرَبًا لَسَعَيْنِي ، قَالَ : فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاة ، فَلَيَّأْخُذُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى ، فَلْيَقْتُلُهَا بِهَآ.

(۵۰۰۷) حضرت سلیمان بن موی کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْتِنَا ایک آ دمی کود یکھا جو بیٹھ کرنماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہتم بیٹھ کرکیوں نماز پڑھ رہے ہو؟اس نے کہا کہ مجھے بچھونے ڈس لیا ہے۔ نبی پاک مِزَفِظَةَ بِخ فرمایا کہ جب تہمیں نماز میں بچھونظراً ئے تواپنی ہائیں جوتی کیر کراہے مار دو۔

( ٥٠٠٧ ) حَدَّثَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(٥٠٠٤) حضرت ابن الي ليل كتب بين كه حضرت على داينو في غاز مين بجهوكومارا\_

(٥٠٠٨) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ رَأَى ابْنُ عُمَرَ رِيشَةً وَهُوَ يُصَلَّى ، فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ ، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ.

(۵۰۰۸) حضرت عبدالله بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانونے نے نماز میں کوئی چیز چکتی ہوئی دیکھی اور اسے بچھو خیال کرتے ہوئے اسے جوتی سے مارڈ الا۔

( ٥٠.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شعبة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَتَلَهَا وَهُوَ يُصَلِّي.

(٩ - ٥) حضرت شعبه كهتيج بي كه حضرت ابوعاليد نے دوران نماز ججھوكو مار ۋالا \_

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَتْلِهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۵۰۱۰) حضرت حسن فر ماتے ہیں کددورانِ نماز بچھوکو مارنا جائز ہے۔

( ٥٠١١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلُم بُنِ أَبِي اللَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَقْتُلُهَا وَهُوَ يُصَلِّى ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :إذَا لَمْ تَعْرِضْ لَكَ فَلَا تَقْتُلُهَا.

(۱۱-۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کد دوران نماز بچھوکو مارنا جائز ہے۔حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہاگر وہتمہاری طرف نہ آئے تواہے

( ٥،١٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :اقْتُلُهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۰۱۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کے نماز میں بچھوکو مار سکتے ہو۔

( ٥٠١٣ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَقْرَبِ يَرَاهَا الرَّجُلُ فِي

الصَّلَاة ، قَالَ : اصْرِفْهَا عَنْك ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَتُ ؟ قَالَ : اصْرِفْهَا عَنْك ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَتُ ؟ قَالَ : فَاقْتُلْهَا ، وَاغْسِلُ مَكَانَهَا الَّذِى قَتَلْتُهَا فِيهِ.

(۵۰۱۳) حفرت نفیل کہتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے فرمایا کہا گرکوئی مخص نماز میں بچھوکود کیھے تواہے دور ہٹادے۔ میں نے کہا کہا گروہ پھراس کی طرف بڑھے؟ انہوں نے کہااہے پھر پیچھے ہٹادے۔ میں نے کہااگروہ پھراس کی طرف بڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہاہے ماردے ادراس کی جگہ کودھولے۔

- ( ٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ مُوَّرَّقًا قَتَلَهَا وَهُو يُصَلَّى.
  - (۵۰۱۴) حضرت تماده فرماتے ہیں کہ حضرت مورق نے دوران نماز بچھوکو مارا۔
- ( ٥٠١٥ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِى الصَّلَاة ؟ فَقَالَ :إنَّ فِى الصَّلَاة لَشُغُلًا

(۵۰۱۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے دورانِ نماز بچھوکو مارنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ نماز کی اپنی مصروفیت ہے۔

# ( ٣٢٢ ) في الرجل يُوطِّنُ الْمَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات کے نز دیک نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک ہی جگہ بنالینا درست نہیں

( ٥٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبُلٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ كَمَا يُوطَنُ الْبَعِيرُ.

(۵۰۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن قبل کہتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَةَ نے نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک جگہ متعین کرنے ہے منع کیا ہے جس طرح اونٹ اپنے لئے ایک جگہ کو متعین کر لیتا ہے۔

( ١٥-٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَخِذُ فِى بَيْتِهِ مَكَانًا يُصَلِّى فِيهِ.

(۱۷-۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اللہ نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی مخصوص جگہ نہ بنائی تھی۔

#### ( ٣٢٣ ) من رخص أَنْ يُصَلِّيَ فِي مُوْضِعٍ وَاحِيرٍ

جن حضرات کے نزدیک ایک ہی جگہ مستقل طور پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٥٠١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبِيهٍ ، عَنْ جُمْهَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعْدًا جَاءَ مِرَارًا وَالنَّاسُ فِي

الصَّلَاة ، فَمَشَى بَيْنَ الصَّفِّ وَالْجِدَارِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ ، وَكَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الاسطُوانَةِ الْحَامِسَةِ.

(۵۰۱۸)حضرت جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد کو کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ مسجد میں آئے اورلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔وہ صف

اورد بوار کے درمیان چلتے ہوئے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔وہ پانچویں ستون کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥.١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يَتَحَلَّلُ الصُّفُوتَ حَتَّى يَنْتَهِىَ إِلَى النَّانِي ، أَوِ الْأَوَّلِ.

(۵۰۱۹) حضرت عبیداللہ بن الی یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسور بن مخر مدکود یکھا کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد صفول کے درمیان سے گذرتے ہوئے پہلی یا دوسری صف میں بہتے گئے۔

( ٥.٢. ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ مُصَلَّى وَاحِدًا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ ، وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِهِ ، وَرَأَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۵۰۲۰) حضرت محمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کود یکھا کہ وہ مسجد میں ایک مخصوص جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نماز نہ پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت سعید بن میتب کو بھی ایسا کرتے دیکھاہے۔

# ( ٣٢٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُونَ عُرَاةً وَتَحْضُرُ الصَّلاَة

#### اگرلوگوں کے پاس کیڑے نہ ہوں اور نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کریں؟

( ٥.٢١) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ الْتَكَسَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَذْرَكَتُهُمُ الصَّلَاة وَهُمْ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ :يُومِئُونَ إِيمَاءً ، فَإِنْ خَرَجُوا عُرَاةً؟ قَالَ :يُصَلُّونَ قُعُودًا.

(۵۰۲۱) حضرت ابن جرتی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن کی کشتی ٹوٹ جائے اور پانی میں انہیں نماز کا وقت ہوجائے ۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ اگروہ نظے نکل آئیں تو بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔ اگروہ نظے نکل آئیں تو بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔

(٥.٢٢) حَلَثْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ سَأَلَهُ عَنْ قَوْمِ انْكَسَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَخَرَجُوا ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : يَكُونُ إِمَامُهُمْ مَيْسَرَتَهُمْ ، وَيَصُفُّونَ صَفًّا وَاحِدًا ، وَيَسُتَتِرُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ الْفَرْجَ.

(۵۰۲۲) حضرت مجابد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جن کی تشتی تو ٹ جائے اوروہ با ہر نگلیں تو نماز کا وقت ہوجائے (اوران کے بدن پر کپڑے نہ ہوں) تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا ان کا ام ان کے معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي المحالية المحال

بائیں طرف ہوگا۔وہ سب ایک صف بنائیں گے۔ ہرآ دی اپنی بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کاستر کرے گالیکن شرم گاہ کو چھوئے گانہیں ۔۔۔

( ٥.٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَوْمِ تَنْكَسِرُ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَيَخُرُجُونَ عُرَاةً ، كَيْفَ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ :جُلُوسًا ، وَإِمَامُهُمُّ وَسَطُّهُمْ ، وَيَسْجُدُونَ وَيَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ.

(۵۰۲۳)حفرت حسن ان لوگوں کے بار نے میں جن کی کشتی ٹوٹ جائے اوروہ اس میں سے ننگے نکلیس فر ماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کرنماز

ر ۱۹۷۳) تصری منان تو تون ہے بار سے بین من کی می تو سے جائے اور وہ اس کی سے سے یہ میں رہاہے یہ پڑھیں گے،ان کا مام ان کے درمیان ہوگا اور وہ مجدہ کرتے ہوئے اپنی نگا ہوں کو جھکا کرر کھیں گے۔

( ٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعُرَاةِ ، قَالَ :يُصَلَّونَ قُعُودًا ، يُومِنُونَ إِيمَاءً ، يَقُومُ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ.

اِمامهم و مسطهم. (۵۰۲۳) حضرت عطاء کپڑوں ہے محروم لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھیں گے اوران کا امام

ان کے درمیان ہوگا۔ درمیات کین وور '' میر در و درمیات کی آئی میں گئی ہو کر وجو کیا کہ میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا

( ٥٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَرِيقُ يَسْجُدُ عَلَى مَتْنِ الْمَاءِ.

(۵۰۲۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ پانی میں ڈوبا ہواشخص پانی کی سطح پر سجدہ کرےگا۔





( ٣٢٥ ) فِي غُسلِ الْجُمْعَةِ ، جمعه كون عُسلِ الْجُمْعَةِ ، جمعه كون عُسلِ كرنے كابيان

( ٥.٢٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْغُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

(بخاری ۲۹۲۵ ابن ماجه ۱۰۸۹)

(۵۰۲۱) حضرت ابوسعید خدری واثن ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن کاعشل واجب ہے۔

( ٥٠٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ

يَمَسَّ مِنْ طِبِ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ. (تر مذى ٥٢٨ـ احمد مه/ ٢٨٢) مَنْ طَيْقَ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ. (تر مذى ٥٠٨ـ احمد مه/ ٢٨٢) حضرت براء بن عازب وَنْ تُوْ سروايت ہے کہ نبی پاک مِنْ الْفَظَةَ فِي ارشاد فرمايا که مسلمانوں پرلازم ہے که وہ جمعہ کے

دن غسل کریں،اگران کے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگا ئیں اورا گرخوشبو نہ ہوتو پانی ان کے لئے خوشبو ہے۔

( ٥٠٢٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكُورٌ وَابْتَكُو ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ ، فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ

خُطُوَةٍ عَمَّلُ سَنَةٍ ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. (ترمذي ٢٩٦ـ ابوداؤد ٣٣٩)

(۵۰۲۸) حضرت اوس بن اوس تقفی کہتے ہیں کہ نبی پاک سُلِفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن عسل کیا، جلدی نماز کے لئے گیا، چل کر گیا سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہوا، امام کا خطبہ سنا اور خطبے کے دوران کوئی نضول کام نہ کیا تو اسے ہرقدم پر ایک

سال كروزوں اورنمازوں كا ثواب عطاكيا جاتا ہے۔ ( ٥٠٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

٢٥٠١) صنف سُوِيت ، وابو المعنوص ، عن أبي إستحاق ، عن يحيى بن وقاب ، عن ابن عصر ، عال . عال . والله رسول الله صلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (نساني ١٢٨٠)

(۵۰۲۹) حضرت ابن عمر الله في سروايت ہے كه نبي پاك مُؤافِظَةَ نے ارشاد فرمايا كه جو جمعه كے ليے آئے اسے جاہئے كونسل م

. (٥٠٢٠) حَلَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٨٥٤ مسلم ٥٥٩)

(۵۰۳۰)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٥٠٣١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى كُلِّ سَبْعٍ غُسْلُ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. (نسانى ١٦٧٩ ـ احمد ٣/ ٣٠٣) ( ٤٠٣١) حضرت جابر جَانُو سے روایت ہے کہ نِی پاک شِرِ اَنْفَقَاعَ آئے ارشاد فرمایا کہ ہرمسلمان پرسات دن میں ایک دن عسل کرنا

واجب ہاوروہ دن جمعہ کا دن ہے۔

( ٥٠٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوْ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُوِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلُقِ ، عَنِ ابْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْغُسُلُ مِنْ أَرْبَعٍ ؛ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ ، وَعُسُلِ الْجُنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ ، وَعُسُلِ الْمُجُمُعَةِ .

(۵۰۳۲) حفزت عائشہ ٹڑ مذہ فائد ہوئے نے روایت ہے کہ نبی پاک مِرِ اَنْظِیْکَا آ نے ارشاد فر مایا کونسل چار مواقع پر ہے: جنابت ہے، سیجھنے لگوانے کے بعد ہمیت کونسل دے کراور جمعہ کانسل۔

( ٥٠٢٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (ابويعلي ١١٩٨)

(۵۰۳۳) حضرت ابو ہر مرہ دہائی فرماتے ہیں کہ مجھے میر نے طیل نے جعد کے دن عسل کرنے کی نصیحت فرمائی۔

(٥.٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ زِلِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَتَوَضَّانُتُ ، فَقَالَ : وَالْوُضُوءُ أَيْضًا ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ. (بخارى ٨٨٢- مسلم ٥٨٠)

(۵۰۳۴) حفرت ابو ہریرہ خالی ہے روایت ہے کہ حفزت عمر بن خطاب جالی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آ دمی آیا۔ حضرت عمر خلائی نے اسے دکھے کرفر مایا کتنہ میں نماز سے کیا چیز روک کر رکھتی ہے؟ اس آ دمی نے کہا کہ جو نبی میں نے اذان کی آ وازئ میں نے وضوکیا۔ حضرت عمر خالین نے فر مایا کہ وضوکیا؟ کہا تم نے رسول اللہ مُؤلِّفَتُ کِیْ کا کہ ارشاد میارک نہیں سنا کہ جستم میں سے کوئی

( ٥.٣٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :ثَلَاثٌ حَقْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالسَّوَاكُ ، وَيَمَشُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ. (بخارى ٨٥٠ـ احمد ٣/ ٣٣)

(۵۰۳۵) ایک صحالی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرِ اَنْفَقَائِمَ نے ارشاد فر مایا کہ تین چیزیں ہرمسلمان کے لئے ضروری ہیں ، ایک جمعہ کے دن عنسل کرنا، دوسرامسواک کرنا اور تیسرا خوشبولگانا اگراس کے پاس ہو۔

بَعَيْتُ إِنْ الْمُ الْمُؤْرِّ وَ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِثِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَجَاءَ ابن له ، فقال له : هُلِ اغتسلت ؟ قال : لا ، توضات ، ثم جِئت ، فقال له سعد : ما كنت احمه أَحَدًا يَدُ عُ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

(۵۰۳۱) حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد کے ساتھ تھا کہ ان کا ایک بیٹا آیا،انہوں نے اس سے بوچھا کہ کیا تم نے خسل کیا ہے؟اس نے کہانہیں میں وضوکر کے آیا ہوں۔حضرت سعد نے اس سے فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں بیرخیال نہیں

ركھتا كەوەجىمدىكاتخسىل چھوڑسكتا ہے۔ ( ٥٠٣٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُورِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ الْمُورِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَنْ أَنْهُ ذ

عُمَرُ : هَلِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا أَمِرْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ الرَّجُلُ : بِمَ أُمِرْتُمُ ؟ قَالَ : بِالْغُسُلِ، قَالَ : أَنْتُمُ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أُمُّ النَّاسِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى. (عبدالرزاق ٥٢٩٣)

( ۱۳۵۷ ه ) حضرت ابن سیرین سیم بین اومهاجرین یس سے ایک اوق جمعہ نے دن کماڑ کے سے آیا۔ مطرت مروق ہوئے ان سے
پوچھا کہ کیا آپ نے شسل کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔حضرت عمر دی ٹیو نے دریافت فر مایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن ہمیں
کس چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ حضرت عمر وٹی ٹیونے نے فر مایا شسل کا۔ پھر فر مایا کہ تم مہاجرین لوگوں کے لئے مقتدیٰ ہو۔اس آ دمی نے کہا کہ میں نہیں جانیا تھا۔ هي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲)

( ٥٠٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ ذَكَّرُ نَحْوَهُ.

(۵۰۳۸) حضرت ابن عباس ثفاثينانے بھی اس واقعہ کونقل کیا ہے۔

(٥٠٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي ، قَالَ ، قَاوَلَ عَمَّارٌ رَجُلاً فَاسْتَطَالَ

عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا إِذَن أَنْتُنُ مِنَ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (۵۰۳۹) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت عمار وڑا ٹو کا ایک آ دمی ہے کسی معاملے پر جھگڑا اور بحث ہوگئی۔ جب یہ جھگڑا زیادہ ہواتو حضرت عمار ڈٹاٹئؤ نے فرمایا کہا گرالی بات نہ ہوتو میں اس شخص سے زیادہ بد بودار ہوں جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔

( ٥٠٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيْ عَنْ غُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟

فَقَالَ : الْغُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ. (۵۰۴۰)حضرت علی مذاتوے جمعہ کے دن عسل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ،عیدین کے دن اور عرفہ کے دن عسل کرو۔

( ٥٠٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : مَا شَعَرْتُ أَنْ أَحَدًا يَرَى أَنَّ لَهُ طَهُورًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْغُسْلِ.

(۵۰۴۱) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جمعہ کے دن عنسل کے علاوہ کسی اور چیز کو پا کی کا ذریعیہ

( ٥٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَغْتَسِلَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَأْسٌ بِدِينَارٍ.

(۵۰۴۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پانی کا ایک بیالہ ایک دینار کے بدلے فرید تا پڑے تو میں پھر بھی جعہ کے دن عسل کروں گا۔

( ٥٠٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : يَفُزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ فِيهِ الْغُسْلُ.

(۵۰۴۳) حضرت کعب دیانی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز اللہ کے عذاب ہے گھبراتی ہے۔اور اس دن ہر بالغ پر عسل لا زم ہے۔

( ٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّاسُ يَخْدُمُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرُوحُ بِهَيْنَتِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

(۵۰۴۴) حضرت عائشہ ٹی مذہ فا ماتی ہیں کہلوگ اپنے لئے کام کاج کیا کرتے تھے اور اس طرح جمعہ کی نماز کے لئے آجاتے ،لہذا

انہیں علم دیا کیا کہ جعد کے دن عسل کیا کریں۔ ( ٥.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :حقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسُلُ يَوْمٍ

بَيْنَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ.

(۵۰۴۵) حضرت جاً بر دنانو فرماتے ہیں کہ سات دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہرمسلمان پرلازم ہےاوروہ دن جمعہ کا دن ہے۔

(٥.٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي شَيْءٍ: لأَنْتَ أَشَرُ مِمَّنْ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۴۷) حضرت عمر دلانٹونے ایک چیز کے بارے میں فر مایا کہتوا سفخص ہے بھی زیادہ شروالی ہے جو جمعہ کے دن عنسل نہ کرے۔

(٥.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسُلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۴۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے دن عنسل کرنے کومتحب قرار دیتے تھے۔

( ٥.٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْل ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرَ إِذَا خُلَفَ ، قَالَ :أَنَا إِذَن شُرٌّ مِنَ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۴۸) حضرت عبدالله بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زائٹھ نے اگر کسی بات برقتم اٹھانی ہوتی تو یوں کہتے''اس صورت میں میں

اس تحف سے زیادہ براہوں گاجو جمعہ کے دن عسل نہ کرے''

( ٥.٤٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ ) عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ

الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى أَنْ قَالَ :كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَعَرَفُتُ أَنَّهُ شَيْءُ اسْتَحَبَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ.

(۵۰۴۹) حضرت ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی بن میسرہ سے جمعہ کے دن کے شل کے بارے میں سوال کیا کہ کیا جمعہ کے دن عسل کرناسنت (ضروری) ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سلمان جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ میں نے یہی سوال دوبارہ کیا

تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ مسلمان جعہ کے دن عنسل کیا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جمعہ کے دن عنسل کرنامتحب ہے۔

ضروری ہیں ہے۔

( ٥٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،

وَيَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ دُخُولِ مَكَّةَ.

(۵۰۵۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیکی فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ،عیدالاضیٰ کے دن ،عیدالفطر کے دن ،عرف کے دن اور مکہ میں داخل ہونے کے دن عسل کیا جائے گا۔

( ٥٠٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُوجَبُّونَ إِذَا شَهِدُوا الْأَمْصَارَ أَنْ لَا يَدَعُوا

هي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلد) کي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلد) کي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلد) کي مسنف ابن ابي مسنف ابن ابي مسنف ابن ابن مسلام الله و ميرود الل

الْغُدُّلُ يُومُ الْجُمْعَةِ. (۵۰۵۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب شہروں میں ہوں تو جمعہ کے دن کائنسل مصرف ہر

تَدْ بِعُورَ بِنَ -٥٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيُغْتَسِلُ. (احمد ٢/ ٥٥ طبراني ١٣٣٩٢)

سروس بالمن من روایت ہے کہ رسول اللہ مُنظِفَظَة نے ارشاد فر مایا کہ جوفس جعدے لئے جانا چاہے اسے جاہے کفسل کرے۔

كەشل كرے۔ ٥٠٥٢) حَدَّنْنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَغْرَاءَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ فِى الْحَدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. الْحَدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

٥٠٥٣) حفرت مغراء فرماتے بیں كه حفرت سعيد بن جير قيد كے دنوں ميں بھى جعد كے دن سل كياكرتے تھے۔
٥٠٥١) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزَّهُوتِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ سَبَّاقٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ : إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنْ كَانً عِنْدَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ : إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنْ كَانً عِنْدَهُ

٥٠٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ :لَهَا غُسُلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ. (٥٠٥٥) حفرت ابن منفل رُبِيْ فرماتے ہیں کہ جعہ کے دن کے لئے شسل ہاورخوشہو ہا گرموجودہو۔

٥٠٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ :هَلْ مِنْ غُسُلٍ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ.

۵۰۵۶) حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن سے بو چھا کہ کیا جمعہ کے دن کے علاوہ بھی کسی دن غسل کرنا دین حصہ ہے؟انہوں نے فرمایا ہاں بعیدالاضخیٰ بعیدالفطراور یوم عرفہ کو۔

٥٠٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ عُمَر بْنِ ذَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْعُسْلَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

ں رہی کریا ہیں۔ ۵۰۵۷) حضرت ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں کہان کے والدعیدین اور جمعہ کے دن غسل کرنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ كناب الصلاة كنا 

﴿ ٥.٥٨ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَا :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ. (عبدالرزاق ٥٣١٦- طيالسي ٣٩١)

(۵۰۵۸)حضرت عبدالله زائد ورات بي كه جمعه كه دن عسل كرناست ب-

( ٥٠٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَفْتَسِلْ.

(۵۰۵۹) حضرت ابن عمر در ہاؤنے سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے جمعہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو محص جمعہ کے ۔۔۔ آئےوہ عسل کرے۔

# ( ٣٢٦ ) مَن قَالَ الوَضُوءُ يَجزىءُ مِنَ الغُسل

# جوحضرات فرماتے ہیں کٹسل کے بچائے وضوبھی کافی ہے

( ٥.٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَلِيٌّ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَغْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رُبَّمَا وَجَدْتُ الْبُرْدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا أَغْتَسِلُ. (نساني ١٣٠٥)

(۵۰۲۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جمعہ کے دن مجھے سردی محسوس ہوتی ہے تو میں غسل نہیں کرتا۔

(٥.٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح

وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ أَفْضَلُ. (۵۰۷۱)حفرت شعمی ،حفرت ابرا ہیم اورحفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن وضوکرے توبیاحچھاہے اور جونسل کرے تو یہ

( ٥٠٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :ذَكَرُوا غُسُلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَدُ وَائِلِ : إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، رُبَّ شَيْخِ كَبِيرٍ لَوِ اغْتَسَلَ فِي الْبَرُدِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمَاتَ.

(۵۰۱۲) حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابودائل کے سامنے جعہ کے دن کے نسل کا تذکرہ کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ جعہ کے

دن عسل کرناواجب نہیں ہے۔ بہت ہے بوڑ ھے ایسے ہیں کداگروہ بخت سردی میں عسل کریں مجے تو فوت ہوجا کیں گے۔

( ٥.٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى غُسْلًا وَاجِبًا ، إِ الْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.

( ۵۰۷۳ ) حضرت تعمی سوائے نسلِ جنابت کے سی مسل کوواجب نہ جھتے تھے۔

( ٥٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ -حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ: مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ ، وَمَنَ اغْتَسَلَ فَلَلِكَ أَفْضَلُ. (ابوداؤد ٣٥٨ـ احمد ١٢/٥)

(۵۰۲۴) حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو ٹھیک ہے اورا گر کسی نے عسل کیا تو یہ فضل بات ہے۔

( ٥.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. (مسلم ٢٢ـ ابوداؤد ١٠٣٣)

(۵۰۷۵) حفرت ابو ہریرہ جھانوے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّانَصَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص انچھی طرح وضوکرے، پھر جمعہ کے لئے آئے ، امام کے قریب ہوکز خاموش رہے اورغور سے خطبہ سنے ، اس کے اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ کے گناہ اور تمین اضافی دنوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ جس شخص نے خطبہ کے دوران کنکریوں کو ہاتھ لگایا اس نے لغوکام کیا۔

(٥.٦٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي جَعُفَرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنُ غُسُلِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَيُسَ غُسُلٌ وَاجِبٌ إلاَّ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۱۲۰۵) حضرت حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے جمعہ کے دن کے شمل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سوائے جنابت کے کوئی غسل واجب نہیں ہے۔

( ٥.٦٧) حَذَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَطَهَّرَ فَأَخْسَنَ الطَّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة ، فَلَمْ يَلُهُ وَلَمْ يَخْهَلْ ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ فَالَمْ يَلُهُ وَلَمْ يَخْهَلْ ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخُرَى ، وَالصَّلُواتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ. (عبد بن حميد ١٠٥)

(۷۰۱۷) حضرت ابوسعید من تو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُٹِلِفِیکَا آئی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح عنسل کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آیا اور کوئی فضول اور جہالت والا کام نہ کیا تو یہ جمعہ بچھلے جمعہ تک کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پانچوں نمازوں میں سے ہرنماز اپنے سے پہلی نماز تک کے لئے کفارہ ہے۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جوبھی ما نگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔

> ( ۳۲۷ ) مَنْ كَانَ لاَ يَغْتَسِلُ فِي السَّيرِ يَوْمَ الْجَمُعَةِ جوحضرات جمعہ كے دن سفر ميں عنسل نه كيا كرتے تھے

( ٥٠٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْأَعْمَسْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَة فِي السَّفَرِ

- (۵۰۲۸) حضرت علقمہ جمعہ کے دن سفر میں ننسل نہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر (ح) وَعَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ.
  - (۵۰۲۹) حفرت ابن عمر خلافؤ جعد کے دن سفر میں عسل ندکیا کرتے تھے۔
- ( ٥.٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى السَّفُرِ.
  - ( ۵ ۷ ۵ ) حضرت جبیر بن مطعم زائف کے بیٹے جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔
- ( a.vı ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسا كَانَا لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَغْتَسِلُ حِينَ جِيءَ بِهِ أَسِيرًا.
- (۱۷۰۵) حضرت مجاہداور حضرت طاوس جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر نے اس وقت بھی جمعہ کے دن عنسل کیا جب انہیں قیدی بنا کرلایا گیا تھا۔
- ( ٥.٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَغْتَسِلُ ، وَأَنَا أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ.
- (۵۰۷۲) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حفرت قاسم ہے جمعہ کے دن کے شل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ عزید میں میں انہوں نے فر مایا کہ
  - حضرت این عمر و افز جمعہ کے دن سفر میں عسل نہ کیا کرتے تھے۔ میں بھی تمہارے لئے یہی سمجھتا ہوں کہتم سفر میں عسل نہ کرو۔
- ( ٥.٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ الْأَسُوَدَ ، وَعَلْقَمَةَ كَانَا لَا يَغْتَسِلَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
  - (۵۰۷۳)حضرت اسوداورحضرت علقمہ جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے نئے۔
- ( ٥.٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ.
  - ( ۴ ۵ ) حضرت ایاس بن معاویه فرماتے ہیں کہ جمعہ کافسل اس پرواجب ہے جوجمعہ کی نماز پڑھے۔
    - ( ٣٢٨ ) مَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَر يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جوحفرات جمعہ کے دن سفر میں بھی غسل کیا کرتے تھے؟

( ٥٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي جَسْرَة ، قَالَ : سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ

الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ.

(۵۰۷۵) حفرت عقبہ بن الی جسر ہ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے جمعہ کے دن عسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن حارث سفر وحفر میں جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔

( ٥.٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَبِيبًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :مَا تَقُولُ فِي غُسُلِ الْجُمُعَةِ ، أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُ طَلُقًا أَفْبَلَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَسِيرًا ، فَمَا تَرَكَ الْغُسُلَ يَوْمَ

الباسور. (۵۰۷۱) حضرت عبدالله بن معدان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حبیب سے جمعہ کے دن خسل کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے

واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت طلق کودیکھا کہ مکہ سے قیدی بنا کر حجاج کے پاس لائے گئے ،انہوں نے اس حالت میں بھی جمعہ کاغنسل نہیں جھوڑا۔

( ٥٠٧٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ.

(۵۰۷۷)حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر سفر میں جمعہ کاغنسل کیا کرتے تھے۔

( ٥.٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يَخْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :سَتَرُتُ طَلْحَةَ فِي سَفَرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ.

(۵۰۷۸) حفرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ ڈاٹٹو کے لئے جمعہ کے دن پر دو کیااورانہوں نے عسل کیا۔

# ( ٣٢٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ

جوحضرات فرمات ميں كما كركسى في جمعه كدن طلوع فجر كے بعد عسل كرليا توبي بھى كافى ب (٥٠٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَجْزَأَهُ مِنْ غُسُلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

(2+29) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد جنابت کاغنسل کرلیا تو اس کا جمعہ کاغنسل بھی ہمورا بڑگا

( ٥٠٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۸۰)حضرت حسن،حضرت ابراہیم اورحضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ کہا گر سی مخص نے جمعہ کے طلوع فجر کے بعد خسل کر لیا تواس کا جمعہ کاغسل بھی ہوجائے گا۔

- ( ٥٠٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.
  - (۵۰۸۱)حفرت مجامد ہے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٥٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأُهُ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
  - (۵۰۸۲) حضرت ابوجعفر فرماتے بین کدا گر کشی شخص نے جعد کے طلوع فجر کے بعد خسل کرلیا تو اس کاجمعہ کا خسل بھی ہو جائے گا۔
- ( ٥.٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ ءُ و و و و غُسل الْجُمُعَةِ.
  - (۵۰۸۳) حضرت عکم فرماتے ہیں کہا گرکسی شخص نے جمعہ کے طلوع فجر کے بعد منسل کرلیا تواس کا جمعہ کاغسل بھی ہوجائے گا۔
- ( ٥.٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بشير ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَحَرٍ ؟ فَالَ :يُجْزِنُهُ.
- (۵۰۸۴) حضرت فعمی سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی نے جعد کے دن محری کے وقت منسل کرلیا تو کیا اس کا جمعہ کاغسل ہوجائے گا؟انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہوجائے گا۔
  - ( ٣٣٠ ) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ يُحْدِثُ، أَيْجَزِنُهُ الْغُسُلُ ؟

اگر کسی شخص کو جمعہ کے دن عسل کرنے کے بعد پھرحدث لاحق ہوجائے تو کیااس کا وہی

#### عنسل کافی ہے؟

- ( ٥.٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ ، قَالَ ۚ : وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
- (۵۰۸۵) حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جمعہ کے خسل اور جمعہ کی نماز کے درمیان کوئی حدث نہ ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کی شخص کو جمعہ کے دن عنسل کرنے کے بعد پھر حدث لاحق ہوجائے تو وہ اس حالت پرلوٹ آتاہے جس پروہ عسل سے پہلے تھا۔
- ( ٥.٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ : يُعِيدُ الْعُسْلَ.
- (۵۰۸۲)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص کو جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد پھر حدث لاحق ہوجائے تو وہ دو ہار پخسل

کرےگا۔

( ٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسُلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسُلًا.

(۵۰۸۷) حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ جمعہ کے دن عنسل کیا کرتے تھے اُکرغنسل کے بعدان کاوضوٹوٹ جاتا تو دوبار پخسل نہیں کرتے تھے۔

( ٥٠٨٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَحِبُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثْ .

مو حضرت حسن فرمات بين كه جب است عدث الحق موجائ تووضوكر ... ( ٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ أَجْزَأَهُ الْوُصُوءُ.

(۵۰۸۹) حفرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کسی شخص کو جمعہ کے دن عسل کرنے کے بعد حدث لاقق ہوجائے تو اس کے لئے وضو کافی ہے۔

# ( ٣٣١ ) فِي النَّسَاءِ يَغْتَسِلْنَ يُومَ الْجُمْعَةِ

# عورتیں بھی جمعہ کے دن عنسل کریں گی

( .a. ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، يَقُولَانِ لِلنَّسَاءِ :مَنْ جَاءَ مِنْكُنَّ الْجُمُعَةَ فَلْتَعْنَسِلْ.

(۵۰۹۰) حضرت ابن عمر جنا ہنئے اور حضرت سعد بن الی وقاص جنا ہنئے کی بیٹی فرماتی ہیں کہتم عورتوں میں سے جو جمعہ کی نماز کے لئے آگ ئے وہ عنسل کر ہے۔

( ٥.٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَانَهُ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۱)حفرت طاوس جمعہ کے دن عورتوں کونسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٥٠٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۵۰۹۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ غُسُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عور تو ل پخسل کرنا واجب نہیں۔

( ٥٠٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زُفَرَ بْن مُهَاجِرِ الْغَاضِرِيِّ ، قَالَ : كَانَ شَقِيقٌ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، الرِّجَالَ وَالنَّسَاءَ ، بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۴)حفرت شقیق اپنے گھر کی عورتوں اور مردوں کو جمعہ کے دن عسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٣٣٢ ) الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

# اگر کوئی آ دمی جمعہ کے دن غسلِ جنابت کرے تو یبی کافی ہے

( ٥٠٩٥ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا.

(۵۰۹۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہناؤ جمعداور جنابت کے لئے ایک ہی عسل فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٠٩٦) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى الْمَوَالِى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ بَنُو أَخِى عُرُوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ يَغْتَسِلُونَ فِى الْحَمَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَقُولُ عُرُوّةٌ : يَا يَنِى أَخِى ، إِنَّمَا اغْتَسَلْتُمْ فِى الْحَمَّامِ مِنَ الْوَسَخِ ، فَاغْتَسِلُوا لِلْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۱) حضرت عمر بن البي مسلم فرماتے ہيں كه حضرت عروہ بن زبير كے بيتیج جعد كے دن حمام میں غسل كيا كرتے تھے۔ حضرت عروہ نے ان سے فرمایا كدا ہے مير ہے بیتیجو! تم نے حمام میں میل کچیل دور كرنے كے لئے غسل كيا ہے۔ اب جمعہ كے لئے بھی غسل كرد۔

( ٥.٩٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أُمِّى، أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثُهَا ، أَنَّ بَغْضَ وَلَدِ أَبِى قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مُغْتَسِلًا ، فَقَالَ :لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ:لاَ ، وَلٰكِنُ مِنَ جَنَابَةٍ ، قَالَ :فَأَعِدُ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ .

(۵۰۹۷) حضرت یجیٰ بن عبداللہ بن ابی قیادہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے میری والد نے بیان کیا کدان کے والد فرماتے تھے کہ ابوقیادہ کے ایک صاحبز ادے جمعہ کے دن غسل کرکے بالوں کو جھاڑتے ہوئے آئے۔انہوں نے پوچھا کہ کیاتم نے جمعہ کے لیے غسل کیا ہے؟انہوں نے جواب بیانہیں بیہ جنابت کاغسل تھا۔حضرت ابوقیا دہ نے فرمایا کہ پھر جمعہ کے لئے بھی غسل کرو۔

# ( ٣٣٣ ) مَنْ قَالَ لاَ جُمُعَةً ، وَلاَ تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ

جعداورعيدي نمازين صرف مصرجامع مين ہوسكتي ہيں

( ٥.٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ :

لَا جُمُعَةً ، وَلَا تَشُوِيقَ إِلَّا فِي مِصْوٍ جَامِعٍ.

(۵۰۹۸) حضرت علی واژه فرماتے ہیں کہ جمعداور عیدگی نمازیں صرف مصرجامع میں ہو علق ہیں۔

( ٥.٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِمٌ ، قَالَ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا صَلَاةَ فِطُرٍ ، وَلَا أَصْحَى ، إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ.

قَالَ حَجَّاجٌ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(4**•9**9)حضرت علی خاتط فرماتے ہیں کہ جمعہ،عیدالفطراورعیدالاضی کی نمازیں صرف مصرجامع اور بڑے شہر میں ہوسکتی ہیں۔حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو بھی یونہی فرماتے ساہے۔

(٥١٠٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْمُصَّارِ ، مِثْلِ الْمُدَانِنِ. الْقُرَى جُمُعَةٌ ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ، مِثْلِ الْمُدَانِنِ.

(۵۱۰۰) حضرت حذیف واقع فرماتے ہیں کہ ویہات میں رہے والوں پر جمعہ واجب نہیں۔ جمعہ وشہر والوں پر واجب ہے۔

( ٥١.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : الْجُمُعَةُ فِي الْأَمْصَادِ.

(۱۰۱۵) حضرت حسن اور حضرت محد فرماتے ہیں کہ جمعہ صرف شہروں میں ہوتا ہے۔

( ٥١.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ :عَلَى أَهْلِ الْأَبُلَّة جُمُعَةٌ ؟ قَالَ :لا.

(۵۱۰۲) حضرت سے سوال کیا گیا کہ کیا اُئلّہ ٥ والول پر جمعدلا زم ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔

( ٥١.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ ذِى الْحُلَيْفَةِ: أَنْ لَا تُجَمِّعُوا بِهَا ، وَأَنْ تَذْخُلُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ، مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۱۰۳) حضرت ابو بمربن محدف ذوالحليفه والول كويه پيغام بهيجا كه وبال جمعه نه يرهواورميد نبوى مُؤَشِّقَة في مين آكر جمعه يزها كرو

( ٥١.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا لَا يُجَمَّعُونَ فِي الْعَسَاكِرِ.

(۱۰۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ اسلاف کشکر گاہوں میں جمعہ نہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١.٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عن شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ.

(۵۰۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ اورعید کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہوتی ہیں۔

( ٥١.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَدَيْهُ مِنْ مَا مِنْ مُومِيَّ مِنْ مَنْ مَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ

لَا تَشْرِيقَ ، وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

(۵۱۰۲) حضرت علی و این فرماتے ہیں کہ جمعہ آور عید کی نمازیں صرف مصرجا مع میں ہوتی ہیں۔

( ٥١٠٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّتَّى مِصْرٌ.

(۷۰۱۵)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدری (طہران)شہرہے۔

## ( ٣٣٤ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى وَغَيْرِهَا

#### جوحضرات دیہاتوں میں بھی جمعہ کے جواز کے قائل ہیں

( ٥١.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمُ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمْعَةِ ؟ فَكَتَبَ :جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنتُمْ.

(۵۱۰۸) حفرت ابو ہریرہ دی فو فرمائے ہیں کہ کچھلوگوں نے حفرت عمر دی فو کو کھلکھ کر جمعہ کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے جواب میں لکھا کہتم جہاں کہیں بھی ہو جمعہ یڑھلو۔

( ٥١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِى بْنِ عَدِى ، أَيُّمَا أَهْلِ قَرْيَةٍ لَيْسُوا بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ ، فَأَمَّرُ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا يُجَمِّعُ بِهِمْ.

(۵۱۰۹) حصرت عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھا کہ کئی آبتی کے لوگ اگر خانہ بدوش نہ ہوں اور ایک علاقے ہے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا چاہیں تو وہ اپنے او پر ایک امیر مقرر کرلیس جوانہیں جمعہ پڑھائے۔

( ٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ لَازِقَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضِ ، جَمَّعُوا.

(۵۱۱۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرا یک بستی دوسری کے ساتھ کی ہوئی ہوتو وہ جعہ پڑھا کمیں گے۔

( ٥١١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُونَ.

(۵۱۱۱) حضرت ما لک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جھ اُنتین مکہ اور مدینہ کے درمیان چشموں میں بھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔

#### ( ٣٣٥ ) مِن كُم تؤتّى الجمعة ؟

#### کتنی مسافت عبور کر کے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے؟

( ٥١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :أَرْسَلْتُ إِلَى عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، أَسْأَلُهَا عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَتُ : كَانَ سَعْدٌ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَمْيَالِ ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، فكَانَ أَحْيَانَا يَأْتِيهَا ، وَأَحْيَانَا لَا يَأْتِيهَا.

( ۵۱۱۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد کو پیغام بھجوا کر بوچھا کہ کتنی مسافت طے کر کے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد رہ گڑی کوسات یا آٹھ میل چل کر جمعہ کے لئے جانا ہوتا تھا۔وہ بھی جاتے

٥١٧) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ.

۵۱۱۳) حفرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ ہراس مخص پر جمعہ واجب ہے جواس کے لئے آسکتا ہے۔ ٥١١٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

۵۱۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے دوفریخ ہے آیا جائے گا۔

٥١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ.

۵۱۱۷) حضرت عبدالله بن يزيدفر ماتے ہيں كديس نے حضرت سعيد بن ميتب سے سوال كيا كه جمعه كس پرواجب ہے؟ انہوں نے

مایا کہ جو جمعہ کی اذان ہے۔ ٥١٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِي، قَالَ:رَأَيْتُ أَنَسًا شَهِدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الزَّاوِيَةِ، وَهِي فَرْسَخَانِ مِنَ الْبَصْرَةِ. ۵۱۱۷) حضرت ابو بختری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جانور کومقام زاویہ سے جمعہ کے لئے تشریف لاتے ویکھا، پیچکہ بصرو

ے دوفر سخ کے فاصلے پر ہے۔ ٥١٠) حَلَّتُنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَامِلاً عَلَى الْأَبُلَة، فَكَانَتُ إِذَا أَنَتِ الْجُمُعَةُ جَمَّعَ مِنْهَا. یا ۵۱۱ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ابولیج ابلہ کے عامل تھے۔ جنب جمعہ کا دن آتا تو وہ جمعہ پڑھاتے تھے۔

٥١١) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ . تَوْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.

۱۱۱۷) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے جارفر سنخ کے فاصلے ہے آیا جائے گا۔ ٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِيهَا مِنْ فَوْسَخَيْنِ.

۵۱۱۵) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم دوفر سخ کے فاصلے سے نماز کے لئے آیا کرتے تھے۔ ٥١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجُمْعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

- ۵۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے ہرو الحض آئے گاجووا پس رات کوا پے گھروالوں کے پاس پہنچ سکتا ہو۔ ٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى

مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

۵۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے ہروہ مخص آئے گا جووالیں رات کواپنے گھر والول کے پاس پہنچ

( ٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِنْرِ عُرُوَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا نَشْهَدُ جُمُعَةً ، وَلا جَمَاعَةً .

کتباب العسلاة کید

(۵۱۲۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد' نبر عروہ' میں رہتے تھے جو یدینہ سے تین میل کے فاصلے پرتھا، وہ جمہ

اور جماعت کے لئے حاضرنہ ہوتے تھے۔

( ٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِى

أَيُّوبَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَأْتِينَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُعَلِّقُ مَعَهُ إِذَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، وَيُجَمُّعُ مِنَ الْعَوَالِي. (۵۱۲۳) حضرت افلح مولی الی الیوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سلام بناٹھ شبر کے مضافاتی علاقوں سے ہمارے پاس جمعہ کے دل

آتے تھے، وہ اینے ساتھ پانی کا ایک برتن لاتے اور جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوزَاعِتَى ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَتِ الْعُصُبَةُ مِنَ الرِّجَال وَالنَّسَاءِ يُجَمُّعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا يَأْتُونَ رِحَالَهُمْ إِلَّا مِنَ الْغَدِ. (ابوداؤد ٥٢)

(۵۱۲۴) حصرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مردوں اورعورتوں کی ایک جماعت جمعہ نبی پاک مِزَافِقَیَج کے ساتھ پڑھتی تھی اور ان کر سوار ہاں اگلے دن تک نہیں آتی تھیں۔

( ٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۵۱۲۵)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جووا بس جا کراینے گھروالوں میں رات گذار سکے۔

( ٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مَاشِيًّا

فَقُلْتُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ :كُمْ كَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :مِيكَيْنِ.

(۵۱۲۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وڑھئے پیدل جمعہ کے لئے آیا کرتے تھے۔حضرت بھیم فرماتے ہیر

كديين نے حضرت عبدالحميد سے بوجھاكدان كے گھراور جعدى جگديين كتنافا صلدتھا؟ انہوں نے فرمايا كدوميل -

( ٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (عبدالرزاق ٥١٥١)

(۵۱۲۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ لوگ مقام ذوالحلیفہ سے آکرنبی پاک مُؤْفِقَظَةِ کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :مِنْ كُمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ

(۵۱۲۸) حضرت حوشب بن عقیل کہتے ہیں کہ کتنی مسافت ہے آ کر جعد پڑھناضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا سات میل ہے۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

( ٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ كَانَ هُوَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ.

(۵۱۲۹) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے پوچھا کہ کوئی شخص شہر سے کتنی مسافت پر ہواس پر جمعہ واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کدذ والحلیف کے رہنے دالے جمعہ کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔

( ٥١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ ، يُجَمَّعُ مِنْ هَذِهِ

الْمَزَ الِفِ ؟ فَيَقُولُ : قَدْ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُجَمِّعُونَ مِنَ الْمَزَ الِفِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ. (۵۱۳۰) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ کید مضافاتی دیباتوں والے جمعہ کے لئے حاضر ہوں گے؟

انہوں نے فرمایا کدانصار مدینہ کے اردگرد کی بستیوں سے جمعہ کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ ( ٥١٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُجَمِّعُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ؟ فَقَالَ : لا . وَسَأَلْتُ

الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. (۵۱۳۱) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کے سوال کیا کہ کیا آ دمی دوفریخ کے فاصلے ہے جمعہ کے لئے حاضر

ہوگا؟انہوں نے فرمایانہیں۔ میں نے حضرت تھم سے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہا گروہ ایک دن میں آ جا سکتا ہوتو اس پر جمعہ

( ٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتَهَةً ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

(۵۱۳۲) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے دوفر سخ ہے آیا جائے گا۔

( ٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ عَلَى رَأْسِ مِيلِ جُمُعَةٌ. (۵۱۳۳) حفرت حذیفه و او فرماتے ہیں کہ جو محص ایک میل کی مسافت پر ہواس پر جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ فِي الطَّائِفِ وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ ، يُقَالُ لَهَا :الْوَهُطُ ، عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.

(۵۱۳۴) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروطا کف ہے تین میل دور'' وہط'' نامی بستی میں رہتے تھے اور طا کف جمعہ پڑھنے کے لئے آتے تھے۔

( ٥١٣٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ ، عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، قِيلَ لَهُ :يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، عَلَى مَنْ يَحِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : عَلَى مَنْ سَمِعَ الصَّوْتَ.

(۵۱۲۵)حضرت عمرو بن شعیب سے بوچھا گیا کہ اے ابوابراہیم! آپ کس پر جمعہ کو واجب قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا جو مؤذن کی آواز ہے۔

# ( ٣٣٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةً

جن حضرات کے نز دیک مسافر پر جمعہ واجب نہیں

( ٥١٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ:لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۷) حفرت على داين فرماتے ہيں كەمسافرىر جعدداجب نبيس-

( ٥١٣٧ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَمِّعُ فِي السَّفَرِ.

(۵۱۳۷) حفرت ابن عمر دانو سفر میں جعنہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ١٢٨ ) حَلَّاتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَصْحَى ، وَلَا فِطُرْ ، وَلَا جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۸) حضرت کھول فریاتے ہیں کہ مسافر پرعیدالاضخیٰ عیدالفطراور جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِى بَنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ ، وَعُرُوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ،

وَنَفَوْ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطُرُ فَلَمْ يُفُطِرُوا .

(۵۱۳۹) حضرت علی بن اقمر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ،حضرت عروہ بن مغیرہ اور حضرت عبداللہ کے پچھیٹا گردایک سفر پر نکلے تو میں میں میں میں میں مند میں مند میں منہ میں کا میں عالم مار کا بہت میں آن میں میں ایک نیاز بھی نہیں رومی

راستہ میں جعد کا دفت ہو گیا ،انہوں نے جعدا دانہیں کیا۔ پھرعیدالفطر کا دفت ہوا تو انہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔

( ٥١٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ شَتَا بِكَابُلَ شَتُوَةً ، أَوْ شَتُوتَيُنِ لَا يُجَمِّعُ ، وَيُصَلِّى رَكُعَيُنِ.

(۵۱۴۰) حضرت حسن فریاتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ کابل میں ایک یا دوگرمیاں تشہرے، وہاں انہوں نے جمعہٰ نہیں پڑھا ۔

وه دوركعات نماز پڑھاكرتے تھے۔ ( ٥١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَفَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ و . و حديد يرو من و روم و عور جسر من و روم و من ورقو سرد و من ورقو

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلاَ يُجَمِّعُ.

(۵۱۳۱) حضرت حسن فریاتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نمیشا پور میں ایک یا دوسال رہے، وہاں وہ دورکعات نماز پڑھ کرسلام تھے دیئے تقریر کھی دورکھا ہے یون کر سلام پھیر دیستران جونہیں بڑھتے تھے۔

كِيمِردية تِنَى، كِمُردوركعات پُرْهِ كُرسلام كِيمِردية اور جَعَيْمِين پُرْجَة تِنْهِ-( ٥١٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْمُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَغْزُونَ ، فَيُقِيمُونَ السَّنَةَ ، أَوْ

نَحُو ذَلِكَ ، يُقَصِّرُونَ الصَّلَاة ، وَلَا يُجَمِّعُونَ. نَحُو ذَلِكَ ، يُقَصِّرُونَ الصَّلَاة ، وَلَا يُجَمِّعُونَ. (۵۱۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرات بعض اوقات جنگ کے لئے ایک ایک سال تک سفر میں رہتے ، اس دوران وہنماز میں قصر کیا کرتے تصادر جونہیں بڑھتے تھے۔

( ٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٌّ ، قَالَ :خَرَجَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ

يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَضَرَبَ حُجْرَتَهُ عَلَى فَاثُورِ إِبْرَاهِيمَ ، فَلَقِيتُهُ وَمَعِي الْجُنْدُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ

، فَقَالَ : يَا عُبَادَةُ ، إِنَّا قُوْمُ سَفُرٌ لَيْسَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ ، فَجَمَّعُ بِأَصْحَابِكَ. (۵۱۴۳) حضرت عبادہ بن نبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الملک بن مروان بیت المقدس میں نماز کے ارادے سے نکلے۔انہوں

نے خوانِ ابراہیم کے پاس پڑاؤڈالا، میں اپنے لشکر کے ساتھ ان سے ملا۔ جب میراان سے آ مناسامنا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مسافرین، ہم پر جمعہ داجب نبیں ہم اپنے ساتھیوں کو جمعہ پڑ ھادو۔

( ٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلاَ يَوْمَ نَفْرِهِمْ .

(۵۱۴۴) حضرت ابن مسعود دلی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پرسفر میں اور کوچ کرنے کے دن جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ. (۵۱۴۵)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٌ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بُن عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ دَابَقَ ، وَهُوَ يَوْمِنِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَرَّ بِحَلَبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَأُمِيرِهَا :جَمَّعُ فَإِنَّا سَفُرٌ.

(۵۱۴۷) حضرت ابوعبیدمولی سلیمان بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دورِخلافت میں دابق سے نکلے اور

جمعہ کے دن مقام حلب سے گذرے۔انہوں نے حلب کے امیرے کہا کہتم جمعہ پڑھاؤ ہم مسافر ہیں۔

( ٣٣٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

جن حضرات نے جمعہ کے دن سفر کرنے کی رخصت دی ہے

( ٥١٤٧ ) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْجُمُعَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ سَفَرٍ

(۵۱۴۷) حفرت عمر مزافظ فرماتے ہیں کہ جمعہ مفر سے نہیں رو کتا۔

( ٥١٤٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمْعَةَ.

( ۵۱۴۸ ) حضرت صالح بن كيسان فر ماتے ہيں كه حضرت ابوعبيدہ جمعہ كے دن اپنے ايك سفر پر نظے اور جمعہ كى نماز كاا تظار نبيس كيا۔

( ٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْعَقِيقِ ، عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَلَقِى ابْنَ عُمَرَ غَدَاةَ الْجُمُعَةِ فَأَخْبَرَهُ بِشَكْوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتُرَكَ

(۵/۲۹) حضرت نافع فرمائتے ہیں کہ حضرت معید بن زید کے ایک صاحبزاد عقیق میں اپنی زمین پررہتے تھے۔ جومدینہ سے کی میل کے فاصلے برتھی ایک دن وہ جعد کی صبح حضرت ابن عمر جڑ ٹیو سے ملے اوراین ایک شکایت کا ذکر کیا۔حضرت ابن عمر جڑ ٹو ان کے ساتھ چل پڑے اور جمعہ کی نماز حجموڑ دی۔

( ٥١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مَا لَمْ يَحْضُرْ وَ قُتُ الصَّلَاةِ.

(۵۱۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے دفت سے پہلے میلے سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٥١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۵۱۵۱) جفرت ابن سیرین بھی یونبی فرماتے تھے۔

( ٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۱۵۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَيْيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذَوْيبٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ الزُّبَيْرِ مَخْرَجًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا.

(۵۱۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ذوكيب فرمات بين كه مين حضرت زبير كے ساتھ جمعہ كے دن ايك سفر برنكا ،انہوں نے جمعہ ك

حارر كعت نماز ادافر مائي\_

( ١٥١٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ شِهَابِ يُرِيدُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحْوَةً ، فَقُلْتُ لَهُ : تُسَافِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(ابوداؤد ۳۱۰ عبدالوزاق ۵۵۴۰) ( ۵۱۵ ۴ ) حضرت ابن الی ذیب کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب کودیکھا کہ انہوں نے چبعہ کے دن دو پہر کے وقت سفر کرنے

کا ارادہ کیا ، میں نے ان ہے کہا کہ آپ جمعہ کے دن سفر کریں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَثِّ الْنَظِيَّةِ نے جمعہ کے دن سفر فرما ما تقيابه

# ( ٣٢٨ ) مَنْ كُرةَ إِذَا حَضَرَتِ الْجَمْعَةُ أَنْ يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّي

جن حضرات کے نز دیک جمعہ کی نماز کاوقت ہوجانے کے بعد سفریر جانا مکروہ ہے

٥١٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ ، فَلَا تَخُرُجُ

(۵۱۵۵) حضرت عائشه منئه نیمفافر ماتی میں کہ جب جمعہ کی نماز کاوتت ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر کسی سفر پرمت نکلو۔

٥١٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَمْ يُسَافِرُ.

(۵۱۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میرے والد جمعہ کی رات کوسفر کرلیا کرتے تھے لیکن جب فجر طلوع ہوجاتی تو سفر

، ١٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَوَجُّبُونَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَى يُجَمَّعُوا.

﴿۵۱۵) حضرت خیثمه فرماتے ہیں که اسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب جمعہ کی نماز کاونت ہوجائے توجمعہ پڑھنے تک

٥١٥٨ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : إِذَا سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُعِيَ عَلَيْهِ؛

أَنْ لَا يُصَاحَبُ ، وَلَا يُعَانَ عَلَى سَفَرِهِ. (عبدالرزاق ٥٥٣٢) (۵۱۵۸) حضرت حسان بن عطیه فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص جمعہ کے دن سفر کر ہے تو اس کے لئے یہ بدوعا کی جائے گی کہ کوئی ں کے ساتھ نہ جائے اور کوئی اس کے سفر میں اس کی مدونہ کرے۔

٥١٥٩ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ

الصَّلَاة

۵۱۵۹)حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سفر کیا جائے گا۔

٥١٦. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : خَرَجَ قَوْمٌ وَقَدْ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ حِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَارٍ يَرَوْنَهَا.

۵۱۱۰) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جولوگ جمعہ کی نماز کا وقت ہوجانے کے بعد سفر کے لئے نکلیں تو ان پر ایک آگ اس آگ ۔

لاوہ جل جاتی ہے جووہ دیکھرہے ہیں۔

( ١٦٦٠ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عُرُوَةَ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَ ودرو دو ورير

(۵۱۱۱) حفرت بشام بن عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عروه جمعہ کی رات کوسفر کیا کرتے تھے اور جمعہ کا انتظار نہیں کرتے تھے۔

( ٣٣٩ ) مَنْ كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْجُمْعَةِ، وَيَقُولُ هَيَ أُوَّلُ النَّهَار

جوحضرات جمعه کی نماز کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھےاورفر ماتے تھے کہ جمعہ کا وقت دن کا

#### ابتدائی حصہ ہے

( ٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ يَقِيلُ بَا

(۵۱۲۲) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جمعہ کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔

\_ ( ٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَعَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

(بخاری ۹۳۹ مسلم ۸.

( ۵۱۲۳ ) حضرت مهل بن سعد فر ماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قبلولہ کیا کرتے تھے۔

( ٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَه

، ثُمَّ نُرْجعُ فَنَقِيلُ. (۵۱۷۳) حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثان بن عفان ڈٹاٹٹ کے ساتھ جمعہ پڑھتے اور واپس آ کر قیلول

( ٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كُنَّا نُجَمُّعُ فَنَوْجِعُ فَنَقِيلُ. (بخارى ٩٣٠)

(۵۱۷۵)حضرت انس جوائن فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر قبلولہ کیا کرتے تھے۔

( ٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

نُجَمَّعُ ، ثُمَّ نَرُجعُ فَنَقِيلُ.

(٥١٦١) حضرت ابن عمر روالي فرمات بين كه بم جمعه يزه كر قبلوله كياكرت تھے۔

( ٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمَرَأَةِ ، قَالَتْ : جَاوَرْتُ مَعَ عُمَرَ سَن

فَكَانَتِ الْقَائِلَةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

(۵۱۷۷) حضرت بدیل بن میسرہ ایک عورت ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال حضرت عمر خافخو کا مشاہدہ کیا ، وہ جمعہ کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔

- ( ٥١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزُّبْرِقَانِ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ أَبِي وَائِلٍ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (۵۱۷۸) حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ ہم ابوواکل کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عِمْرَان بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوِّيْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (١٦٩) حضرت مويد بن غفله تؤائذ فرمات بين كهم جمعه يزه كرقيلوله كياكرتے تھے۔
- ( ٥١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَى مَعَ عَبْدِ اللهِ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - ( ۵ ا۵ ) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ اٹنا تُؤ کے ساتھ جمعہ پر ھر تیلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا مِنْهُمْ : أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ : كُنَّا نَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
  - (۵۱۷)حفزت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرُجعُ فَنَقِيلُ.
  - (۱۷۲)حضرت ابن الى ہذيل فرماتے بيں كه بم جمعہ يڑھنے كے بعد قبلول كيا كرتے تھے۔
  - ( ٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
    - (۵۱۷۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ عیر صرف دن کے اول حصے میں ہوتی ہے۔
- ( ٥١٧٤ ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ ، فَكَانَتُ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصُفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُضَمَانَ ، فَكَانَتُ صَلَاتُهُ عُمَرَ ، فَكَانَتُ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدُنَا مَعَ عُضُمَانَ ، فَكَانَتُ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ ، وَلاَ أَنْكَرَهُ.
- (۷۱۷ مفرت عبداللہ بن سیدان سلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر وٹائنو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ان کی نماز اور خطبہ نصفِ نہارے پہلے بواکرتے ہتھے۔ پھر ہم نے حضرت عمر ڈٹائنو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ان کی نماز اور خطبہ اس وقت ہوتا تھا جب میں کبہ سکتا تھا کہ آدھا دن گذر گیا۔ پھر ہم نے حضرت عثان ڈٹائنو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ان کی نماز اور خطبہ اس وقت

ہوتے تھے جب میں کہدسکتا تھا کددن زائل ہوگیا۔ میں نے کسی کواس عمل برعیب نکالتے یا تنقید کرتے نہیں دیکھا۔

( ٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ ، وَإِنَّ ظِلَّ الْكُعْنَة كَمَا هُوَ.

(۵۱۷۵) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگ اس وقت جمعد کی نماز پڑھتے تھے جبکہ کعبہ کا سابیاس کے مثل ہو جا تا تھا۔

( ٥١٧٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْجُمُعَةَ ضُحَّى ، وَقَالَ :خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ.

(۵۱۷) حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں جاشت کے وقت جمعہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں تمہیں گرمی سے بچانا چاہتا ہوں۔

( ٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحَى.

(۷۷۱۵) حضرت معید بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جاپئونے جمیں جمعہ کی نماز جاشت کے وقت پڑھائی۔

( ٣٤٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ وَقَتْهَا زَوَالُ الشَّهْسِ، وَقَتُ الظُّهْرِ

جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کاونت زوال مِٹس کاونت ہے جو کہ ظہر کاونت ہے

( ٥١٧٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

(بخاری ۹۰۳ ابوداود ۱۰۷۷)

(۵۱۷۸)حضرت انس بن ما لک رُونٹُونه فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مِنْرِفِنٹِیَجَ کے ساتھ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج زاکل ہوجا تا ہے۔

٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا.

قَالَ حَسَنٌ : فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ : وَأَيُّ سَاعَةٍ تِيكَ ؟ قَالَ : زَوَالُ الشَّمْسِ. (مسلم ٢٩)

(۵۱۷۹) حضرت جاہر بن عبداللہ دی ٹونے فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مُؤِنِّ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آگر اپنے اونٹول کوآ رام دیا کرتے تھے۔حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر سے بوچھا کہ یہ کون ساوقت ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ زوال شمس کاوفت۔ ٥١٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبِعُ الْفَيْءَ. (بخارى١٦٨٥ مسلم ٣١) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبِعُ الْفَيْءَ. (بخارى١٦٨٥ مسلم ٣١) حضرت سلم بن اكوع فرمات عي كربم رمول الدُمِ أَنْ فَيْ عَلَى مَا زَاسَ وقت را هِ عَنْ يَعْ جَب مورجَ زَاكَل

٥١٨١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرُوانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ عَلِي إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.
(٥١٨) حَلَرْتَ عَمِوبِن مروان كوالدفرمات بي كهم حفرت على وَنْ تَوْرَكَ مَا تَصور حَكِزُ وال كَ بَعَد جمع بي ها كرت تھے۔
(٥١٨) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْع ، عَنْ بِلال الْعَبْسِيِّ ؛ أَنَّ عَمَّارًا عَلَيْ النَّالِ الْعَبْسِيِّ ؛ أَنَّ عَمَّارًا وَلَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلَالِي الْمُعْلَقِيْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلَةُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّالِمُ ال

وجاتا۔ پھرہم اپنے سائے کے بیچھے چلتے ہوئے واپس جاتے تھے۔

صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، وَالنَّاسُ فَرِيقَانِ : بَعُضُهُمْ يَقُولُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَمْ تَزَلُ. (۵۱۸۲) حفرت بلال عبسى فرماتے ہیں کہ حضرت عمار فاٹو نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی تو لوگوں کی دومختلف آراء تھیں، بعض کہتے تھے کہ سورج زائل ہوگیا اور بعض کا خیال تھا کہ سورج زائل نہیں ہوا۔

٥١٨٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ :قدِمَ مُعَاذٌ مَكَّةَ وَهُمْ يُجَمِّعُونَ فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ :لاَ تُجَمِّعُوا حَتَّى تَفِيءً الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا.

ھنیھہ. (۵۱۸۴) حضرت ابن عون فبر ماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اس وقت جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے جب

ر ۱۸۱۷) مطرت این نون فرمانے ہیں کہ نوک مطرت عمر بن عبدالفزیز نے زمانے میں اس وقت جمعہ کی نماز پڑھا سرنے سکھے جب کہ چیزوں کا سامیقوڑ اسابڑھا ہوا ہوتا تھا۔

٥١٨٥) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَقَتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. (۵۱۸۵) حفرت صن فرماتے ہیں کہ جمعہ کاوقت زوال شمس کے وقت ہے۔

٥١٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عَلِيٌّ الْجُمُعَةَ ، فَأَخْيَانًا نَجِدُ فَيْنًا ، وَأَخْيَانًا لَا نَجِدُهُ

فاحیانا مجد فینا ، واحیانا لا مجدہ . (۵۱۸۲)حفرت ابورزین کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ڈاٹنو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، کھی تو ہمیں سایہ نظر آتا اور کبھی سایہ نظر

-t T

٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلَّى بِنَا

الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ.

(۵۱۸۷)حضرت اک فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیرز وال مٹس کے بعد ہمیں جمعہ کی نمازیڑھایا کرتے تھے۔

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَن الْوَلِيدِ بْن الْعَيْزَارِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ

إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمُرو بْن حُرَيْثٍ ، كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ.

(۵۱۸۸) حضرت ولید بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ میں نے عمر و بن حریث سے بڑھ کر جمعہ کی نماز کے لئے کوئی بہتر امامنہیں و یکھا، و

سورج کے زائل ہونے کے بعد جمعہ کی نمازیر ھایا کرتے تھے۔

﴿ ٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَقُتُ الْجُمُعَةِ ، وَقُتُ الظُّهْرِ.

(۵۱۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جوظم کا وقت ہے۔

( ٣٤١ ) فِيمَن لاَ تَجبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ

جن لوگوں پر جمعہ واجب نہیں

( ٥١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عن مَوْلَى لآلِ الزُّبَيْرِ

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجُمُعَةُ وَّاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، إِلاَّ أَرْبَعَةً : الصَّبِيُّ ، وَالْعَبْدُ

وَالْمُوْأَةُ ، وَالْمَرِيضُ. (بيهقى ١٨٣)

(۵۱۹۰) آل زبیر کے ایک مولی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْفِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ واجب ہے سوائے جیا،

لوگول کے: (1) بچہ ﴿ غلام ﴿ عورت ﴿ مريض \_

( ٥١٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَغْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَرْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا عَلَى اهْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ ، أَوْ

(۵۱۹۱) حضرت محمد بن کعب قرظی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَانْفَقِيْنَا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی پراور آخرت کے دن پر

ا بمان رکھنا ہواس پر جمعہ واجب ہے سوائے ان کے : ( عورت ﴿ بحیر ﴿ عَلام ﴿ مريض \_

( ٥١٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۹۲) حضرت حسن فرهاتے ہیں کے عورتوں پر جمعہ داجب نہیں۔

( ٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِتُي يَقُولُ :الْجُمُعَة حَقْ عَلَى كُلُّ مُؤْمِنِ ، إِلَّا تَلَاثَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوك ، أَوْ مَرِيضٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ.

( ۵۱۹۳ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ ہرمومن پر جعدواجب ہے سوائے تین لوگوں کے: غلام ،مریض اورعورت۔

( ٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوَصَّافِيُّ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : أَنْظُرُ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَالَا يَخْضُرُنَ جَمَاعَةً ، وَلَا جِنَازَةً ، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي جُمُعَةٍ ، وَلَا

(۵۱۹۳) حضرت وصافی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تھا ، انہوں نے حضرت عبدالحمید کوخط کتھا کہ عورتوں کے بارے میں پیخیال رکھو کیدہ جماعت اور جنازہ میں شریک نہ ہوں ۔ان پر جمعہ اور جنازہ واجب نہیں ہیں۔

( ٥١٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۹۵) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ غلام پر جمعہ کی نماز لازمنہیں۔

( ٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ. (۵۱۹۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام پر جمعہ کی نماز لا زمنہیں۔

# ( ٢٤٢ ) المرأة تشهد الجمعة ، أتجزنها صلاة الإمام ؟

اگر کوئی عورت جمعہ کی نماز کے لئے آئے تواس کے لئے امام کی نماز کا فی ہے یا نہیں؟

( ٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جَذَتِهِ ، قَالَتْ :قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الإِمَامِ ، فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ ، وَإذَا صَلَّيْتٌ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا.

( ۱۹۷۵ ) حضرت عبدالله بن معدان کی دادی کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزانو نے ہم عورتوں ہے فر مایا تھا کہ اگرتم جمعہ کی

نمازیز سنے کے لئے آؤنوامام کے ساتھا ہی کی نماز پڑھواورا گر گھر میں نماز پڑھوتو جا ررکعتیں پڑھو۔

( ٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْمُرَأَةِ تَحْضُرُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَنَّهَا تُصَلَّى بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ.

( ۵۱۹۸ ) حضرت حسن اس عورت کے بارے میں جو جمعہ کے دن مجد میں نماز پڑھنے آئے فرماتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ اس کی

نمازجیسی نماز پڑھے گی اور یبی اس کے لئے کافی ہے۔

( ٥١٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ جَمَّعَنْ مَعَ الإِمَامِ ، أَجْزَأَهُنَّ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام.

(۱۹۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرعورتیں امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں توان کے لئے امام کی نماز کافی ہے۔

( ٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجَمِّعْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يُقَالُ :لَا تَخُرُجُنَ إِلَّا تَفِلَاتٍ ، لَا يُوجَدُ مِنْكُنَّ رِيحُ طِيبٍ.

ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المسلاة ٢٣٠ كي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المسلاة

(۵۲۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عورتیں نبی یاک مُزَائِفَتُ فَقِ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ان سے بیکہاجا تاتھا کہ وہ بغ خوشبولگائے جمعہ کے لئے حاضر ہوں۔

( ٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَأْةِ

الْجُمُعَةَ ، قَالَ :تُصَلِّي رَكُعَتُيْنِ يُجْزِءُ عَنْهَا ، وَلَكِنَّةُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ الْجُمُعَةَ.

(۵۲۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرکوئی عورت جمعہ کے لئے آئے تو وہ دورکعتیں پڑھے گی ،البتہ جمعہ میں شریک ہونا اس لازمبيں۔

( ٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَحْتَسِبْنَ بِهَا مِنَ الظُّهْرِ.

(۵۲۰۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مہاجرین عورتیں نبی پاک مُؤَشِّقَ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتی تھیں اورا سے ظہر کی نماز کے

بدلے میں کافی سمجھتیں تھیں۔

( ٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنْ صَلَّتْ مَعَ الإِمَامِ أَجْزَأُهَا.

(۵۲۰۳) حضرت قادہ فرماً تے ہیں کہ اگر عورت امام کے ساتھ نماز پڑھے توامام کی نمازاس کے لئے کا فی ہے۔

( ٣٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ، يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ

اگر کوئی تخف جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہواورا مام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دور کعتیں پڑھے

( ٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ :صَلَّ رَكُعَيُّنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا. (بخارى ١١٢٧ـ ترمذى ٥١٠)

(۵۲۰۴) حضرت جابر دہنٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْزِنْفِیَا فَج جعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سلیک غطفانی حاض ہوئے، نی پاک مَوْالْفَوْرَةِ نے ان سے فرمایا کہ دوخضر رکعتیں بڑھاو۔

( ٥٢٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةً ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَنَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتُيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

(۵۲۰۵)حفرت حسن فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ نبی یاک مُؤْفِظُ فَج جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ سلیک غطفانی حاضر ہوئے ،انہور نے دور کعتین نہیں بڑھی تھیں۔ نبی یا ک مَؤْتَفَظَةً نے انہیں تھم دیا کددو مخضر رکعتیں بڑھلو۔

( ٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبُرُنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْــ

أُمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَى فَوَعُ مِنْ رَكُعَتَيْهِ ، ثُمَّ عَادَ إلَى خُطْبَتِهِ. (دار قطنی ۱۳) (۵۲۰۲) حضرت محمد بن قیس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّظَةً نے جب انہیں دورکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تو خطبہ روک دیا۔ جبوہ دو رکعتوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر خطبہ شروع فرمایا۔

( ٥٢.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ.

(۵۲۰۷) حضرت حماد بن الى الدردا وفر مات مين كه جب امام خطبه در ما بهوتا تقاتو حضرت حسن دور كعتيس برا هت تھے۔

( ٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ.

(۵۲۰۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گداگر حضرت حسن امام کے خطبہ کے دوران مسجد میں آتے تو دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا جِنْتَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ شِنْتَ رَكَعْتَ رَكُعْتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

(۵۲۰۹) حصرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ جب امام خطبددے رہا ہواورتم مجدمیں آؤتو جا ہوتو دور کعتیں پڑھ لواورا گر جا ہوتو بیٹھ جاؤ۔

## ( ٣٤٤ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ الإِمَامِ فَلاَ يُصَلِّى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرامام خطبہ دے رہا ہوتو نماز نہیں پڑھی جائے گی

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاة وَالإِمَام يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَالْجُمُعَةِ.

(۵۲۱۰) حفرت مجابد، حفرت على اور حفرت عطاء اس بات كوكروه خيال فرمات تصكه جمعه ك خطبه ك دوران نماز پرهى جائه. ( ۵۲۱۱ ) حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ حَتَّى يَفُورُ عَ الإِمَام

(۵۲۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لئے آجائے تواس کے فارغ ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَبُوَابٍ كِنْدَةَ فَجَلَسَ ، وَلَمْ يُصَلِّ.

(۵۲۱۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کوا یک مرتبدد یکھا کہ وہ جمعہ کے دن کندہ کے دروازوں سے مجدمیں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے ،انہوں نے کوئی نما زنہیں پڑھی۔

( ٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا فَعَدَ الإِمَامِ عَلَى

الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةً.

(۵۲۱۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٢١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ يَجْلِسُ ، وَلاَ يُصَلِّى.

(۵۲۱۴) حضرت زہری اس مخف کے بارے میں جو جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے۔

( ٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَجْلِسُ ، وَلاَ يُصَلِّى.

(۵۲۱۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ امام کے خطبہ کے دوران حضرت ابن سیرین آ کر بیٹھ جاتے اورنماز نہیں پڑھتے تھے۔ ریسی ریسی و دو جہتے ہیں کہ وید دیں دیں دوران حضرت ابن سیرین آ کر بیٹھ جاتے اورنماز نہیں پڑھتے تھے۔

( ٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ الْقُرَظِى ، قَالَ :أَذْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكُنَا الصَّلَاة.

(۵۲۱۲) حضرت تعلیدین ابی ما لک قرظی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عثمان تفکید من کا زمانہ پایا، ہمارا دستوران کے زمانے میں ایتھا کہ جب امام جمعہ کے لئے آجا تا تو ہم نماز جھوڑ دیتے تھے۔

( ٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :حُرُّوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاة. ( ٢١٤ ) حضرت معيد بن مسيّب فرماتُ بين كدامام كا آنانماز كوَقطع كرويتا ہے۔

( ٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الصَّلَاة وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَام.

(۵۲۱۸) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر نئی فیمنا مام کے نگلنے کے بعد نماز اور کلام کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٥٢١٩ ) حَلَّثَنَّا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُوَيْحٌ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَا مُرَكَعُتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ جَلَسَ وَاحْتَبَى ، وَاسْتَقْبَلَ الإِمَامِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا ، وَلاَ شِمَالًا. وَلاَ شِمَالًا.

(۵۲۱۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت شرح جمعہ کے دن تشریف لاتے ،اگرامام ابھی نہ آیا ہوتا تو دورکعتیں پڑھتے اوراگر امام آگیا ہوتا تو بیٹھ جاتے ، ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد باندھ لیتے اورامام کی طرف اس طرح رخ کرکے بیٹھتے کہ دائیس باکس متوجہ نہ ہوتے ۔

## ( ٣٤٥ ) مَنْ كَانَ يَخْطُبُ قَانِمًا

#### جوحفرات کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْءَان تَحُلَّدُ أَنْ وَكُلِّ مَنْ أَوْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كانتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (مسلم ٣٥ـ ابوداؤد ١٠٨٧)

(۵۲۲۰) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَشِّفَ فَقَدِ و خطبے دیا کرتے تھے،ان دونوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ان خطبوں میں آپ قر آن مجید کی تلاوت فرماتے اورلوگوں کووعظ دنھیجت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَانِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، يَخُطُبُ خُطُّبَتَيْنِ. (بيهقى ١٩٨)

قائِمًا ، ثمّ یَجَلِسَ ، ثمّ یَقوم ، یَخطبَ خطبَتینِ . (بیهقی ۱۹۸) (۵۲۲) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِّفَظَةِ کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے ، پھر میٹھتے ، پھر کھڑے ہوتے ۔ آپ دو

عَطِيهِ مِيَا لَرَتِے شَحْد ( ٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ يَقْعُدَانِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَعَدَ مُعَّاوِيَةً.

(۵۲۲۲) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر ٹئ دین جمعہ کے دن منبر پر بیٹھانہیں کرتے تھے۔سب سے پہلے بیٹھ کر حضرت معاوید ڈاپٹونے خطبہ دیا۔

( ٥٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اَللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا ، وَأَبُو بَكُرٍ قَانِمًا ، وَعُثْمَانَ قَانِمًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ.

(۵۲۲۳) حفرت طاور فرماتے ہیں کہ حضور مُلِّنْفِيْغَةَ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا، حضرت ابو بکر رہزاتۂ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا، حضرت

عثمان بڑا ٹوڑنے کھڑے ہوکرخطبد دیا ،سب سے پہلے جنہوں نے بیٹھ کرخطبد دیا وہ حضرت معاویہ جڑا ٹوڑیں۔

( ٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمُ يَجْلِسُ حَتَّى فَرَعُ.

(۵۲۲۴) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کومنبر پر خطبہ دیتے ویکھاوہ خطبے سے فارغ ہونے تک نہیں بیٹھے۔ ( ۵۲۲۵ ) حَدَّثُنَا غُنْدُر "، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، قَالَ:

ه ) حمادك محدد ، عن نسعبه ، عن منصور ، عن عصرو بن مره ، عن ابني عبيده ، عن تعب بن عجره ، ها. دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَمَّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، فَقَالَ :ِٱنْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :(وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ، أَوْ لَهُوَا بِانْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا). (۵۲۲۵) حضرت ابوءبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجر ہمجد میں داخل ہوئے تو عبدالرحمٰن بن ام الحکم میٹھ کرخطبہ دے رہ تھے۔حضرت کعب بن عجر ہ نے فرمایا کہ اس بدعتی کو دیکھو کہ یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ( ترجمہ )جب ہ

تجارت کو یائسی غیرا ہم کام کوبھی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ( ٥٢٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : أَلَسْتَ تَقُرَّأُ : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾.

(۵۲۲۱) حضرت علقمہ ہے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ نبی یاک مَلِّفْفِئَا بِیمْ کرخطبہ دیا کرتے تھے یا گھڑے ہوکر؟ انہوں نے فر

كەكياتم نے قرآن مجيد كى بيآيت نہيں پڑھى ﴿ وَ مَّو كُوك قَائِمًا ﴾ لينى ووآپ وكفرے كا كفراح چوڑ ديتے ہيں۔

( ٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَةِ ، وَرَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ ، وَبَقِىَ رَسُولُ اللهِ فِى اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً

فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ، أَوْ لَهُوَا بِانْفَضُّوا إِلَيْهَا ، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾.

(۵۲۲۷) حفزت جابر ٹاپٹڑ فرہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مُؤْفِیْکَا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ تجارت کے کچ

اونٹ آئے ۔لوگ جا کرانہیں دیکھنے لگےاور نبی یاک مَلِّنْظَافِیم کے یاس صرف بارہ آ دمی رہ گئے ۔اس موقع پریہ آیت نا زل ہوئی (ترجمہ) جب وہ تجارت کو یاکسی غیرا ہم کا م کوبھی و کیھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے کا کھ مجھوڑ دیتے ہیں۔

( ٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

(۵۲۲۸) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھنا بدعت ہے۔

( ٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُغِيرَةُ يَخْطُبُ فِ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ إِلَّا مُؤَذَّنْ وَاحِدٌ.

(۵۲۲۹) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دہائی جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اورالز. ابك ہی مؤذن تھا۔

( ٥٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُ قَائِمًا.

(۵۲۳۰) حفرت اک فر ماتے ہیں کہ میں نے حفرت نعمان کو کھڑے ہو کرخطبد دیے دیکھاہے۔

( ٥٢٣١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ مَرْوَ

اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَيْنِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَيْنِ.

- (۵۲۳) حضرت صالح فر ماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہر ریرہ دی ٹی کومدیند کا گورنر بنایا تھا۔وہ دوخطبے دیا کرتے تھے اور دونوں خطبول کے درمیان بیٹھتے تھے۔
- ( ٥٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ قَانِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ. (احمَّد ا/ ٢٥٧ـ بزار ١٣٠٠)
- (۵۲۳۲)حضرت ابن عباس پئادین فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَنْظَةُ قِمعہ کے دن کھڑے ہوکرِ خطبہ دیتے ، پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے ۔
- ( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فٹاٹؤ سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی میآیت پڑھی ﴿وَ مَن مُحوكِ قَائِمًا ﴾ یعنی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ( ٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۳) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی ﴿ وَ مَرَ کُوكِ فَائِمًا ﴾ یعنی دہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ( ٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ سُنِلَ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۳۳۵) حضرت بزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی بیآیت بڑھی ﴿ وَتَرَّ مُحوكِ فَائِمًا ﴾ یعنی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا جھوڑ دیتے ہیں۔
  - ( ٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّغِينَ، قَالَ : إِنَّمَا خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَاعِدًا، حِيْنَ كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ وَلَحْمُهُ.
- (۵۲۳۱)حفرت فینحی فرماتے ہیں کہ حفرت معاویہ دلاٹھ نے اس وقت بیل**ھ کر** خطبہ دیا تب جبان کے جسم میں گوشت اور چر بی پڑھ گئے تھی۔
- ( ٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا. (بخارى ٩٣٨. مسَّلم ٥٨٩)
  - (۵۲۳۷) حضرت ابن عمر منافؤ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُزَفِقَعَةَ دو خطبے دیتے تھے اوران دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔

# ( ٣٤٦) الإِمَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ اللهِ الم

( ٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِلٌ ، عَنِ الشَّغِبِى ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ وَيَقُرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يَجُلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ . وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ. (عبدالرزاق ٥٢٨)

(۵۲۳۸) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ جَب جمعہ کے دن منبر پرجلوہ افروز ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ کرکے السلام علیم کہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء بیان فرماتے ، اور سی سورت کی تلاوت کرتے۔ پھر بیٹے جاتے اور پھر کھڑے ہو کرخطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نفاہ من کبھی یونبی کیا کرتے تھے۔

( ٥٢٣٩ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ قَدْ كَبُرَ ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، سَلَّمَ فَأَطَالَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ.

(۵۳۳۹) خصرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ حصّرت عثّان بڑا ٹی منبّر پر چڑھ کرسلام کیا کرتے تھے۔ آپ اتنی دیرخطبہ دیتے جتنی دیرییں آ دی سور ۃ الفاتحہ کی تلاوت کرلے۔

( ٥٢٤٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْسَرِ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ.

(۵۲۴۰) حضرت عمر و بن مباجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پر چڑھ کرلوگوں کوسلام کیا کرتے تھے اورلوگ ان کےسلام کا جواب دیا کرتے تھے۔

#### دو درو وريو و مرو و مرو وري و ( ٣٤٧ ) الخطبة تطول، أو تقصر

#### خطبه کولمبا کیا جائے گایامخضر؟

( 37:۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا

(۵۲۲۱) حفزت جابر بن سمر و دافخو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرْفِظَةَ کی نماز اور آپ کا خطبہ درمیانے ہوا کرتے تھے۔

( ٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قَالَ :عَبْدُ اللهِ : إِنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ وَطُولَ الصَّلَاة مَيْنَنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ. (بزار ١٣٨ (۵۲۴۲) حضرت عبدالله وفائد والتي بي كه خطبه كامختصر جونااور نماز كالسباجونا آدمي كفقيه جون كى علامت بـ

( ٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ :عَبْدُ اللهِ :أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلَاة ، وَاقْصِرُوا هَذِهِ الْخُطُنَةَ

(۵۲۴۳) حضرت عبدالله و فافخه فرمات بین که نما زکوخوب احیما کرے پر صواور خطبے کوختصر رکھو۔

( ٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَاشِدٍ ، قَالَ :حَطَبَنَا عَمَّارٌ ، فَتَجَوَّزَ فِى الْخُطُبَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ :قَدُ قُلْتَ قَوْلاً شِفَاءً لَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ ، فَقَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ. (ابوداؤد ١٠٩٩ـ حاكم ٢٨٩)

(۵۲۳۳) حفرت ابوراشدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمار وہاؤٹو نے ہمیں خطبد دیا اور مخضر خطبہ دیا۔ایک آ دمی نے ان سے عرض کی کہ آپ بہت مؤثر گفتگوفر مار ہے تھے اگر اے لمباکرتے تو اچھا ہوتا! انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مُؤَفِّقَةِ نے خطبے کولمباکرنے سے منع فر مایا ہے۔

#### ( ٣٤٨ ) الْخُطْبَةُ يُومَ الْجُمْعَةِ، يُقَرَّأُ فِيهَا، أَمْ لَا ؟

## جمعہ کے خطبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

( ٥٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْن زُرَارَةً ، عَنْ أُمِّ هِشَامِ ابْنَةِ جَارِيَةً ، أَوْ حَارِثَةَ ، قَالَتُ :مَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَفُرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ إِذَا خَطَبَهُمْ. (مسلم ٥١- ابوداؤد ١٠٩٣)

(۵۲۴۵) حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورة ق نبی پاک مِنْ النَّائِيَّةَ کی زبان اقدس سے میکھی ہے۔ آپ ہر جمعہ اوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٥٢٤٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِى الْجُمْعَةِ إِذَا خَطَبٌ.

(۵۲۳۲) حضرت كليب فرماتے ہيں كەحضرت عمر جائن كويد بات پسند تھى كەجمعدے ہر خطبہ ميں سورة آل عمران كى تلاوت َّريب ( ۵۲٤۷ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَرَأً وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

(۵۲۴۷)حضرت عئتر ہفر ماتے ہیں کہ حضرت ملی ڈٹٹٹو نے منبر پرسورۃ الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فر مائی۔

( ٥٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : نَزَلْنَا الْمَدَائِنَ ، فَكُنَّا مِنْهَا عَلَى رَّأْسِ فَرُسَخِ ، فَجَانَتِ الْجُمُعَةُ ، فَحَضَرَ أَبِي وَحَضَرْتُ مَعَهُ ، فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾.

(۵۲۲۸) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم مدائن ہے ایک فریخ کے فاصلے پر رہائش پذیر ہوئے۔ جمعہ کا دن آیا تو میں اور میرے والد جمعہ کے لئے حاضر ہوئے۔حضرت حذیفہ ڈیا ٹی نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا ''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) قیامت قریب آگئی اور جاند بھٹ گیا''

( ٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : بَيْنَا الْأَشْعَرِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الآخِرَةَ فِي سُورَةِ الْحَجْ.

(۵۳۴۹) حضرت صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ حضرت اشعری رہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اس میں انہوں نے سورۃ الحج کے دوسرے سجدے کی تلاوت فر مائی۔

( .٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفُرَأُ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ : ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا.

(۵۲۵۰) حضرت طلحہ بن کیجی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومنبر پرییآیت پڑھتے سنا ہے (ترجمہ) اپنے رب کی طرف رجوع کرواورخودکواس کے حوالے کردو۔ خطبے کے دوران ان کے ہاتھ میں عصاتھا۔

## ( ٣٤٩ ) فِي الرَّجُلِ يَخْطُبُ يُشِيرُ بِيَدِدِ

#### امام خطبے کے دوران ہاتھ سے اشارہ کرسکتا ہے

( ٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَخْطُبُ النَّعُمَانُ ؟ قَالَ : كَانَ يَلْمَعُ بِيَدَيْهِ . قَالَ : وَكَانَ الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ إِذَا خُطَبَ ضَمَّ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(۵۲۵) حضرت شعبه كتب بين كديس في حضرت اك بن حرب بي وجها كه حضرت نعمان خطبه كيد وياكرت ته انهول في فرمايا كدوه النه التهات بها ته سه اشاره كياكرت ته حد حضرت نحاك بن قيس جب خطبه ديت توالي الته والنه منه پر كهاكرت تهد فرمايا كدوه النه أي و و النه و ا

( ۵۲۵۳ ) حضرت عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کودیکھا کہ وہ منبر پر کھڑاا پنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرر ہا ہے۔انہوں نے ا ہے

کی رفر مایا کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے، میں نے رسول القد مِنْ فَضَعَ کَو دیکھا کہ آپ خطبہ میں صرف اتنا اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ کہدکر انہوں نے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے دکھایا۔

٥٢٥٣) حَلَّثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذْنُ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيكِهِ. ٤٠٥٣) حضرة بما وقريل ترس كرف كروران المام كي طرف سرادان من خراط الترب سركروجه مرفع المرفع المرفع المرفع المرفع

۵۲۵۳) حضرت مجامد قرماتے ہیں کہ خطبہ کے دور آن امام کی طرف سے اجازت دینے کا طریقہ بیرے کہ وہ جمعہ کے خطبہ میں اپنے

. ہاتھ سے اشارہ کردے۔

٥٢٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَامِ وَهُوَ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكَثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ : مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنَهُ. ١٩٥٢-١٥ عن ما الراس من في الرقب كي هذا من ما الرام سيادان وطل كي كر ترتجه : الرك من عَلَم عام من من المراس الم

۵۲۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لوگ جب منبر پرامام سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ زیاد کے دور حکومت میں یہ بیادہ ہوگیا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جوابے ناک پر ہاتھ رکھے بیاس کی طرف سے اجازت ہے۔

#### ( ٢٥٠ ) الْخُطْبَةُ يُتَكَلَّمُ فِيهَا

#### خطبہ کے دوران کلام کیا جاسکتا ہے

٥٢٥٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ :كَا ، قَالَ :صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، تَجَوَّزُ فِيهِمَا.

ہوئے، نبی پاک مِئِرِ اَنْ عَنْ عَالَ اِن سے فر مایا که دو مختصر رَ کعتیں پڑھاو۔ ا

٥٢٥٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْدُ اللهِ ، أَذْخُلُ .

(عبدالرزاق ۵۳۲۸ بيهتي ۲۱۸)

٥٢٥٧ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبِى وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُوَّلَ إِلَى الظَّلِّ.

(احمد ۲۲۲/۳ حاکم ۱۵۱۱

۵۲۵۷) حفرت قیس فرماتے ہیں کہ میرے والد معجد میں حاضر ہوئے اس وقت نبی پاک نیر فضے ﴿ خطبہ دے رہ بتے۔ وہ

حضور مِنْ النَّيْنَ عَلَيْ عَامِن وهوب ميں كھڑے ہوگئے۔ نبی پاک مِنْ النَّيْنَ أَنْ فَي سائے ميں جانے كاحكم ديا تو آپ سائے بس ہو گئے۔

( ٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنْ كَانُوا لَيُسْلِّمُونَ عَلَى الإِمَام وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَرُقُّ.

( ۵۲۵۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اسلاف کامعمول بدتھا کہ امام کومنبر پرسلام کیا کرتے تھے اور امام ان کے سلام کا جواب د۔

گرتاتھا۔

## ( ٢٥١ ) فِي الرَّجُل يَسْمَعُ الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

# اگرامام کے خطبہ کے دوران آپ کسی کو بات کرتا دیکھیں تو کیا کریں؟

( ٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ زَيْمِدِ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ : إِذَ سَمِعْتُ الرَّجُلَ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِّنْك فَاغْمِزْهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِر إِلَيْهِ ، وَلَا تَرْمِهِ بِالْحَصَى.

(۵۲۵۹) حضرت زید بن صوحان کہتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو گفتگو کرتا دیکھیں تو اگر وہ آپ کے قریب ہوا اسے آنکھ سے اشارہ کردیں۔اگر دور ہوتو اسے اشارے سے منع کردیں۔البتہ کنکری مار تا درست نہیں۔

( ٥٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرُوّةً ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَتَكَلَّمَ :أن اسُكُتُ.

(۵۲۲۰) حضرت ابوفرود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن انی کیا کو دیکھا انہوں نے محمد بن سعد کو اشارے ہے کہا کہ خاموثر ہوجا ؤ۔وہ دورانِ خطبہ بات *کررے تھے*۔

( ٥٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَمَاهُ بِحَصَّى ، فَلَمَّا نَظُرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَّهُ عَلَى فِيهِ.

(۵۲۶۱)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبۂ گفتگو کرر ہاتھا۔ آپ

نے اسے کنگری ماری جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپناہاتھ اپنے مند پررکھ کراہے جپ ہونے کا اشارہ کیا۔

( ٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْهَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْحَصَى.

(۵۲۶۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو بات کرتے دیکھے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پرر کھے اور

اسے کنگری نہ مارے۔

٥٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. ٥٢٧٣ ) حفرة الراجم في الرجم في الرجم في الناتيم المنزوز من محمد كا

۵۲۶۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اپناہاتھ اپنے منہ پرر کھے گا۔

٥٢٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِى يَتَكَلَّمُ أَنْ

یکٹگئے. ۵۲۶۳) حفرت ایوب فرماتے ہیں کہ حفرت محمد خطبہ میں گفتگو کرنے والے کو ہاتھ سے اشارہ کرکے حیب ہونے کا کہا کرتے تھے۔

٥٢٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخُطُّبُ ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى.

۵۲۷۵) حفرت من نے ایک آوی کود یکھا جو جعد کے دن دورانِ خطبہ بات کرر ہاتھا انہوں نے اسے کنکری ماری۔ ٥٢٦٥) حدّ نَن حُدِيد الرّ حُمَنِ ، عَنْ مُحَمَّد بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُشِرْ

إِلَى أَحَدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَنْهَهُ عَنْ شَيْءٍ ، وَلَا تَدْعُ إِلاَّ أَنْ يَدْعُو الإِمَامُ.

۵۲۶۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں کسی کواشارہ نہ کرو، کسی کوکسی بات ہے منع نہ کرواوراہے نہ بلاؤیہاں تک امام خوداہے متوجہ کرکے غاموش کرائے۔

٥٢٦٧) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ ٱسْكُتْ.

الجَمَعَةِ ، فاشارَ إِليَهِ أَنِ السَكَتَ. ١ ٢٢٧ ) حضرت مجزاة فرمات بين كدان ك والدحضرت زاهر في ايك آدى كود يكها جو جمعه ك دن گفتگوكرد ما تفاانهول في

ے چپر رہے کا اشارہ کیا۔ ٥٢٦٨) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، فَمَسِسْتُ الْحَصَى ، فَضَرَبَ يَدِى.

۵۲۷۸) حضرت سعید بن عبدالله بن بیار فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ تھا اور امام خطبہ دےر آما۔ میں نے زمین پر پڑی کنکریوں کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔

( ٣٥٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

## جوحفرات جعہ کے دن امام کی طرف رخ کیا کرتے تھے

٥٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. (ابن ماجه ١٣٦١) (۵۲۱۹)حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مَرْشَقَعَ ﴿ خطبدارشاد فرماتے تو آپ کے صحابہ رُحَالَتُمْ آپ کی طرف

چیروں کومتوجہ کر کے جیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَطَبَ، وَلاَ يَقُولُ هَكَذَا ، وَلاَ هَكَذَا.

(۵۲۷۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح جمعہ کے دن دورانِ خطبہ امام کی طرف رخ کرتے تھے اور ادھرادھر کی باتیں:

( ٥٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ عَمَّنْ رَأَى صَغْصَعَةَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷) حفرت صعصعه جمعه کے دن خطبه میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُسْتَفْبَلَ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۲) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ سنت ہیہے کہ جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے۔

( ٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنْسِ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ.

(۵۲۷۳) حفرت جمید فرماتے ہیں کہ حفرت نضر بن انس جعد کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٢٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ مِمَّا يَلِى أَبْوَابَ كِنْدَةَ ، فَجَلَسَ

وَجَعَلَ وَجُهَهُ قِبَلَ الْمِنْبَرِ. (۵۲۷ ) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم کودیکھا کہوہ جمعہ کے دن کندہ کے درواز وں سے داخل ہوئے اور

بیٹھ گئے۔اورانہوں نے اپنے چبرے کومنبر کی طرف رکھا۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّانِبِ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا يَسْتَقُبِلُورَ

الإمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۵) حضرت سائب رقاشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء،حضرت طاوی اورحضرت مجامد کودیکھاوہ سب جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنِ الْمُسْتَمِرُّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا عِنْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَ الستَقْبَلُ الْمِنبِدِ.

(۵۲۷۱) حفرت مستمر بن ریان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رہائٹو کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن باب اول کے پاس منبر کم طرف رخ کئے منجے تھے۔

( ٥٢٧٧ ) حَلَثْنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَقْبِلَانِ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۷) حفرت جابرفرماتے ہیں کہ حفرت سالم اور حفرت قاسم جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ (۵۲۷۸) حَدَّثَنَا یَکْیکی بْنُ یَمَّانِ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ الدَّیْکُمِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّهُ کَانَ یَسْتَقْبِلُ الإِمَام یَوْمَ

(۵۲۷) حفرت عکیم بن دیلم فرماتے ہیں کہ حضرت زاذان جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ ، قَالَ : كَانُوا يَجِينُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْلِسُونَ حَوْلَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يُقْبِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوهِهِمْ.

(۵۲۷۹) حضرت عبدالحمید بن جعفرانصاری فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام بندائی جمعہ کے دن آتے اور منبر کے اردگر دبیٹے جاتے ،اوراپ

چروں کارخ نی پاک مِرْافِظَة کی طرف کرلیا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الُوَاعِظُ قِبْلُةٌ ، يَغْنِي الإمَامُ.

(۵۲۸۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے بين كدواعظ (امام) قبله ہے۔ يعنى رخ اس كى طرف ہونا جا ہے۔

#### ( ٣٥٣ ) فِي الإِحْتِبَاءِ يُوْمَ الْجُمْعَةِ

#### خطبه مین حبوه ٥ بنا كر بیضے كابيان

( ٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِى وَالإِمَام يَخْطُبُ. (۵۲۸۱) حفرت ابن عمر تراثنوا مام ك خطبه كے دوران حبوه بنا كر بيضا كرتے تھے۔

( ٥٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مُحْتَبِيًّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإمَام يَخُطُبُ.

(۵۲۸۲) حضرت سعید بن مستب جمعه کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر جیٹا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ يَحْتَبِيَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام

(۵۲۸۳) حضرت عبیداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم کو دیکھا کہ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوه بنا كربيٹھے تھے۔

• دوه ہنانے کامطلب یہ ہے کہ آ دی سرین کے بل بیٹی کر تھٹے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھٹوں کے گرد کیڑا ہا ندھ لے۔اہلِ عرب اکثر اس طرح بیٹ کرتے تھے۔

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً مُحْتَبِيًّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۴) حضرت فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کود یکھا کہ امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھے تھے۔

( ٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَحْتَبِي وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۵) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھے دیکھا ہے۔

( ٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سَالِمِ الْخَيَّاطِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا ، وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءً يَحْتَبُونَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

(۵۲۸۷) حفرت سالم خیاط کہتے ہیں کہ حفرت حسن ، حفزت محمہ ، حفزت عکرمہ بن خالد ، حفزت عمرو بن وینار ، حفزت ابوالز بیراور حفزت عطاء جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِى وَالإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہائنے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُنُ

(۵۲۸۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر رہ اٹنے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

#### ( ٣٥٤ ) مَنْ كُرهَهُ

#### جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبہ حبوہ بنا کر بیٹھنا مکروہ ہے

( ٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۹) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت کھول، حضرت عطاءاور حضرت حسن اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھا جائے۔

# ( ٣٥٥ ) النَّومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

## جعد کے دن دورانِ خطبہ سونے کا حکم

( ٥٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلاً يَخْطُبُ ، يَفُولُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ النَّوْمَ فِي الْجُمَعِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلُ. (۵۲۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جمعہ میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جبتم میں سے کسی کو دورانِ خطبہ او آگھ آئے تو پہلویدل لے۔

( ٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ ، قَالَ :إِذَا نَعَسْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَتَحَوَّلُ.

(۵۲۹۱) حضرت ابن عمر والثور فرمات بی که جبتم میں ہے کسی کودورانِ خطبہ نیندا ئے تو پہلوبدل لے۔

( ٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يُوقِظُ النَّائِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخُطُبُ.

(۵۲۹۲) حضرت الوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد دورانِ خطبہ سونے والے کو جگادیا کرتے تھے۔

( ٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَنْعَسَ فِي الْجُمُعَةِ تَحَوَّلَ.

(۵۲۹۳)حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گرکسی کو جمعہ میں نیند کا خوف ہوتو جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَطَاوُوس ؛ فِي الَّذِي يَنْعُسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يَتَزَحْزَحُ عَنْ مَكَانِدِ ، وَقَالَ الْأَخَرُّ :يَتَنَحَى عَنْ مَكَانِدِ.

(۵۲۹۳) حضرت عطاءاور حضرت طاوس میں ہے ایک جمعہ کے دن سونے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جگہ بدل لے اور دوسرے فرماتے ہیں کہانی جگہ ہے چیچے ہٹ جائے۔

( ٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّوْمُ ، أَوِ النُّكَاسُ فِى الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّيْطَان ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلُ.

(۵۲۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی بیاک سَرِ اَنْ اَلَیْ اَر شاد فرمایا کہ جمعہ میں نیند کا آتا شیطان کی طرف ہے ہے، اگرتم میں ہے کئی کونیند آئے تو وہ جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ.

(ترمذی ۵۲۷ ابو داؤد ۱۱۲)

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر تفاتیز ہے روایت ہے کہ نبی پاک میز شکھ نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم میں ہے کسی کو جمعہ کے دن نیند آئے تو وہ ابی جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَحْوَص بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ السَّيَاطُ عَلَى ظَهْرِى ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَنَامَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ.

(۵۲۹۷) حفزت طاوی فرماتے ہیں کہ میری کمر پر کوڑے پڑیں یہ مجھےاس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جعد کے دن دورانِ خطیہ موؤں۔

## ( ٣٥٦ ) من رخص فِي النوم يومُ الجمعةِ

#### جن حضرات کے نزویک جمعہ میں سونے کی رعایت ہے

( ٥٢٩٨ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ كَانَ يَنَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(۵۲۹۸) حفرت جریری فرماتے ہیں کہ حفرت ابوالعلاء جمعہ میں بیٹھ کرسوجایا کرتے تھے۔

( ٥٢٩٩ ) حُدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرِو يَنَامَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَوْمًا طَوِيلًا ، ثُمَّ يَقُومَانِ فَيُصَلِّيَانِ.

(۵۲۹۹) حضرت ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ اور حضرت خلاس بن عمر و جمعہ میں کمبی نیندسوتے پھر کھڑے ہوکر نماز ادافر ماتے۔

( ٥٣.٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام يَخْطُبُ ، فَإِنْ طَالَ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي.

(۵۳۰۰) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹوجھ میں امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھتے ،اگر خطبہ لمباہو جاتا تواپنا سرمیری گود میں رکھ دیتے۔

## ( ٣٥٧ ) الرَّجُلِ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

## اگر کوئی آ دمی دورانِ خطبه معجد میں داخل ہوتو کیاوہ سلام کرسکتا ہے؟

( ٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(۵۳۰۱) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن دوران خطبہ مجد میں حاضر ہوتے تو سلام کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔

( ٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامَ يَخْطُبُ ، وَيُشَمِّتُونَ الْعَاطِسَ.

(۵۳۰۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سلام کا جواب دیتے تھے اور چھینکنے والے کو مرحمک اللہ بھی کہتے تھے۔

( ٥٣.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ

الإِمَام ، فَالَا : يُسَلِّمُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا عَطَسَ شَمَّتُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهِ. (۵۳۰۳) حضرت عَم اور حضرت حمادا س فخص كے بارے ميں جوجمعہ كے دن امام كة جانے كے بعد محبد ميں داخل ہوفرماتے

ر مہدری سرے ارور سرے کا در اوگ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ جب وہ چھنکے گا تو دہ اسے مرحمک اللہ کہیں گے۔ میں کہ وہ سلام کرے گا اور لوگ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ جب وہ چھنکے گا تو دہ اسے مرحمک اللہ کہیں گے۔

( ٥٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَسَالِمٍ ، قَالاً : يَرُدُّ السَّلاَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُسْمِعُ. ( ٥٣٠٨ ) حضرت عامراور حضرت سالم قرماتے ہیں كہ جمعہ كدن سلام كاجواب دياجائے گا اور سلام كوسنا يا جائے گا۔

# ( ٢٥٨ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ

جن حضرات كنز ديك دورانِ خطبه سلام كاجواب دينا اور چين واليكور حمك الله كهنا مكروه مهم (٥٠٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِقَى ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْنٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(۵۳۰۵) حضرت طاوس اس بات كوكروه خيال فرمات تھ كددورانِ خطبه سلام كاجواب ديا جائے يا جيئنے والے كويو حمك الله كهاجائے۔

( ٥٣.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَا :كَانَ يُقَالُ:مَنْ قَالَ انْصِتْ فَقَدْ لَعَا.

الجمعية والإمام يخطب؟ فقالا: كان يقال: من قال انصِت فقد لغا. (۵۳۰۲) حضرت ابراهيم اور حضرت ابن سيرين سے سوال كيا كيا كہ جمعہ كے دن دورانِ خطبه سلام كا جواب ديا جائے گايانهيں؟

انبوں نے فرمایا کہ جس نے کس سے کہا خاموش ہوجا واس نے بھی فضول کام کیا۔ ( ٥٣٠٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : السُّكُوتَ.

(۵۳۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سکوت لازم ہے۔

( ٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَيْك يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام يَخُطُبُ ، فَأَوْم ءُ اللهِ

(۵۳۰۸) حضرت محمد فر مایا کرتے تھے کہ اگر جمعہ کے دن دورانِ خطبتہ ہیں سلام کیا جائے تو سرے اشارہ کرکے جواب دے دو۔

( ٥٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ شَمَّتَ رَجُلًا وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، أَلَعًا ؟ قَالَ :لا ، وَلَكِنُ لَا يَعُودُ.

(۵۳۰۹) حضرت معید بن میتب ہے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے دوران خطبہ کی چھینکنے والے ورحمک الله کہا تو کیا اس نے لغوکا م کیا؟ انہوں نے فرمایا کنہیں البتہ وہ دوبارہ ایسانہ کرے۔ ( ٥٣١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَالْقَاسِمُ :يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ.

(۵۳۱۰) حضرت محمد بن علی اور حضرت قاسم فر ماتے ہیں کدایئے دل میں سلام کا جواب دے۔

( ٥٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى :إِنَّ الْكَلَامَ يُكُرِّهُ.

(۵۳۱۱) حضرت ابوالہیٹم کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ حضرت ابراہیم کوسلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نددیا اورنمازے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اس موقع پر کلام مکروہ ہے۔

( ٢٥٩ ) الإمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ يَوْمُ الْجَمْعَةِ، كُمْ يُصَلِّي ؟

اگرامام جمعہ کے دن خطبہ نہ دے تو وہ کتنی رکعت نمازیڑھے؟

( ٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ أَمِيرًا بِالْبُحْرَيْنِ اشْتَكَى ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَصَلَّم

بالنَّاسِ ، فَلَمْ يَخْطُبْ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَصَابَ السُّنَّةَ.

(۵۳۱۲)حضرت ابوب ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ بحرین کے امیرا یک مرتبہ بیار ہو گئے انہوں نے ایک آ دمی کو حکم دیا اوراس نے لوگوں ک جمعه کی نماز پڑھائی ،اس نے خطبہ نید یا اور چارر کعت نماز پڑھائی۔ یہ بات حضرت محمد مریشینہ کومعلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے سنت پڑھمل کیا۔

( ٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ مِثْلَهُ.

(۵۳۱۳) حفرت ابن سيرين سے بھي يونمي منقول ہے۔

( ٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا لَمْ يَخُطُب الإمَامُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے میں کداگرامام جمعہ کے دن خطبہ ندد ہے قوچار رکعت نماز پڑھائے۔

( ٥٢١٥ ) حَذَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرامام جمعہ کے دن خطبہ ندد ہے تو چار رکعت نماز پڑھائے۔

( ٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُرُ ذَلِكَ ، عَر

أَبِيهِ ، قَالَ :مَنْ خَطَبَ فَلْيُصَلُّ رَكْعَنَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْطُبُ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۱۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہاگر امام جمعہ کے دن خطبہ دے تو دورکعت پڑھائے اوراگر خطبہ نہ دے تو حپار رکعت نما،

( ٥٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا.

- (۵۳۱۷) حفرت زبری خطبدنددین کی صورت میں جار رکعات بر هایا کرتے تھے۔
- ( ٥٣١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبّيرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :يُصَلَّى أَرْبَعًا.
  - (۵۳۱۸) حفرت ضحاک خطبہ نددینے کی صورت میں جار رکعات پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُول ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ حَاجًّا ، فَقَدِمَ تَبُوكَ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى إِمَامُهُمْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يَخْطُبْ ، فَقَالَ مَكْحُولٌ : قَاتَلَ اللَّهُ هَذَا الَّذِى نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَخْطُبُ ، وَإِنَّمَا قُصِّرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ.
- (۵۳۱۹) حضرت برد كہتے ہيں كه حضرت مكول فج كارادے سے نكاء، جب مقام تبوك يہنچ توجمعه كادن آ كيا۔ان كامام نے دورکعت نماز پڑھی اورخطبہ نددیا۔حضرت مکول نے فرمایا کہ اللہ اسے مارے اس نے لوگوں کی نماز بھی کم کردی اورخطبہ بھی نہیں دیا۔ جمعہ کی نماز تو خطبہ کی وجہ ہے کم کی گئی ہے۔

# ( ٣٦٠ ) مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّحُ وَيَذْ كُرُ اللَّهَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ

## كيا خطبه كے دوران سبيح يا الله كاذكر كيا جاسكتا ہے؟

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ ، لَمُ

(۵۳۲۰) حضرت مسلم بن بیار کامعمول بیرتھا کہ دورانِ خطبہ نتہ بچ کہتے تھے اور نہ دعا ما نگتے تھے۔ رید میں میں

(۵۲۲۰) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ مَيْمُون؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلاَمَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: يَلْدُكُو اللَّهَ. (۵۳۲۱) حضرت ميمون نے اس بات گو مروه خيال ديًا ہے كہ جمعہ كدن دورانِ خطبه تُفتَكُو كي جائے، وه فرماتے ہيں كه آدى الله كا

( ٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَّامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا كَلَامَ إِلَّا أَنْ يَقُرَأَ قُوْ آنًا. (۵۳۲۲) حفرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن بات شروع کردے تو پھرکوئی اور بات نہیں کرسکتا، البت قرآن کی تلاوت کرسکتا ہے۔

( ٥٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :أَقْرَأُ فِي نَفْسِي ؟ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۲۳) حضرت ابراہیم نے حرت علقمہ سے کہا کہ میں دورانِ خطبہ اپنے دل میں قرآن پڑھتا ہوں،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَالإمَامِ يَخُطُبُ.

(۵۳۲۳) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی جمعہ کے دن دورانِ خطبہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرے۔

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعِيدًا

مِنَ الإِمَامِ ، لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، يَقُرُأُ فِي أَذُنِ صَاحِبِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَى الرَّجُلِ بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۵۳۲۵) حضرت ابن عون كہتے ہيں كه ميس نے حضرت محمد سے سوال كيا كه أكر كوئى شخص امام سے اتنادور بوكدامام كى آواز ندين سكے تو کیاوہ اپنے ساتھ بیٹھے آ دمی کے کان میں تلاوت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ انسان اس دوران الله كاذ كركر \_\_\_

# ( ٢٦١ ) فِي الْكَلَامِ وَالصَّحُفِ تَقْرَأُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

جمعہ کے دن جب سر کاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تواس وقت گفتگو جائزہے یانہیں؟ ( ٥٣٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْرَأُ وَيَذْكُرَ اللَّهَ ، إِذَا قَرَوُوا الصُّحُفَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

(۵۳۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت تلاوت اور ذکر کرنے

میں کوئی حرج تبیں۔ ( ٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالصُّحُفِ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

( ۵ mrz ) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت تلاوت کرنے میں کوئی

( ٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَالصَّحُفُ تُقُرَأُ ، وَكَانَ الشَّغِبِيُّ لَا يَرَى بهِ بَأْسًا.

(۵۳۲۸) حفرت لیٹ فر ماتے ہیں کہ حفرت ابو بردہ جمعہ کے دن سرکاری خطوط پڑھے جانے کے دوران عُفتگو کیا کرتے تھے اور

حضرت تعنی بھی اس میں کوئی حرج نبیں سمجھتے تھے۔

( ٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ ، فَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ

إِذَا قُرِنَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمَّعَةِ ، حَتَّى يَأْخُذَ الإِمَّامُ فِي الْمَوْعِظَةِ.

(۵۳۲۹) حفزت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت گفتگو کرنے میں کوئی

رج نہیں ،البتدامام جب موعظت میں مصروف ہوجائے تواس وقت بات نہیں کی جاسکتی۔

.٥٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ مَنَعَ الصُّحُفَ أَنْ تُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَفُوعَ مِنَ الْخُطْبَةِ.

(۵۳۳۰) حفزت عمر بن عبد العزيز نے اس بات ہے منع فرمايا ہے كہ جمعہ كے دن خطبہ سے فارغ ہونے سے پہلے سحيفے

برھے جانتیں۔ ٥٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُبَ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ فُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدُتُ أَكَلُمُ صَاحِبى ، أَوْ أَنْصِتُ ؟ قَالَ :لَا ، بَلُ أَنْصِتُ ، يَعْنِي فِي الْجُمُعَةِ .

(۵۳۳۱) حفرت حماد كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہيم سے يوجها كه جمعه كى نماز ميں فتيبه كى طرف سے مختف خطوط آتے ہيں

بن میں سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ جب وہ خطوط پڑھے جارہے ہوں اور میں اپنے ساتھی سے بات کرنا حام و بات کراوں إخاموش رہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ خاموش رہو۔

ا ٥٣٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :لَقِيَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذُّنُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامِ ، فَكَلَّمَنِي فَلَمْ أُكُلُّمُهُ . ثُمَّ اجْتَمَعْنَا فِي جُمُعَةٍ أُخْرَى ، فَكَلَّمَنِي وَالصُّحُفُ تُقُرَأُ ، فَجَعَلَ يُكُلُّمُنِي ، وَلَا أَكُلُّمُهُ ، فَقَالَ :يَابُنَ أَخِي ، إِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَقَالُوا فِيهِ

، فَنَسْكُتُ لِصُحُفِهِمْ هَذِهِ ؟ . قَالَ ابْنُ عَوْن : فَذَكُرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يُأْتِي أَحَدَهُمَ ، اللهُمَّ ، أَوْ نَفْسَهُ ، إِنَّمَا كَانَ

السُّكُوتُ قَبْلُ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَقَالُوا فِيهِ. (۵۳۳۲) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ جب مؤذن جمعہ کے لئے اذان دے رہے تھے اور امام نماز کے لئے نکل چکا تھا تو میری حضرت حماد بن ابی سلیمان سے ملاقات ہوئی۔انہوں نے مجھ سے بات کی لیکن میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ پُھرا گلے جمعہ کوہم دوبارہ ملے توجب خطوط پڑھے جارہے تھاس وقت انہوں نے مجھ سے بات کی ، وہ مجھ سے بات کرتے رہے کیکن میں خاموش

ر ہا۔اس پرانہوں نے مجھ سے فرمایا کدا سے میرے بیتیج!اس دن خاموثی اس دفت لازم ہوتی ہے جب ائمداللہ تعالی کی تناب میں ے وعظ کریں۔ہم ان خطوط کے لئے کیوں خاموش رہیں؟! حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابراہیم ے کیا توانہوں نے فرمایا کہ شیطان تم میں ہے کی کے پاس آتا ہے اوراہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جمعہ کے دن خاموثی صرف اس وقت ہے جب ائمہ كتاب سے وعظ كررہے ہول۔

( ٥٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَتِ الصُّحُفُ تُقُرّاً قَبْلَ الصَّلاة.

(۵۳۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں اس وقت بات کرنا مکروہ ہے۔حضرت<sup>ح</sup>

فرماتے ہیں کہ سرکاری خطوط نمازے پہلے بڑھے جاتے تھے۔

( ٥٣٢٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِ

يُحَدُّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَام ، وَسُلَيْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمِنْبُرِ ، وَصُحُفٌ تُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. (۵۳۳۳) حضرت خالد بن میسلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوولید بن ہشام سے گفتگوکرتے ویکھا ہے۔ حالااً

اس وقت سلیمان امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت ہے منبر پر بیٹھے تھے اور جمعہ کے دن سرکاری خطوط پڑھے جارہے تھے۔

## ( ٣٦٢ ) فِي الْكَلاَم إِذَا صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ

## امام کے منبر پر چڑھ جانے اور خطبہ دینے کے دوران گفتگو کا حکم

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَفَى لَغُوًّا إِذَا صَعِدَ الإِ الْمِنْبُرُ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ.

(۵۳۳۵)حضرت عبدالله دول فرماتے ہیں کہ امام کے منبر پر چڑھ جانے کے بعد یہ بھی لغوبات ہے کہتم اپنے ساتھ بیٹھے مخص کَ

كهفاموش ہوجا۔ ( ٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :مَنَى يُكُرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :

صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَإِذَا خَطَبَ الإِمَامُ ، وَإِذَا تَكُلَّمُ الإِمَامُ.

(۵۳۳۱) حضرت ابرہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے بوچھا کہ جمعہ کے دن کلام کرنا کب مکروہ ہوتا ہے؟ انہوں

فرمایا که جب امام منبر پر چڑھ جائے ، جب امام خطبہ دے اور جب امام بات کرے۔

( ٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ـَ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ ، وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَعَا. (عبدالرزاق ١٥٣١٥) (۵۳۳۷) حفرت عبيدالله بن عبدالله ب روايت ہے كه ني ياك مَلِفَظَةَ في ارشاد فر مايا كه جمعه كے دن جس تخص في خطب

دوران اینے ساتھ بیٹھے محض کوخاموش رہنے کا کہااس نے لغوکام کیا۔

( ٥٣٢٨ ) حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا قُلُتَ لِصَاحِ أَنْصِتُ ، فَقَدُ لَغُوْتَ.

(۵۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرتم نے اپنے ساتھ بیٹھے خص کو کہا کہ خاموش ہوجا تو تم نے لغو کا م کیا۔

( ٥٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى مَالِكِ الْقُرَّظِ

قَالَ: أَدْرَكُتُ عُمَرَ ، وَعُنْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَامُ إِذَا خَوَجَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكُنَا الصَّلَاة، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكُنَا الْكَلَامَ. ٥٣٣) حضرت ثلبد بن الى ما لك قرظى فرماتے بين كه مين في حضرت عمراور حضرت عثمان تف وين كازمانه پايا، جب جمعه كون

ی جاتے تو ہم نماز کوچھوڑ دیتے اور جب وہ بات کرتے تو ہم بات کرنا چھوڑ دیتے۔ -

٥٣٤) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَّرَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُوهَانِ الصَّلَاة وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجٍ الإِمَامِ.

والحلام یوم الجمعیہ بعد محروج الإِمامِ. ۵۳۴ ) حضرت این عباس اور حضرت این عمر تؤید بین جمعہ کے دن امام کے نکلنے کے بعد کلام کرنے کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔

٥٣٢) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ الامَاهُ لَهُ نُصَالًى

۔ ۵۳۶) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو جمعہ کی نماز پڑھتے تھے لیکن جب امام جمعہ کے لئے آجا تا تو نماز نہیں

٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقُطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقُطعُ الْكَلَامَ.

۵۳۳) حفرت سعيد بن مستب فرمات بي كدامام كا نكلنا نماز كواوراس كابات كرنا كفتكوكوم قطع كرديتا بـ - ٥٣٠) حفرت سعيد بن مستب معن مُحصَيْنٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ؛ أَنَهُ كُوهَ الْكَلَامَ وَالْإِمَامَ يَخْطُبُ.

٥٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقُطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقُطعُ الْكَلَامَ.

الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخُطُّبُ أَنْصِتُ ، فَقَدْ لَغَا.

۵۳۲) حفرت جمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دورانِ خطبہا گر کسی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ خاموش ہو جاؤتو اس نے کام کیا۔

٥٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قدِمْنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَجِلُوا ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنِ ابْنِ عُنَ مَنْ مُكَانِيَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَجِلُوا ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنِ ابْنِ

عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ قُلْتُ لَهُ : ٱسْكُتْ ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلَاة ذَكَرُتُ ذَلِكَ لُإِبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَلَا جُمُعَةَ لَكَ ، وَأَمَّا صَاحِبُك

(۵۳۳۲) حضرت علقمہ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن مدینہ آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوچ کرجا کیر اور میں مبحد میں آ کر حضرت ابن عمر رہی تھؤ کے قریب ہیڑھ گیا۔اتنے میں میرے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی آیا اور دورانِ خطبہ مج

سے بات کرنے لگا کہ ہم نے ایسے ایسے کیا۔ جب اس نے زیادہ بات کی تومیس نے اس سے کہا کہ خاموش ہوجاؤ۔ جب ہم ۔

نماز پوری کرلی تو میں نے اس بات کا حضرت ابن عمر وٹاٹٹو سے ذکر کیا۔انہوں نے فر مایا کے تمہارا جعینہیں ہوااور تمہارا وہ ساتھی

( ٥٣٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرِّ ، أَوِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، سَرِ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ :فَقَالَ لِصَاحِيهِ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ قَالَ : فَلَمَّا فَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ : لَا جُمُعَةَ لَكَ ، فَأَتَى النَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ عُمَرُ.

(۵۳۴۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذریا حضرت زبیر بن عوام میں سے ایک نے نبی پاک مِنْزَ اَنْ اَعْ اَلَ عَل پرا یک آیت کی تلاوت کرتے سنا تواینے ساتھی ہے سوال کیا کہ بیآیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب انہوں نے جعد کی نماز ادا کرلی حضرت عمر بن خطاب تُليَّوُ نے ان سے فر ما یا كه تمهارا جمعنہیں ہوا۔ پھروہ نبی یا ك مَرِّنْ الْفَحَةَ اِك باس آئے اوران سے اس بات كاذ کیاتوحضور مَثَوْفِیْ اِنْ فِی اِنْ مِی اِنْ کُتُمْ ہِی کہتے ہیں۔

( ٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ أَنْصِتُ لَيْسَتُ أ جمعة. (احمد ا/ ٢٣٠)

(۵۳۴۸) حضرت ابن عباس بني دين سے روايت ہے كه حضور مَرَانَ فَيَا فَي ارشاد فرمايا كه جس نے جمعہ كے دن دورانِ خطبه بات وہ اس گدھے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھار تھی ہوں اور جو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤاس کا جعز نہیں ہوا۔

( ٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ سَعْدٌ لِرَجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : لَا صَلاَ لَكَ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِلنَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا قَالَ :كَاحَ `

لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِمَ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ :إِنَّهُ تَكَلَّمَ وَأَنْتَ تَخُطُبُ ، فَقَالَ :صَدَقَ سَعْدٌ.

(بزار ۱۳۲ ابو یعلی ۰۸ (۵۳۴۹) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد نے ایک آ دمی ہے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ۔ اس آ دمی نے ا

بات کا ذکرنی پاک مِثَرِ فَضَغَ اللّٰہ ہے کیا اور کہا کہ سعد نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری نمازنہیں ہوئی۔حضور مَلِزَ فَظَغَ اللّٰے خضرت سعد ہے یو

کہ تم نے اپیا کیوں کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے بات کی تھی ۔حضور مَلِّ اَنْ اَنْ عَ رس سکہ یہ

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِكَى ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى ؛ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا لَا يَغْنِى أَذًى مِنْ بَطْنِهِ ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ

(۵۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ جِن فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو خاموش رہنے کا کہا تو اس نے لغو کا م کیا۔

وَالإِمَامِ يَخْطُبُ :صَهِ ، فَقَدُ لَغَا.

## ( ٣٦٣ ) مَنْ رَجَّ صَ فِي الْكَلاَمِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

#### جن حفرات کے نز دیک دورانِ خطبہ کلام کرنے کی رخصت ہے

( ٥٣٥٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُكَلِّمُ رَجُلاً وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۵۲) حضرت ابوخالدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو جمعہ کے دن دورانِ خطبدایک آدمی سے بات کرتے دیکھا ہے۔ ( ۵۲۵۲ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزَّبْيُو ِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

١٥١٥ ) حَدَّتُ وَرِيْعَ ، عَنْ أَيْمُنْ بَنِ فَأَبِلُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَمْيَهُ ، عَنْ عَرُوهُ بَنِ أُلْ بِكَانَ لا يَرَى باسْ بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۵۳) حفرت عروہ بن زبیران بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ جو خف جمعہ کے دن خطبہ نہ من سکے وہ کلام کر لے۔ یعنی جس تک آواز نہ پہنچ رہی ہو۔

( ٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخُطُّبُ.

(۵۳۵۴) حضرت اساعیل بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میرے والدحضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے خطبے کے دوران گفتگو کررہے تھے۔

## ( ٣٦٤ ) فِي الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

## جمعہ کے دن جب امام منبر سے اتر آئے تو نماز سے پہلے کلام کرنے کا حکم

- ( ٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُوْدِ بْنِ سِنَان ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كُلِّمَ فِي الْحَاجَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ نُزُّ ولِهِ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَى مُصَلَّةً. (ابوداؤد ٦٣)
- (۵۳۵۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِّشَقَعَهٔ ابعض اوقات جمعہ کی نماز کے دوران منبر سے اتر نے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کسی ضرورت کی بات کرلیا کرتے تھے۔
- ( ٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ أَبِى وَمَنْ مَضَى مِمَّنْ يَرُضَاهُ وَنَأْخُذُ عَنْهُمْ ، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدُخُلَ فِى الصَّلَاة.
- (۵۳۵۷) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور دوسرے ایسے حضرات جن ہے ہم راضی ہیں اور ان سے روایت لیتے ہیں، انہیں دیکھا کہ وہ امام کے منبر سے اتر نے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کلام میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔
- ( ٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، غُنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَلَّمَنِي طَاوُوسٌ بَعْدَ مَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبِرِ.
- (۵۳۵۷) حفرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ حفرت طاوس نے سلیمان بن عبدالملک کے منبر سے اتر نے کے بعد مجھ سے
- ( ٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرِ .
- ک معرب میں اور حضرت محمد اس بات میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہ امام کے منبر سے اتر نے کے بعد تکبیر کہنے سے پہلے کلام کہ اماریک
- ( ٥٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ حَتَّى بَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ.
- (۵۳۵۹) حفرت عطاء خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع ہونے سے پہلے کلام میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔
- ( ٥٣٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الإِمَام حَتَّى يَتَكَلَّمَ ، وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى؟ فَكَرِهَهُ الْحَكُمُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : لَا بَأْسَ بِهِ.
- (۵۳۱۰) حضرت شعبه كتي بيل كديس في حضرت علم اور حضرت جماو سے سوال كيا كد جب امام فكل آئے اوراس كے بات كرنے

المن الى شيد متر جم ( جلد ٢) كل ١٥٤ كل ١٥٤ كل معنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ٢) كل المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

ے پہلے اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کلام کرنا کیسا ہے؟ حضرت تھم نے اسے مکروہ بتایا اور حضرت

( ٥٣٦١ ) حَذَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : يَتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجْلِسُ. (۵۳۷۱) حضرت قاده فرماتے ہیں کہ جب تک امام بیص ندجائے اس وقت تک بات کر کتے ہیں۔

( ٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنَ الْمِنْبِرِ ، فَيَقُومُ مَعَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فِي الْحَاجَةِ ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلَّى.

(ترمذی ۵۱۵ ابوداؤد ۱۱۱۳

(٥٣١٢) حضرت الس والثي فرمات بي كدني ياك مَرْفَضَة جمعه كدن خطبه دين ك بعدمنبر ارت تو بعض اوقات كولًى

آ دمی کھڑا ہوکرآ پ ہے ضرورت کی بات کرلیا کرتا تھا پھرآ پنماز کی جگہ جا کرنماز پڑھاتے۔ ٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا

صَلَّيْنَا . وَكَانَ الإِمَامُ الْحَجَّاجَ. (۵۳۷۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم بن مباجر کود یکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ ُ تفتگو کرر ہے تھے۔ نماز کے بعد میں حصرت ابراہیم بن مہاجر سے ملا اور میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے

فرمایا که ہم نے نماز پڑھ لی تھی۔اس وقت امام حجاج بن بوسف تھا۔

( ٣٦٥ ) لَا كَلَامَ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

جن حضرات کے نز دیک امام کے منبر ہے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ

#### نمازنه بردهالے

، ٥٣٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الإِمَام مِنَ الْمِنْبَرِ حَتَّى يَقُضِيَ الصَّلَاةِ.

(۵۳۶۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ امام کے منبر سے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ نماز

' ٥٣٦٥ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : نُبُنْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

`۵۳۷۵)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی اے نکروہ قرار دیا ہے۔

### ( ٣٦٦ ) الرَّجُل إِذَا تَكَلَّمَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ

## جس شخص نے دورانِ خطبہ بات کر کی اب وہ کیا کر ہے؟

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُاللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَزِ

ابْنِ عُلَاثَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالُوا : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(۵۳۷۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ ہات کر لی اب وہ دورکعت نماز پڑھے گا۔

#### ( ٣٦٧ ) الرّجلُ تَفُوتُهُ الخُطبةُ

### جو خص جمعه کا خطبه ندین سکے دہ کیا کرے؟

( ٥٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكَعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فُلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۷) حَفرت عمر اللَّهُ فرمات میں کہ جمعہ کا خطبہ دور کعتوں کے بدلے میں رکھا گیا ہے اس لئے جسے خطبہ نہ ملے وہ جا، رکعتیں پڑھے۔

٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوِدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَرِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۸) حفرت عطاء فرمایا کرتے تھے کہ جے جمعہ کا خطبہ نہ ملے وہ حیار رکعتیں پڑھے۔

٥٣٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا :إِذَا فَاتَنَهُ الْخُطْبَةُ يَوْ َ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا.

(٥٣٦٩) حفرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کا خطبہ ندیلے وہ جار رکعتیں پڑھے۔

: ٥٣٧٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ ، قَالَا:مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَارُّ أَرْبَعًا.

- (۵۳۷۰)حفرت عطاءاورحضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کا خطبہ نہ ملے وہ جار رکعتیں پڑھے۔
  - ( ٥٣٧١ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتَهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا.
    - (۵۳۷) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ جے جعد کا خطبہ نہ ملےوہ حیار کعتیں پڑھے۔
- ( ٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَّمْلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ ، قَالَ

هي معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

إِذَا فَاتَّتُهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۲) حفزت عطاء بن يزيدليثي فرماتے ہيں كہ جے جعد كاخطبہ نه ملے وہ چار ركعتيں پڑھے۔

( ٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ ، إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ

صَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ. (۵۳۷۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کے سامنے اہل مکہ کے اس قول کا ذکر کیا گیا کہ جس فخص کو جمعہ کا خطبہ نہ مے

وہ چارر کعت نماز پڑھ لے۔ توانہوں نے فر مایا کہ بیکوئی بات نہیں۔

( ٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا ، فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجُلِ الْخُطْبَةِ ، فَمَنْ فَاتَتُهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۴)حضرت عمر وہانٹو فرماتے ہیں کہ جمعہ کی جار رکعتیں تھیں، پھر دور کعتیں خطبے کی وجہ ہے کم کر دی گئیں۔ پس جس کا خطبہ رہ جائے وہ حیار رکعتیں پڑھے۔

# ( ٥٣٦٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ( ٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوص ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ

اللهِ : مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۵) حضرت عبدالله دالين فرماتے ہيں كه جسے جمعه كى ايك ركعت ملے وہ اس كے ساتھ ايك اور ركعت ملائے \_اور جسے ركوع نه ملےوہ حیاررکعت پڑھے۔

( ٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

فَهِي رَكْعَتَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكُ فَلْيُصَلِّ أَرْبُعًا.

(۵۳۷۷) حضرت عبدا لله ولا شخر فرماتے ہیں کہ جے جمعے کی نماز مل جائے تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور جے نہ ملے وہ جار ر کعتیں پڑھے۔

( ٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً فَلْيُضِفُ إِلَيْهَا أُخُوى.

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر تناتی فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملالے۔

( ٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ :شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ سَأَلْتُ

عَنْهُ الْأَسُودَ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّكَ قَدْ كُفِيتَهُ ، قَالَ :الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ؟ قَالَ : قَالَ الْأَسُودُ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۸)حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت معمر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں میں حضرت اسود ے سوال کرنا جا ہتا تھا۔حضرت ابراہیم نے بوچھا کہوہ کیا چیز ہے؟ شاید میں آپ کی بیضرورت بوری کرسکوں۔حضرت معمر نے

فر مایا که وه آ دمی جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فر مایا که حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے اور جھے ایک رکوع بھی ندملے وہ عیار رکعات پڑھ لے۔

( ٥٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالُوا :مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أَخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْبُصَاءُ أَدْبَعًا.

(۵۳۷۹) حفزت حسن،حفزت ابراہیم اورحفزت تعمی فر ماتے ہیں کہ جسے جعد کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے اور جسے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ حیار رکعات پڑھ لے۔

( ٥٣٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ الشَّغْبِيّ يَقُولُ : مَنْ أَذْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمْعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِي الْجُمْعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةُ ، فَلْيَصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُوكِ الرَّكُوعَ فَلَيْصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۰) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ جے خطبول جائے اسے جمعول گیا اور جے دورکعتیں مل جا کیں اسے بھی جمعول گیا اور جے ا یک رکعت مل جائے اسے بھی جمعیل گیااوروہ ساتھ ایک رکعت ملالے۔اور جھے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ جا ررکعت نماز اواکرے۔ ( ٥٣٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۱) حضرت عبدالله دلاتیز فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کے دن ایک رکوع بھی نہ ملے وہ جا ررکعت نماز ادا کرے۔

( ٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَهُمَا قَالَا :مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۲) حفرت انس اورحضرت سعید بن میتب فر ماتے بین کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت

( ٥٣٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخُرَى.

(۵۳۸۳) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔ مست سے پیکر آجو سٹے دو میں ان میں نے آئی ان کے ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک زاؤل اُڈونٹری میں الْاُجے ہ

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا : إِذَا أَذْرَكْتَ مِنُ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً فَأَضِفُ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۴) حضرت اسوداور حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ جب تنہیں جعد کی ایک رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور

( ٥٣٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى.

(۵۳۸۵) حضرت زمری فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۷)حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونٍ :أَذْرَكُتُ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بَانِيًا عَلَى مَا بَقِيَ.

(۵۳۸۷) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے کہا کہ اگر مجھے جعد کی ایک رکعت ملے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں اس نماز کو کممل کرتا۔

( ٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ فَاتَنَهُ رَكَعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكُعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے ۔اور جے ایک رکوع بھی ند ملے وہ حیار رکعت نماز پڑھے۔

ر ٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكُتَ رَكُعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۹) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جمعہ کی ایک رکعت ال جائے تواس کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو۔

( ٥٣٩٠) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :إِذَا أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۹۰) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٣٩١ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ سَالِمًا قَالَ :لَوْ لَمُ أُذْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكُعَةً ، لَأَضَفْتُ إِلَيْهَا رَكُعَةً أُخُرَى.

(۵۳۹۱) حضرت سالم فرماتے بیں کداگر مجھے جمعہ کی صرف ایک رکعت ملے تو میں اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملاؤں گا۔

### ( ٣٦٩ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى أَرْبُعًا إِذَا أَدْرَكُهُمْ جُلُوسًا

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو جار

( ٥٣٩٢ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَجِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَنَسِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۲) حفرت سعید بن میتب ،حفرت انس اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ا یک رکعت اور ملائے اورا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو جا ررکعتیں پڑھے

( ٥٣٩٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ،

فَالَا :إِذَا أَدُرَكُهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۳) حَضرت علقمه اور حضرت اسود فرمات بين كما كرلوكون كوجمعه كى نمازين قعدة اخيره بين بيضا موا پايا تو چار ركتين پڑھے۔ ( ٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : يُصَلِّى

(۵۳۹۴)حضرت شعبی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں لوگوں کو قعدۂ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پائے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ چار رکعت اوا کرے۔

( ٥٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۵) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ۂ اخیرہ میں جیٹھا ہوا پایا تو حیار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا أَذْرَكُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى

(۵۳۹۲)حضرت انس بن ما لک دی اُنٹو فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد وَاخیر و میں بیٹےا ہوا پایا تو چار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَخِلَاسٍ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبراهيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۵۳۹۷) حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

### ( ٣٧٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرِكُهُمْ جُلُوسًا صَلَّى اثْنَتَيْنِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ۂ اخیرہ میں بیٹھا ہوا یا یا تو دور کعتیں پڑھے ( ٥٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

الإمَامُ ؟ قَالَا :يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ. (۵۳۹۸) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت جماد ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو جعہ کے دن امام

کے سلام پھیرنے سے ذرابیلے نماز میں شریک ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دورکعت نمازا داکرے۔ ( ٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرْ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا أَذْرَكَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا

(۵۳۹۹)حفزت ضحاك فرماتے ہيں كەاڭرلوگوں كوجمعه كى نماز ميں قعد ُ اخيره ميں بيٹھا ہوا پايا تو دوركعتيں پڑھے۔

( ٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ. ( ۵۴۰۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے میں کدا گراوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد واخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے۔

( ٥٤.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ

(۱ مه ۵) حضرت عبدالله فالتي فرماتے ہيں كه جس مخص نے تشہد كو يالياس نے نماز كو ياليا۔

#### ( ٣٧١ ) الصَّلاّةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

( ٥٤.٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

جمعدے پہلے نماز کابیان

(۵۴۰۲) حفرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالله والله جمعہ سے پہلے جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُهَجُّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُطِيلُ الصَّلَاة

فَبْلُ أَنْ يَخُرُجُ الإِمَامُ.

(۵۴۰۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں شوج معد کے دن جلدی مجد چلے جاتے تصاورامام کے آنے سے پہلے کمبی

نمازیڑھاکرتے تھے۔

( ٥٤.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :صَلَّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ.

( ۱۲ م ۲۰۰۹ ) حضرت عمر بن عبد العزيز فر ماتے بين كه جعدے يہلے دي ركعات ير هو۔

٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا. (ترمذى ٣٤٨ ـ احمد ٣/ ٣١١) (۵۴۰۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ سے پہلے جار رکعتیں بر ھاکرتے تھے۔

( ٥٤٠٦ ) حَلَّثُنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

(۲۰۸۱) حفرت ابومجلز جمعہ کے دن اپنے گھر میں دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يُصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ.

(۵۴۰۷) حفرت طاول جمعہ کے دن اس وقت تک متجد نہ جاتے جب تک اپنے گھر میں دورکعتیں نہ پڑھ لیتے۔

## ( ٣٧٢ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْنَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَينِ

#### جوحفرات جمعہ کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. (بخارى ١١٦٥ـ ترمذي ٥٢١)

(۵۳۰۸) حضرت ابن عمر والتو ب روايت ب كه ني ياك مَرْ الفَيْحَةَ جمعه كے بعد دور كعتيس يره هاكرتے تھے۔

( ٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ

كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتُمْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ :وَمَا يَقُولُونَ؟ قَالَ :يَقُولُونَ :

إِنَّكَ تُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعًا .

قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ بَيْنَ أَضْلَاعِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمْعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ شَيْءً حَتَّى أَقِيمَتُ صَلاَّةُ الْعَصْرِ.

(9 مه ۵) حضرت حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حمین رہاتی جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ان ہے کسی نے کہاا ، ابو نجید! آپ نے پچھ سنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یو چھالوگ کیا کہتے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ لوگ

کہتے تیں کہ حضرت عمران وٹاتنواس لئے دور تعتیں پڑھتے ہیں تا کہ چار رکعتیں پوری ہوجا کیں! حضرت عمران دہائنو نے فر مایا کہ میرے سینے میں بے دریے نیزوں کے وار ہول یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں وہ کام کروں جولوگ میز ہے۔

بارے میں کہدرہے ہیں۔اس کے بعدا گلے جمعے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ، پھرحبوہ بنا کر بیٹھ گئے اورعصر کی نماز تک انہوں

نے کوئی نماز نہ پڑھی۔

( ٥٤١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَأْمُونَا أَنْ نُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ أَمَوَنَا أَنْ نُصَلِّى سِتًّا ،فَأَخَذُنَا بِقَوْلِ عَلِيٌّ ، وَتَرَكْنَا قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا.

(۱۹۴۰) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اُللہ بن مسعود حقافی ہمارے پاس آئے، وہ ہمیں اس بات کا تھم دیا کرتے تھے کہ ہم جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔ جب حضرت علی مخالیٰ ہمارے پاس آئے تو وہ ہمیں جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھنے کا تھم دیتے ۔ پس ہم نے حضرت علی مخالیٰ کے قول کو لے لیا اور حضرت عبد اللہ حقافیٰ کے قول کوچھوڑ دیا۔ وہ پہلے دور کعتیس

پڑھنے کا ہم دیے ۔ ہوں ہم نے حکرت کی جی تو تے دول تو لے کیا اور حکرت عبد اللہ جی تو نے دول تو چھور دیا۔ وہ چہے دور میں پڑھتے تھے پھر جار۔ یہ بیرین میں چھی دوئے ۔ ویہ میں میں دیادہ ۔ اور میں سیست میں میں دوجہ کا دیکھ سیست کی ہیں ہے۔

( ٥٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ صَلَّى سِتًّا ، رَكُعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعًا.

(۵۴۱۱) حضرت عبداللہ بن صبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو جمعہ کے بعد حیار رکعتیں پڑھتے تھے اور حضرت علی ڈاٹٹو جمعہ کے بعد چیر کعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے دو پھر جیار۔

( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، صَلَّى بَعُدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ ، رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا.

(۵۲۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چورکعتیں پڑھتے تھے پہلے دواور پھر جار۔

( ٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(۵۴۱۳)حفرت ابومویٰ مناتی جمعہ کے بعد جپورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا ، رَكُعَتَيْنِ ، وَأَرْبُعًا.

(۵۴۱۴) حفَرت مسروق جعد کے بعد چھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلے دو پھر چار۔

( ٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّ بَعْدَهُمَا مَا شِنْتَ.

(۵۴۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد پہلے دور کعتیں پڑھ لو پھراس کے بعد جتنی مرضی جا ہو پڑھو۔

## ( ٣٧٣ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

#### جوحضرات جمعہ کے بعد جارر گعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٥٤١٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. (ترمذى ٥٣٣ـ ابوداؤد ١١٣٣)

(۵۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلَفِقَعَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے بعد کوئی نماز پڑھنی ہو، چار رکعتیں پڑھ لے۔

( ٥٤١٧ ) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ( ٥٤١٧ ) حَدْرت عبدالله اللهِ عَلَى الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ( ٥٣١٧ ) حَرْت عبدالله اللهِ عَلَى المُحْمَعَةِ أَرْبَعًا ( ٥٣١٧ ) حَرْت عبدالله اللهِ عَلَى المُحْمَعَةِ أَرْبَعًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

( ٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ نُحُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۳۱۸) حفرت عبدالله والهُرْجمعه کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عُنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۲۱۹) حفزت عبدالله دلي جمعه كے بعد جار ركعتيں پڑھا كرتے تھے۔

( ٥٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ.

(۵۳۲۰) حضرت علقمہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان چاروں کے درمیان فصل نہیں کرتے تھے۔

( ٥٤٦١ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي حُصَينٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۴۲) حفرت ابو حمین کہتے ہیں کہ میں نے حفرت اسود بن بزید کو جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٥٤٢٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۳۲۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(۵۴۲۳)حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن سلام پھیرے تو دورکعتیں پڑھے اور جب واپس چلا جائے تو دو رکعتیں پڑھے۔

( ٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ

هم معنف ابن الى شير مترجم (جلد) كرف معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كرف معنف ابن الى المعلاة معنف المعالم المعلاة المعلاة المعالم المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلاة المعلم المعلوة المعلو

(۵۳۲۴) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد کی چارر کعات میں متحب بیہ ہے کہ آ دمی ان کے درمیان سلام نہ پھیرے۔ ریس

( ٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتَبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۴۲۵)حفرت عبدالله دالله والله عدم عدم بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

## ( ٢٧٤ ) السَّاعَةُ الَّتِي يُكُرَهُ فِيهَا الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ

جمعہ کے دن وہ کون ساوقت ہے جس میں خرید و فروخت ممنوع ہے؟

( ٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ كُلْنُومِ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَلِ انْتَصَفَ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تَبْتَاعَنَّ شَيْنًا. (۵۴۲۲) حضرت کلثوم بن جرفر ماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن بیار نے جھے سے فر مایا کہ جمعہ کے دن جب تم دیکھوکہ دن آ دھا ہوگیا

َ جَوْ كُولَى چَيْرِنهَ يَكُولَ ( ٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ . إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ . ۵۳۲۷) حضرت ابن الى ذئب فرياتے ہيں كے حضرت عمر بن عبد العزيز حمد كى اذلان كے بعد لوگوں كوخريد وفروخية .. سرمنع

(۵۳۲۷) حفرت ابن الی ذئب فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبد العزیز جمعہ کی اذان کے بعد لوگوں کوخرید وفروخت ہے منع کرتے تھے۔

( ٥٤٢٨ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ ، حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاة.

حَرُّمَ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ ، حَتَّى تُقُضَى الصَّلاَة . (۵۳۲۸) حضرت ضحاك فرماتے ہیں كه جمعه كے دن جب سورج زائل ہوجائے تو خريد وفروخت حرام ہوجاتى ہے جب تك نمازادا

- رون بات-( ٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطاءٍ (ح) وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ.

(۵۴۲۹) حضرت عطاءاور حضرت حسن مجھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٥٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَارِكْنِى الْبَيْعُ ، فَإِنِّى أَحْسَيْنِى اشْتَرَيْتُ مِنْكَ مَا اشْتَرَيْتُ بَعْدً زَوَالِ الشَّمْسِ. (۵۳۳۰) حفرت ابومقدام مولی قریش کہتے ہیں کہ ایک مرتبه حضرت قاسم بن محمد نے جمعہ کے دن ، بیب آ دمی ہے کوئی چیز خریدی۔ پھر بعد میں اس سے ملا قات ہوئی تو اسے فر مایا کہ میری اس بیچ کوختم کر دو کیونکہ میں نے انجانے میں وہ چیز زوال مثس

کے بعدخریدی تھی۔

( ٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ : مَنْ بَاعَ شَيْنًا بَعْدَ زَوَالِ الشُّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لَأَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . شَكَّ

(۵۴۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جعہ کے دن زوال شمس کے بعد بیج کی اس کی بیچ مردود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

جمعہ کی اذان کے بعد نیع ہے منع کیا ہے۔

( ٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : مَنَّى يَخْرُمُ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ

الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِئَةَ ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَأَرَى أَنْ يُتَرَكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ.

(۵۴۳۲) حفرت برد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے عرض کیا کہ جمعہ کے دن خرید وفروخت کب ممنوع ہوتی ہیں؟ انہوں

نے فرمایا کہ پہلے اذان امام کے نکلنے کے دفت ہوتی تھی ۔ بھرحضرت عثان ڈٹٹٹو نے ایک تیسری اذان کااضافہ کیا، جس کے بعد

لوگوں کوجمع کرنے کے لئے منارہ پراذان دی جانے لگی تا کہلوگ جمع ہوجا کیں ۔میرے خیال کے مطابق اس ونت خرید وفروخت

کوترک کردینا جاہے۔

( ٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسُوَاقِ :حَرَّمَ الْبَيْعُ ، حَرُّمَ الْبَيْعُ .

(۵۳۳۳)حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اہلِ مدینہ کامعمول بیٹھا کہ جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے دیتا تولوگ بازاروں میں

اعلان کیا کرتے تھے کہ بیع حرام ہوگئی ، نیع حرام ہوگئی۔

( ٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْيِيُّ ؛ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ :فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمُ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَجِلُّ

(۵۳۳۴) حفرت معمی جعد کی ساعت قبولیت کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ بیج کے حرام ہونے سے حلال ہونے کا درمیانی وقت ہے۔ ( ٣٧٥ ) الرَّجُل يَرُوحُ يُومَ الْجَمْعَةِ ، فَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ مُنصَرِفِينَ

اگرکوئی شخص جمعہ کے لئے چلے لیکن لوگوں کو جمعہ پڑھ کرواپس آتے دیکھے تو جا تارہے یا

#### والین مڑجائے؟

( ٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اسْتَفْبَلُوهُ وَقَدْ صَلَّوْا ، قَالَ : فَمَالَ إِلَى مَسْجِدٍ ، أَوْ إِلَى دَارٍ فَصَلَّى ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟

فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ.

(۵۳۳۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بڑی ڈاکی مرتبہ جمعہ کے لئے چلے الیکن آگے دیکھا کہ لوگ واپس آرہے ہیں تو وہ کسی مجدیا کسی گھر کی طرف مڑ گئے ۔حضرت زید ڈٹاٹٹو کی اس بات پر کسی نے اشکال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جولوگوں سے حیانہیں کرتا۔

( ٥٤٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، وَحَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَقْبَلَكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ صَلَّوْا ، قَامُضِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ عَلِمْتَ مَا قَرَأَ بِهِ الإِمَامُ ، فَاقْرَأُ بِهِ وَصَلِّ. النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ صَلَّوْا ، قَامُضِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ عَلِمْتَ مَا قَرَأَ بِهِ الإِمَامُ ، فَاقْرَأُ بِهِ وَصَلِّ. (٥٢٣٦) حضرت ابن سِرين فرمايا كرتے تھے كہ جب لوگ تهيں جعد كى نماز پڑھ كرواپس جاتے ہوئے ليس تو تم پھر بھى مجد كى

ُ ( ٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ لَقِى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَمَالَ إِلَى دَارٍ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : مُنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ .

قَمَالَ إِلَى دَارٍ ، فَقِيلَ لَه ؟ فَقَالَ : مَنْ لا يَسْتَحِيِي مِنَ النَّاسِ ، لا يَسْتَحِيِي مِنَ اللّهِ قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ : يَمْضِي.

ان رون المنطق ، وہن مینیوین بھیویں . (۵۴۳۷) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رہا ہے مرتبہ جمعہ کے لئے چلے، کین آگے دیکھا کہ لوگ

واپس آرہے ہیں تو وہ کس گھر کی طرف مڑ گئے۔حضرت زید رہاڑو گی اس بات پرکسی نے اشکال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جولوگوں سے حیانہیں کرتاوہ اللہ سے بھی حیانہیں کرتا۔حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کے لئے چلتا جائے۔

( ٣٧٦ ) فِي الْقَوْمِ يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إِذَا لَمْ يَشْهَدُوهَا ؟

## اگر کچھلوگوں کو جمعہ کی نماز ندل سکی تواب وہ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز؟

( ٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَرِرًّا ، وَالنَّيْمِيِّ ، وَالنَّيْمِيِّ فِي يَوْمِ جُمُّعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّوُا الْجُمْعَةَ أَرْبَعًا فِي مَكَانِهِمْ ، وَكَانُوا وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، فَذَكَرَ زِرٌ ، وَالنَّيْمِيُّ فِي يَوْمِ جُمُّعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّوُا الْجُمْعَةَ أَرْبَعًا فِي مَكَانِهِمْ ، وَكَانُوا

حَائِفِينَ.

(۵۳۳۸) حضرت موی بن مسلم کہتے ہیں کہ میں جعد کے دن حضرت ابراہیم تھی ،حضرت ابراہیم تخی ،حضرت زراور حضرت سلمہ بن

كبيل كے ساتھ تھا۔حضرت زراور حضرت تيمي نے جمعہ كے دن كا ذكر كيا تو انہوں نے جمعہ كى چار ركعتيں اسى جگه برم ھوليں وہ ( ظالم حجاج بن پوسف ) کے خوف سے چھیے ہوئے تھے۔

﴿ ٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذَّنٌ وَنَحْنُ بِالرَّوْحَاءِ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، فَجِنْنَا وَقَدْ صَلَّوْا ، فَصَلَّى

(۵۴۳۹)حضرت اللح فرماتے ہیں کہ ہم مقام روحاء میں تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ جب ہم پہنچے تولوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت قاسم نے اپنی نماز پڑھی اور جمعہ نہیں پڑھا۔

( ٥٤٤٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْمٍ فَاتَتْهُمُ الْجُمْعَةُ ، قَالَ : يُصَلُّونَ شَتَى.

(۵۴۴۰) حضرت حسن ان لوگوں کے بارے میں جن کی جمعہ کی نمازفوت ہوجائے فرماتے ہیں کہ وہ علیحدہ غماز پڑھیں گے۔

( ٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لا جَمَاعَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ إلَّا مَعَ الإِمَامِ.

(۱۳۲۱) حفرت علی تفایُز فرماتے ہیں جمعہ کی نماز کی جماعت امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّافِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةً ، وَهُو يَوْمِنِدٍ

قَاضِي الْبَصْرَةِ ، جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفَاتَتُهُ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا الظَّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

(۵۳۴۲) حفزت جمیل بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ جن دنوں بھرہ کے قاضی تھے، وہ جمعہ کے لئے آئے تو دیکھا کہ

نماز ہو پیکی ہے۔انہوں نے ہمیں ظہر کی حیار رکعات پڑھائیں۔

( ٥٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ أَنَا وَزِرٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَوَجَدُنَاهُمْ قَدْ صَلُّوا ، فَصَلَّيْنَا جَمِيعًا.

(۵۴۲۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت زرجمعہ کے دن مجد آئے تو ہم نے ویکھا کہ لوگ جعد کی نمازیڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اکٹھے نماز پڑھ لی۔

( ٣٧٧ ) مَنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَى إِنْيَانِ الْجُمُعَةِ، وَلاَ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا

جوحضرات جمعہ کی حاضری کی بھر پورتر غیب دیتے ہیں اوراس میں رخصت کے قائل نہیں

( 3112 ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخْتَارٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي ظَيْبَانَ الْجَنْبِيِّ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَلَوْ حَبُوًا .

(۵۴۴۳)حضرت علی مخاتنو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے آنا ہوگاخواہ محسنوں کے بل چل کرآنا پڑے۔

( ٥٤٤٥ ) حَلَّاثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ : أَرَدْتُ الْجُمُعَةَ فِى زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، فَتَهَيَّاتُ لِلذَّهَابِ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَيْنَ أَذْهَبُ ، أَصَلَّى خَلْفَ هَذَا ؟ قَالَ : فَقَلْتُ مَرَّةً : أَذْهَبُ ، وَمَرَّةً : لاَ أَذْهَبُ ، قَالَ : فَاجْتَمَعَ رَأْيِي عَلَى الذَّهَابِ ، قَالَ : فَنَادَانِي مُنَادٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَمُرَّةً اللَّذِينَ الْمَالِقِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ .

(۵۳۳۵) حفرت میمون بن ابی همیب کہتے ہیں کہ تجائی بن یوسف کے زبانے ہیں ہیں نے جمعہ کے لئے جانے کا ارادہ کیا اور کہی خیال آتا کہ چلا جا دُن اور کہی خیال آتا کہ چلا جا دُن اور کہی خیال آتا کہ جلا جا دُن اور کہی خیال آتا کہ خوا کے بیانہ اور استے میں جھے بیت اللہ کی جانب ہے کی پکار نے والے کی یہ آواز آئی (ترجمہ) اے ایمان والو! جب تم جمعہ کے دن نماز کی پکار سنوتو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی ہے چل پڑواور خریدوفروخت کو چھوڑ دو۔ ای طرح آیک مرتبہ میں آیک خط کھنے بیٹھا تو ایک بات ذبن میں آئی جو خلاف حقیقت تھی لیکن اس کے میراخط مزین ہوجاتا۔ چنانچ بھی تو دل میں آتا کہ جھوٹ کھی کرخط کومزین کردوں اور بھی دل میں آتا کہ اس کو چھوڑ دوں اور نظم کو بیت اللہ کی جانب ہے کی پکار نے والے کی اورخط کو بی پرشمن کی کھانے ہے کہ پکار نے والے کی بیار نائی دی (ترجمہ) اللہ ایمان کو دنیا میں اور آخرت میں پختہ تول کے ذریعہ بات قدم رکھتا ہے۔

( ٥٤٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الْجُمُعَةَ زَمَانَ الْمُخْتَاد ، فَقَالَ : اثْنَهُ هَا وَانُّ بَلَغَ الْمَاءُ الْحَصَّم .

الْمُخْتَادِ ، فَقَالَ : انْتُوهَا وَإِنَّ بَلَغَ الْمَاءُ الْحَصَّى. (۵۳۳۲) حفرت عبدالله بن الى بذيل في مايا كه جعد كى نماز كاذكر آيا تو حضرت عبدالله بن الى بذيل في مايا كه جعد كى

(۵۴۴۷) حفرت ابوسنان مہتے ہیں کہ مختار کے زمانے میں جمعہ کی نماز کا ذکر آیا تو حضرت عبداللہ بن ابی ہڈیں نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤخواہ پانی کنکریوں تک پہنچ جائے۔

## ( ٣٧٨ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَأْتِي الْجَمْعَةُ مَاشِيًّا

جن حفرات کے نزویک پیدل چل کر جمعہ کے لئے آنامتحب ہے

( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يُأْتِى الْجُمُعَةَ مَاشِيًّا، وَإِنْ شَاءَ رَاكِبًا.

(۵۳۷۷) حفرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رہا تھ جعد کے لئے پیدل آتے تھے اور جب واپس جانا ہوتا تو اپلی

مرضی سے بیدل یا سوار ہوکرواپس جاتے۔

رَّ ﴿ ٥٤٤٨ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّثَنِى الْوَلِيدُ بُنُ أَبِى الْوَلِيدِ ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْتِى الْجُمُّعَةَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ مَاشِيًّا.

(۵۳۸۸) حضرت وليد بن الى الوليد فرمات بي كه حضرت الوهريره والخليف سے جمعد كے لئے بيدل آيا كرتے تھے۔

( 1190 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ الرُّكُوبَ إِلَى \_\_\_ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے جمعہ اور عید کے لئے آتے ہوئے سوار ہونے کو مکروہ بتایا ہے۔

#### ( ٢٧٩ ) الْحَدِيثُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَاقِ

### جعدے دن جعدی نمازے پہلے گپشپ کا حکم

( ٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلُّق لِلْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلُ الصَّلَاة.

(۵۲۵۰) نبی پاک مَشِفَظَةَ إن جمعه کے دن جمعه کی نمازے پہلے گفتگو کے صلفے لگانے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْهٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ السَّانِبِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَلَّقُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۵۳۵) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن نمازے پہلے تفتگو کے لئے حلقہ لگایا کرتے تھے۔

( ٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى خَرَجَ الإِمَامُ.

(۵۴۵۲) حضرت ابوالزاہر بیفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت عبداللہ بن بسر کے ساتھ تھا ،وہ امام کے نکلنے تک مجھ ے گفتگو کرتے رہے۔

(۵۴۵۳) حضرت ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ وہ ٹی تنے جمعہ کے دن امام کے نگلنے تک ہم سے گفتگو کرتے رہے۔

( عدءه ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية كشاب الصلاة

يَتُرَبُّعُ وَيَسْتَوِى فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخُوجَ الإِمَامُ.

ا ۵۲۵۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واٹن جمعہ کے دن امام کے نکلنے سے پہلے چارزانو اور سید ھے بیٹھ کر گفتگو کیا

## ( ٣٨٠ ) فِي الْقَنُوتِ يُومُ الجُمعَةِ

## (۳۸۰)جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنے کا حکم

٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

۵۳۵۵) حفرت طاوى فرماتے بيں كەجمعدك دن دعائے قنوت برد صنابدعت ہے۔

٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

۲ ۵۴۵) حضرت مکحول جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنے کو مگروہ خیال فرماتے تھے۔

٥٤٥١) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بِدْعَةً.

۵۴۵۷) حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنا بدعت ہے۔

٥٤٥/ حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، وَالنُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرِ الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَقَنَّنَا ، وَخَلْفَ عَلِيٌّ . فَقُلْتُ : أَفَنَتَ بِكُمْ ؟ قَالَ : لا .

۵۳۵۸) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی، وں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ میں نے حضرت علی ڈاٹٹو کے بیچیے بھی جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔حضرت شریک کہتے ہیں

میں نے حضرت ابواسحاق سے بوچھا کہ کیا انہوں نے دعائے قنوت بڑھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

٥٤٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :أَذْرَكُتُ النَّاسَ قَبْلَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْنَتُونَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُرِكَ الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ.

۵۴۵) حضرت ابو بكير فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن عبد العزيز كے زمانے سے پہلے لوگ جمعہ كے دن دعائے قنوت برہ صاكرتے ب ، حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانے ميں اسے چھوڑ ديا۔

٥٤٦) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ جَبْدُ اللهِ بْنُ

عُمَرَ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ.

۵۴۷۰)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جانٹھ جمعہ اور فجر میں دعائے قنوت نبیں پڑھا کرتے تھے۔

# ( ٣٨١ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلإمَام يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَدُخُلَ

## جوحفزات امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہوہ جمعہ کی نماز کا سلام

#### پھیرنے کے بعدایے حجرے میں چلا جائے

( ٥٤٦١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَدُخُلَ.

(۵۳۷۱)حضرت ابن عمر زانٹی امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعدایئے حجرے میں

( ٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُّعَةَ فَسَلَّمَ ، دَخَلَ.

(۵۳۷۲) حفرت این عباس میک پین جمعه کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعدا پنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔

( ٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الرَّكُعَيِّنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

(۵۴۷۳) حضرت ابن عمر منافز ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَرَّاتُفَتَّ فَعِیم بعد کی دور کعتیں گھر میں ادا فر ماتے تھے۔

( ٣٨٣ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ

جوحضرات اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لی جائے

( ٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَخَذَ بِيَدِى ، فَقَامَ فِي مَقَامِي ، وَأَقَامَنِي فِي مُقَامِدِ.

(۵۴۶۴) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ کے ساتھ جمعہ کی نماز اداکی، جب میں نے نماز پوری کرلی تو انہوں نے مجھے اپن جگہ کھڑ اکر دیا اورخو دمیری جگہ کھڑے ہوگئے۔

( ٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا نُحُنُدُرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ ،

وَحَسَّانَ بْنَ بِلَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَضَى الإِمَامُ صَلَاتَهُ تَحَوَّلَا مِنْ مَقَامِهِمَا. (۷۵ ۲۵) حضرت محیلی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عبدالغافر اور حسان بن بلال کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کی نماز

برصے کے بعدائی جگہوں کوبدل لیا۔

ه معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كري معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كري معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲)

( ٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : حِدَّثِنِي دِعَامَةُ بْنُ يَزِيدَ الْعَنْبَرِيُّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي مِجْلَزِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاَّةُ أَخَذَ بِيَدِى ، فَأَفَامَنِي فِي مُقَامِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَقَامَ فِي مَقَامِي. (۵۲۲۹) حضرت دعامہ بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو کبلز کے ساتھ نماز ادا کی، جب میں نے نماز بوری کرلی تو

انہوں نے مجھے اپنی جگہ کھڑ ا کر دیا اورخو دمیری جگہ کھڑے ہو گئے۔ ( ٥٤٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئًى ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزٍ

الْجُمُعَةَ ، فَحَوَّلَنِي إِلَى مَكَانِهِ ، وَتَحَوَّلَ فِي مَكَانِي. (۵۴۷۷) حفرت صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کے ساتھ نماز اداکی ،نماز کے بعد انہوں نے مجھے اپنی جگد کھڑاکر دیااورخودمیری جگہ کھڑے ہوگئے۔

( ٥٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ، فَصَلَّى رَكَعَينُ فِيهِمَا خِفَّةٌ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ،

هِيَ أَطُولُ مِنْ تَكْيِنكَ. (۵۴۲۸) حضرت عطا وفرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاتھ نے جمعہ کی نماز ادا کی اور پھراین جگہ ہے ہٹ گئے ۔ پھر دومختصر رکعتیں

ادافر ما کیں۔ پھراس جگہ سے ہے اور دور کعات سے ذراطویل جارر کعات ادافر ما کیں۔

( ٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، وَقَالَ : لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُّعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخُرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ : أَنْ لَا نُوصِلَ صَلاَةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ ، أَوْ نَخُرُجَ. (مسلم 2- ابوداؤد ١٢٢) (۵۴۷۹) حفرت عمر بن عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے مجھے حضرت سائب بن اخت نمر کے یاس بھیجا کہ میں ان

سے اس چیز کے بارے میں سوال کروں جوانہوں نے حضرت معاویہ دہاش کی نماز میں دیکھی ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ معجد سے ملحقہ کمرے میں جمعہ کی نمازادا کی۔ جب امام نے سلام پھیراتو میں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے نماز اداکی۔ جب وہ اندرا ئے تو مجھے بیغام بھیج کر بلایا اور فرمایا کہ جوٹمل تم نے آج کیا ہے وہ وہ وہ ارہ نہ کرنا۔ جب تم جعد کی

نماز پڑھ لوتو اس جگہ کوئی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کلام نہ کرلویا باہر نہ نکل جاؤ کیونکہ نبی پاک مَرْفَضَعَ أَنے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ بغیر کلام اور بغیر جگہ چھوڑ ہے نہ ملائیں۔

## ( ٣٨٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلاَّةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جن حضرات کے نز دیک نصفِ نہار کے وقت جمعہ کی نماز اداکرنے کی اجازت ہے

( ٥٤٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(۵۳۷۰)حفرت عمروبن عاص سوائے جمعہ کے باقی نمازوں کونصف نہار کے وقت پڑھنے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلاَّةٌ كُلُّهُ.

(اعهد) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کادن سارانماز کے لئے ہے۔

( ٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُكْرَهُ الصَّلَاة نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵/۷۲) حفزت حکم فرماتے ہیں کے نصف نہار کے وقت نماز مکروہ ہے، البتہ جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے۔

( ٥٤٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۵۴۷۳) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن قرہ سے جمعہ کے دن زوال مٹس سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( عدد ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّر ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُكُرَّهُ الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(۵۲۷۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نصف نہار کے وقت نماز مکروہ ہے، البتہ جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے۔

( ٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ.

(۵۷۷۵) حضرت طاوی فرناتے ہیں کہ جمعہ کادن سارانماز کے لئے ہے۔

( ٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ.

(۲ ۵۲۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نصف نبار کے وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نبیں۔

( ٣٨٤ ) الَّذَانُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان

( ٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :النِّدَاءُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ الَّذِى يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، وَالَّذِى قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدَثْ. (۷۷۷۷)حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان وہ ہے جوامام کے نگلنے کے وقت دی جائے ،اگر کو کی اذان اس سے پہلے ہوتو وہ معتب ہم

( ٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ قُرَيْش ، عَنْ نَافِع ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْاَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ الَّذِى يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجٍ الْإِمَامِ ، وَالَّذِّى قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدَثُ.

(۵۴۷۸) حضرت ابن عمر رُقَاتُورُ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذائن وہ ہے جوامام کے نگلنے کے وقت دی جائے ،اگر کوئی اذان اس سے مہلہ مدتہ میں میں میں

پہلے ہوتو د و بدعت ہے۔ ریج سرم و برین سرم و دو جس سردس سرد و ورسایات میں و برو برو و ورسایات

( ٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلْعَةٌ. ( ٥٣٧٩ ) حضرت ابن عمر جانون فرماتے ہیں كہ جعد كون پهل اذا ان برعت ہے۔

( ٥٤٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ أَخْدَكُ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ عُثْمَانُ، لِيُؤْذِنَ أَهْلَ الْأَسُواقِ.

(۵۴۸۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کا آغاز حضرت عثمان دیاتئو نے بازار والوں کواطلاع دینے کے لئے ک

( ٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ، فَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْخُطْبَةِ أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ . (بخارى ٩١٢)

(۵۴۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرِّالْفَقَاقَةَ کے زمانے میں اذان اس وقت ہوتی تھی جب نبی پاک مُرِّالْفَقَاقَةَ جمعہ کے لئے تشریف لاتے ، جب آپ خطبہ سے فارغ ہوتے توا قامت کہی جاتی تھی۔

( ٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَخْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُوْمَانُ النَّانِينَ مِنَا الْآلِيَةِ عَلَى النَّهُ مِن النَّهِ مُنَالِدُ اللَّذِينَ النَّالِي

الْمُوْمِنِينَ عُنْمَانُ التَّأْذِينَةَ النَّالِفَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ. (۵۴۸۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان امام کے نکلنے کے وقت دی جاتی تھی۔ پھر حضرت عثمان امیر المؤمنین واپنو نے

ر ۱۸۱۱ ما) مسترت رہرن کرنا ہے ہیں کہ جمعندی ادان اہام سے صفح کے وقت دی جان ہیں۔ منارے پرایک تیسری اذان کا آغاز کیا تا کہ لوگ جمع ہوجا ئیں۔

( ٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :بِدْعَةٌ.

(۵۴۸۳) حضرت ہشام بن غاز کہتے ہیں کہ میں نے نافع مولی ابن عمر سے جمعہ کی اذان اول کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر جھاٹھ نے فرمایا تھا کہ یہ بدعت ہے۔

## ( ٣٨٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ

جن حضرات کے نز دیک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الیی سورت بڑھنامتحب ہے جس میں سجدہ ہو

( ٥٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَص ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّأُ فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، يَوُمَ الْجُمُعَةِ :(الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ ، وَسُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقَوَا فِي صَلاةِ العَدَاةِ ، يَوْمِ الجَمْعَةِ : (الله تنزيل) السَّجَدَةِ ، وَسُورَة مِنَ المَفصلِ. (١٨٨٨) حضرت ابوالاحوص فرماتے بين كه نبي پاك مِرَافِيَّةَ جعدك دن فجرك نماز مين الم تنزيل السجدة اور منصل مين سيكسي

سورت کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔

( ٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةً.

(۵۴۸۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس بات کومتحب خیال کیا جاتا تھا کہ جعہ کے دن فجر کی نماز میں ایس سورت بڑھی جائے

جس میں سجدہ ہو۔

( ٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بـ :(الم تَنْزِيلُ) ، وَ(هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان) .

(۵۴۸۲) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت ابن عباس تفکیر پینا کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں مصالحہ منام اللہ میں مصالحہ کے جانب فرمائی

سورة الم تنزيل السجدة اورسورة الدهرك تلاوت فرمائي \_

( ٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ ، إِلَّا قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ.

(۵۴۸۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت ابن عباس شی دین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں ایس سورت تلاوت فرمائی جس میں مجدہ تھا۔

( ٥١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي صَفِيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ؛ أَنَّهُ قَرَأَ فِي

الْفَجُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْحَشُورِ ، وَسُورَةِ الْجُمُعَةِ.

(۵۴۸۸) حضرت علی دلینو نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الحشر اور سورۃ الجمعہ کی تلاوت فر مائی۔

( ٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ أَبِي عَدِئًى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقُرَوُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ :لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۵۴۸۹) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایس سورت کی تلاوت کرتے تھے جس میں سجدہ ہو، میں نے

اس بارے میں حضرت محمد ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲) کي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲) کي کاب الصلا ف

الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهُرِ ﴾. (ترمذى ٥٢٠ ابوداؤد ١٠٦٧)

کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم تنزیل اور سورہ و ہر کی تلاوت فر مائی۔

الإنسان ﴾. (بخارى ١٠٦٨ مسلم ٢٧)

الْفَجُر، فَقَرَأُ بِهِمْ بد: (كهيعص).

تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجِّرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ :(الم تَنْزِيلُ) ، وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى

(۵۳۹۰) حضرت ابن عباس بنی پین اوایت ہے کہ نبی پاک مَظَّ اَنْ اَلَیْکَ اِنْ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الم تنزیل اور سورۃ

(٥٤٩١) حَلَّثُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَمَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَصَلَيْتُ وَرَانَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، فَقَرَأً :(الم تُنْزِيلُ) وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى

(۵۴۹۱) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے مدینہ میں ہماری امامت کرائی۔انہوں نے جمعہ

( ٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ

(۵۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَانِفَظَةَ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الم تنزیل اور سورۃ الدھر کی

( ٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

( ٣٨٦ ) مَا يُقُرِّأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْجُمْعَةِ

جمعہ کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

' 3616 ) حَلَّمُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بن الْمُنْتَشِوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِد : ﴿ سَبِّحِ السَمَ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِد : ﴿ سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِى يَوْمٍ ، قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.

(مسلم ۲۲ ابوداؤد ۱۱۱۵)

(۵۴۹۳)حفرت ابوحمزہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ کھیعص کی تلاوت فر مائی۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى

( ٥٤٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحوَّلِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ

ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي المسلاة ال

(۱۹۹۴) حضرت نعمان بن بشير ها و فرمات ميں كه نبي ياك مَرَّشَةَ عَيْد بن اور جمعه كي نماز ميں سورة الاعلى اور سورة الغاشيه

تلاوت فرمایا کرتے تھے۔اگرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو آپ دونوں نمازوں میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَا

أَبًا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِ

السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَفِي الآخِرَةِ : ﴿إِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ .

فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :فَأَدْرَكُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِنَّى يَقْرَأُ بِهِمَ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا.

(۵۳۹۵) حضرت عبیداللہ بن ابی راقع فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ ٹواٹنؤ کو مدینہ میں اپنا تا ئب بنایا اورخود مکہ ج

گیا۔حضرت ابو ہرمرہ دیاؤد نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقین کی تلاویہ ·

فر مائی عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہر پرہ دیا ہو سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان دوسور توا کی تلاوت کی ہےجنہیں حضرت علی جاپٹو کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ جاپٹونے نے مرمایا کہ میں نے نبی پاک مَلِلَّ فَظَيْحَةً ۖ

مجھی انہی سورتوں کی تلاوت کرتے سناہے۔

( ٥٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّل ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَ ﴿إِذَا جَائِكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾.

(ابوداؤد ۱۰۲۸ نسانی ۳۲۷

(۵۴۹۲) حضرت ابن عباس تؤريف فرماتے ہيں كه نبي پاك مَلِفَظَةَ جمعه كي نماز ميں سورة الجمعه اور سورة المنافقين كي تلاوت فر کرتے ہتھے۔

( ٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبَىُّ صَلَّا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أُ فِي الْجُمُعَةِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾.

(ابوداؤد ۱۱۸ نسائی ۲۳۹ ( ۵۳۹۷ ) حضرت سمره فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَثِرُ شَقِعَةَ جعد کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَرَى فِيهِمْ ، جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ يُفُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَيْبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِ

وَيُحَرُّضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُؤَيِّسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوبَخُهُمْ بِهَا.

(۵۳۹۸) حضرت تھم مدینہ کے پچھلوگوں جن میں حضرت ابوجعفر بھی شامل ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ الجمعة اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کی جاتی تھی۔ سورۃ الجمعہ میں اہلِ ایمان کوخوشخبری دی جاتی اور انہیں حوصلہ دیا جاتا اور سورۂ منافقین میں منافقوں کوڈرایا جاتا اوران کی حوصلہ تکنی کی جاتی تھی۔

( ٥٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِد : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿ قَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ .

(۹۹۶ء) حُسِرت عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابومویٰ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کی۔

(..هه) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْجُمُّعَةَ ، فَقَرَّآ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُّعَةِ ، وَفِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ بِـ : ﴿سَبِّحِ السَمَ

> ( ٥٥.١) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقِرَائَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَقُرَأُ الإِمَامُ بِمَا شَاءَ. إِنْ وَهُ وَهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ فَا لَهُ مِنْ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقِرَائَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَقُرأ

(۵۵۰۱)حضرت حسن جمعہ کی نماز کی قراءت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام جہاں سے چاہے پڑھ لے۔

## ( ٣٨٧ ) السَّاعَةُ الَّتِي تُرجَى يَوْمُ الْجُمْعَةِ

#### جعه کے دن کی ساعتِ قبولیت

( ٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ حَصِيرَة ؛ فِي الشَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ : مَا بَيْنَ خُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

(۵۰۰۲) حفرت وف بن حيره فرماتے بي كه جمعه كون كى ساعت قبوليت امام كے نكلنے سے لے كرنماز اداكر نے تك ہے۔ (۵۰۰۳) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، قَالَ : أُخْبِرَ لَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ

(۵۵۰۳) حفرت عبدالله بن سلام والنوز فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت عصر سے مغرب تک ہے۔

( ٥٥.٤ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا :السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْجُمُّعَةِ :مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. ( ۵۵۰ ۱۷ ) حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر برہ ویئادین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعت قبولیت عصر سے مغرب تک ہے۔

( ٥٥٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ، مِثْلَهُ.

(۵۵۰۵)حفرت ابوہریرہ رہا ہی ہے۔

( ٥٥٠٦ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُيلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :فَقُلْتُ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي اخْتَارَ اللَّهُ لَهَا ، أَوْ فِيهَا الصَّلَاةَ ، قَالَ :فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَبَوَّكَ

عَلَى ، وَأَغْجَبُهُ مَا قُلْتُ.

(۵۵۰۱) حفرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اوڑ ٹیؤ کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے ان سے جمعہ کے دن کی ساعبِ قبولیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ بیوہ ہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کواختیار فر مایا ہے۔ بین کر حضرت ابن عمر وثاثور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے برکت کی دعادی اور میری بات کو پہند فر مایا۔

( ٥٥.٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ :هِيَ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۵۰۷)حضرت ابوبردہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت امام کے نگلنے کاوفت ہے۔

( ٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَمْلُوكِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِخْدَى هَذِهِ

السَّاعَاتِ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، أَوُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوَعِنْدَ الإِقَامَةِ. (۵۵۰۸)حضرت ابوا ہامہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعبِ قبولیت ان اوقات میں سے اس وقت ہے جب مؤذن اذ ان دج

ب،جب امام مبر پر بیٹھتا ہے،جب اقامت ہوتی ہے۔ ( ٥٥.٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فِي وَقْتِ الصَّلَاة.

(۵۵۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت نماز کے وقت میں زوال منمس کے بعد ہے۔

( ٥٥١٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحُرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحُلِل.

(۵۵۱۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت بیچ کے حرام ہونے سے حلال ہونے کے درمیان ہے۔

( ٥٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِي بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۵۵۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعب قبولیت عصر کے بعد کا وقت ہے۔

( ٥٥١٢ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدََّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ نُبُلَ ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ أَفْعَى ، قَالَتْ :كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ الرَّحْمَةِ ، فَقُلْنَا :أَيُّ سَاعَةٍ ؟ فَقَالَتُ :حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ.

(۵۵۱۲) حضرت سلامہ بنت افعی کہتی ہیں کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ حضرت عائشہ مٹیامڈیؤنا کے ساتھ تھی ، وہ فر ماری تھیں کہ جمعہ کا میں میٹ کیا ہے جب میں سے میں میں میں میں جب میں ہے۔ اس میں میں کیا ہے ہیں تاہم ہیں ہے۔ اس میں اس کے اس میں میں

دن يوم عرفه كى طرح ب،اس ميں ايك گھڑى ايى بجس ميں رحمت كے درواز كے كھول ديئے جاتے ہيں۔ ہم نے سوال كيا كدوه كون ي كھڑى ہے؟ انہوں نے فرمايا كد جب مؤذن اذان ديتا ہے۔

( ٥٥١٣ ) حَذَّقَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نُبَلَ بِنُتِ بَدْرٍ ، عَنْ سَلَامَةَ بِنُتِ اَفْعَى ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ اللَّهَ الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا أَكْوَابُ الرَّحْمَةِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْمَدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْمَدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْمَدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْمَدُ أَنْ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْعَدَاةِ.

(۵۵۱۳) حضرت عائشہ خی مینونا فرماتی ہیں کہ جمعہ کا دن یوم عرفہ کی طرح ہے،اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں رحت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کردی جاتی ہے۔حضرت عائشہ خی مینونا سے بوچھا گیا کہ وہ کون می گھڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب مؤذن فجر کی

ر ٥٥١٤) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِى الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۵۵۱۴) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعت قبولیت عصر کے بعد کاوقت ہے۔

# ( ٣٨٨ ) فِي تَخَطِّى الرِّقَابِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

## گردنیں بھلا نگ کرآنے کا حکم

( ٥٥١٥ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَطَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَطَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُكَ آنَيْتُ وَآذَيْتُ . (ابوداؤد ١١١١ ـ ابن خزيمة ١٨١١)

(۵۵۱۵) حضرت صن فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مِلْفِظَةَ کا خطبہ من رہے تھے کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں بھلانگنا ہوا آیا اور آکر
نبی پاک مِلْفِظَةَ آبِ کے قریب بیٹھ گیا۔ جب نبی پاک مِلْفِظَة نے نماز پوری فرمالی تواس نے فرمایا کہ تم نے جمعہ کی نماز کیوں نہیں بڑھی؟
اس نے کہا کہ کیا آپ نے جھے نہیں و یکھا؟ نبی پاک مِلْفِظَةَ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں و یکھا تھا کہ پہلے تم نے تا خیر کی اور پھرلوگوں
کو تکلیف پہنچائی۔

( ٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : مَثَلُ

الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، كَالرَّافِعِ قَدَمَيْهِ فِي النَّارِ ، وَوَاضِعِهِمَا فِي النَّارِ .

(۵۵۱۷) حضرت فخیمر ہ فرماتے ہیں کہ اس مخص کی مثال جو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران لوگوں کی گر دنیں پھلانگتا ہوا آئے

اس مخف کی ک ہے جو آگ میں ایک قدم رکھ رہا ہوا ور ایک قدم اٹھار ہا ہو۔

( ٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُنْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لأَنْ أَصَلَى الْجُمُعَةَ بِالْحَرَّةِ ، أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّخَطَى.

(۵۵۱۷) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہین کہ میں مقام حرہ میں نماز پڑھان یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگوں

کی گردنیں پھلانگوں۔

( ٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا انْتَهَى قَامَ ، يَعْنِي وَلَمْ يَتَخَطَّ.

(۵۵۱۸)حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن مغیرہ کودیکھا کہ وہ جمعہ کے لئے آئے ، جب وہ صفوں تک ہنچےتو کھڑے ہو گئے اور گردنیں نہیں پھلانگیں۔

( ٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَلَسْتُ أَتَحَطَّى ، إِنَّمَا أَجِيءٌ فَأَقُومُ فَيَعْرِ فُنِي الرَّجُلُ ، فَيُوسِّعُ لِي.

(۵۵۱۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے۔ حالانکہ میں گردنین بھلانگتا

بلكه لوگ مجھے ديكھ كرخو دجگہ دے ديتے ہيں۔

( ٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجَدَ

يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ حِسَانٌ ، فَرَأَى مَكَانًا فِيهِ سَعَةٌ فَجَلَسَ وَلَهُ يَتَخَطَّ. · (۵۵۲۰)حضرت ابوقیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ڈاپنو جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے سفید رنگ کے

خوبصورت کپڑے زیب تن فر مار کھے تھے۔آپ ایک کھلی جگہ دیکھکر دہیں بیٹھ گئے اورلوگوں کی گر دنو ں کونہیں پھلا نگا۔ ( ٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا كَانَ فِي

الُمَسُجِدِ سَعَةً. (۵۵۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر صفول کے اسکلے حصے میں گنجائش موجود ہوتو گر دنوں کو پھلا تکنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

فَجَلَسَ ، يَعْنِي وَلَمْ يَتَخَطَّ.

(۵۵۲۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ تشریف لائے

ادرآ کر بیٹھ گئے ۔گر دنوں کو پھلا نگ کرآ گئے نہیں بڑھے۔

( ٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِيَّاكَ وَتَخَطَّى رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاجْلِسُ حَيْثُ تَبُلُغُكَ الْجُمُعَةُ.

معتنی ہوم میں بھو ہوں ہوئیں گیے جات کے دن گردنوں کو پھلا تگ کرآ گے بڑھنے سے اجتناب کرو، جہاں جگہ ملے وہیں (۵۵۲۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن گردنوں کو پھلا تگ کرآ گے بڑھنے سے اجتناب کرو، جہاں جگہ ملے وہیں

بيُهُ جَاوَــ ( ٤٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَأَنْ

أُصَلِّى بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى دِفَابَ النَّاسِ يُّوْمَ الْجُمُعَةِ. (۵۵۲۳) حفرت ابو ہریرہ دی ڈوٹو فرماتے ہیں کہ میں مقام حرہ میں نماز پڑھاوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگوں

كَا الرونيس بِهِلاَنُول. ( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جُويْرِيّةَ بُنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ خَوَّاتِ بُنِ بُكَيْر ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لأَنْ أَذَعَ الْجُمُعَةَ أَحَبُ

إِلَى مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِفَابَ النَّاسِ. (۵۵۲۵) حضرت كعب والنُوْ فرمات بين كه مين جمعه كي نماز جهوڙ دون، يه مجھے اس بات سے زياده محبوب ہے كه مين لوگوں كى

( ۵۵۲۵ ) خطرت تعب و گائو فرمانے ہیں کہ یک جمعه کی تمار چھور دول ، یہ بھے آل بات سے ریادہ جوب ہے کہ یک تو تول ک گردنیں بھلانگوں۔

## ( ٣٨٩ ) الْجُمْعَةُ يُؤَخِرُهَا الإِمَامُ حَتَّى يَذُهَبَ وَقُتُهَا

اگرامام جمعه کواتنامو خرکردے کہ وقت جانے لگے تو کیا کیا جائے؟ .

( ٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَطَالَ بَعْضُ الْأَمَرَاءِ الْخُطْبَةَ ، فَأَنْكَيْتُ يَدَىَّ حَتَى خَتَى أَذُمُونَهُمَا ، ثُمَّ قُمْتُ وَأَخَذَتُنِي السِّيَاطُ ، فَمَضَيْتُ فَخَرَجْتُ.

(۵۵۲۲) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ ایک امیر نے ایک مرتبہ خطبہ بہت لمبا کر دیا تو میں نے اپنے ہاتھ کا بھوڑ اپھاڑ دیا جس سے خون نکلنے لگل میں اس میں ان میں میں کہ ایک ایک مرتبہ خطبہ بہت لمبا کر دیا تو میں نے اپنے ہاتھ کا بھوڑ اپھاڑ دیا جس

نکلنے لگا۔ میں اس بہانے سے اٹھا ( تا کہ جا کرا پی نماز پڑھلوں ) اتنے میں اس کے دربانوں نے مجھے پکڑلیا۔ کیکن میں بھی پھر چلتا ربالور یا ہرنکل گیا۔

( ٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سَبْرَةَ ؛ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا الْأُمِيرُ ، جَانَتِ الْجُمُّعَةُ ، فَجَمَّعَ بِنَا ، فَمَا زَالَ يَخُطُبُ وَيَقُرَأُ الْكُنْبَ حَتَّى مَضَى وَقُبُ الْجُمُّعَةِ ، وَجَمَّعَ بِنَا ، فَمَا زَالَ يَخُطُبُ وَيَقُرَأُ الْكُنْبَ حَتَّى مَضَى وَقُبُ الْجُمُّعَةِ ، وَكُمْ يَنْ الْمُ الْقَاسِمُ : فَمَا قُمْتَ فَصَلَّتُ ؟ قَالَ : لا وَاللّه ، خَشْتُ أَنْ مُقَالَ : رَجُلًا هِ أَنْ اللّه ، وَمَا لَنَهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّه اللّه ، خَشْتُ أَنْ مُقَالَ : رَجُلًا هِ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الل

وَلَمْ يَنْزِلُ يُصَلِّى . فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ :فَمَا قُمْتَ فَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ :لَا وَاللَّهِ ، خَشِيتُ أَنْ يُقَالَ :رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :فَمَا صَلَّيْتَ قَاعِدًا ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَمَا أَوْمَأْتَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :ثُمَّ مَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقُرَأُ حَتَّى هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المسلام المسلوم المسلوم

مَضَى وَقُتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَنْزِلْ يُصَلِّى ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : فَمَا قُمْتَ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا صَلَّيْت قَاعِدًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا أُوْمَأْتَ ؟ قَالَ : لَا .

(۵۵۲۷) حضرت عبدالواحد بن سره كہتے ہيں كه حضرت سالم نے ايك مرتبه حضرت قاسم بن محمد كو بتايا كه جب جمار اامير ہمارے

ر عدد ۱۷ مرت بر روحد بن بره ب ین که سرت ما مست بیت ترب سرت کا می بیت این سرت کا می بی مدونها یا که جب بادرا بیر پاس آیا اوراس نے جمیس جمعه پڑھایا تو وہ اتنی دیر تقریر کرتا رہا اور خطوط پڑھتا رہا کہ جمعہ کا وقت نکل میمیالیکن اس نے بنچا تر کرنماز نہیں پڑھائی۔ بین کر حضرت قاسم نے ان سے کہا کہ پھر آپ نے کھڑے ہوکرا پی نماز نہیں پڑھی؟ سالم نے کہانہیں ،خدا کی شم!

نہیں پڑھائی۔ بین کرحفرت قاسم نے ان ہے کہا کہ پھرآپ نے کھڑے ہوکرا پی نمازنہیں پڑھی؟ سالم نے کہانہیں،خدا کی قتم! مجھے بیڈ رتھا کہلوگ کہیں گے کہ عمر کی اولا دمیں ہے ایک آ دمی نے یوں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہآپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی؟ سالم نے کہانہیں۔حضرت قاسم نے پوچھا کہآپ نے اشارے ہے بھی نمازنہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔ پھرحضرت سالم نے بتایا کہ ووقع برکرتار ہالور خط پڑھتار یا سال تک کے عصر کی نماز کا وقت بھی گن عمرالیکن ماسی نے اور کرنے انہیں بروجہ انگ

سالم نے بتایا کہ وہ تقریر کرتا رہا اور خط پڑھتا رہا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت بھی گذر کیا لیکن اس نے انز کرنماز نہیں پڑھائی۔ حضرت قاسم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اٹھ کرنماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔ قاسم نے پوچھا کہ آپ نے بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔قاسم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔

( ٥٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتِبَةَ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخَرَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَّاهَا مَعَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَوَصَلَهَا

بِرَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، أُشْهِدُكَ أَنَّهَا الْعَصْرُ. بِرَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، أُشْهِدُكَ أَنَّهَا الْعَصْرُ. ٨٥٥) حضر العركم من عرب من شرق نه مي في الترجي عرب الترك مي مي شرف المساور الما ترجيد

(۵۵۲۸) حضرت ابو بکربن عمرو بن عتبه زبری فرماتے ہیں کہ حجاج نے جمعہ کومؤخر کیا، جب اس نے نماز پڑھائی تو حضرت ابو جیفہ نے اس کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور پھر بعد میں دور کعتیں بھی پڑھیں۔ پھر فر مایا اے ابو بکر! میں تمہیں گوا وینا تا ہوں کہ یہ عصر کی نماز ہے۔

( ٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الْجُمُعَةَ ، فَكُنْتَ أَنَا أَصَلَى ، وَإِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ نُصَلِّى الظَّهْرَ ، ثُمَّ نَتَحَدَّثُ وَهُوَ يَخْطُبُ ، ثُمَّ نُصَلِّى مَعَهُمْ ، ثُمَّ نَجْعَلُهَا نَافِلَةً.

(۵۵۲۹) حضرت ابراہیم بن مہاجر فرماتے ہیں کہ تجاج جمعہ کی نماز کو بہت مؤخر کیا کرتا تھا، اس وجہ سے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر ظہر کی نماز پڑھ لیتے تتھے اور اس کے خطبے کے دور ان با تیں کرتے تتھے۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ نفل کی نیت سے نماز پڑھا کرتے تتھے۔

( ٥٥٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقِ ، وَأَبِى عُبَيْدَةَ زَمَنَ زِيَادٍ، فَإِذَا دَخَلَ وَقُتُ الصَّلَاةِ قَامَا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ يَجُلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجُ الإِمَامُ ، قَامَا فَصَلَّيَا مَعَهُ ، وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ. ابن الى شيرمترجم (جلد) كري ١٨٨ كي كي ١٨٨ كي

(۵۵۳۰) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں زیاد کے زمانے میں حضرت مسروق اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ جب نماز کا وقت آتا تو وہ دونوں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے کچر بیٹھ جاتے۔ کچر جب مؤذن اذان دیتا توامام نکلتا تو وہ کھڑے ہوکراس کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تتھاورا بیاوہ عصر کے وقت کیا کرتے تھے۔

(٥٥٣١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي هَاشِم ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ ، فَأَوْمَا أَبُو وَالِلٍ وَهُو جَالِسٌ. (٥٥٣١) حَرَّتَنَا وَبُمُ مِراتَ مِينَ كَايَكِ مِرتِدِيَانَ فَ مُنازَلُومُ وَثَرَيَا تُو حَرْت ابوداكُل فَ مِينُ مِينُ الْمَارِ صَالَا بِهِ مِن عَبُدِ اللهِ بُن عُنْمَانَ بُن خُشَم ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ (٥٥٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِقُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عُنْمَانَ بُن خُشَم ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةً أَخَّرَ الصَّلَاةَ بِالْكُوفَةِ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبُدُ اللهِ فَنُوّبَ بِالصَّلَاة ، أَنْ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةً : مَا حَمَلَكُ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ أَجَانَكُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو فَي فَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو ، وَمَعَاذَ فِيمَا قِبَلَنَا ، فَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، أَمِ ابْتَذَعْتَ مَا صَنَعْتَ الْيُومَ ؟ قَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو ، وَمَعَاذَ فِيمَا قِبَلَنَا ، فَسَمْعٌ وَطَاعَةُ ، أَمِ ابْتَذَعْتَ مَا صَنَعْتَ الْيُومَ ؟ قَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُن ، وَمَعَاذَ فِيمَا قِبَلَنَا ، فَسَمْعٌ وَطَاعَة ، أَمِ ابْتَذَعْتَ مَا صَنَعْتَ الْيُومَ ؟ قَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو ، وَمَعَاذَ

الله أَنْ أَكُونَ ابْتَدَغْتُ ، أَبِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَوَانِجِكَ.
(۵۵۳۲) حفرت قاسم بن عبدالرحمٰن اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ نے کوفہ میں نماز میں تاخیر کردی۔ میں مجد میں اپ والد کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت عبداللہ دی تھ کھڑے ہوئے اور نماز کا اعلان کرکے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ولید بن عقبہ نے بیغا م بھیج کر آئیس بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر امیر المحومنین کی طرف سے آپ کے پاس کوئی حکم آیا ہے تو ہم اسے سنتے ہیں اور اس پڑمل کرتے ہیں اور اگر ایسائیس تو پھر آپ نے آج بدعت کا ارتکاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ

نے فرمایا کہ میرے پاس امیر المؤمنین کی طرف ہے کوئی تھم نہیں آیا اور میں بدعت کے ارتکاب سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں۔ اللہ اور اللہ اور میں میں مشغول رہو۔ اس کے رسول کی طرف سے اس بات کا انکار ہے کہ ہم نماز کے لئے تہاراا تظار کرتے رہیں اور تم اپنے کا موں میں مشغول رہو۔ ( ۲۵۰۵ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ ، عَنِ الزِّبْرِ قَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِشَقِیقٍ : إِنَّ الْحَجَّاجَ يُمِیتُ الْجُمُعَةَ ، قَالَ : تَكَتَّمَ عَلَیٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ الْحَجَمَاعَةَ.

(۵۵۳۳) حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے شقیق ہے کہا کہ جاج ہمارا جمعہ ضائع کرادیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرتم راز رکھوتو تہہیں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں راز رکھوں گا۔انہوں نے فرمایا کہ نماز کواس کے وقت میں گھر میں پڑھ لیا کرواور اے جماعت کے لئے نہ چھوڑو۔

## ( ٣٩٠ ) فِي رَفْعِ الْآيْدِي فِي الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا

( ٥٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :رَفْعُ الْأَيْدِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْدَثٌ.

- ( ۵۵۳ ) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعاکے لئے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔
- ( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُّ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْجُمُعِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَعْمَرِ.
  - (۵۵۳۵) حضرت محد فرماتے ہیں کہ سب ہے بہلے جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ عبید الله بن عبدالله بن معمر نے اٹھائے۔
- ( ٥٥٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ دُعَاتُهُمُ الَّذِي يَدْعُونَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ.
  - (۵۵۳۱) حضرت طاوس جمعہ کے دن لوگوں کے اندازِ دعا کونا پندفر ماتے تھے اورا بنے ہاتھ ندا تھاتے تھے۔
- ( ٥٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ :رَفَعَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ :مَا لَهُمْ ، قَطَعَ اللَّهُ أَيْدِيَهُمْ.
- (۵۵۳۷) حفرت عبدالله بن مره فرماتے ہیں کدایک مرتبدامام نے جمعہ کے دن منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھالئے۔ حضرت مسروق نے فرمایا کدانہیں کیا ہوا! اللہ ان کے ہاتھوں کو کائے۔
- ( ٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرُوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، حَتَى كَادَ يَسْتَلْقِي خَلْفَهُ.
- (۵۵۳۸) حضرت ممارہ بن رویبہ کہتے ہیں کہانہوں نے بشر بن مروان کودعا میں اتنے زیادہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا کہ بین ممکن تھا کہ وہ پیچھے گر جاتا۔
- ( ٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ :رَأْى بِشُرَ بْنَ مَرُوانَ رَافِعًا يَكَيْهِ عَلَى الْمُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَكَيْهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. بِيَكَيْهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.
- (۵۵۳۹) حضرت ممارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کودیکھا کہ وہ منبر پر کھڑا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرر ہاہے۔انہوں نے اسے در کھے کر فر مایا کہ اللہ اللہ منز النظام کیا کرتے در کھے کر فر مایا کہ اللہ اللہ منز النظام کیا کرتے سے در میں اسلام کیا کرتے سے در کھایا۔

### ( ۲۹۱ ) الْجُمُعَةُ مع الرَّجُلِ يَغْلِبُ عَلَى الْمِصْرِ جعد كى بھى امام كے ساتھ يڑھا جاسكتا ہے

( ٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ مَعَ

الْمُخْتَارِ الْجُمُعَةَ ، وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.

' ۱۵۵۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھی مختار ثقفی کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے اوراس کو جمعہ شار کرتے تھے۔ ٥٥٤١) جَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ الْأَسَدِئّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلٍ جَمَّعَ مَعَ

> [ اه ۵۵ ) حضرت ميزيد بن الي سليمان كهتي بين كه ابووائل في مختار ثقفي كي ساته جعدادا كيار ( ٢٩٢ ) الإمَامُ يَكُونُ مُسَافِرًا فَيَمُرُّ بِالْمُوضِعِ

امام اگرسفر کی حالت میں کہیں سے گذر ہے تو وہ خود جمعہ پڑھائے گایانہیں؟ ٥٥٤٢) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى

السُّويُدَاءِ مُتَبَدِّيًّا ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَذَّنَ الْمُؤَذَّنُّ ، فَجَمَعُوا لَهُ حَصْبَاءَ ، قَالَ :فَقَامَ فَخَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى

الْجُمُعَةَ رَكُعَيُّنِ ، ثُمَّ قَالَ : الإِمَامُ يُجَمُّعُ حَيْثُ مَا كَانَ. ۵۵۴۲) حضرت صالح بن سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقام سویداء کی طرف گیا۔ جب جمعہ کا وقت یا تو مؤذن نے اذان دی،لوگوں نے ان کے لئے کنگریوںاورشگریزوں کوجمع کیا۔انہوں نے خطبہ دیااور پھر جمعہ کی دور کعتیں

۔ھائیں۔پھرفر مایا کہ امام جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھائے گا۔ ٥٥٤١) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ

الْجُمُعَةَ بِالنَّخِيلَةِ فِي الضَّحَى ، ثُمَّ خَطَبَنًا. ۵۵۴۳) حضرت سعید بن سویدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مقام نخیلہ میں چاشت کے وقت ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پھر

( ٣٩٣ ) الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السُّدَّةِ وَالرَّحْبَةِ

## مسجدکے برآ مدےاور حجن میں جمعہ کی نمازیر ھانے کا حکم

٥٥١) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (ح) وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَّا فَالَا :مَنْ لَمُ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةً لَهُ.

۵۵۴۴) حضرت حسن اور حضرت ابو ہر رہ وری وین فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی نما زمسجد میں نہیں پڑھی اس کی نما زنہیں ہوئی۔

٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السُّدَّةِ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد٢) كي المسلاة المسلامة المسلومة المسلامة المسلامة المسلومة ا

(۵۵۴۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جعد کی نماز برآ مدہ میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٥٤٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ وَإِنْ كَانَ يَقُدِرُ أَنْ يَدُخُلَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

(۵۵۴۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز صحن میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ،اوراگراندر داخل ہونے میں کوئی مانع نہ ہر

( ٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُرُوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ صَلَّى فِي السُّدَّةِ.

(۵۵۴۷) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کودیکھا کہ انہوں نے برآ مدے میں نماز بڑھائی۔

( ٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْر

أَتَى عَلَى رِجَالٍ جُلُوسٍ فِي الرَّحْبَةِ ، فَقَالَ : أَدْخُلُوا الْمُسْجِدَ ، فَإِنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

(۵۵۴۸) حضرت زرارہ بن اوفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ وٹائٹونے کچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے برآ مدے میں بیٹ

ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے فر مایا کہ مجد میں چلے جاؤ کیونکہ جمعہ صرف معجد میں ہی ہوتا ہے۔ ( ٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لا جُمُعَةَ لِمَنْ صَلَّى ﴿

الرَّحْبَةِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَقُدِرَ عَلَى الدُّخُولِ.

(۵۵۴۹)حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کو کی مختص اندر جانے پر قادر ہواور اندر نہ جائے اور برآیدے میں نماز پڑھ لے تو اس نمازنېيں ہوئی۔

> ( ٣٩٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَائَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ اگر کوئی تخص خطبہ نہ تن رہا ہوتو اس کے لئے قراءت ِقر آن کی اجازت ہے

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ الرَّبْعِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :إِذَا تُسْمَعُ قِرَائَةَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ.

(۵۵۵۰)حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم امام کی قراءت نہ سنوتو خود قراءت کرلو۔

( ٣٩٥ ) فِي فَضْل الْجُمْعَةِ وَيَوْمِهَا

جعه کے دن کی فضیلت کابیان

( ٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابن الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَد

وَسَلَّمَ :سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. (ابن خزيمة ١٤٢٨- بيهقى ٢٩٤١)

- (۵۵۵۱)حضرت ابن میتب فرماتے ہیں کہ دنوں کا سر دار جعد کا دن ہے۔
- ( ٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ سَيِّدَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَيِّدَ اللَّهِ مُوالِّ سَيِّدَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَيِّدَ اللَّهُ هُورِ رَمَضَانُ.
  - (۵۵۵۲) حضرت عبدالله رائی فرماتے ہیں که دنوں کا سردار جمعہ کادن ہےادرمہینوں کا سردار رمضان کامہینہ ہے۔
- ( ٥٥٥٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بن أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ بَشَىءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ.

(بخاری ۱۳۰۰ مسلم ۵۸۳)

(۵۵۵س) حضرت ابو ہریرہ وڑاٹئو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُلِفِّفَ کَا اِسْ اوٹر مایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایک ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جودعا بھی ما نگتا ہے اس کی دعاضرور قبول ہوتی ہے۔

( 3006 ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ أَوْسِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ أَوْسٍ بُنِ أَوْسٍ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم ، وَفِيهِ الشَّعْقَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ . (ابوداؤد ١٥٢٧ - احمد ٣/٨)

(۵۵۵۳) حضرت اوس بن اوس شاشئے سے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤِنْظَ آخِ ارشاد فرمایا کہتمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ای دن آ دم عَلاِئِلاً کو پیدا کیا گیا ،ای دن صور پھونکا جائے گا اورای دن وہ خوفناک آ واز آئے گی جوانسانوں کوموت کے گھاٹ اتاردے گی۔

( ٥٥٥٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمْ تَطْلُعِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمْ تَطْلُعِ اللّهِ مُنْ بِيَوْمٍ هُوَ أَعْظُمُ مِنَ الْجُمُعَةِ ، إِنَّهَا إِذَا طَلَعَتْ فَزِعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، اللَّذيُنِ عَلَيْهِمَا الْجَسَابُ وَالْعَذَابُ.

(۵۵۵۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جعد کے دن ہے اہم کسی دن میں سورج طلوع نہیں ہوا۔ جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو جن وانس کے علاوہ ہر چیز ڈر جاتی ہے کیونکہ حساب و کتاب انہی کا ہوگا۔

( ٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الصَّدَقَةُ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۵۵۷)حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن صدیقے کا ثواب دوگنا ہوجاتا ہے۔

( ٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَفْزَعُ لَهُ الْحَلَائِقُ

وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ ، وَإِنَّهُ لَتُضَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَةُ وَالسَّيْنَةُ ، وَإِنَّهُ لَيُومُ الْقِيَامَةِ.

(۵۵۵۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دِن ساری مخلوق اور جن وانس ڈر جاتے ہیں ،اس دن نیکی اور گناہ کا بدلہ دو گنا کر دیا جاتا ہے اور یہی قیامت کا دن ہوگا۔

(۵۵۵۸) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لَا يَسْأَلُ فِيهَا الْعَبُدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لَا يَسْأَلُ فِيهَا الْعَبُدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطِى سُولُهُ ، قِيلَ : أَيُّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ : حَيْثُ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانصرافِ مِنْهَا. (ترمذى ٢٩٠- ابن ماجه ١١٥٨) سُولُهُ ، قِيلَ : أَيُّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ : حَيْثُ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الانصرافِ مِنْهَا. (ترمذى ٢٩٠- ابن ماجه ١١٥٨) (۵۵۵۸) مَرْتَ عَبِداللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ يَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ ال

(۵۵۵۹) حفرت ابولباب بن عبدالمنذ رہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ النَّفِی آئے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سرداراوراللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے۔ بیدن اللہ کے نزدیک عیدالفطر اور عبدالله تی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس دن میں پانچ خوبیاں ہیں: آپاس میں آ دم علائیلا کو پیدا کیا گیا اس میں آ دم علائیلا کو پیدا کیا گیا اس میں آ دم علائیلا کو زمین پراتار گیا ہی اس میں آ دم علائیلا کی وفات ہوئی جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایک ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالی ہے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے دے دی جاتی ہے، اگر حرام کا سوال نہ کرے آپائی دن قیامت قائم ہوگی۔ زمین و آسان ، ہواؤں ، پہاڑوں اور سمندروں میں کوئی ایبا مقرب فرشتہ نہیں جو جمعہ کے دن ہے ڈرتا نہ ہو۔

( ٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ أنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِى جِبْرِيلُ ، وَفِى يَدِهِ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ ، فِيهَا كَالنَّكُتَةِ السَّوْدَاءِ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ ؟ قَالَ :هَذِهِ الْجُمُعَة

قَالَ :قُلْتُ :وَمَا الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . قَالَ :قُلْتُ :وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ :تكُونُ عِيدًا لَكَ وَلِقَوْمِكَ

مِنْ بَعْدِكَ ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَبَعًا لَكَ .

قَالَ :قُلُتُ :وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ :لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ، هُوَ لَهُ فَسَمٌ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسَمٍ إِلاَّ ذُخِرَ لَهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ

يِهِ مِنْ شَرٌّ ، هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِلَّا صَرَفَ عَنْهُ مِنْ الْبَلَاءِ مَا هُوَ أَغُظُمُ مِنْهُ .

قَالَ :قُلُتُ لَهُ : وَمَا هَذِهِ النَّكُتَةُ فِيهَا ؟ قَالَ :هِيَ السَّاعَةُ ، وَهِيَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا سَيِّدُ الْآيَامِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا سَيِّدُ الْآيَامِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَوْمَ الْمَزِيدِ .

قَالَ : قُلْتُ : مِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : لَأَنَّ رَبَّك ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّخَذَ فِى الْجَنَّةِ وَادِيًّا مِنْ مِسْكِ الْبَيْضَ ، فَإِذَا كَانَ يُومُ الْجُمُعَةِ هَبَطَ مِنْ عِلْيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيَّ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَب مُكَلَّةٍ بِالْجَوَاهِرِ ، ثُمَّ يَجَي يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ، وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْغُرُفِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى ذَلِكَ الْكَثِيبِ ، بِالْجَوَاهِرِ ، ثُمَّ يَجَىءُ النَّبِيُّنَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ، وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْغُرُفِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى ذَلِكَ الْكَثِيبِ ، فَمُ يَتَعَلَى اللَّهُ مَا يَعْمُ مَ يَعْلَى ، ثُمَّ يَقُولُ : سَلُونِى أَعْطِكُمْ ، قَالَ : فَيَسْأَلُونَهُ الرَّضَى ، فَالَ : فَيَشُهِدُهُمْ أَنَهُ قَلْ أَعْلَى عَنْهُمْ ، قَالَ : فَيَسْأَلُونَهُ الرَّضَى ، قَالَ : فَيَشُهِدُهُمْ أَنَهُ قَلْ رَضَائِى عَنْهُ مَا لَمْ تَرَعَيْنَ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطِلُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ : وَذَلِكُمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَأَنْهُ كُولُ الْجُمُعَةِ . وَلَمْ يَخُولُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ : فَيَشَالُونَهُ الرَّصَى الْفَكُولُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ : وَذَلِكُمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَلَمْ يَخُطِلُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ : وَهِ الْعُمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

قال ثُمَّ يَرْتَفِعُ ، وَيَرْتَفِعُ مَعَهُ النَّبِيُّونَ ، وَالصَّدِّيقُونَ ، وَالشُّهَدَاءُ ، وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ ، وَهِى دُرَّةٌ بَيْضَاءُ ، لَيْسَ فِيهَا قَصْمٌ ، وَلاَ فَصْمٌ ، أَوْ دُرَّةٌ حَمْرًاءُ ، أَوْ زَبَرْجَدَةٌ خَصْرًاءُ فِيهَا غُرَفُهَا وَأَبْوَابُهَا مَطْرُورَةٌ ، وَفِيهَا أَنْهَارُهَا وَثِمَارُهَا مُتَدَلِّيَةٌ ، قَالَ : فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَخُوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَزْدَادُوا إِلَى رَبِّهِمْ نَظَرًا ، وَلِيَزْدَادُوا مِنْهُ كَوَامَةً. (طبراني ١٤٢٣ـ بزار ٣٥١٩)

ر ۵۵۲۰) حفرت انس بن مالک و ان کے پاس سفید آکیے جسی کوئی چرتھی جس میں ایک سیاہ کا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے جبر بل علیا ہلا اس بن مالک و ان کے پاس سفید آکیے جسی کوئی چرتھی جس میں ایک سیاہ کا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے جبر بل ایس کیا ہے؟ انہوں نے نرمایا کہ تبہارے لئے اس میں جبر بل ایس کیا ہے؟ انہوں نے نرمایا کہ تبہارے لئے اس میں جبر بل ایس کیا ہے؟ انہوں نے نرمایا کہ تبہارے لئے اس میں خیر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیا ہے کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے عبد کا دن ہے۔ یہودی اور عیسائی اس میں تبہارے تا کی جیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں تبہارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں تبہارے لئے کیا ہے؟ انہوں نے خرمایا کہ اس میں تبہارے لئے کیا ہوتو اللہ تعالی اس سے افضل چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح آگروہ کی چیز سے بناہ ما نگا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہ موتو اللہ تعالی اس سے افضل چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح آگروہ کی چیز سے بناہ ما نگا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہ موتو اللہ تعالی اس سے افضل چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ میں نے بیا ہما نگا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہ موتو اللہ تعالی اس سے بڑے شرے اس کو نجا سے عطافر مادیتے ہیں۔ میں نے بیا ہما نگا ہوتو اللہ تعالی اس سے بڑے شرے اس کو نجا سے عطافر مادیتے ہیں۔ میں نے بیا ہما نگا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہ موتو اللہ تعالی اس سے بڑے شرے شرے اس کو نجا سے عطافر مادیتے ہیں۔ میں نے سے بناہ ما نگا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہ موتو اللہ تعالی اس سے بڑے شرکا ہوتو اللہ تعالی اس سے بھی سے بھرے شرکا ہوتو اللہ تعالی ہوتو اللہ تعالی اس سے بھرے شرکا ہوتو اللہ تعالی ہوتو اللہ تعا

کے۔اس میں اس کے اپنے کمرے بھی ہوں گے۔اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان میں نہریں جاری ہوں گے،اس کے علاق کے اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان میں نہریں جاری ہوں گے،اس کے تھاوں کے کہ وہ اپنے رب کوزیادہ سے نیادہ دیکھیں اور اس کے اگرام سے زیادہ استفادہ کریں۔ ( ۵۵۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيْ ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٥٥١ ) حَدَثُ ابُو مُعَارِيَهُ ، عَنِ الْأَحْمَسُ ، عَنْ يُرِيدُ الرَّفَاتِينَ ، عَنْ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكَا عَلَالًا عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَا

(۵۵۱۱) حضرت انس دائش فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثَلِ النَّحَةَ فِي ارشاد فرمایا که حضرت جر مِل عَلِیتِ اَلْمَ مِرے پاس ایک سفید آئینہ لے کرآئے جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جمعہ ہاور سیاس میں ایک ساعتِ قبولیت ہے۔

### ( ٣٦٦ ) فِي التَّعْجِيلِ إِلَى الْجُمْعَةِ

#### جعه کی نماز میں جلدی کرنے کا بیان

( ٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً،

مصنف ارن الي شيبه مترجم (جلد) كي المحالي المحالية المحالي

ثُمَّ كَالْمُهْدِي طَائِرًا. (بخارى ٩٢٩ مسلم ٢٣)

(۵۵۶۲) حضرت ابو ہریرہ دی اُٹھ سے روایت ہے کہ نبی پاک مُرِّفِظَةً نے ارشاد فر مایا جعد کے لئے سب سے پہلے آنے والا ایسے ہے جسے اللہ کے راستے میں اونٹ ہدیہ کرنے والا ، اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسے گائے قربان کرنے والا ، پھر آنے والا ایسے ہے

جیے بمری قربان کرنے والا اور پھرا ہے ہے جیسے پرندہ اللہ کے راستے میں دینے والا۔

ر ٥٥٦٣) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَصَلَّى طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ ، ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (بخارى ١٨٣٠ احمد ١٥/٣٣٥) لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (بخارى ١٨٣٠ احمد ١٥/٣٣٥)

له ، دم انصت إدا محكم الإمام ، إلا عقو له ما بينه وبين الجمعه الا حرى البحادي ١٨٨٠ احمد ١٨٥٥) (٥٥٦٣) حضرت سلمان ولي فو سروايت ہے كه نبي پاك مِزَّفْتَكَةَ نِي ارشاد فرمايا كه جس فخص نے جمعہ كے دن اچھى طرح مخسل كيا اور غسل ميں خوب صفائی حاصل كرنے كى كوشش كى ، پھرتيل لگايا ، پھرا ہے گھر سے خوشبولگائى ، پھر جمعہ كے اس طرح كيا كه دو

اور س میں توب سفال طاح س کرمنے ہی تو س کی بہتریاں کا یا بہترائی سرمنے تو بولٹان بہتر بعد سے بہت کرت ہیا تدرو آ ومیوں کے درمیان انہیں چیر کرنہ بیٹھا، پھر فرض نماز اوا کی ، پھرامام کے خطبے کے دوران خاموش رہا تو اس کے پچھلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

ثمَّام کناه معاف کردیئے جائے ہیں۔ ( ۵۶۱ه ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكُنَّبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ : جَاءَ فُلانْ مِنْ سَاعَةِ كَذَا ، جَاءَ فُلانْ مِنْ سَاعَةِ مَا يُخْطُبُ ، جَاءَ فُلانْ مِنْ سَاعَةِ كَذَا ، جَاءَ فُلانْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، جَاءَ فُلانْ

فَأَدُرَكَ الصَّلَاةَ وَكُمْ يُدُرِكِ الْحُطْبَةَ. (احمد ٢/ ٣٣٣ ـ طيالسي ٢٥٧٥) (٥٥٦٣) حضرت ابو ہربرہ وہلا فی سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرِّاتِشَیَّا نِے ارشاد فر مایا کہ فر شتے مسجد کے درواز وں بر کھڑے ہوکر لوگوں کوان کے درجات کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں ۔ کہ فلاں فلاں اس وقت میں آیا اور فلاں فلاں اس وقت میں آیا۔ فلاں اس

> وقت آیا جب امام خطبه دے رہا تھا اور فلال نے صرف نماز پڑھی اور خطبہ میں شریک نہیں ہوا۔ بر دیر میں بریر رہ سردیر دیر

#### ( ٣٩٧ ) مَنْ كَانَ إِذَا مَطَرَتُ لَمُ يَشُهَدُهَا

جوح طرات بارش کے دن جمعہ میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے

( ٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : نُبُنْت أَنَّ مُحَمَّدًا اشْتَدَّ الْمَطَرُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَمْ يُجَمَّعُ.

(۵۵۷۵) حضرت ابن عون كتبي كريم جب به كالم جعد كرن شديد بارش بوتى تو حضرت محمد جعينبين برا هت تھے۔

( ٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :مَرَرْتُ بِعَبْدِ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) و المسلاة المسل الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَابِهِ جَالِسٌ ، فَقَالَ :مَا خَطْبُ أَمِيرِكُمْ ؟ قُلْتُ :أَمَا جَمَّعْتَ ؟ قَالَ :مَنَعَنَا مِنْهَ

(۵۵ ۲۲) حفرت کثیرمولی ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ کے پاس سے گذراوہ اپنے دروازے پر بیٹے تھے۔انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر نے کیا خطبہ دیا؟ میں نے کہا کہ کیا آپ نے جعنہیں پڑھا؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کیجڑنے

( ٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَر مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ :الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ. (۵۵۷۷) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کۂ حضرت عبدالله بن عباس ٹنکافینئانے اپنے منادی کو تھم دیا کہ وہ جمعہ کے دن میہ

( ٣٩٨ ) مَنْ رُجِّصَ لَهُ فِي تَرُكِ الْجَمْعَةِ

جن لوگوں کو جمعہ میں شریک نہ ہونے کی آجازت ہے

( ٥٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضِ لَهُ بِالْعَقِيقِ ، عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ غَدَاةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ شَكَوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتُوكَ الْجُمُعَةَ.

(۵۵۱۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن زید کے ایک صاحبز ادے عقیق میں اپنی زمین پررہتے تھے۔ جومدیندے کی میل کے فاصلے پڑتھی ایک دن وہ جمعہ کی صبح حضرت ابن عمر دہائی سے ملے اور اپنی ایک شکایت کا ذکر کیا۔حضرت ابن عمر دہائیو ان کے ساتھ چل پڑے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی۔

اعلان کرد ہے کہ نماز کجاووں میں ہوگی ،نماز کجاووں میں ہوگ \_

( ٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الرَّجُلِ تُحْتَضَرُ وَالِدَّةُ ، أَوْ وَالِدُهُ ، أَوْ نَسِيبُهُ ، أَلَهُ عُذُرٌ فِي

تَرْكِ الْجُمْعَةِ ؟ فَقَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهَا لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ ، يَخَافُ عَلَيْهَا ، أَوِ الرَّجُلُ يَكُونُ خَانِفًا. (۵۵۲۹) حضرت عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس سے بوچھا کہ اگر کسی آ دمی کی والدہ، والدیا کسی رشتہ دار کی حالت

نزع ہوتو کیا وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن اس جنازے والے کوبھی جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت دیا کرتے تھے جے جنازے کے فوت ہوجانے کا خوف ہو،ای طرح وہ مخص جے کوئی خوف ہواس کے لئے بھی حاضر نہ ہونے کی

( ٥٥٧٠ ) حَلَّاثَنَا عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتُصْرِخَ عَلَى الْبِنكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

فَقُمْ إِلَيْهِ ، وَاتْرُكِقِ الْجُمُعَةَ.

- (۵۵۷۰)حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر جمعہ کے دن تمہارا بچہتم سے مدد مائلے اورامام خطبہ دے رہا ہوتو بچے کے پاس چلے جاؤ اور جمعه كوچھوڑ دو\_
- ( ٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَابِي مِجْلَزٍ : أَوْ قُلْتُ لَهُ : آتِي الْجُمْعَةَ وَأَنَا أَشْتَكِى بَطْنِي ؟ قَالَ :عَجُزٌ.
- (۵۵۷) حضرت عمران بن حدر کہتے ہیں کدایک آ دی نے حضرت ابو کجلز سے کہا کداگر میرے پیٹ میں در دہوتو کیا میں جمعہ کے لے آؤل؟ انہوں نے کہا کہ بیعذرہ۔
  - ( ٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، نَحْوَهُ.
    - (۵۵۷۲) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔
- ( ٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْخَانِفِ ، وَلاَ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي يَخْدِمُ أَهْلَهُ ، وَلَا عَلَى وَلِي الْجِنَازَةِ ، وَلَا عَلَى الْأَعْمَى إِذَا لَمْ يَجِدُ قَانِدًا جُمُعَةٌ.
- (۵۵۷۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی خوف کے شکار هخص پر ،کسی ایسے غلام پر جواپنے اہل کی خدمت میں مصروف ہو، کسی
- جنازہ کے ولی پراور کسی ایسے نامینا پر جھے لانے والا کوئی نہ ہو جمعہ واجب نہیں۔
- ( ٥٥٧٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْخَائِفِ ، عَلَيْهِ جُمُعَةٌ ؟ فَقَالَ : وَمَا خَوْفُهُ؟ قَالَ : مِنَ السُّلُطَانِ ، قَالَ : إِنَّ لَهُ عُذُرًا.
- (۵۵۷۴) حضرت حسن کے سوال کیا گیا گیا کہ کیا کسی خوف کے شکا رفحص پر جمعہ واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کس چیز کا خوف ہے؟ بتایا گیا کہ بادشاہ کا۔حضرت حسن نے فر مایا کہ بیعذر ہے۔

# ( ٣٩٩ ) الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ قَانِكٌ ، أَتَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ؟

# اگرنا بینا کولانے والا کو کی شخص ہوتو اس پر جمعہ واجب ہے یانہیں؟

- ( ٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ . قَالَ : وَكَانَ يُرَخِّصُ لِلْخَانِفِ فِي الْجُمُعَةِ.
- (۵۵۷۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر تابینا کوکوئی قائدل جائے تواس پر جمعہ واجب ہے، غلام اگراپی ذمہ داری پوری کرلے تو
  - اس پر جمعدواجب ہاورحفرت حسن خوف کے شکار کو جمعہ کی رخصت دیا کرتے تھے۔

#### ( ٤٠٠ ) فِي تَفَرِيطِ الْجُمُعَةِ وَتُرْكِهَا

#### جمعه میں سستی کرنے اور اسے چھوڑنے کی مذمت

( ٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالُوا :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ تَهَاوُنًا ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. (ترمذى ٥٠٠- ابوداؤد ١٠٣٥) (۵۵۷۱) حضرت ابو جعد ضمری دہا ٹھے ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَوْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے تین جمعے بلا عذر جھوڑ دیےاس کے دل برمبرنگادی جانی ہے۔

( ٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ أَبِى سَلاَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ، وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَاهُ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَلَيْكُتُّنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (مسلم ٣٠٠ نسائي ١٢٥٨)

(۵۵۷۷) حضرت ابن عمر ولا شخر اور حضرت ابن عباس ولا فؤ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَثَافِیْکَا نے منبر پر بیٹھ کرارشا دفر مایا کہ لوگ جمعہ جھوڑنے سے بازآ جائیں ورنداللہ ان کے دلوں پر مہر لگادے گا اور انہیں غافلوں میں سے لکھ دے گا۔

( ٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَـيْفِي ، عَنْ سَمُرَةَ أَنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَيِنِصْفِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ١٠٣٧- ابن حبان ٢٢٨٨)

(۵۵۷۸) حضرت سمرہ بن جندب وہا تو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر عذر کے جمعہ حچوڑاوہ ایک دینارصد قہ کرے،اگرایک دینار نہ ملے تو آ دھادینارصد قہ کردے۔

( ٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتِ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلْبِهِ.

(۵۵۷۹) حضرت ابن عباس من عين فرمات بين كه جس محض في مسلسل تمن جمع جھوڑ ديئے الله تعالى اس كے دل يرمبر لگاديتا ہے۔

( ٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا

أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النِّعَمِ ، وَلَا أَنَّ الْجُمُعَةَ تَفُوتُنِي إِلاَّ مِنْ عُنْرٍ .

(۵۵۸۰)حضرت ابو ہریرہ دہانی فرماتے ہیں کداگر مجھے تی سرخ اونٹ مل جائیں تو یہ مجھے اس کے مقابلے میں پسندنہیں کہ میں بلا

٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّجِذَ الصَّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ ، أَوِ الثَّلَاثَةِ ، فَتَكُونُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

(احمد ٣/ ٣٣٢ ابو يعلى ٢١٩٨) (۵۵۸) حضرت محمد بن عباد بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

کے فاصلے پر بکریوں کاریوژر کھے اور پھر جمعہ کے لئے نہ آئے ، پھر جمعہ آئے اور وہ جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئے ، پھر جمعہ آئے اور وہ

جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئے تواللہ تعالیٰ اس کے دل پرمبر لگادے۔ ﴿ ٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلَّى

بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحَرُّقَ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ. (۵۵۸۲) حضرت عبدالله ولا و سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِ الله مَلْ الله مَلْ

پڑ ھانے کا کہوںاور میںان لوگوں کے گھروں کو جا کرجلا دوں جو جمعہ کی نمازنہیں پڑھتے ۔

( ٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اخْتَلَفَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَهْرًا ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلَا يَشُهَدُ جَمَاعَةً ، وَلَا جُمُعَةً ، قَالَ :فِي النَّارِ.

(۵۵۸۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی ایک مہینے تک حضرت عبدالله بن عباس میکاند بن سے سوال کرتا رہا کہ ایک آ دمی ساری رات قیام کرتا ہےاوردن کوروز ہ رکھتا ہے لیکن وہ جمعہاور جماعت میں شریکے نہیں ہوتا تواس کا کیا تھم ہے؟ حضرت عبداللہ بن

عباس بنی در منانے فر مایا کدوہ جہنمی ہے۔

#### ( ٤٠١ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالطِّيب

### جوحضرات جمعہ کے دن خوشبولگانے کاحکم دیا کرتے تھے

( ٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طِيبٌ.

(۵۵۸۴) حضرت براء بن عازب والمختلف سروايت م كه ني ياك مَيْلِفَيْكَةَ في ارشاد فرمايا كمسلمانول برلازم م كدوه جمعد ك

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدًا) كي المسلاة المسلوة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة الم

دن عسل کریں ،اگران کے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگا کیں اورا گرخوشبونہ ہوتو یانی ان کے لئے خوشبو ہے۔

( ٥٥٨٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ هِ

الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، السُّواكَ، وَأَنْ يَلْبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَأَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ إِنْ كَانَ.

(۵۵۸۵)حضرت ابوسعید خدری دل فی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمان پرلازم ہے کہ دہ مسواک کرے، اپنے سب ہے ایج كيرے بينے اورا گراس كے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگائے۔

( ٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ

وتطيَّبَ بِأُطْيَبِ طِيبٍ عِنْدَهُ.

(۵۵۸۷) حضرت نافع فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہائٹھ جب جمعہ کے لئے جاتے تو خوشبولگاتے اوراپنے پاس موجود سب

الچھی خوشبولگاتے۔

( ٥٥٨٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقُولُ بِرَأْبِي، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. (۵۵۸۷) حضرت ابن عباس تفاه فین فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے ہے کہتا ہوں کہ اگر کئی کے پاس خوشبو ہو تو وہ جعہ کے لے

جانے سے پہلےا سے لگائے۔

. ( ٥٥٨٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْر مُعَفَّلٍ ، قَالَ : لَهَا غُسُلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ.

(۵۵۸۸) حضرت ابن مغفل دانی فرماتے ہیں کہ جمعے کے لئے مسل اور خوشبولا زم ہے آگراس کے پاس ہو۔

( ٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِلْبُسُ أَفْضَلَ ثِيَابِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ ،

(۵۵۸۹) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اپنے سب سے اجھے کیڑے پہنواور اپنی سب سے اچھی خوشبولگاؤ۔

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ مُزَيْنَةَ كُلُّهُمْ قَالْ

طَعَنَ ، أَوْ طُعِنَ ، أَوْ ضَرَبَ ، أَوْ ضُرِبَ ، إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلُوا ، وَلَبِسُوا مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِمْ وَتَطَيَّرُوا ، ثُمَّ رَاحُوا وَصَلُّوا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسُوا ، فَبَثُّوا عِلْمًا.

(۵۵۹۰) حضرت معاویه بن قره فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے تمیں آ دمیوں سے ملاءان میں سے ہرایک نے نیزہ چلایا تھا

نیزے کے زخم کھائے تھے، برایک نے تموار جلائی تھی یا تکوار کے زخم کھائے تھے۔ وہ سب جمعہ کے دن منسل کرتے ،اپنے سب ا چھے کیڑے پہنتے اور خوشبولگا کر جمعہ کے لئے جاتے۔ جمعے کی دور کعتیں پڑھتے اور پھر بیٹھ کرعلم سکھایا کرتے تھے۔

( ٥٥٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَمِّرُ ثِيَابَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

أي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المحالية ال (۵۵۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائو ہر جمعے اپنے کپڑوں کوخوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔

## ( ٤٠٢ ) فِي الثِّيَابِ النَّظَافِ، وَالزِّينَةِ لَهَا

## جمعے کی نماز کے لئے صاف کپڑے پہننے اور زینت اختیار کرنے کابیان

٥٩٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَيَعْتَمُّ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ. (ابن سعد ٢٥١)

۵۵۹۲) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ جمعہ کے دن اپنی سرخ چا در اوڑ ھتے اور عیدین کے دن عمامہ با تدھا

٥٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَكْبُسُ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ يَخُومُ جُ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلَّى.

۵۵۹۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دانٹھ جعہ کو جنابت کے نسل جیساغسل کیا کرتے تھے،اپنے سب ہے اچھے پٹرے پہنتے پھرنماز کے لئے جاتے تھے۔

٥٥٩ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَذْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَصْحَابِ بَدُرِ وَأَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَبِسُوا أَحْسَنَ ثِيَابِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ طِيبٌ مَسُّوا مِنْهُ ، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ.

۵۵۹۲) حفرت ابن انی کیلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِائْتَ اَلَيْهُ مَلِلَّاتُ اَللهُ مَلِلْتَ اللهُ مَلِلْتُ اللهُ مَلِلْتُ اللهُ مَلِلْتُ اللهُ مَلِلْتُ اللهُ مَلِلْتُ اللهُ مَلِلِنَّالِيَّةُ اللهِ مِن اللهُ مِلْلِنَا اللهُ مَلِلْتُ اللهُ مَلِينَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِ ) ، وه حضرات جمعہ کے دن اپنے سب سے اچھے کیڑے پہنتے ، خوشبولگاتے اور پھر جمعے کے لئے جاتے تھے۔

٥٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَاذَّةٌ هَيْنَتُهُمْ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ رَجُلاً لَوِ اتَّخَذَ لِهَذَا الْيَوْمِ

تُوْبِينِ؟. (ابن ماجه ۱۰۹۵ ابن خزيمة ۱۷۲۵) ۵۵۹) حضرت جابر بن عبداللّٰد فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْتِشَقِّا فِي جمعہ کے دن لوگوں کو پرا گندہ حالت میں دیکھا تو فر مایا کہ اگر رن کے لئے بیدد کیڑے بنالیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ فِيهِ : ثُوْبَيْنِ يَرُوحُ فِيهِمَا.

۵۵۶) ایک اور سندہے کچھاضا نے کے ساتھ یہی مضمون منقول ہے۔

# ( ٤٠٣ ) السُّعَى إلى الصَّلاَةِ يَوْمُ الجَمْعَةِ، مَنْ فَعَلَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُّهُ

#### جعہ کے دن نماز کے لئے سعی کرنے سے کیا مراد ہے؟

( ٥٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، يَقُولُ : كُنْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَكَّ

أَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : قُمْ نَسْعَى. (۵۵۹۷)حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حصرت انس بن ما لک ڈواٹٹو کے ساتھ تھا، جب انہوں نے اذ ان کم

آواز سن تو فرمایا که چلونماز کی طرف سعی کریں۔

( ٥٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ قَالَ : بِقَلْيهِ. (۵۵۹۸) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿ فَاسْعَوْ اللَّهِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادول سے

( ٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :السَّعْيُ الْعَمَلُ.

(۵۵۹۹) حضرت عکرمدفرماتے ہیں کہ عی سے مراد کمل ہے۔

( ٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ ﴿فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ قَالَ:الْوَقْتُ

(۵۲۰۰) حفرت مروق قرآن مجيد كي آيت ﴿فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ كي بار عين فرمات بي كماس عمرادوقت ٢

( ٥٦.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَوْعِظَةُ الإِمَامِ. (٥٢٠١) حفرت سعيد بن ميتب فرماتي بين كداس مرادامام كي موعظت ب-

(٥٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ :السَّعْمُ الْعَمَلُ.

(۵۲۰۲) حفرت محد بن كعب فرماتے بين كه سعى سے مراقبل ب-

( ٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :(فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) قَالَ :أَمَا وَاللَّهِ مَا ا

بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ ، وَقَدْ نُهُوا أَنْ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِلَّا وَعَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلَكِنْ بِالْقُلُوبِ وَالنِّياتِ، وَالْخُشُوعِ. (بخاري ١٣٥ ـ مسلم ١٥٥)

(۵۲۰س) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿فَاسْعَوْا إِلَى فِرْتُو ِ اللهِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس سے مراد پاؤن -چلنا ہے۔لوگوں کواس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے لئے آتے ایسی کیفیت رکھیں کدان پرسکینت اور وقار طاری ہو۔ نیز ہے مراد دلوں، نیتوں اور خشوع کو درست رکھنا ہے۔

( ٥٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَؤُهَا :(فَامُضُوا إِلَى ذِكْرِ ال

a 🕽 🗀

وَيَقُولُ :لَوْ قَرَأْتُهَا :(فَاسْعَوْا) لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطُ رِدَائِي.

(۵۲۰۵) حفرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر النافی نے قرآن مجید میں ﴿ فَاسْعَوُ ا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ كے بجائے ﴿ فَامْضُوا اِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ پڑھا۔

#### ( ٤٠٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ﴾

## قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَّةُ ﴾ كامعنى

( ٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِى قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ﴾ قَالَ :هُوَّ إِذْنٌ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنْ شَاءَ خَرَجَ ، وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ فِى الْمَسْجِدِ.

(۵۲۰۲) حفرت ضحاک الله تعالی کے فرمان ﴿ فَإِذَا قُصِیَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ﴾ (جبنماز پوری بوجائة وزمین پر پھیل جا واوراللہ کافضل تلاش کرو) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یاللہ کا طرف سے اجازت ہے۔ اگرکوئی آدی جا جات جلا جائے اوراگرکوئی چا ہے قد مجدمیں بیٹھار ہے۔

(٥٦.٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) قَالَا :إِنْ شَاءً فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.

(۵۲۰۷) حضرت مجاہداور حضرت عطاء اللہ تعالَیٰ کے فرمان ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ﴾ (جبنماز پوری ہوجائے تو زمین پر پھیل جاؤاوراللہ کا فضل تلاش کرو) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو فضل تلاش کرے اوراگر چاہے تو نہ کرے۔

### ( ٤٠٥ ) الْعَصَا يَتُو كُأْ عَلَيْهَا إِذَا خَطَبَ

#### خطبے کے دوران عصامے ٹیک لگانے کابیان

( ٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ يَوْهُ مَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُهُمْ

( ۵۶۰۸ ) حضرت براء و التي في ماتے ہيں كه نبى پاک مِنْزِفْظَةَ فِي عيد كے دن لوگوں كو خطبہ ديا اس وقت آپ كے ہاتھ ميں عصايا نمان بھى

( ٥٦.٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ.

(۵۲۰۹) حضرت طلحہ بن کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخطبہ دیتے دیکھااس وقت ان کے ہاتھ میں بانس

( ٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ كَعْبًا رَأَى جَرِيرًا وَفِي يَدِهِ قَضِيبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلَّا لِرَاعِ ، أَوْ وَالٍ.

(۱۱۰ ۵) حضرت ابووائل فَر ماتے میں کہ حضرت کعب نے حضرت جریر کودیکھا کہ خطبہ کے دوران ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ ا ہے تو ان سے فر مایا کہ یہ چیز صرف چرواہے یا والی کے شایا نِ شان ہے۔

( ٤٠٦ ) فِي الرَّجُلِ يُزْحَمُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ

اگرکوئی شخص رش کی وجہ سے جمعہ کے دن نماز نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟

( ٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّام ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِي رَجُلِ افْتَتَحَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى رُكُوعٍ ، وَلَا سُجُودٍ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَن وَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ : يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ . يَغْنِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۱۱) حضرت قنادہ اس شخص کے بارے میں جو جمعہ کے دن امام کے ساتھ نماز شروع کرے ہیکن (رش کی وجہ سے )رکوع و مجدہ نہ کر سکے اتنے میں امام سلام چھیر لے ،فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فر مایا کرتے تھے کہ وہ جمعہ کے دن دور کعتیں سڑھے گا۔

( ٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِعَ رَكُعَيَّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَقُدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى سَلَّمَ الإِمَامُ ؟ فَقَالَ :نُبُنْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ :يَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى الرَّكُعَةَ الأُولَى.

سلام پھیرنے تک بحدے نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ حضرت یونس نے فر مایا کہ مجھے حضرت حسن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ دو تجدے کرے ، پھر کھڑا ہوجائے اور پہلی رکعت کی قضا کرے۔

( ٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعِ : زُحِمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ ، فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَأَوْمَأْتُ.

(۵۱۱۳) حضرت این عون فرماتے میں کدایک آدمی نے حضرت نافع سے کہا کہ میں اگر رش کی وجہ سے جمعہ کے دن رکوع وجود نہ کرسکوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ گرمیرے ساتھ یوں ہوتو میں اشارے سے نماز پڑھوں گا۔

٥٦١٤) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مِعْقَلِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ مِى الْجُمُعَةِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَسْجُدَ ، فَانْتَظِرْ حَتَّى إِذَا قَامُوا فَاسْجُدُ.

ر ۵۲۱۴) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تم جمعہ کے دن رش میں پھنس جاؤاور سجدہ کرنے کی طاقت ندر کھوتو انتظار کروجب لوگ کھڑے ہوجا کمیں اس وقت سجدہ کرلو۔

# ( ٤٠٧ ) فِي تَنْقِيةِ الْأَطْفَارِ وَغَيْرِهَا يَوْمُ الْجَمْعَةِ

## جعه کے دن ناخن وغیرہ تراشنے اور صاف کرنے کا حکم

( ٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُنَقِّى الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

(۵۲۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آدمی ہر جمعے ناخن صاف کرے گا۔

( ٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ ابْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنُ قَلَّمَ أَظُفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ :أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الدَّاءَ ، وَأَدْخَلَ فِيهَا الشَّفَاءَ.

يُوم الجمعية : اخرَجُ الله مِنها الداءُ ، وادخل فِيها الشفاء. (٢١٦) حفرت ميد بن عبد الرحمٰ فرماتے بين كه جو مخص جمع كه دن ناخن تراشے گا الله تعالى ان ميں سے يمارى نكال لے گااور

ان میں شفاء ڈال دےگا۔

(٥٦١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِالْقَلَمَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَعْنِى الْمِقَصَّيْنِ.

(۵۲۱۷) حفرت مسلم بن بیار جمعہ کے دن ناخن کا شنے کا اوز ارمنگوایا کرتے تھے۔

( ٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُنَقِّى تَنْهُذَا رَهُ هُ رَدُّهُ وَ رُوَيَةٍ

أَظْفَارَهُ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. ( ۵۲۱۸ ) حضرت عمران بن الى عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کودیکھا کہ دہ جمعہ کے دن ناخن صاف کیا کرتے تھے۔

ر ١٩٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَ الِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُنَقَى أَظْفَارَهُ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۲۱۹) حضرت ابوہیٹم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کودیکھا کہوہ نماز میں اپنے ناخن صاف کیا کرتے تھے۔

#### ( ٤٠٨ ) فِي الشُّرْبِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

#### خطبے کے دوران کچھ پینے کا بیان

( ٥٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(۵۲۲۰) حضرت طاوس فرماتے ہیں کدامام کے خطبے کے دوران کچھ یہنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٠٩) مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ الإِنسَانُ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### جعے کے دن کے متحب اعمال

( ٥٦٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْن ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : مَنْ قَرَأَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي مُجْلِسِهِ ، خُفِظَ إِلَى مِثْلِهَا.

(۵۲۲) حضرت اُساء ٹنی فیرنفافر ماتی ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن ایک مجلس میں سات مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذ تین برخیس اس کی ان کے برابر حفاظت کی جاتی ہے۔

( ٥٦٢٢ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يُونُسُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُحَصِّبُ الْمَسَاكِينَ

يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، يَقُولُ لَهُمْ : أَقْعُدُوا . قَالَ : وَكَانَ عِكْرِمَةُ لَا يَرَى لَهُمْ جُمُعَةً.

(۵۹۲۲) حضرت یونس فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن جمعہ کے دن دوران خطبہ مساکیین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اوران سے فر ماتے کہ بیٹھے رہو۔ حضرت عکر مہمساکین پر جمعہ کولا زم نہ بچھتے تھے۔

( ٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سنان بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :أَكْثِرُ مِنَ السُّجُودِ.

(۵۶۲۳) حضرت سَان بن صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اُبراہیم سے کہا کہ میرا جمعہ رہ گیا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے

( ٤١٠ ) فِي أَهْلِ السُّجُونِ

#### کیا قیدی جمعہ کی نمازادا کریں گے

( ٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى أَهْلِ السُّجُونِ ، قَالَ:تَجَمَّعُوا لِلصَّلَاةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۲۳) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه قيدى جمعد كى نماز اداكريں محر

فرمایا که کثرت سے تحدے کرو۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلو۲ ) کي که سخو کې ۳۰۷ کې که مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلو۲ ) کي که کاب العصلا ه

٥٦٢٥) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ السُّجُونِ جُمُعَةٌ. (۵۶۲۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قیدیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔

( ٤١١ ) الرَّجُلُ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اگرایک آ دمی کاجمعه کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

: ٥٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ

لِيَتَوَجَّنَّا ، فَجَاءَ وَقَدُ صَلَّى الإِمَامِ ؟ قَالَ :يُصَلِّى أَرْبَعًا. (۵۶۲۷)حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کا جمعہ کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے ، جب وہ وضوکر کے واپس آئے تو

ا مام نماز پڑھاچکا ہو،اب وہ کیا کرے؟ حضرت حسن نے فرمایا کدوہ چاررکعت نماز پڑھے۔

( ٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلِ افْتَتَحَ مَعَ الإِمَامِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ لِيَتَوَضَّأَ ، فَجَاءً وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ ؟ قَالَ :يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مَا لَمُ يَتَكَلَّمُ.

(۵۲۲۷) حضرت وکیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے امام کے ساتھ جعد کی نماز شروع کی، کیکن وضوٹو شنے پروہ وضوکرنے چلا گیا جب واپس آیا تو امام نماز پڑھا چکا تھا، اب ید کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراس نے کسی

> سے بات نہ کی ہوتو دور کعتیں پڑھ لے۔ ( ٤١٢ ) فِي الطُّعَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالینا مسنون ہے ( ٥٦٢٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ،

قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ ، ثُمَّ يَغُدُو.

(ترمذی ۵۳۳ ابن ماجه ۱۷۵۳) ( ۵۷۲۸ ) حضرت انس بڑائنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے پچھ مجبوریں کھا لیتے پھر

( ٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ زِاطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى.

(٥٦٢٩) حضرت على ذا فو فرمات مين كه عيد الفطرك دن عيد كاه جانے سے يمل بجھ كھالو۔

مصنف ابن الى شيبرستر جم (جلد) كي المسلاة المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلوق المسلاق المسلوق المسل

( ٥٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السَّنَّةِ أَنْ تُخُوجٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبُلَ الصَّلَاة ، وَلَا تَخُرُّجُ حَتَّى تَطُعَمَ. (طبراني ١٣٩٧- بزار ١٥١)

(۵۶۳۰) حضرت اَبن عباس بن الله فر ماتے ہیں کہ عیدالفطر کی سنت سہ ہے کہتم نماز سے پہلے صدقہ فطرادا کروادرعید کے لئے جا ۔ مهاسمو کہ اِن

"، مَا اللهُ مُنَالِمُ مُنَالًا عَلَى الْخَبَرَانَا حُصَانُنَّ ، قَالَ :غَدَوْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْد بْنِ مُقَرِّنٍ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَقُلْت لَهُ يَا أَبَا سُوَيْد ، هَلْ طَعِمْتَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَغْدُو ؟ قَالَ :لَعِقْتُ لَعْقَةً مِنْ عَسَلِ.

(۵۲۳) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں عید الفطر کے دن معاویہ بن سوید سے ملا۔ میں نے ان سے کہاا ہے ابوسوید! آپ ہے۔

كَهُكُهُ اللهِ عِنْ مَا يَا بِاللهِ مِنْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّهُ لَعِقَ لَعْقَةً مِنْ عَسَلِ، ثُمَّ خَرَجَ.

(۵۱۳۲) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حفرت ابن معقل عیدالفطر کے دن تھوڑ اسا شہد کھاتے پھرعید کے لئے نگلتے۔

( ٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اِطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

(۵۶۳۳) حضرت عروه خانفی فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے بچھ کھالو۔

( ٥٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بُنَ مُحْرِزِ يَوْمَ فِطْرِ ، فَقَعَدُت بِهَ إِ

حَتَّى خَرَجَ عَلَىَّ ، فَقَالَ لِى كَالْمُعْتَذِرِ : إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ فِى هَذَا الْيَوْمِ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ غِذَانِهِ قَبْلَ أَرَ يَغْدُو ، وَإِنِّى أَصَبْتُ شَيْئًا ، فَذَاكَ الَّذِي حَبَسَنِي ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ غِذَانَهُ حَتَّى يَرُجِعَ.

کی میں الی اسحاق کہتے ہیں کہ میں عیدالفطر کے دن صفوان بن محرز کے پاس آیا اور میں ان کے دروازے بربیٹھ گیا،ات

ہے۔ میں تشریف لائے اوراعتذار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس دن کے بارے میں حکم دیا جاتا تھا کہ آ دمی عید کے لئے جانے ہے پہا کچھ کھالے، میں نے اتنی چیز کھالی ہے جومیرے لئے کافی ہے۔البتة عیدالاضحٰیٰ کا ناشتہ عید کی نماز کے بعد کیا جائے گا۔

( ٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُؤْتَى فِى الْعِيدَيْنِ بِفَالُوذَجِ ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَغُدُو َ . وَقَالَ :ابْنُ عَوْن أَنَّهُ يُمْسِكُ الْبَوْلَ .

(۵۶۳۵) حفزت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کے پاس عیدین کے دنوں میں فالودہ لایا جاتا تھا دہ عید کے نے جانے سے پہلےاس میں سے کھاتے تھے۔ابن عون فرماتے تھے کہ میٹل پیٹا ب کورو کتا ہے۔

؛ ١٦٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعُبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَقَالٍ يَوْمَ عِيدٍ ، فَأَخَذَ مِـُ: . و. \* يَتَهَارَ عَلَى بَقَالٍ يَوْمَ عِيدٍ ، فَأَخَذَ مِـُ

قسبہ فا کلھا. (۵۶۳۷)حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شدادعیہ کے دن ایک دکا ندار کے پاس سے گذر سے اوراس سے ایک تھجو

٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُو، وَتُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ.

ے ۲۳۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ سنت ہیہ ہے کہ عبید الفطر کے دن عید کے لئے جانے سے پہلے بچھ کھالواور عید الاضحٰ کے دن

الهن الرصاد ٥٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : كَانَ

الأَسْوَدُ يَأْمُونَا أَنْ نَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ نَغُدُو يَوْمَ الْفِطْرِ. (۵۲۳۸) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ حضرت اسودہمیں تھم دیتے تھے كہ عیدالفطر كے دن نماز كے لئے جانے سے پہنے ہم

﴾ ٢٦٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتُ : كُلْ قَبْلَ أَنْ تَغُدُّوَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَوْ تَمْرَةً.

(۵۲۳۹) حضرت ام درداء رفی مذین فرماتی ہیں کہ عیدالفطر کے دن نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھالوخواہ ایک تھجور ہی کیوں میں -

.٥٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَغْدُّو يَوْمَ الْفِطْرِ.

السنة ان ما حل قبل ان تعدو يوم الفِطرِ. (۵۲۴۰) حضرت سائب بن يزيد فرمات بي كرسنت به ب كرتم عيد الفطر كه دن عيد كے لئے جانے سے پہلے بچھ كھالو۔

٥٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا حَرَجْتَ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَعْنِى الْفِطْرَ ، فَكُلُ وَلَوْ تَمْرَةً.

ن إِنه عوبت يوم الرحية الميسية الميسية المحتل والوصول. (۵۲۳۱) حضرت ابن عباس و الله في فرمات بين كه جبتم عيد الفطرك لئ جان لكوتو كي كالواد بخواه الميك مجور الى كيول ند مور ٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر الْعَقَادِيُّ ، عَن الزَّبِيْر بْن عَبْدِ اللهِ بْن رُهَيْمَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز يَوْمَ

٥٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْفَعْرِ يَنُومَ الشَّوَابِ ، فَبَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ

۱۹۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عیدالفطر کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بیدہ ہدن ہے جس میں کچھ کھا نااور کچھ پینا عاصل کیا جاتا ہے، البذائم کچھ کھالواور کچھ پی لو۔

٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ.

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کستاب العسلاة

(۵۱۳۳) حفرت مجامد فرمات ہیں کرعیدالفطر کی نماز کے لئے آنے سے پہلے کچھ کھالو۔

( ٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَهُ أَنْ تَهِيمَ بْنَ سَلَمَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ

لَّهُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : هَلُ طَعِمْتَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لا ، فَمَشَى تَمِيمٌ إِلَى بَقَّالٍ فَسَأَلَهُ تَمْرَةً أَنْ يُعْطِيَهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَفَعَلَ، فَأَعُطَاهُ صَاحِبَهُ فَأَكُلَهُ .

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :مَمْشَاهُ إِلَى رَجُلِ يَسْأَلُهُ ، أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِهِ الطَّعَامَ لَوْ تَرَكَهُ.

( ۱۳۴ ۵ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتمیم بن سلمہ عیدالفطر کی نماز کے لئے نکلے ،ان کے ساتھوان کے ایک ساتھی بھی تھے ،انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔اس پر حفزت تمیم ایک د کا ندار کے پاس مجے اوراس سے ایک تھجوریا کوئی اور چیز ما نگ کراپنے ساتھی کودی جواس نے کھالی۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدعید کی نمازے پہلے کچھنہ کھاناان کے لیے سوال کرنے سے زیادہ براتھا۔

( ٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :أَصَبْتَ شَيْنًا قَبْلَ أَنْ تَغُدُو ؟.

(۵۲۲۵) حفرت ابوجلونے فرمایا کد کیاتم نے عید کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھالیا؟

( ٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَكُلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمُصَلَّى.

(۵۲۴۷) حفزت ابواسحاق کہتے ہیں کدا یک صحابی عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھانے کا حکم دیتے تھے۔

( ٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ يَغُدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ.

(١٧٥٥) حفرت معيد بن ميتب فرمات بي كماسلاف اس بات كاحكم ديت تھے كدآ دمى عيدالفطر كے دن رواند بونے سے يميلے

( ٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ

عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُورُ جَ إِلَى الْمُصَلَّى. (احمد ٣/ ٢٨. عبدالرزاق ٥٥٣٥)

(۵۲۴۸) حضرت ابوسعید خدری داننو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْ عَیْدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ کھا

لتتے تھے۔

## ( ٤١٣ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ أَحَدٌّ شَيْئًا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

#### جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ آدمی عید سے پہلے کچھ نہ کھائے

( ٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا.

(۵۶۳۹) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جہا تھ عید کے لئے عیدگاہ جانے سے پہلے بچھے نہ کھاتے تھے۔

( ٥٦٥ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ طُعِمَ فَحَسَّنْ ، وَإِنْ لَمْ يَطْعَمْ فَلَا بَأْسَ.

(۵۲۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کھالے تو احتجاہے اور اگر نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں۔

# ( ٤١٤ ) فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْمَشَى

عیدین کے لئے سوار ہوکراور پیدل چل کر جانا

( ٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُوْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِى الْعِيدَ مَاشِيًّا فَلْيَفْعَلْ.

الْعِيدَ مَاشِيًّا فَلْيَفْعَلْ. (۵۲۵) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں خط لکھا کہ اگر کوئی شخص چل کرعیدگاہ میں آنے ک

طاقت رکھتا ہوتو وہ چُل کرآئے۔ ( ٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :مِنَ السَّنَةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًّا.

(ترمذی ۵۳۰ ابن ماجه ۱۲۹۲)

(۵۲۵۲) حفزت علی بناتی فرماتے میں کسنت بیہے کہتم جل کرعیدگاہ کی طرف آؤ۔

( ٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمٍ أَضْحَى ، خَرَجَ فِي ثَوْبِ قُطُنٍ مُتَلَبَّاً بِهِ ، يَمْشِى.

(۵۲۵۳) حضرت زرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب زن نئو عیدالفطر یا عیدالانتیٰ کے دن ایک روئی کی جادر اوڑ سے چلتے معربیتش از سال کر

( ٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ,وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّكُوبَ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

(۵۲۵۳) حضرت ابراہیم عیدین اور جمعہ کے لئے سوار ہوکر آنے کومکر وہ سجھتے تھے۔

( ٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَأْتِي الْعِيدَ رَاكِبًا

(۵۲۵۵) حضرت محمد بن ابی حفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ عید کی نماز کے لئے سوار ہوکر آتے تھے۔

# ( ٤١٥ ) السَّاعَةُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ فِيهَا إِلَى الْعِيدِ، أَنَّ سَاعَةٍ هِي ؟

#### عيدگاه کي طرف کس وقت جانا جا ہے؟

( ٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ آيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

(۵۲۵۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹو فجر کی نماز مجد نبوی میں اداکرتے ، پھرای حالت میں حمید گاد کی طرف

( ٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الصُّبْحِ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ فِى يَوْمِ عِيدٍ ، حَتَّى يَأْتِىَ الْمُصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ الْمُصْرَاعَيْن.

(۵۲۵۷) حضرت حاتم بن اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن حرملہ عید کے دن صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضرت سعید بن میتب کے ساتھ عید گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے جو کثیر بن الصلت کے گھر کے پاس تھی ، اور وہال دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔

( ٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي يَوُمِ فِطْرٍ ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلِ ، فَلَمَّا قَضَيَا الصَّلَاةَ خَرَجًا ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمَا إِلَى الْجَبَّانَةِ.

(۵۶۵۸)عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے عیدالفطر کے دن فجر کی نماز اس معجد میں ادا کی ہے۔ابوعبدالرحمٰن اورعبدالله بن معتقل میں فئر کی در سیارت میں کر کیا ہے۔

معقل جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑتا۔

( ٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكَتَّبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلَّونَ الْفَجُرَ وَعَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ ، يَعْنِى يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۱۵۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فجر کی نمازعید کے کبڑے مین کر پڑھتے تھے۔

( ٥٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :لِيَكُنْ غَدُوُك يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ مَسْجِدِكَ إِلَى مُصَلَّاك.

(۵۲۲۰) حضرت ابونجلز فر ماتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن فجر کی نماز کے بعد تمہیں عیدگاہ کی طرف چلے جانا چاہئے۔

( ٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوزَةً ، قَالَ : كَانَ عُرُوزَةُ لَا يَأْتِي الْعِيدَ حَتَّى تَسْتَقِلَّ الشَّمْسُ.

(۵۷۱۱) حضرت عروہ اس وتت تک عید کی نماز کے لئے نہیں جاتے تھے جب تک سورج بلندنہ ہوجائے۔

٥٦٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لَا تَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ.

الْعِيدِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (۵۲۲۲) حضرت محد بن بلى، عامراور عطاء فرمات بي كرعيد كى نمازك لئے اس وقت تك نه نكاوجب تك سورج بلند نه موجائ ــ (۵۲۲۵) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنْ عِيسَى بْن سَهْل بْن رَافِع بْن خَدِيج ؛ أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ رَافِع

٥٦٦٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ رَافِع بُنَ خَدِيجٍ وَيَنِيهِ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّوُا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى الْمُصَدِّ ، وَذَلكَ فِي الْفُطْ وَالْأَصْ حَ

الْمُصَلَّى ، وَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى . - ۵۶۲۳) حضرت عينى بن هل كهتم بين كهانهوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خد یج ڈیٹڑ اوران کے بیٹوں كود يکھا كەمجىد ميں

بیٹھے رہتے ، جب سورج طلوع ہوجا تا تو دور کعتیں پڑھ کرعیدگاہ کی طرف روانہ ہوجا تے ،وہ ایباعیدالفطراورعیدالانفیٰ دونوںعیدوں بس کیا کرتے تھے۔

٥٦٦٤) حَلَّنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : غَدَوْت إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَوَجَدْتُهُ فَدُ صَلَّى وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. (٣٢٣) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن صبح کی نماز کے وقت حضرت ابراہیم کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ چکے تصاور ان پرعید کے کپڑے تھے۔

## ( ٤١٦ ) فِي التَّكْبِيرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ

## عیدی نماز کے لئے نگلتے ہوئے تکبیرات کہنے کا حکم

( ٥٦٦٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغُدُّو يَوْمَ الْعِيدِ، وَيُوكِّرُنَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغُدُّو يَوْمَ الْعِيدِ، وَيَوْكَبُرُ ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَى يَبُلُغَ الامَامُ.

وَیُکَبُّرُ ، وَیَوْفَعُ صَوْنَهُ حَتَّی یَبُلُغَ الإِمَامُ. (۵۲۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ہے صبح سویرے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ، بلندآ واز ہے تکبیر کہتے ہوئے

(۵۱۲۵) مطرت ناح فرمانے ہیں کہ مطرت ابن عمر وہاتھ کی سوریے محید کاہ می طرف روانہ ہوئے ، بلندا واڑھے ببیر سہتے ہوئے امام کے پاس بہنچ جاتے۔

( ٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ.

(۵۲۲۷) حضرت محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقیادہ عید کے دن تکبیر کہا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سیکٹی سرمور میں موسی سیار دیا ہے اور اس میں اور اس کے دائے میں اور دیا ہے ہوئے میں اور سیار کی راہ ہے تاہم سیا

( ٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِىَ الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَقُضِى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ فَطَعَ التَّكْبِيرَ. (دارقطني ٢- بيهقي ٢٥٩) (۵۲۷۷) حفرت زمری فرماتے ہیں کہ نی پاک مُؤْفِظُ عیدالفطر کے دن جب عید کے لئے نکلتے تو تکبیر کہتے تھے یہاں تک کہ عید

گاہ میں پہنچ جا کمیں اورنماز مکمل کرلیں ،نمازیز ھنے کے بعد تکبیر نہ کہتے تھے۔

( ٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَابْنِ مَعْقِلِ ، فَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُكْبُرُ ، يَرْفَعُ صَوْنَهُ بِالتَّكْمِيرِ ، وَكَانَ ابْنُ مَعْقِلِ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

(۵۲۲۸) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں ابوعبدالرحمٰن اور ابن معقل کے ساتھ عید کے لئے گیا۔ ابوعبدالرحمٰن بلند آواز

ہے تھبیر کہتے تھے اور ابن معقل پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ )اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ،باد شاہت اورتعریف ای کی ہےاوروہ ہر چیز پر قاور ہے۔

( ٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ يَزَالَا يُكَبِّرَانِ ، وَيَأْمَرَانِ مَنْ مَرَّا بِهِ بِالتَّكْبِيرِ.

(۵۲۲۹) یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلٰ کے ساتھ گیا، وہ دونوں حضرات

مسلسل تجبیر کہا کرتے تھے اوراپنے پاس ہے گذرنے والوں کوبھی تکبیر کا حکم دیتے تھے۔

( ٥٦٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ أَصْحَابِنَا ؛ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةً ، وَأَبِي صَالِحٍ يَوْمُ الْعِيدِ فَلَا يُكَبُّرُونَ.

(۵۶۷۰) حفرت اعمش کہتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ ابراہیم ،خیثمہ اور ابوصالح کے ساتھ عید کی نماز کے لئے جاتا تھا، وہ تکبیر نہیں

( ٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَنْ حَنَشٍ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا يَوْمَ أَضْحَى كَبَّرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْعِيدِ.

(۵۶۷) صنش ابومعتمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹونے یوم الاصحیٰ کوعیدگاہ تک پہنچنے تک تکبیرات کہی ہیں۔

( ٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۶۲۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بیسنت ہے کہ آ دمی عید کے دن تکبیرات کے۔

( ٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ :أَكَبُرُ إِذَا خَرَجْتُ إِلَى الْعِيدِ ؟ قَالَا :نَعَمْ. ( ۵۱۷۳ ) حفرت شعبه كتب بين كه مين في حفرت جماداور حفرت حكم سيسوال كيا كه كيامي عيد كے لئے نكلتے ہوئے تكبير كهوں؟ دونوں نے فرمایا ہاں۔

( ٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُكَبَّرُ يَوْمَ الْعِيدِ.

- (۵۶۷۴)حفرت عروه عید کے دن تکبیرات کہا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنُبِ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُكَبَّرُونَ فِى الْعِيدِ ، حِينَ يُخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يُأْتُوا الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَخُرُجَ الإِمَامُ ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا.
- (۵۶۷۵) حفرت زہری فرماتے ہیں کہلوگ عید کے دن اپنے گھروں سے نکل کرعیدگاہ تک پہنچنے اورامام کے نکلنے تک تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب امام آ جا تا تو وہ خاموش ہوجاتے۔ جب امام تکبیر کہتا تو وہ بھی تکبیر کہتے۔
- ( ٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ ابْنَ عَبَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَسَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ ، فَقَالَ :مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ قُلْتُ :يُكَبِّرُونَ ، قَالَ :يُكَبِّرُونَ ؟ قَالَ :يُكَبِّرُ الإِمَامُ ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ : أُمَجَانِينُ النَّاسُ ؟.
- (۵۷۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رہائٹو کوعید کے دن لے کر جار ہا تھا انہوں نے لوگوں کو تکبیر کہتے ہوئے ساتو فرمایالوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا تکبیر کہدرہے ہیں۔فرمانے لگے کیوں تکبیر کہدرہے ہیں؟ کیا امام نے تکبیر کہدلی؟ میں نے کہانہیں فرمایا یہ پاگل لوگ ہیں کیا؟

### ( ٤١٧ ) التَّكْبِيرُ مِنْ أَيِّ يَوْمِ هُوَ ، وَإِلِى أَيِّ سَاعَةٍ ؟ تَكْبِيرات تشريق كاونت

- ( ٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةً إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُويقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ.
- (۵۶۷۷) حفرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانو یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد ہے آخری یوم تشریق کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جُنَابٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُويقِ.
- (۵۶۷۸)حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت علی جن تنو یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ

عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوم النَّحْرِ ، يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكُدُ وَللَّهِ الْحَمْدُ.

(۵۷۷۹) حفرت اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ تھو یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔جن كَلَمَات بِيعَے:اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۵۷۸۰) ابودائل فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ یوم عرف کی نماز فجر ہے یوم نحر کی نمازعصر تک بھیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ آيّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۲۸۱) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر دلائن یوم عرف کی نماز فجر ہے آخری یوم تشریق کی نماز ظہر تک تکبیرات کہا

( ٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أبى رِبَاحِ الشَّامِيِّ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْبُرُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّشُرِيقِ ، يُكْبُرُ فِي

(۵۲۸۲)ایک شامی آدمی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جانچۂ یوم نحر کی نماز ظہر ہے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیر کہا

( ٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ، عَنْ رَبُو النَّحْوِ إِلَى صَلَاةِ الْعُصُو مِنْ آخِوِ أَيَّامِ التَّشُويقِ. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُو مِنْ يَوْمِ النَّحْوِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصُو مِنْ آخِوِ أَيَّامِ التَّشُويقِ. ( ٥٦٨٣ ) ايک شامي آدمي که عضرت زيد بن ثابت تَنْ فِي مِحْ کي نما زطهر سے آخري يوم تشريق کي نماز عصر تک تجمير کها

( ٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ الْعِيدِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّشُرِيقِ.

(۵۷۸۳) حفرت حميد فرمات مين كه حفرت عمر بن عبدالعزيزيوم نحركى نما زظهر سے آخرى يوم تشريق تک عيد كي تكبيرات كہتے تھے۔ ( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَّبُّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ.

(۵۱۸۵) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانو یوم نحر کی نماز ظہرے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تحبیرات

﴾ صلى الله المُعْمَرِيُّ ، عَنْ لَافِعٍ ، عَنْ لَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى . صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ ، يَعْنِى الْأَوَّلَ.

(۵۲۸۷) حفرت نافع فرمائتے ہیں کہ حفرت ابن عمر تلاثی یوم کرکی نماز ظہرے یوم نفر کی عفر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ (۵۶۸۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیکانَ ، عَنْ عَبْدِ الْکویمِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ : یُکَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ یَوْمَ النَّحُو إِلَى آخِوِ أَيَّامِ التَّشُويقِ.

(۵۲۸۷) مفرت عبدالگریم فر مائتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر یوم نحر کی نماز فجر سے آخری یوم تشریق تک تکبیرات کہا

( ٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَارِقٌ ؛ أَنَّهُ حَفِظَ مِنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ تَكْبِيرُ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، يُكَّبُرُ بَعْدَهَا.

(۵۶۸۸) حضرت طارق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت قیس بن ابی عازم عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات

( ٥٦٨٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفِّيانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُكَبُّرُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهُرِ ، يَغْنِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

ر ۵۱۸۹) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ حفرت ابودائل يوم عرف کی نماز فجر سے يوم نحر کی نماز ظبرتک تکبيرات کبا کرتے تھے۔ ( ٥٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامَ التَّشُويةِ ، فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُوِيقِ.

(۵۲۹۰) حضرت بردفر ماتے ہیں کہ حضرت کمول ایا م تشریق میں یوم عرفہ کی نماز ظہرے آخری یوم تشریق کی نماز فجر تک تحبیرات کہا

( ٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۶۹۱) حضرت ضحاک یوم عرفه کی نماز فجر ہے آخری یوم تشریق کی نمازعصر تک تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَبِى بَكَّارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبُّرُ مِنْ صَلَاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ ، لَا يُكَبِّرُ فِى الْمَغْرِبِ :اللَّهُ أَكْبَرُ

وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(۵۲۹۲) حفرت ابن عباس روائن يوم عرفه كي نماز فجرت خرى يوم تشريق تك تكبيرات كتب تقر

( ٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُكَّبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۶۹۳) حفرت زہری کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤلِفِیکَا آپیم عرفہ کی نماز ظہر سے آخری یوم تشریق کی نماز ظہر تک تکبیرات کہا سر تر تھ

( ٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظَّهْرِ مِنَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.

(۵۲۹۳) حضرت حسن بوم نحر کی نماز ظهر نے نفر اول کی نماز ظهر تک تکبیرات کبا کرتے تھے۔

( ٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُوسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ .

(۵۲۹۵)حضرت علقمہ یوم عرفہ کی نماز فجر ہے یوم نحر کی نمازعصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٤١٨ ) كَيْفَ يَكُبِّرُ يُومَ عَرَفَةً ؟

## یوم عرفه کو کیے تکبیر کہی جائے گی؟

( ٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فِى دُبُرِ الصَّلَاة :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ للَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(۵۲۹۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف یوم عرفہ کونماز کے بعد خانہ کعبہ کی طرف مندکر کے بیکبیرات کہتے تھے: اللَّهُ أَنْحَبُو اللَّهُ أَنْحَبُو لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَنْحَبُو اللَّهُ أَنْحَبُو وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ٱيَّامَ التَّشْرِيقِ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(٥٦٩٧) حضرت ابواًلا تُوص فرمات بين كه حضرت عبدالله والتي الم آشر الى مين يتجبيرات كها كرت تنه اللّه أنحبَرُ اللّه أنحبَرُ اللّه أنحبَرُ اللّه أنحبَرُ ولِلّهِ الْحَمْدُ. لا إِلَهُ اللّه اللهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ.

ر بِكَ إِنْ مَا مُنْهُ ، وَالْمُعَامُ عَبُرُ اللَّهُ الْعُرِينِ الْمُعْدِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الْفَجْرِ ( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الْفَجْرِ

يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَذَكَّرَّ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

المعنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كل المعنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۲) كتاب الصلاة (۵۲۹۸)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دخاتی یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔

آ گے حضرت وکیع کی حدیث جیسے الفاظ ذکر کئے۔ ( ٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى إِسْحَاقَ :كَيْفَ كَانَ تَكْبِيرُ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ

اللهِ ؟ فَقَالَ : كَانَا يَقُولَانِ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْعَمْدُ. (۵۲۹۹) حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابوا سحاق ہے کہا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ڈؤ پیٹن کیسے تکبیرات کہا کرتے تھے؟ انهول فنرمايا كمان كتكبيرات كالفاظ يه عضى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ( ٥٧٠٠ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ؛ أَنَّ اِلْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ.

(۵۷۰۰)حفرت حسن تین مرتبدالله اکبرکها کرتے تھے۔ ( ٥٧٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكَّارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(٥٤٠١) حفرت ابن عباس مِنْ تَعْدُ كَيْ تَكْبِيرات كِ الفاظ بيتِي اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

#### ( ٤١٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں اذان اورا قامت تہیں ہیں

٥٧٠٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ. (مسلم ٢٠٣٠ ابوداؤد ١٣١١) . ۵۷۰۴) حضرت جابر بن سمرہ دخاتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالِنَّسَةَ کِی ساتھ کی مرتبہ عیدین کی نمازیں بغیراذ ان اور بغیر

قامت کے پڑھی ہیں۔

٧٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ. (بخارى ٩٢٠ مسلم ٥)

۵۷۰۳)حضرت جابر میگانو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ میلائیں کے ساتھ بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے عیدین کی نماز وں میں

ئريك ہوا ہوں \_ ٥٧٠٤) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَدْهُ

الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ.

(۵۷۰۳) حضرت جابر جلافؤ فرماتے ہیں کہ حضور مُؤْفِقَةَ فِي عيدى نماز بغيراذان اور بغيرا قامت كے برِ هائى۔

( ٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا ، وَلَا إِقَامَةً.

(بخاری ۸۹۳ احمد ۱/ ۲۹۸

(۵۷۰۵) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے فر مایا کہ نبی پاک مُؤاٹشکے تھ نے لوگوں کوکٹیر بن الصلت کے گھر کے پاس عید کی نماز پڑھا کہ

جس میں خطبہ سے پہلے نماز پر ھائی۔حضرت ابن عباس دیاؤ نے اذان اورا قامت کاذ کرنہ کیا۔

( ٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، وَالضَّحَّاكَ ، وَزِيَادًا يُصَلُّو ` يَوْمَ الْفِطُرِ وَالْأَضْحَى بِلاَ أَذَان ، وَلاَ إِقَامَةٍ.

(۷۰۱)حضرت ساک کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ ہنجا ک اور زیاد کودیکھا کہوہ عیدالفطراورعیدالنخیٰ کی نمازیں بغیرا ذال · اور بغیرا قامت کے پڑھاتے تھے۔

( ٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً؛ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمٌ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانِ، وَلَا إِفَامَةٍ

( ۷- ۵۷ ) حفرت ساک کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے عید کی نماز بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے پڑھائی۔

( ٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :كَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۵۷۰۸)حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ عیدین میں اذان اوراً قامت نہیں ہیں۔

( ٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا خَالِد بْنِ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَر بْنِ بُرْقَان ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَال : لَيْسَ فِيهِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۵۷۰۹)حضرت عکرمەفرماتے ہیں کەعیدین میں اذان اورا قامت نہیں ہیں۔

( ٥٧١٠ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ :وَكَانَ الَّذِى

بَيْنَهُمَا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لاَ تُؤَذِّنُ ، وَلاَ تُقِمْ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ.

( ۵۷۱۰ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن الزبیر دہانٹو نے حضرت ابن عباس بڑانٹو سے عیدین کی نماز میں اذ ان وا قامنہ کے بارے میں بوچھا(اس وقت دونوں حضرات کے تعلقات ٹھیک تھے ) حضرت ابن عباس بڑاٹنونے فرمایا کہ عمیدین میں نہا ذال دو نه ا قامت کهو۔ جب دونوں حضرات کا باہمی تعلق خراب ہو گیا تو حضرت این الزبیر مزی شخر عیدین میں اذان اورا قامت کم

( ٥٧١١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْأَذَانُ فِي الْعِيدِ مُحْدَثُ.

'(۱۱۷۵)حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز میں اذان کہنا بدعت ہے۔

( ٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الْأَذَانَ فِى الْعِيـ

ور رو

سیویں۔ ۵۷۱۲) حضرت معید بن میتب کہتے ہیں کہ عید کی نماز میں اذ ان سب سے پہلے حضرت معاویہ ڈاٹنو نے شروع کی۔

٥٧١٥) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ أَذَانَ ، وَلاَ إِقَامَةَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَلاَ قِرَاءَةَ

عدد ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں نہ تواذ ان دا قامت ہیں اور نہ ہی امام کے بیچھے قراء ت۔ میں ریبہ گئی موسور و دم میں رئیسے و میں سروں اُموری ہیں نہ قائی گئی گئی۔ اُن سروں میں کار مستقول کے بیٹھی تر م

٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَالُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عِيسَى بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَابِي وَالِلٍ : كَانُوا يُؤَذِّنُونَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطُرِ ؟ قَالَ :لَا.

۵۷۱۳) حفرت عیسیٰ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو واکل سے سوال کیا کہ کیا اسلاف عیدالاضیٰ اورعیدالفطر میں اذان دیا کرتے ، تھر؟ انہوں نے کہانہیں۔

۵۷۱۵) حضرت عامراور حضرت تحكم فرماتے ہیں كەعمدالانتخى اورعيدالفطر ميں اذان دینا بدعت ہے۔

٥٧١٦) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ

٢ ( ٥٤ ) حضرت حيين فرمات بي كرعيد كى نماز مين سب سے پہلے زياد نے اذان دى۔ ٥٧١٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِفَامَةٍ.

(۱۷۵۷) حفزت براءفرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَشَعَةَ بِّنْ بغیراذان اور بغیرا قامت کے عید کی نماز پڑھا گی۔ پریمبر ووزی کا بدور میں دید ہو ہے کہ میں میں میں میں میں میں دید ہوتا ہے میں میں میں میں میں میں میں میں میں

٥٧١٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَمَّن حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِفَامَةٍ. ١٨٤٥) حفرت على بنا في في بناروان اور بغيرا قامت عيد كي نماز پڙهائي ۔

( ٤٢٠ ) مَنْ قَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوگا

٥٧١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنصَلَّى قَبْلَ الْحُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ. (بخارى١٣٣٥ ابوداؤد ١٣٣٧) (٥٤١٩) حضرت ابن عباس جَنْ فِي فرماتے ہِيں كہ مِيں گواہى ديتا ہول كه صنور مَلِفَظَةٍ نے خطبہ سے پہلے عيدكى نماز پڑھائى، پھر

نطبه دیا ب<u>ا</u>

عِيدٍ بَدَأَ بالصَّلاة قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۰) حضرت جابر وہانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلِفَظَیْج کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے خطبہ سے پہلے

( ٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُو ٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (بخارى ٩٥٠ـ ترمذى ٥٣١)

(۵۷۲) حضرت ابن عمر حالتی فر مائتے ہیں کہ حضور مُرِلِّنْ فَيْجَةَ ،حضرت ابو بمراور حضرت عمر میں پینا عبدین کی نمازیں خطبے سے پہلے پڑھ

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ عِيدٍ عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى بِهِمْ فَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۲) حضرت ابن عباس بین نی فرماتے ہیں کہ حضور مَلِ اَنْفَعَ اِنْهِ نَا کے کھر کے پاس عید کی نماز پڑھائی اورنماز کے بعد

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْيِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. (بخارى ٩٥٥ـ ترمذى ١٥٠٨)

(۵۷۲۳) حضرت برا ، فرمات میں کہ حضور مُؤْفِظَةً نے یوم محرکونماز کے بعد خطبه ارشاد فرمایا۔

( ٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ .

يَقُولُ :صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ. (بخارى ٩٨٥ـ مسلم ١٥٥٢)

(۵۷۲۴) حفرت جندب بن عبدالله دوائد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلِفَظَةَ کے ساتھ یوم نحرکونماز پڑھی نماز کے بعد آپ۔ \*

( ٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَّرَ فَبَدَوُوا بِالصَّلَاةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

(بخاری ۹۹۲ مسلم ۱۰۲

(۵۷۲۵) حفرت ابن عباس جِلْ فَرْ مات عِين كه مين نے حضور مِتَرَّفِيْفَةَ ،حضرت ابو بكر اور حضرت عمر بني وين كئ ساتھ عيد كي نما

پڑھی ہے، وہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، فَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ

الْحَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :ثُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُنْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : وَشَهِدُتُهُ مَعَ عَلِي فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۲) حفرت ابوعبد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ،انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، میں نے حضرت عثمان روائٹو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، میں نے حضرت علی روائٹو کے

ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ ( ٥٧٢٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةٍ ، قَالَ : شَهِذْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا صَلَّى

خَطَبَ . قَالَ :وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ. (۵۷۲۷)حفرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وہاؤؤ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ

ارشا دفر مایا،حضرت عثمان مخاتفهٔ بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، يَوْمِ عِيدٍ ؟ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنُ ، وَلَا تُقِمُ ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْيَةِ . فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا ، أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاة.

(۵۷۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر دہاٹئونے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو سے سوال کیا کہ میں عمید کے دن کس طرح نماز پڑھایا کروں؟ (اس وقت ان کے باہمی تعلقات ٹھیک تھے ) حضرت ابن عباس ڈڈٹٹؤ نے فرمایا کہ نداذ ان دیں اور ندا قامت کہیں اورخطبے پہلے نماز پڑھا کیں۔ جب ان کے باہمی تعلقات خراب ہو گئے تو وہ اذ ان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھاتے اور

نمازے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ( ٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۹) حضرت انس چائی فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازیں خطبے سے پہلے ہوتی تھیں۔

( ٥٧٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلَّى ، ثُمَّ يَوْكُبُ بَعِيرَهُ فَيَخْطُبُ قَدْرَ مَا يَوْجِعُ النَّسَاءُ.

(۵۷۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام عید کے دن پہلے نماز پڑھائے گا، پھراپنے اونٹ پرسوار ہوکراتی در خطبہ دے گا کذ عورتين واپس چلي جائيں۔

( ٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيّ يَوْمَ عِيدٍ ، وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :

الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْيَةِ ، فَقَالَ : السُّنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

(۵۷۳) ابوالبختری نے عید کے دن ایک آ دمی کو کہتے ہوئے سنا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے تو فر مایا کہ تعبہ کے رب کی قتم إسنت

یمی ہے۔

( ٥٧٣٢ ) حَلَّاثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى يَزِيدَ بُنِ الْمُهَلِّبِ ؛ أَنَّ مَطَرَ بُنَ نَاجِيَةً سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاة يَوْمَ الْأَصْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : هِي وَاللَّهِ مَعْرُوفَةٌ ، هِي وَاللَّهِ مَعْرُوفَةٌ.

(۵۷۳۲) مطربن ناجید نے حضرت سعید بن جبیر نے عیدالاضی اورعیدالفطر کی نماز کاطریقه دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ خطبے سے پہلے نماز پڑھا کیں۔اس بات کولوگوں نے ناگوارمحسوں کیا تو حضرت سعید نے فرمایا کہ خدا کی تیم ایمی نیکی ہے،خدا کی تیم ایمی نیکی ہے۔
نیکی ہے۔

( ٥٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِي الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَةٍ. ( ٥٧٣٣ ) ابن الى ليلى فرماتے بين كُرحفرت على وَنْ يُونِ فِي مِين عَيدى نماز بِرْ هائى پُرا پِيْ سوارى بِسوار، موكر، ميس خطيدار شاوفر مايا-

## ( ٤٢١ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُخْطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ

#### جن حضرات کے نزو یک نماز سے پہلے خطبہ دینے کی رخصت ہے

( ٥٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَبْدَوُ ونَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُثَنَّوْنَ بِالْخُطْبَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَ النَّاسُ فِى زَمَانِهِ ، فَكَانَ إِذَا ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ لِيكُونَ النَّاسِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ بِالصَّلَاةِ.

(۵۷۳۴) حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام کہتے ہیں کہ لوگ پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر دیائیز کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہوگئے۔ جب وہ خطبہ دینے لگتے تو ادھرادھر کے لوگ کھسک جاتے۔ جب حضرت عمر ثراثاتُور نہ میں تاریخ کھوڑ برا نواں میں تاریخ ہیں ت

نے بیصور تحال دیکھی تو پہلے خطبہ دیتے پھرنماز پڑھاتے۔

( ٥٧٣٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْرَجَ مَرُوَانُ الْمِنْبَرَ ، وَبَكَأْ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَّاة ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مَرُوَانُ ، خَالَفْتَ السَّنَّةَ ، أَخْرَجُتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ مَوْرَانُ ، خَالَفْتَ السَّنَّةَ ، أَخْرَجُتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَخُرُجُ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :فُلَانٌ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى يَكُنُ مَا عَلَيْهِ. (مسلم 24-ابوداؤد ١٣٣٣)

(۵۷۳۵) حضرت رجاء فرماتے ہیں کدمروان نے منبرنکلوا یا اوراس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرکہااے مروان! تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، تو نے منبرکونکلوا یا حالا نکد منبرکو بھی نکلوا یا نہیں گیا اور تو نے نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ اس موقع پر ابوسعید نے کہا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیفلاں ہے۔ فرمایا کہ اس نے اپنی ذمہ داری بوری کردی۔ ( ٥٧٣٦ ) حَمَّمَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطُبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُوَانٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ :تُوِكَ مَا هُنَالِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ :أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. (مسلم 20- ابوداؤد ١٣٣٣)

(۵۷۳۷) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ عید کے نمازے پہلے خطبہ سب سے پہلے مروان نے دیا، اس پرایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے۔ مروان نے کہا کہ اسے یہاں جھوڑا گیا۔ اس پرحضرت ابوسعید نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنی ذمہ داری پوری کردی۔

# ( ٤٢٢ ) فِي الْكَلاَمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ عيد كي نماز مين دوران خطبه بات چيت كرنے كا حكم

( ٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ.

(۵۷۳۷) حضرت حسن عمیدین کی نماز میں دوران خطبہ بات چیت کو مکروہ مجھتے تتھے۔ پر میں روز میں میں میں دو وہ میں میں دوروں دیں دیری میں میں میں

( ٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۵۷۳۸) حفرت عطاءعيدين کې نماز ميں دوران خطبه بات چيت کو مروه مجھتے تھے۔

( ٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۵۷۳۹) حضرت ابراہیم عیدین کی نماز میں دوران خطبہ بات چیت کو مکروہ مجھتے تھے۔

( ٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَهُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَلَمَّا خَطَبَ الإمَامُ سَكَتَ.

(۵۷/۵۰) حفزت ابوالہیشم کہتے ہیں کہ میں حفزت ابراہیم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا، جب امام نے خطبہ شروع کیا تو وہ خاموثی ہوگئے۔

( ٥٧٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:يُكُرَهُ الْكَلَامُ فِي الْعِيدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۲ ۵۷) حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابوا سحاق سے بوچھا کہ کیا عید کے خطبہ کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَلَّمَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً فِي يَوْمِ عِيدٍ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

(۵۷۴۲) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ تھم بن عتبیہ نے عید کے خطبے میں مجھے ہے ات کی ہے۔

# ( ٤٢٣ ) فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَاخْتِلاَفِهِمْ فِيهِ

#### عیدین کی تکبیرات اوران کے بارے میں اختلاف

( ٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّانِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى عِيدٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِى الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِى الآخِرَةِ. (ابوداؤد ١٣٣١ـ احمد ٢/ ١٨٠)

(۵۷۳۳) نی کریم مُنِوْفِقِیْغَ أِنْ عیدی نماز میں بارہ تھمیرات کہیں،سات بہلی رکعت میں اور یانچ دوسری رکعت میں ۔

( ٥٧٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكُحُول ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو عَائِشَةَ ، وَكَانَ جَلِيسًا لَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَدَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى وَحُدَيْفَةَ ، فَالَ جَلِيسًا لَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَدَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى وَحُدَيْفَةَ ، فَسَالَهُمَا عَنِ النَّكْمِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالَوْمُ وَسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَاللّهُ مُوسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ الْعَلَى الْبَعْرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ الْهُ عَالِيشَةَ : وَأَنَا كَانِي مُوسَى : وَكَذَلِكَ مُوسَى : وَكَذَلِكُ كُنْتُ أَصَلّى بِأَهُلِ الْبُصُرَةِ وَأَنَا عَلَيْهَا ، قَالَ ابُو عَائِشَةَ : وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ ، فَمَا نَسِيتُ قَوْلُهُ أَرْبُعًا كَالتَكْمِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ . (ابوداؤد١٣٦١هـ بيهقى ١٤٦)

(۵۷۳۳) ابوعائش (جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہم مجلس تھے ) فرماتے ہیں کہ میں سعید بن عاص کے پاس تھا۔ انہوں نے حضرت ابوموی فاشنے نے ابوموی اشنونے نے ابوموی فاشنے نے فرمایا کہ حضور منظرت صدیقہ میں ہور کے جارے میں سوال کیا۔ حضرت ابوموی فاشنے نے فرمایا کہ حضور منظرت خان کی تصدیق کی ۔ حضرت فرمایا کہ حضور منظرت خان کی تصدیق کی ۔ حضرت ابوموی فائن نے میں کہ میں اس مجلس ابوموی فائن نے فرمایا کہ جب میں بصرہ کا گورز تھا تو وہاں بھی اس طرح نماز عید پڑھا تا تھا۔ ابوعا کشہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور مجھے حضرت ابوموی کا میہ جملہ انجھی طرح یا دہے: جنازے کی طرح چار تکمیرات۔

( ٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَأَلَّهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الْعِيدِ ؟ فَقَالُوا : ثَمَانُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابُنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ :صَدَقَ ، وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَةَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ.

(۵۷۳۵) حفرت مکول فرماتے ہیں کہ سعید بن عاص کود کیسے والے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ سعید بن عاص نے ان صحابہ کرام ہیں سے جار کو بلایا جنہوں نے درخت کے نیچ حضور شِرِ اَلْتَظَافِیَّ اِسَا کہ اُس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ تکبیریں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کہا البت وہ تکبیر تحریمہ کے چھوڑ گئے۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کوهن کاس کاس کاس کاس کاس کاس کاس کاس کاب الصلاة کیسکی کاس کاب الصلاة کیسکی کاس

٥٧٤٦ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِى الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ.

(۵۷۳۲) حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبدالله والله علی جمیں عیدین کی نمازوں کے لئے نو تکبیرات سکھاتے تھے، یا نیج بہلی

رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ۔ وہ دونوں کی قراء توں کوایک دوسرے سے ملایا کرتے تھے۔ ٥٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعِولً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أنَّهُ كَانَ يُكْبُرُ فِي الْفِطُرِ وَالْأَضْحَى تِسْعًا تِسْعًا ؛ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَيُوالِي بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ.

(۵۷/۷۷) حفزت معمی فرماتے ہیں کہ حفزت عبدالله دالله عبدالفطراورعیدالانفخی کے لئے نونو تکبیرات کہتے تھے، یانچ پہلی رکعت میں اور جار دوسری میں اور دونوں کی قراء توں کو ملایا کرتے تھے۔

' ٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أَمَرَاءِ الْكُوفَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَقَالَ : الآخَرُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَان ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْس ، فَقَالَ : إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ ، فَمَا تَرَوْنَ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :تُكَبِّرُ تِسْعًا ؛ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَقُرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ تُكُبِّرُ ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقَرَأْ سُورَةً ، ثُمَّ تُكُبّرُ أَرْبَعًا ، تَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ.

(۵۷۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک گورنر نے (سفیان کے نز دیک بیا ً ورنر سعید بن عاص اور دوسروں کے نز دیک لمید بن عقبہ ہیں ) نے عنداللہ بن مسعود، حذیفہ بن بمان اورعبداللہ بن قیس ڈوٹیٹنم کو بلایا اوران ہے بوچھا کہ عیدآ رہی ہے اس ارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ سب حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبداللہ جڑی کے سپر دکر دیا۔انہوں نے فرمایا کہ نومر تیکمبیر کہو،

یک مرتبہ نمازشروع کرنے کے لئے ، پھرتین تکبیریں کہو، پھرسورت پڑھو، پھرتکبیر کہو، پھررکوع میں جاؤ، بھر کھڑے ہوکر کوئی سورت پر هو، پھر چارتكبيري كهو،اور چوهى تكبير ميں ركوع كرلو۔

٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ ؛ سِنًّا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ ، يَبُدَأُ بِالْقِرَانَةِ فِي الرَّكُعَيُّنِ ، وَخَمْسًا فِي الْأَضْحَى؛ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَيُنْتَيْنِ فِي الآخِرَةِ ، يَبُدُأُ بِالْقِرَائِةِ فِي الرَّكُعَنَيْنِ.

(۵۷۴۹) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائنو عیدالفطر کی نماز میں گیارہ تکبیریں کہتے تھے۔ جھے پہلی رکعت میں اور پانچ · وسری رکعت میں۔ دونوں رکعتوں کو قراء ت ہے شروع فرماتے۔ آپ عیدالاضیٰ میں پانچ تکبیرات کہا کرتے تھے، تین پہل رکعت س اور دوآ خری رکعت میں ۔ دونوں رکعتوں کو قراء ت سے شروع کیا کرتے تھے۔

.٥٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاكَ عَشْرَةَ

(۵۷۵۰) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس منافحة تيرہ مرتبة تبير کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثَلَاثَ عَشْرَةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى

(۵۷۵۱)حضفر ت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو نے عید کی نماز میں تیرہ مرتبہ تکبیرات کہیں ،سات مرتبہ پہلی رکعنا

میں اور چھم تبدوسری رکعت میں۔

( ٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْأُولَى سَهْ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَائَةِ.

(۵۷۵۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ نے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں یا نچ تکبیرات کہیں

سب کی سب قراء ت سے پہلے تھیں۔

( ٥٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَّبِّرُ فِي الْمِيدِ ، فِي الْأُو، سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، وَفِي الآخِرَةِ سِنَّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَائَةِ.

(۵۷۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وٹاٹٹو نے عید کی نماز کی ٹیبلی رکعت میں تکبیرتحریمہ سمیت سات تکبیرار

اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر سیت چی تکبیرات کہیں، بیسب زائد تکبیرات قراء ت سے پہلے تھیں۔

، ٥٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدُّمٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَرْسَلَ الْوَلِيدُ ۖ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَخُذَيْفَةَ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ لَهُم : إِنَّ الْعِيدَ غَدَّ

فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :تَقُومُ فَتُكَبِّرُ أَرْبَعَ نَكْبِيرَاتٍ ، وَتَقُرْأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَةَّ لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا ، وَٰلَا مِنْ قِصَارِهَا ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُرَّأُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَائَةِ كَتَرْتَ أَرْ

تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ.

(۵۷۵۴) حضرت ابن عباس نتائثهٔ فر ماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے عید کی رات حضرت ابن مسعود ،حضرت ابومسعود ،حضرت حذ

اور حضرت ابومویٰ اشعری ثفائین کو ملایا اوران ہے کہا کہ کل عید ہے بھیرات کیے کہنی ہیں؟ حضرت عبداللہ جانٹونے نے فرمایا کہتم ق میں چارتکبیرات کہو، پھرسورت فاتحہ پڑھواورمفصل میں ہے کوئی سورت پڑھو جو نہ بہت کمبی ہونہ بہت مختصر، پھررکوع کرو، پھر'

میں قراء ت کرو، جب قراء ت ہے فارغ ہوجاؤ تو چارتکبیریں کہو، چوتھی تکبیر پررکوع کرو۔

( ٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، قَالَ : قدِمَ سَعِيدُ

الْعَاصِ فِي ذِى الْحِجَّةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى ، وَأَبِى مُو·َ

الأَشْعَرِى فَسَالَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُومُ فَيْكَبُّرُ ، ثُمَّ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُومُ فَيْكُبُرُ ، ثُمَّ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُومُ فَيْكُبُرُ ، ثُمَّ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ التَّذِيرِ فِي الْعِيدِ ؟ فَأَسْنَادُوا أَمْرَهُمُ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَنْقَالُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَاللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَيْدُو

ر ۵۷۵۵) کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عاص نے ماہ ذوالحجہ کے شروع میں حضرت عبداللہ، حضرت حذیفہ، حضرت ابوموی اشعری تفکیلئے کو بلایا اور ان سے عیدی تحبیرات کے بارے میں سوال کیا، سب نے بیہ محاملہ حضرت عبداللہ دہا ہے کے سپر دکردیا تو انہوں نے فرمایا کہتم حالت قیام میں تجبیر کہو، پھر تجبیر کہو، پھر تجبیر کہو، پھر تجبیر کہو، پھر تجبیر کہد کر قراء ت کرو، پھر تکبیر کہد کر دوع میں چلے جاؤ۔ پھر تکبیر کہد کر دوع کرو، پھر آگی رکعت میں اٹھ کر قراء ت کرو، پھر تکبیر کہو، پھر تکبیر کہد کر دوع میں چلے جاؤ۔ ( ۵۷۵۱ ) حد آئنا أبو أسامَةُ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَنَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ ، وَسَعِيلِه بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالًا نِيسْعُ نَكْبِيرَ ابْنِ ، وَيُوالِى بَيْنَ الْفِرَ انْتَيْنِ .

(۵۷۵۲)حضرت جابر بن عبدالله اورحضرت سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں که کل نوتکبیرات ہیں۔ نیز دونوں رکعتوں کی قراء ت کوملا کرنماز اداہوگی۔

( ٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيلٍ ، -فَكَبَّرَ تِشْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ.

روی کے میزاللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دلاڑنے نے ہمیں عید کی نمازنو تکبیرات کے ساتھ پڑھائی ، پانچ سے میں میں میں میں میں میں میں کہ حضرت ابن عباس دلاڑنے نے ہمیں عید کی نمازنو تکبیرات کے ساتھ پڑھائی ، پانچ

تحبيرين بهلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ، نیز دونوں قراء توں کوملایا۔

( ٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَرْسَلَ زِيادٌ إِلَى مَسْرُوقِ : إِنَّا تَشْغَلْنَا أَشَغَالُ ، فَهِ ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْرُ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ قَالَ : تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ : خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبُعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالِ بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ.

(۵۷۵۸) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ زیاد نے مسروق کو پیغام دے کر بلوایا اور کہا کہ ہمارے بہت سے کام رہتے ہیں ، ذراعید کی تحبیرات کے بارے میں بتا دیجئے فرمایا کہ عید میں نو تحبیرات ہیں ، پانچ پہلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ۔ دونوں کی قراء توں کو ملاؤ معنی دونوں قراء توں کے درمیان کوئی زائد تحبیر نہ ہو۔

( ٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسُودِ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَّا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۵۷۵۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت مسروق عید کی نماز میں نوٹکسیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يُكَبُّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا .

فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

(۵۷۱۰) حفرت محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حفرت انس ڈانٹو عید میں نو تکبیرات کہا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے حضرت عبداللہ جیسی حدیث نقل کی۔

( ٥٧٦١ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۲۱ ۵۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈوٹٹو کے شاگر دعیدین کی نماز وں میں نوٹیکمبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَسْعٌ يَسْعٌ.

( ۷۲ ۵۷ ) حضرت ابوقلا برعیدین کی تکبیرات کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ نونو ہیں۔

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ.

( ٥٧٦٤ ) حَلَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :التَّكْبِيرُ فِى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبُعٌ وَخَمْسٌ فِى الْعِيدَيْنِ ، كِلَاهُمَا قَبْلَ الْقِرَائَةِ ، لَا يُوَالِى بَيْنَ الْقِرَائَةِيْنِ.

(۵۷۲۳) حفرت کمحول عیدالانکی اور عیدالفطر کی تکبیرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سات اور پانچ تکبیرات ہیں اور سب قراءت سے پہلے ہیں، قراء تول کے درمیان تکبیر نہ ہوگی۔

( ٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۵۷۱۵) حفرت حسن اور حفرت محد عيديس نو تكبيرات ك قائل تھے۔

( ٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويَد ، مَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ فِي الْعِيدَيْنِ ، فِي إِحْدَاهُمَا تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الآخِرَةِ إِحُدَى عَشْرَةً.

(۷۷ ۲۲) حفزت کیجیٰ بن یعمر ایک عید میں نوتکبیرات اور دوسری میں گیارہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَى عَشْرَةً ؛ سَبُعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ.

(۵۷۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جائٹئ عیدین کی نماز وں میں بارہ تکبیرات کہا کرتے تھے، میل در میمل کو مقد میں انسانچوں میں کو مقد میں

سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں۔

( ٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا ؛

، بہت ہوئی ہے۔ (۵۷۲۸) حضرت عبدالِعزیز بن عمراہنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوعید کی نماز میں سات اور پانچے تکبیرات کہا کرتے تھے،سات پہلی رکعت میں اور پانچے دوسری رکعت میں۔

٥٧٦٩) حَدَّثَنَا خَالِلُهُ بْنُ مَنْحُلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوِدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ ؛ سَبْعٌ فِي

الله ولَى قَبْلَ الْقِوالَيْةِ ، وَ حَمْسٌ فِى الآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَائَةِ . ۵۷۲۹ ) حضرت الوسعيد خدر كل رفي فَرْ مات جي كه عيدين مين پانچ اور سات تكبيرات بين ، سات يبلى ركعت مين قراءت سے سلے اور پانچ دوسرى ركعت مين قراءت سے يہلے۔

. ٥٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَوَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ.

التعبيير رقبی البيدينِ نسبع و سهنس. ۵۷۷۰) حفرت ابن عمر دلافو فرماتے ہیں کہ عمیدین میں سات اور یا پچ تکبیرات ہیں۔

٥٧٧١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَأْمُوانِ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الضَّحَّاكِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ : أَنْ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبْعًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ بِهِ اللهِ يَأْمُوانِ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الضَّحَاكِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ : أَنْ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبْعًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ بِهِ اللهِ يَأْمُوانِ عَبْدَ اللهِ يَأْمُوانِ عَبْدَ اللهِ يَعْمَلُوا بِهِ اللهِ يَأْمُوانِ عَبْدَ اللهِ يَعْمَلُوا فَي الْآخِرَةِ خَمْسًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ : ﴿ اللهِ يَاسُمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ ﴾. وفي الآخِرَةِ خَمْسًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ : ﴿ اللهِ يَاسُمِ رَبِّكَ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَلَى الْمَدِينَةِ : أَنْ يُكَبِّرُ فِي أَوْلِ رَكْعَة اللهِ بْنَ الْعَلَى اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ يَأْمُونَ إِنْ عَلَى اللهِ يَالْمُ اللهِ يَاللهِ يَأْمُونَ اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ عَلَى اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ عَلَى اللَّهِ يَعْمَلُوا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَعْمَلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلْكُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا يرالفطرك دن عكم دية موئ سناكه يبلى ركعت مين سات تكبيرات كهين اور پهرسورة الاعلى پرهين اور دوسري ركعت مين پانچ بميرات كهين اورسورة العلق پرهين \_ بميرات كهين اورسورة العلق پرهين \_ ٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفِطْرَ ،

٥٧) حديثا حالِد بن محدد ، قال : حديثا تابت بن قيس ، قال : صليت حلف عمر بن عبد العزيز الفِطر ، فَكَرَّرَ فِي الأُولِي الْفِطر ، فَكَرَّرَ فِي النَّالِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ . فَكَبَّرَ فِي الْأُولِي سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ ، وَفِي النَّالِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ .

۵۷۷۲) ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے عیدالفطر کی نماز پڑھی پہلی رکعت میں قراء - سل ما پیکسیا و اندروری کو میں میں قرار ہے ۔ سامانے تکسوری کہتا ہے۔

ے پہلے سات بھیرات اوردوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تھیرات کہتے تھے۔ ٥٧٧٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، فَالَ :أُخْبَرُنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ

عَشْرَةً تَكْبِيرَّةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ.

۵۷۷۳) حضرت عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں کہ ابن عباس دائنے نے عید کی نماز میں بارہ تکبیرات کہیں،سات کیبلی رکعت میں اور پنچ دوسری رکعت میں۔ هُ مَنْ ابْنَ الْمِثْدِ مِرْجُم (طِلاً) فَيْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الشَّيْبِ مَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْمُسَتَّبِ ، قَالاً (٥٧٧٤) حَدَّنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْمُسَتَّبِ ، قَالاً الصَّلاةُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ حَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَزْبَعْ فِي الآخِرَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ تَكْبِيرَةٌ الشَّيْرِ تَكْبِيرَةٌ اللهِ مَنْ الْقِرَائَتَيْنِ تَكْبِيرَةٌ اللهِ اللهِ عَرَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ تَكْبِيرَةٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

(۵۷۷۳) حضرت فعمی اور حضرت میتب فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں نوئلمبیرات کہا کرتے تھے۔ پانچ پہلی رکعت میں ا چاردوسری رکعت میں۔دونوں قراء توں کے درمیان تکمیرنہیں ہے۔

## ( ٤٢٤ ) مَا يُقرأُ بِهِ فِي الْعِيدِ

#### عید کی نمازوں میں کہاں سے قراء ت کرے؟

( ٥٧٧٥ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَذَّثَنَا ضَمُرَةً بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُدَ يَقُولُ : خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبا وَاقِدٍ اللَّيْثَى : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ هَذَا الْيُومِ ؟ قَالَ : بِد : (ق) ، وَ (اقْتَرَبَت). (ترمذى ٥٣٥ ـ ابن ماجه ١٢٨٢)

معدا اليوم بالن بيد الله بن عتبه فرمات ميں كه حضرت عمر دلات عمر الله عيد كے دن تشريف لائے اور انہوں نے ابو واقد كيشي -( ۵۷۷۵ )عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فرمات ميں كه حضرت عمر دلاتو عيد كے دن تشريف لائے اور انہوں نے ابو واقد كيشي -

سوال كيا كهرسول الله مَوْفَظَهُمُ اس ون مِس كون مي سورتول كى تلاوت كيا كرتے تھے۔انہوں نے فرمايا كه سورة ق اورسورة القمر كى۔ ( ٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَـٰ! عَنِ النَّهُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ : ﴿هَلْ أَنَّ

عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَرَّا فِي العِيدَيْنِ وَالجَمْعَةِ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ ، و ﴿ سَبِّحِ اللهُ مَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.

(۵۷۷۱) حصرت تعمان بن بشير فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤَفِيَّةً عيدين اور جمعه كى نماز ميں سورة الغاشيه اور سورة الاعلىٰ كى تلا كياكرتے تھے۔ جب كسى دن جمعه اور عيد دونوں ہوتے تو دونوں ميں بہي سورتيں پڑھتے تھے۔

ر ۷۷۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَغْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِهِ : ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ﴿هَلُ ا

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. (احمد ۵/ ۱۳- طبرانی ۲۷۷۳)

(۵۷۷۷) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں که رسول الله مَا الله مَا الله علی اور سورة الاعلی اور سورة الغاشیه . کرتے تھے۔

( ٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْبَد بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيد بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (طبراني ١٧٧٨)

(۵۷۷۸) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

م٥٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِيدِ. قَالَ أَحَدُهُمَا :بِ : (افْتُرَبَّتُ) ، وَقَالَ الآخَوُ :بِ : (ق). ۵۷۷۹) حضرت طاوی فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے عید کی پہلی رکعت میں سورۃ القمراور دوسری میں سورۃ ق کی

٥٧٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ بِالْبَقَرَةِ ، حَتَّى رَأَيْتُ الشَّيْخَ يَمِيدُ مِنْ

ُ ۵۷۸۰) حضرت انس زی نو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہا نیٹو نے عید الفطر کے دن سورۃ البقرۃ کی تلاوت فر مائی، یہاں تک کہ ں نے ایک بوڑ ھے کود یکھا کہ لہے تیام کی وجہ سے وہ جھکنے لگا تھا۔

٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضُرَأُ فِي الْعِيدِ بِ : ﴿ سَبِّحِ السُّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ .

۵۷۸۱)عبدالملک بن عمیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر خان عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اورسورۃ الغاشیہ کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ ٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدِ بِہ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلُ أَنَاك حَدِيثُ

الْغَاشِيَةِ ﴾. (ابن ماجه ١٢٨٣ عبدالرزاق ٥٤٠٥) ٥٧٨٢) حضرت ابن عباس والثيرة فرمات بيس كه حضور مِرَافِقَيَعَ عيد كى نماز ميس سورة الاعلى اورسورة الغاشيه كى تلاوت فرمايا

٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : تَقُرُأُ بِأُمُّ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. زَادَ فِيهِ هُشَيْمٌ :لَيْسَ مِنْ قِصَارِهَا ، وَلَا مِنْ طِوَالِهَا.

ر ۵۷۸۳) کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جھانٹو کوولید بن عقبہ نے بلایا تو حضرت عبداللہ جھانٹو نے ولید سے کہا کہ سورة الفاتحها دمنصل کی ایسی سورت کی تلاوت کرو جونه بهت جھوٹی ہونہ بہت کمجی ۔

٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ مَوْلًى لَأنسِ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ :انْتَهَيْتُ مَعَ أُنَسِ يَوْمَ الْعِيدِ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا مَوْلًى لَهُ يَقُرَأُ فِي الْعِيدِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَهَٰإِهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ، فَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّهُمَا لَلسُّورَتَانِ اللَّتَانِ قَرَأَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابرداژد ۲۰۳۲)

(۵۷۸۳) حفرت انس جافؤ کے ایک مولی کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضریت انس جافؤ کے ساتھ نماز کے لئے گیا، ہم نے ایک کونے میں دیکھا کہ حضرت انس مٹی ٹیٹو کا ایک مولی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کررہا تھا۔حضرت انس مٹیٹو نے فرمایا کر یبی وہ سورتیں ہیں جنہیں حضور مَلِّ الْفَلَيْحَةِ عید میں پڑھا کرتے تھے۔

### ( ٤٢٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى قُبْلَ الْعِيدِ ، وَلاَ بَعُدُهُ

### جوحضرات عيدسے پہلے اورعيد كے بعد نفل نمازنہيں يڑھتے تھے

( ٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وابْنُ إِدْرِيسِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يُصَلُّ فَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(بخاری ۹۸۹ ابوداود ۱۵۳

(۵۷۸۵) حضرت ابن عباس ر النو فرمات بي كه نبي پاك مَرْافْظَةُ في الدكون وعيد كي نماز پر هائي ، آپ نے نه تو عيد سے يميلے كو أ نمازیڑھی نەعبد کے بعد۔

( ٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْــ

عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلا بَعْدَهَا ، وَذَكَر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ترمذي ٥٣٨)

(۵۷۸۱) حضرت ابو بكر بن حفص كتب بي كه حضرت ابن عمر ولي في نا يد سي يبليكو كي نماز برهي نه عيد ك بعداور فرمايا كر حضور مَلِقَفَظَة كاعمل مبارك بــ

( ٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ ، وَشُرَيْحًا ، وَابْنَ مَعْقِلِ ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(۵۷۸۷)حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی ،ابن عمر ، جابر بن عبداللہ ،شریح اور ابن معقل نزی مینز کودیکھاوہ سب نہ

عیدے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے زعید کے بعد۔ ( ٥٧٨٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْ

الْفِطْرِ ، فَقَامَ عَطَاءٌ يُصَلَّى قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدٌ :أَنِ الجلِسْ ، فَجَلَسَ عَطَاءٌ .

قَالَ : فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

(۵۷۸۸)ابوبشر کہتے ہیں کہ میں حفرت سعید بن جبیر کے ساتھ عیدالفطر کے دن متجد حرام میں بیٹھا تھا۔حفرت عطاءا م کے آنے

ے پہلے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو حفزت سعید نے انہیں بیڑہ جانے کوکہا، چنا نچہوہ بیٹھ گئے ۔ میں نے حضرت سعید ہے کہا کہ

ییس سے منقول ہے،اے ابوعبداللہ!انہوں نے فر مایا کہ حضرت حذیفہ دہائی اوران کے ساتھیوں ہے۔

( ٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَبَّا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمَ فِطُرٍ طَافَ فِي الصُّفُوفِ ، فَقَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ.

(۵۷۸۹) علی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ ابومسعود انصاری عید الاضیٰ اور عید الفطر کے دن صفوں میں چکر لگاتے اور فرماتے کہ اس دن

نماز صرف امام کے ساتھ ہے۔

( ٥٧٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْحَنْظِلِيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ قَامَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا صَلَاةً فِي هَذَا الْيُومُ مَحْتَى يَخُرُجَ الْإِمَامُ.

(۵۷۹۰) نغلبہ بن زمرم کہتے ہیں کہ حضرت ابومسعود عید کے دن کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اس دن اس وقت تک نماز نہیں جب تک

( ٥٧٩١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(٥٤٩١) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دفائد ندعیدے پہلے نماز بڑھتے تھے ندعید کے بعد۔

( ٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّيا قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۲) حفرت معمی کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت مسروق اور حضرت شریح کے درمیان تھا، دونوں نے نہ عید سے پہلے نماز یڑھی نەعید کے بعد۔

( ٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ. (۵۷۹۳) حفرت ہشام کہتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین ناعید سے پہلے نماز پڑھتے تھے ناعید کے بعد۔

( ٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَى الشَّغْبِيُّ إِنْسَانًا يُصَلِّى بَعْدَ مَا انْصَرَفَ الإِمَامُ ، فَجَبَذَهُ.

(۵۷۹۴) حضرت اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت شعمی نے عید کے دن ایک آ دمی کو دیکھا جوامام کے جانے کے بعد نماز پڑھنے لگا تھا انہوں نے اسے پیچے سے تھینج کرمنع کر دیا۔

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا صَلَاةً قَبْلُهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۵)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نمازعیدے پہلے کوئی نماز ہے نہ بعد میں \_

( ٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۱)حفرت علی نه نماز عیدے پہلے نماز پڑھتے تھے نہ بعد میں۔

( ٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَر ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لاَ صَلاةً قَبْلَهَا ، وَلاَ بَعْدَهَا. (۵۷۹۷)حضرت ابن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ نمازعیدے پہلے کوئی نمازے نہ بعد میں۔

( ٧٩٨ : ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَصَمِّ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَقُمْتُ أُصَلِّى ، فَأَخَذَ بِثِيَابِي فَأَجْلَسَنِي ، ثُمَّ قَالَ : لاَ صَلاَةَ حَتَّى يُصَلِّى الاَمَاهُ.

(۵۷۹۸)عمرو بن عبداللہ اصم فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت مسروق کے ساتھ گیا، وہاں میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر بٹھا کیا۔ پیرفر مایا کہ جب تک امام نمانہ پڑھادے اس دقت تک کوئی نمازنہیں۔

## ( ٤٢٦) فِيمَنْ كَانَ يُصَلِّى بَرُدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا

#### جوحفرات عید کے بعد جارر کعات پڑھا کرتے تھے

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدٌ بُنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَلْقَمَةُ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا.

(۵۷۹۹) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر، ابراہیم اور علقہ عید کے بعد جار رکعات بڑھا کرتے تھے۔

( ٥٨٠٠ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۰) یزید بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ،سعید بن جبیر ،مجاہد ،عبدالرحمٰن بن ابی کیائی کوعید کے بعد چار رکعات پڑھتے دیکھا سر

( ٥٨.١ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَجِىءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَجْلِسُ فِي الْمُصَلَّى ، وَلاَ يُصَلِّى خَتَّى يُصَلِّى الإِمَامُ ، فَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۸۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ عید کے دن جب عیدگاہ تشریف لاتے تو بیٹھ جاتے اورامام کے نماز پڑھانے

تک کوئی نماز نه پژھتے ۔ جب امام نماز پڑھالیتا تو جارر کعات ادافر ماتے ۔

( ٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : سَمِعُتُهُ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ ، صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعًا.

(۵۸۰۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ زاہنی جب عید کی نماز پڑھ کر گھر آتے تو جا ررکعت ادا فرماتے۔

( ٥٨.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلِمٌّ ، فَلَمَّا صَلَّى الإِمَامُ ، قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۳)حضرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ میں عید کے لئے حضرت علی ٹڑٹٹ کے ساتھ گیا، جب امام نے نماز پڑھالی تو انہوں

نے چارر کعات ادا فرمائیں۔

( ٥٨٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَأَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَغْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا.

ر ۵۸۰۴) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه حضرت علقم اور حضرت عبدالله شئ فين كثا كروعيد كے بعد جار ركعات پڑھا كرتے تھے۔ ( ٥٨٠٥) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا ، وَلاَ يُصَلُّونَ فَبْلَهَا شَنْدًا

( ٥٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيانِ بَعْدَ الْعِيدِ ، وَيُطِيلانِ الْقِيَامَ. ( ٥٨٠٦) حضرت عاصم فرماتے ہیں گہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین عید کے بعد لمبے قیام والی نماز اوا فرماتے تھے۔

( ٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاة أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.

بعدی برم موجود میں مصرر ارب اور بعد ارب اور بعد اور بعد میں جارر کھات نماز ادا کیا کرتے تھے۔ (۵۸۰۷) حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں کدان کے والدعید کی نماز سے پہلے اور بعد میں جارر کھات نماز ادا کیا کرتے تھے۔

( ٥٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْاَسْوَدُ يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ . قَالَ : وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يُصَلِّى قَبْلَهَا ، وَيُصَلِّى بَعْدُهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودعید سے پہلے نماز پڑھتے تھے اور حضرت علقمہ عید سے پہلے تو نہیں البتہ بعد میں مڑھتے تھے۔

( ٥٨٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَفَاكَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاة بَعْدَ الْعِيدِ.

(۵۸۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کے تمہارے لئے حضرت عبداللہ جانٹو کا فرمان کا فی ہے کہ نماز عید کے بعد ہے۔

( ٤٢٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلاَة قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

جن حضرات نے امام کی آمدے پہلے نماز کی اجازت دی ہے

( ٥٨١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيانِ قَبْلَ خُرُّوجِ الإِمَامِ. - د - د : .

(۵۸۱۰) حضرت الوب فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن عید کے دن امام کی آمد سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ.

(۵۸۱۱) حضرت قمادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ عید کے دن امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يُصَلُّونَ قَبْلَ الإمَّامِ فِي الْعِيديْنِ.

(۵۸۱۲) حضرت تیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس،حسن،سعید بن ابی الحسن اور جابر بن زید کوعیدین کے دنوں میں امام کی آید

ے پہلے عید کی نماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٨٨٣ ) حَلَّتُنَا مُعَاذٌّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَفْعَلُهُ.

(۵۸۱۳)عبدالله داناج كہتے ہيں كميس نے ابوبرز وكوايا كرتے ديكھاہے۔

( ٥٨١٤ ) حَذَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْخُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ. (۵۸۱۴) حفرت برد كہتے ہیں كه حفرت كمول عيدالاضخى اور عيدالفطر ميں امام كآنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١٥ ) حَلَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۸۱۵) حفرت اسودامام كيآنے سے يملے عيدك دن نمازير هاكرتے تھے۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاؤُوا يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّوْا قَبْلُ الإِمَامِ.

(٥٨١٦) ايك آدمي كہتے ہيں كەعمىد كے دن ميں نے مجھ صحاب كود يكھا جنھوں نے امام كے آنے سے يہلے نماز اداكى۔

( ٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيرِيّ، عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ عَمّْهِ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، قَالَ: كَانَتْ صَالَاةُ

صَفُوانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ ، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الإِمَامِ .

(۵۸۱۷) حضرت صفوان عید کے دن امام کے آنے ہے پہلے دس رکعات ،امام کے ساتھ دور کعات اور جماعت کے بعد دور کعات

ادافرماتے تھے۔

( ٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، يُصَلُّونَ

يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ.

(۵۸۱۸) حضرت میمی کہتے میں کہ میں نے حضرت انس، حضرت حسن اور حضرت سعید بن ابی الحسن کوعید کے دن امام سے پہلے نماز پڑھتے دیکھاہے۔

## ( ٤٢٨ ) فِي رَفِّعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَائَةِ فِي الْعِيدَيْنِ عید کے دن او کچی آ واز سے قراء ت کرنے کا بیان

( ٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ أَسْمَعَ

مَنْ يَلِيهِ ، وَلَا يَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ. (۵۸۱۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹنو عیدین کی نماز میں آتی آواز ہے قراء ت کرتے کہ قریب کھڑے لوگ من

لیتے ،آواز کو بہت زیادہ بلنہیں کیا کرتے تھے۔ ( ٥٨٢٠ ) حَلَّانَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالْقِرَائَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۰)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جمعہ اورعیدین میں بلندآ واز ہے قراء ت کی جائے گی۔

## ( ٤٢٩ ) فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْعِيدَيْن عیدین نے دن غسل کرنے کابیان

( ٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

(۵۸۲۱) حضرت ابن الى يكي فرماتے ہيں كەعمىدالفطراور عميدالاضخى كے دن عنسل كرنے كاون ہے۔

( ٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ :

الْغُسُلُ يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ. (۵۸۲۲) ایک آ دمی نے حضرت علی والم سے سلم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ عیدالصحی اور عیدالفطر کا عسل دین کا

( ٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ. (۵۸۲۳) حضرت ابن عمر والله عيدين كودن عسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سِنَانِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ فِي الْعِيدَيْنِ.

( ۵۸۲۴ ) حفرت ابن عباس وفافئر نے عیدین کے دن عسل کیا۔

( ٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ . عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۵) حفرت ابن عمر والله عيدين كون عسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.

(۵۸۲۷) حفرت حسن عيد الفطراور عيد الاضي كيدن غسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنْهُمَا كَانَا يَغْتَسِلَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.

( ۵۸۲۷) حضرت حسن اور حضرت محمد عيد الفطر اور عيد الضحلٰ كدن عسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطُرِ.

(۵۸۲۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عید کے لئے جانے سے پہلے عیدالفطراور عیدالا تکیٰ کے دن مسل کرناحق ہے۔

( ٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَغِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :الاغْتِسَالُ يَوْمَ الْأَصْحَى وَيَوْمَ الْفِطُرِ قَبْلَ أَنْ تَحْرُجَ حَقٌّ.

(۵۸۲۹) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں کر عمید کے لئے جانے سے پہلے عمیدالفطراور عبدالاضخیٰ کے دن عسل کر تاحق ہے۔

( ٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدِ.

(۵۸۳۰) سالم بن عبدالله عيد ك المعسل كياكرت تهد

( ٥٨٦١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ لِلْعِيدَيْنِ.

(۵۸۳) حضرت عبيداللد بن عبدالله عيدين كے لئے مسل كا حكم ديتے ہيں۔

( ٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ عُمَرَ بْنِ ذَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ الْغُسُلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۸۳۲) حضرت ابراہیم کے والد جمعہ اورعیدین کے لئے خسل کومتحب قرار دیتے تھے۔

( ٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَّ .

(۵۸۳۳) حفرت محموعید کے جائے سے پہلیٹسل فرماتے تھے۔

( ٤٢٠ ) مَنْ رَخَّصَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

جن حضرات نے عورتوں کوعیدین کے لئے جانے کی اجازت دی ہے

( ٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخُرِجُ بَنَاته وَنِسَانَهُ إِلَى الْعِيدَيْنِ. (ابن ماجه ١٣٠٩ - ١حمد ١/ ٣٥٣)

( ۵۸۳۴ ) حضرت ابن عباس بنایٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نیٹر کھنے تھا پی صاحبز ادیوں اوراز واج کوعید کے لئے جیسجتے تھے۔

( ٥٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرِ :حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ

نِطَاقِ الْمَخْرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ. (۵۸۳۵)حضرت الوبكر فِلْشُو فرماتے ہیں كہ ہر بالغ پرعيد كے لئے نكانا ضرورى ہے۔

( ٥٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : حقٌ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ أَنُ تَحُوُّ حَالَ الْعِلدُنُ ، وَلَهُ مَكُنْ ثُرَّحُصُ لَقُرَّ فِي شَهْ ، هِ الْخُرُّ وِ حَالاً الْعِلدُنُ .

تَخُورُ جَ إِلَى الْعِيدَيْنِ ، وَلَهُ يَكُنْ يُرَحُّصُ لَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوجِ إِلَّا إِلَى الْعِيدَيْنِ. (۵۸۳۱)حضرت علی دائن فرماتے ہیں کہ ہر بالغ پرعیدے لئے نکلنا ضروری ہے۔حضرت علی دائن عورتوں کو صرف عیدین کی نماز

ر سند کان کی روز را سای می ارزی کی بیاد سے میں روزی ہے اور میں اور میں اور اسان کا رائے ایری کی مداد کے ایری ک کے لیے نگلنے کی اجازت دیتے تھے۔

( ٥٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُخُوِجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِهِ.

(۵۸۳۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دہا تھ اپنے گھر والوں میں ہے جس کوعید کے لئے بھیج کئے تھے، بھیج دیہ ترتیجہ۔

( ٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةٌ : قَدْ كَانَتِ الْكِعَابُ تَخُرُجُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِدْرِهَا فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. (احمد ٢/ ١٨٣ـ ابن راهويه ١٣٥٨)

اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ خِدَرِهَا فِي الفِطرِ وَالاصحَى. (احمد ٦/ ١٨٨- ابن راهويه ١٣٥٨) (١٣٥٨) حضرت عائشه بني هند عن الله جوان لركيال عيد الفطر اورعيد الاضحى كي نماز حضور مِرَّا فَيْنَا فَر ما ته يرْ صن كے لئے

( ٥٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (كُواعِبُ) قَالَ : نَوَاهِدُ. ( ٥٨٣٩ ) حضرت مج مهلفظ "كواعب" كي تفسير مين فرمات بين كهاس مرادوه الركيال بين جن كي حِياتي مين ابھار ہو۔

( ٥٨٤ ) جَدَّتُنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا يُخْرِجَانِ . رَبِيُوسِ فِي الْمُوسِدِ مِنْ الْعَوَّامِ ، عِنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا يُخْرِجَانِ

نِسَانَهُمَا فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ مِنَّ الْجُمْعَةِ. \* ١٨ ١٠ هـ عالي الْعِيدَيْنِ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ مِنَّ الْجُمْعَةِ.

(۵۸ ۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسودعیدین کے لئے عورتوں کو بھیجا کرتے تھے اور جمعہ سے آئیس منع کرتے تھے۔

ے ایں رے ہے۔ ( ۵۸۱۱ ) حَدَّثْنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرَأَةُ أَبِی مَیْسَرَةَ لَتَخُرُجَ إِلَى الْعِیدِ.

(۵۸۴) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ ابومیسرہ کی اہلیہ عید کی نماز کے لئے جایا کرتی تھیں۔

ایخ پردے ہے نکل آتی تھیں۔

( ٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ لِعَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَتْ فِي السَّنِّ تَخُرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۴۲) حضرت اَبراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کی ایک ادھیزعمراہلیہ عید کی نماز کے لئے جاتی تھیں۔ سیاس ہو گئی سیاس و سیاس سر دیر نہیں ہیں دیر فرق سریانیہ سیار و سیمیرسر سرو میں

( ٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ حَفْصَةً ، عَنْ أَمْ عَطِيَّةً ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نُخُوِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ : فَقُلْنَا : أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ: فَتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. (بخارى ٣٢٣ـ ابوداؤد ١٣١١)

(۵۸۳۳) حضرت ام عطیه فرماتی بین که رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُ

اسے اپنی جا دراوڑ ھادے۔

## ( ٤٣١ ) مَنْ كَرِهَ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

جوحضرات عیدین کی نمازوں میںعورتوں کی حاضری کومکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٥٨٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ خُرُوجُ النَّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸ ۴۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین میں عورتوں کی حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَانَهُ فِي الْعِيدَيْنِ .

(۵۸۲۵) حضرت ابن عمر مراہ فؤ عیدین کے لئے اپنی عورتوں کو نہ جیجتے تھے۔

( ٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْمَرَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ ، وَلَا الَـ أَضْحَـ

(۵۸۴۷) حضرت عروه ویشید عیدالانتخی اورعیدالفطر کے لیے اپنی عورتوں کو نہ جانے دیتے تھے۔

( ٥٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُرَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْكَاتِ .. لَا ذَكَ مُثَرُّدً مُنْ أَنْ أَنْ مَا أَنْهُمْ مَا أَنْهُمْ مَا أَنْهُمْ مَا أَنْهُمْ مَا أَنْهُمْ

الْعَوَاتِقِ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخُرُجُنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.

(۵۸ ۴۷) حضرت قاسم کنواری لڑکیوں کے بارے میں بہت بختی کرتے تھے اور انہیں عید الفطر اور عید الانتخیٰ کے لئے نہ جانے دیتے تھے۔

( ٥٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۴۸) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ نوجوان عورت کے لئے عیدین کے لئے جانا مکروہ ہے۔

( ٤٤٢ ) الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلاَةَ فِي الْعِيدَيْنِ، كُمْ يُصَلِّي ؟

جس شخص کی نمازعید نوت ہوجائے وہ کتنی رکعات پڑھے؟

( ٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يُصَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۸۴۹) حضرت عبدالله من النو فر مات بين كهوه حيار ركعات يزهے۔

(٥٨٥٠) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، وَحَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ فَاتَهُ الْمِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۸۵۰)حفرت عبدالله دلینو فرماتے ہیں کہ جس کی نمازعید فوت ہوجائے وہ جا ررکعات پڑھے۔

( ٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يُصَلِّى أَرْبَعًا.

(۵۸۵۱)حضرت معمی فرماتے ہیں کہوہ جاررکعات پڑھے۔

( ٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ.

(۵۸۵۲)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ وہ دور کعات پڑھےاور تکبیر کیج۔

( ٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي بَغْضُ آلِ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهُلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُنْبَةَ رَكْعَتَيْنِ.

العِیدِ ، فصلی بِهِم عبد اللهِ بن اہِی عتبه ر دعتینِ . (۵۸۵۳) حضرت انس دانو عید کے دن اپنے گھر کی عورتوں اور خاد مہ خواتین کوجمع کرتے اور عبداللہ بن ابی عتبہ انہیں عید کی

ر ٥٨٥٤) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًّا ، قَالَ : فَجَانَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّا مِهِ ، كُعَتُ ، وَ دَعَا.

فَصَلَّى بِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَ دَعًا. (۵۸۵۳) حضرت حَكم فرماتے ہیں کہ ابوعیاض چھے ہوئے تھے ،عید کے دن حضرت مجاہدان کے پاس آئے اور انہیں دور کعات نماز

پُرْ صَالَى پُرْرَعَاكَى ۔ ( ٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطُوٍ ، أَوْ

٥٨٥٥) حددتا عيني بن هاسم ، عن جويبر ، عن استعاب ، عن .س عان له عدد يعدد بوري يوم يسر ، ور

(۵۸۵۵) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ ہے عیدالفطر ،عیدالفنی یا جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکے تووہ جار رکعات مذہب ا

( ٥٨٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : يُصَلِّى رَكُعَتُنِ.

(۵۸۵۲)حضرت ابن الحنفیه کہتے ہیں کدوہ دور کعات پڑھےگا۔

نمازیڑھاتے۔

( ٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلَّى مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَام.

(۵۸۵۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دوامام کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْك الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ فَصَلِّ مِثْلَ

صَلَاتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ رَاجِعِينَ فَلْيَدُخُلُ أَدْنَى مَسْجِدٍ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ صَلَاةً الإِمَامِ ، وَمَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ ، فَلْيُصَلِّ مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ.

(۵۸۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عید فوت ہوجائے وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز پڑھ کرواپس آرہے ہوں تو تم مجد میں آکرامام کی نماز اوا کرواور جوشخص عید کی نماز کے لئے نہ جاسکے وہ بھی امام کی نماز جیسی نماز اواکرے۔

( ٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِيمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، قَالَ :يُصَلِّى مِثْلَ صَلَامِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ.

(۵۸۵۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے وہ امام کی طرح نماز پڑھے اور اس کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کیے۔

( ٥٨٦٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِىءُ يَوْمَ الْعِيدِ وَقَدُ فَرَعَ الإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلَّى - بَحْهَا::

(۵۸۷۰) حفزت شریک فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوعید کے دن امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو فرمایا کہ وہ دورکعات پڑھے۔

( ٥٨٦١ ) حَذَّتُنَا حسن بن عَبْدُ الرَّحْمَان الْحَارِثِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْعِيدُ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ الإِمَامِ قَرَأَ بِهِ .

(۵۸ ۱۱) حضرت محد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز عید فوت ہوجائے اس کے لیے مشخب ہے کہ وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے اور

جوقراء ت امام نے کی ہے وہی قراء ت کرے،اگراہے امام کی قراء ت کاعلم ہوجائے۔

## ( ٤٣٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا فَأَتَتَهُ رَكَعَةٌ ، مَا يَصْنَعُ ؟

#### اگر کسی آ دمی کی عید میں ایک رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کر ہے؟

( ٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إِذَا فَاتَتْك مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكَعَةٌ فَاقْضِهَا، وَاصْنَعُ فِيهَا مِثْلَ مَا يَصْنَعُ الإِمَامُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى.

(۵۸۷۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس تحف کی ایک رکعت فوت ہوجائے وہ اس کی قضا کرے اور اس میں وہی اعمال کرے جو

امام پہلی رکعت میں کرتا ہے۔

﴾ ( ٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَذْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقُضِى الَّتِي مصنف ابن الې شيرمتر جم (جلدم) کې ۱۳۵۵ کې ۱۳۳۵ کې کې مصنف ابن الې شيرمتر جم (جلدم)

فَاتَتُهُ وَيُكَبِّرُ فِيهَا مِثْلَ تَكْبِيرِ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

(۵۸۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عید کی نماز میں ہے جور کعت ال جائے اس میں تکبیرات کے اور جوفوت ہوجائے اس کی قضا اس طرح کرے کہ دوسری رکعت میں امام کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کہے۔

## ( ٤٣٤ ) الْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، كُمْ يُصَلُّونَ ؟

( ٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَش ، قَالَ : قِيلَ لِعَلِى بُنِ أَبِي طَالِب : إِنَّ ضَعَفَةً مِنْ ضَعَفَةِ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَأَمَّرُ رَجُّلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، رَكُعَتُن لِلْعِيدِ

ضَعَفَةِ النَّاسِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَأَمَرُ رَجُّلاً يُصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكَعَتُنِ لِلْعِيدِ ، وَرَكُعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

، ور تعلین بیشان طرو بیشه بیشی مصبور. (۵۸۶۳) حضرت علی بن ابی طالب مزاین سے سوال کیا گیا کہ کچھ کمز ورلوگ عید گاہ میں جا کرنماز نہیں پڑھ سکتے۔حضرت علی مناتین نہیں ہیں مریکھ سے سریا گاری کے اس مریکھ سے سات کی سے ایک میں کا ایک میں کا کہ میں کا کہ میں کا میں میں کا معرف

نے ایک آ دمی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چار رکعات پڑھائیں ، دور کعانت نمازعید کے لئے اور دور کعات عیدگاہ میں نہ جانے کے بدلے میں۔

( ٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ. ( ٥٨٧٥ ) مفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ مفرت علی جائڑ نے ایک آ دی تو تھم دیا کہ وہ مجد میں کمز ورلوگوں کو دورکعات پڑھا کمیں۔

( ٥٨٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : أَظُنَّهُ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِضَعَفَةِ

النَّاسِ يَوْمَ الْعِيلِهِ أَرْبَعًا ، كَصَلَاقِ الْهَجِيرِ . (۵۸۷۲) حفرت على حافظ نے ایک آ دمی کو عکم دیا كه و عید كے دن كمز ورلوگوں كوظهر كی طرح چارر كعات پڑھائے۔

( ٥٨٦٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ \* أَ لَكَ عَلَى عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ: صَلَّى بِالنَّاسِ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكَّعَتَيْنِ ، فِى إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ. (۵۸۷۷) حضرت سِلى فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن الی کیل نے حضرت مصعب بن زبیر زُوجُؤ کی امارت میں کوف کی مسجد میں لوگوں

( ۵۸٦٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِثًا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى : يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لُوبْنِ أَبِى لَيْلَى : يُصَلِّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۵۸۶۸) ابن الی کینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی منافظ نے کوفد کی مسجد میں لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی۔ ایک آ دمی نے ابن ابی کیل

ے سوال کیا کہ کیاانہوں نے بغیر خطبہ کے نماز پڑھائی تھی؟ فرمایاہاں۔

( ٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْخَارِقِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِع رَكْعَتَيْنِ ، وَخَطَبَ.

(۷۸ ۲۹) حضرت مسلم بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن نے عید کے دن جامع مسجد میں دورکعات نماز بردھائی اور

فطبہ دی<u>ا</u>۔

( ٥٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُرَيْفِ بُنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى هُذَيْلٍ يَأْتِى الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۸۷۰) حضرت عریف فر ماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن بذیل کوعید کے دن بڑی معجد میں آتے دیکھا ہے۔

( ٤٣٥ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكُعَةُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

جس آ دمی کی ایام تشریق میں کوئی رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :يُكَّبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُضِى ، ثُمَّ يُكَّبِّرُ.

(۵۸۷) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ وہ تکبیر کہد کر کھڑا ہوتو رکعت کی قضا کرے اور پھرتکبیرات کہے۔

( ٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يَقُضِى ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.

(۵۸۷۲)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ وہ رکعت پڑھنے کے بعد تکبیرات کہے۔

( ٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَرَ.

(۵۸۷۳) حفرت محمہ بن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے کئی بارابن شبر مہ کودیکھا کہ ایام تشریق میں اگر کوئی رکعت فوت ہوجاتی تووہ رکعت پڑھ کر تکبیرات کہتے۔

( ٥٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسِّنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :يُكَّبُّرُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُضِى.

(۵۸۷۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ تکبیرات کیے پھر کھڑا ہوکراس رکعت کی قضا کرے۔

( ٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابَّنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ

التَّشْرِيقِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِى، ثُمَّ يُكَبُّرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَبُّرُ ، ثُمَّ يَقْضِى.

(۵۸۷۵) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا تو ابن سیرین نے فر مایا کہ وہ قضا کرے پھر تکبیرات کیج۔ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ تکبیرات کیے پھر رکعت کی قضا کرے۔ هُ مَنْ ابْن ابْشِيم رَمِ (جلام) كُون مُن أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَتْك رَكُعَةٌ أَيَّامَ النَّشُرِيقِ

فَلَا نُكُبِّهُ حَتَّى مَقُطِيهَا. (۵۸۷۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایا م تشریق میں تمہاری کوئی رکعت فوت ہوجائے تو رکعت پڑھنے تک بجسیرات نہ کہو۔

( ٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَفْضِى مَا سُبِقَ بِهِ. ( ٥٨٧٧) حضرت حن فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ تکبیرات کے پھر ہاتی ماندہ نماز کی قضاء کرے۔

( ٥٨٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَقْضِى مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ يُكْبَرُ. ( ٥٨٧٨) حضرت ابن سيرين فرمات مين كرفوت شده ركعت پڙھے پھر تجبير كہے۔

ر ۱۸۷۸) حَدَّثَنَا حَكَامٌ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَبُّرُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبُّرُ أَعَ عَنْ عَنْبُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبُّرُ أَعَ عَنْ عَنْهُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَبُّرُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبُّرُ أَعَ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلْلَ يَكُنُو وَ عَنْ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عِلْهُ عَنْهُ عُلَا عُلْمُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْعُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْعُ عَلَا عَنْ عَنْعُ عَنْعُوا عَلَا عَنْ عَنْ عَنْعُ عَلَا عَلَا عَلَا ع

قَالَ أَبُو بَكُورٍ : وَبَلَغَنِى أَنَّ هَكَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِى لَيْلَى. (۵۸۷۹) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ تکبیر کہے بھر رکعت پڑھنے کے بعد بھی تکبیر کہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ابن الی لیالی کا بھی یہی قول ہے۔

( ٤٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَحْرَهُ، يُكَبِّرُ، أَمْرُ لاَ ؟

جوآ دمی ایا م تشریق میں اکیلانماز پڑھے وہ تکبیرات کیے گایانہیں؟ ( ۵۸۸ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ، عَنْ عَمْرِ و، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ تَطَوَّعَ، كَبَرَ.

(۵۸۸۰) حفرت حن فرِ ماتے ہیں کہ جو تحف اگیلانماز پڑھے، یا جماعت سے پڑھے یانفل نماز پڑھے وہ تکمیرات کہ۔ ( ۵۸۸۱) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي حَيِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّى فِي جَمَاعَةٍ.

(۵۸۸۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کے صرف جماعت کی نماز کے بعد تکبیرات کیےگا۔ (۵۸۸۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ هَمَّام ، فَالَ : رَأَیْتُ قَتَادَةَ صَلَّی وَحُدَهُ أَیَّامَ التَّشْوِیقِ ، فَکَبَّرَ. (۵۸۸۲) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایام تشریق میں اکیلانماز پڑھے وہ بھی تکبیرات کیے۔

( ١٨٨٨ ) حَرَثَهَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَبِّرُ فِي النَّطُوَّعِ وَإِنْ صَلَيْت وَحْدَك.

ریازی (۵۸۸۳)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں بھی تکبیر کہوخواہ اسکیے نماز پڑھ رہے ہو۔ میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں بھی تکبیر کہوخواہ اسکیے نماز پڑھ رہے ہو۔

( ٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا حَكَامٌ الرَّازِئُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ. (۵۸۸۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں ہرفرض اورففل کے بعد تکبیرات کیے گا۔

( ٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُكَبَّرُونَ فِى دُبُرِ الرَّكْعَيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ.

(۵۸۸۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ یومنح میں اسلاف بردور کعات کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٤٣٧ ) فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ، يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخِرِ ؟

اگر جعدادرعیدایک ہی دن آجائیں تو کیا حکم ہے؟

( ٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :الْجَنَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَّالَ الْخُطْبَةَ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَخُرُجُ إِلَى الْجُمُّعَةِ فَعَابَ ذَلِكَ أُنَاسٌ عَلَيْهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . فَبَلَغَ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ. (ابوداؤد ١٠٧٣ـ نسانى ١٤٩٣)

(۵۸۸۲) حضرت وہب بن کیمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن زبیر کے زمانے میں ایک دن عید جمعہ کے دن آگئی۔ حضرت ابن زبیر نے نکلنے میں تا خیر کی ، جب باہرتشریف لائے تو خطبہ دیا اور لمبا خطبہ دیا ، پھر نماز پڑھائی اور جمعہ کے لئے تشریف ن

معقرت این زبیر نے صفے میں تا میری ، جب باہر سرایف لائے تو حظہ دیا اور مسامطبد یا ، بیر تمان اور بمعدے سے سریف د لائے ۔ لوگوں کوان کے اس عمل انہوں نے سنت کی بیروی کی ہے۔ حضرت ابن زبیر تک بیہ بات بہنجی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت عمر دین ٹو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔

( ٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ

ر ٥٨٨٧) عندن سنيان بن عيينه ، عن الرسوى ، عن ابن عبيد سوى ابن ارسر ، عن السهدت الويد مع عندان وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمُ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدُ أَذِنَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ ، وَمَنْ أَحْبُ أَنْ يَمْكُ فَلْيُمْكُ فَى .

(۵۸۸۷) حفرت ابوعبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان دوائنو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔اس دن جمعہ کا دن تھا۔حضرت عثان جوائنو نے فرمایا کہ بیوہ دن ہے جس میں مسلمانوں کے لئے دوعیدین جمع ہوگئی ہیں۔جولوگ مضافات ہے آئے ہیں ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ واپس جلے جائیں۔اور جوتشہرنا جیا ہیں وہ تشہر جائیں۔

﴿ ٥٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيَّهَا النَّاسُ ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ

(۵۸۸۸) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تھؤ کے زمانے میں جمعہ اورعیدایک ہی دن آ گئے۔انہوں نے اوگوں کو

عید کی نماز پڑھائی ، پھراپی سواری پرخطبد دیا اوراس میں فرمایا کہ جولوگ عید کی نماز میں شریک ہوئے تو اگر القدنے چاہا تو اس کا جمعہ بھی ادا ہو گیا۔

( ٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَشَهِدَ بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَزَادَ أَنْ يَشُهَدَ فَلْيَشْهَدُ

ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ فَلْيَشْهَدُ. (۵۸۸۹) حضرت جعفرائي والدے روايت كرتے بين كه حضرت على زائن كے زمانے ميں جعداور عيداكي بى دن آگئے۔ انہوں

نے لوگول کوعید کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے جس نے آنا ہوآ جائے۔ ( .٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْلِهِ الْحَمِيلِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ

النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِد: ﴿ سَبِّمَ رَبُكَ الْأَعُلَى ﴾ ، وَ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِى يَوْمٍ قَرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا.

(۵۸۹۰) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِ فَقَطِيْمَ عَیدین کی مُمازِوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا ۔

کرتے تھے۔اور جبعید کے دن جعداً تا تو پھر دونوں نماز وں میں انہی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دردہ در رہے آئی الکو فیسائی کے ڈیرو کیا در میٹر کرنے کے ڈیرو کی سائی ساز کیا کہ اور کیا گئی کے میاں ہو کیا جہ

( ٥٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَان فِي يَوْمٍ ، فَحَرَجَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ فَصَلَّى الْعِيدَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، ثُمَّ كَحَلَ ، فَلَمْ يَخُرُجُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . قَالَ هِشَامٌ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعِ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ ، فَقَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرُهُ.

(۵۸۹) حضرت وہب بن کیسان فرمات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر چاہئو کے زمانے میں جمعہ اور عیدایک ہی دن آگئے، حضرت ابن الزبیر نے دن اچھی طرح بلند ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھائی۔ پھر واپس چلے گئے اور عصر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ابن الزبیر نے دن اچھی طرح بلند ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھائی۔ پھر واپس چلے گئے اور عصر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت بشام کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا قذ کرہ حضرت نافع سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کا ذکر حضرت ابن عمر زوائنو سے کیا گیا تو انہوں نے اس پر نکیر نے فرمائی تھی۔

( ٥٨٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَصَلَى بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ صَلَاةَ الظُّهُرِّ أَرْبَعًا.

ے رہے ؟ (۵۸۹۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر مزین کو کے زمانے میں عیداور جمعدایک ہی دن آگئے۔انہوں نے لوگوں کوعید سرور میں کا میں سرور سرور کا سرور کا میں کا میں ایک کا میں ایک کا میں اور جمعدا کیک ہی دن آگئے۔انہوں نے لوگوں

کینماز پڑھائی، پھر جمعہ کے بدلے میں انہیں ظہر کی جارر کعت نماز پڑھائی۔ ( ۵۸۹۳ ) حَدَّثْنَا هُشَدْ ہُوء عَنْ عَطَاء نُو السَّائِ ، وَالْمُتَانِ عَلَمَ عَنْدِ الْحَجَّاءِ ، فَصَلَّم أَحَدَهُمَا ،

( ٥٨٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ ، فَصَلَّى أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِى : قَاتَلَهُ اللَّهُ أَنَّى عَلِقَ هَذَا ؟.

(۵۸۹۳) حضرت عطاء بن سائب كتب بيس كر حجاج كے زمانے ميں ايك مرتبه عيداور جمعدايك بى دن آ كئة اس نے دونوں ميں

ے ایک نماز بڑھائی۔ یہ بات ابوالیختر ی کومعلوم ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ اے ہلاک کرے، اے اس بات کاعلم کہاں ہے

- ( ٥٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِنُهُ الْأُولَى مِنْهُمَا.
  - (۵۸۹۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کد دونوں میں سے پہلی نماز کافی ہے۔
- ( ٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَأَيُّهُمَا أَتَيْتَ أَجْزَأُكَ.
- (۵۸۹۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جمعہ اورعیدا یک ہی دن جائیں تو دونوں میں ایک کوادا کرنا بھی تمہارے لئے کافی ہے۔
- ( ٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ
- مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ :هَلُ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ: فَكُيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّ.

(ابوداؤد ۱۰۲۳ احمد ۱۳ ۳۷۲)

(۵۸۹۲) حضرت ابن افی رمله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ والتی کودیکھا کدانہوں نے حضرت زید بن ارقم سے سوال کیا کہ

کیا آپ نے رسول الله مَرْاَفَقَعَ ﷺ کے ساتھ ایسا ون گذارا جس میں جمعہ اور عیدا کیک ہی دن آئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔حضرت معاویہ وان فرنے بوچھا کہاس دن حضور مُؤلِفَظَة کا کیامل تھا۔حضرت زید نے فرمایا کہ حضور مُؤلِفَظَةَ نے عید کی نماز پڑھائی اور جمعہ کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمایا کہ جس کاول جاہے پڑھ لے۔

(٥٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمِ ، فَقَامَ الْحَجَّاجُ فِي الْعِيدِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمَّعَ مَعَنَا فَلْيُجَمِّعُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفُ ، وَلَا حَرَجَ ،

فَقَالَ أَبُو الْبُحْتَرِيِّ ، وَمَيْسَرَةُ : مَا لَهُ ، قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَيْنَ سَقَطَ عَلَى هَذَا ؟.

(۵۸۹۷) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کدایک مرتبہ تجاج کے زمانے میں جمعداور عیدایک ہی دن آ گئے۔ حجاج نے عید کی نماز پڑھائی اور کہا جو خص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا جا ہے پڑھے اور جو جانا جا ہے جلا جائے۔ چلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔اس پر

حضرت ابوالبختر ی اور حضرت میسره نے کہا کہ اللہ اے مارے بیہ بات اے کہاں سے پتا چل گئی۔ ( ٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ) (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعًا ؟ قَالَا :يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا.

(APAG)

( ٥٨٩٩ ) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا.

(۵۸۹۹)حضرت زبیرفرماتے ہیں کدونوں میں سے ایک نماز کافی ہے۔

( ٥٩.٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ ، أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.

(۵۹۰۰)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب عیداور جمعہ کا دن ایک ہوتوایک نماز کا فی ہے۔

( ٤٣٨ ) الصَّلَاةُ يُومَ الْعِيدِ، مَنْ قَالَ رَكْعَتَيْنِ

عید کی نماز میں دور کعتیں ہیں

( ٥٩.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ زُبَيْدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكُعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ، وَالْجِمُعَةُ رَكُعَتَانِ، وَالْجِمُعَةُ رَكُعَتَانِ، وَالْعِيدَانِ رَكُعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابن ماجه ۱۵۲۳ نسانی ۱۷۳۳)

(۵۹۰۱) حفزت عمر دیافیهٔ فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دور کعتیں ہیں، جعد کی نماز میں دور کعتیں ہیں اور عید کی نماز میں دور کعتیں ہیں۔ يەقصىنىس بلكەبقول رسول الله مُطَّنْطَة عِمَد يورى نماز بـ

( ٥٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَّفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ

قَبْلُهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۹۰۲) حضرت ابن عباس من الله فرمات مين كه حضور مُؤَلِّفَ فَي مَنْ الفَطر ياعيدالاضلى كه دن لوگول كودور كعات نماز برهائي، پھر والس تشريف لے گئے۔آپ نے نداس سے پہلے نماز پڑھی نداس كے بعد۔

( ٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُّجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ

يُسَلُّمُ. (مسلم ۲۰۵ نسائی ۱۷۸۵)

(۵۹۰۳)حفزت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافظةَ عیدالفطر کے دن لوگوں کو دورکعات نماز پڑھا کرسلام پھیر نے تھے۔

( ٤٣٩ ) الْخُطْبَةُ يُومَ الْعِيدِ عَلَى الْبَعِيدِ

عيد کے دن اونٹ پر خطبہ دينا

( ٥٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (ابويعلى ١١٧٤ ابن حبان ٢٨٢٥)

( ۵۹۰۴ ) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ نبی یا ک مَرْاَفْتُ فَا فِي عید کے دن اپنی سواری پرخطبد یا۔

( ٥٩٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْعِيدَ ، فَلَمَّا صَلَّمِ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ.

(۵۹۰۵) حضرت میسر ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ملی بڑاتھ نے عمیر کے دن نماز ہڑ ھانے کے بعدا بی سواری پرخطبہ ویا ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مثاثر بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٩٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبٌ عَلَى رُاحِلَتِهِ.

( ٩٠٦ ) حضرت ابن الي ليكي فرمات بين كه حضرت على وانتون في بمين عيد كي نمازيز ها أن بيمرا بن سواري برخطبه ويا ـ

( ٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرُةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ

(۵۹۰۷) حضرت قیس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کودیکھا کہ انہوں نے اوْمُن پرخطبہ ویا۔

( ٥٩٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاء ، وَحَبَيْتِي مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا. (ابن ماجه ١٢٨٠ـ احمد ٣٠٢/ ٣٠٠)

(۵۹۰۸) حضرت ابو کابل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَنْفَائِیمَ اِنْ ایک اونٹی پرخطبد دیا۔ ایک عبشی اس اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ ( ٥٩٠٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ . قَالَ وَإِنَّ رَاحِلَتُهُ لَتَقَصُّعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ. (ترمذي ٢١٢١ـ احمد ٣/١٨٥)

(۵۹۰۹) حضرت عمروبن خارجه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَضَعَ نِے اپنی سواری پر خطبہ دیا۔اس وقت آپ کی اوْمُنی جگالی کررہی تھج اوراس کالعاب اس کے کندھوں کے درمیان سے بہدر ہاتھا۔

( ٥٩١٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :كُنْتُ رِدْفَ أَبِي يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنَّى. (بخارى ٢٨٨٣ـ ابوداؤد ١٩٣٩) ( ۵۹۱۰ ) حضرت ہر ماس بن زیاد فر ماتے ہیں کہ میں عیدالاشخیٰ کے دن اپنے والد کے پیچھپے سوارتھا اور حضور مِنْزِلْفَظَیْمَ منی میں اونمنی پر

( ٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمُ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۵۹۱۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈائٹو نے ہمیں عید کے دن اپنی سواری پرخطبہ دیا۔

( ٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلَّى ، ثُرَّ

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلوم ) کي هي **۳۵۳ کي که ۳۵۳** کي کتاب الصلا و کتاب الصلا

یّو ْ کُبُ فَیخُطُبُ. (۵۹۱۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام عید کے دن پہلے نماز پڑھائے بھرسوار ہوکر خطبہ دے۔

( ٥٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخُطُبُ

النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ ، عَلَى بَعِيرٍ . (۵۹۱۳) حضرت مغيره بن شعبه نے عيد كون لوگول كواونث يرسوار به كرخطبه ارشاد فرمايا ـ

( ٤٤٠ ) فِي النِّسَاءِ ، عَلَيْهِنَّ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ؟

خواتین برتکبیرات تشریق واجب ہیں یانہیں؟ َ

( ٥٩١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُحِبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُنَ دُبُرَ الصَّلَاة أَيَّامَ التَّشُويقِ. ( ٥٩١٨) حضرت ابراہيم اس بات كو پند فرمات تھے كہ عورتيں بھى ايام تشريق ميں ہرنماز كے بعد تكبيرات كہيں۔

( ٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ عَلَى النِّسَاءِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. ( ٥٩١٥ ) حضرت حسن ايام تشريق مِن ورتول پرتبيرات كوواجب نقراردية تقد

( ٤٤١ ) فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ

امام كامنبر برتكبيرات كهنا

( ٥٩١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا. (عبدالرزاق ٥٦٢٢) قَالَ: مِنَ السُّنَةِ أَنْ يُكَبِّرُ الإمامُ عَلَى الْمِنْبُو فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا قَبْلَ اللهُ عُلِي اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ ال

مات مرتبه خطب ك يعرتكبيرات كم . ( ٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسَيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعَ

٥٩٠) حدثنا أبو داود الطيالِسِي ، عنِ الحسنِ بنِ ابِي الحسناءِ ، عنِ الحسنِ ، قال : يكبر يوم العِيدينِ أربع عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً.

(۵۹۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ امام عیدین کے دن چودہ تحبیرات کیے گا۔

( ٤٤٢ ) يُحْرِبُ يُومَ الْعِيلِ، مَا يَصْنَعُ ؟

جس شخص کاعید کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے وہ کیا کرے؟

( ٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ لِلْعِيدَيْنِ وَالْجِنَازَةِ.

(۵۹۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین اور جنازے کے لئے تیم کرسکتا ہے۔

( ٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْعِيدِ وَيَخَافُ الْفَوْتَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إِذَا خَّاتَ.

(۵۹۱۹) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم ایسے مخص کے بارے میں جس کا وضوعید کی نماز ہے پہلے ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کی صورت

میں نماز حجبوث جانے کا ندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہ جب نماز کے چھوٹ جانے کا ندیشہ ہوتو سیم کر لے۔

( ٥٩٢٠ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ ، قَالَ : يَطْلُبُ الْمَاءَ فَيَتُوَضَّأُ ، وَلا يَتَيَمَّمْ.

(۵۹۲۰)حضرت حسن اس مخص کے بارے میں جس کاعید کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے فرماتے ہیں کہ پانی تلاش کر کے وضو كرے گا ،تيم نہيں كرے گا۔

( ٤٤٣ ) الصَّلاَةُ ٱلَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا وہ نماز کون سی ہے جس کے بارے میں حضور مِزَالفَقِيَّةِ کابدارادہ تھا کہ اس سے بیجھے رہنے

#### والول کوجلا دیس؟

( ٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ :كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

(۵۹۲۱) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ وہ نمازجس کے بارے میں حضور مَثَوْفَقَعَ کَمَّ کارادہ تھا کہ اس سے بیچھے رہنے والوں کو جلاد س،عشاء کی نمازتھی۔

( ٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّالَاةُ

الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا الْجُمُعَةَ.

(۵۹۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ نماز جس کے بارے میں حضور مَرَافِظَةَ کا ارادہ تھا کہ اس سے پیچھے رہے والوں کوجلادیں وہ

( ٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ الْعِشَاءُ وَالْفَجُرُ. (بخارى ١٣٣ ـ نسائي ٩٢١)

(۵۹۲۳) حضرت ابو ہر رہے و ڈاٹٹو کی روایت میں ہے کہ وہ عشاءاور فجر کی نمازیں ہیں۔

( ٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ۚ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ الْجُمُعَةُ.

(۵۹۲۴) حفرت عبدالله والنوس روايت م كه حضور مَرْ الْفَطَحُ فِي ارشاد فرمايا كدوه جعد كى نماز م ـ

( ٤٤٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ، فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ، أَوِ الْعِيلُ

گاؤں کے لوگوں کے لئے جمعہ یاعید کا کیا تھم ہے؟

( ٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِى الرُّسْتَاقِ وَيَخْضُرُهُمُ الْعِيدُ ، هَلْ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَجُلْ ؟ وَعَنِ الْجُمْعَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَى : أَمَّا الْعِيدُ فَإِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَجُلْ ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا عِلْمَ لِى بِهَا.

(۵۹۲۵) حضرت ابن عون قرباتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کوخط تکھااوران سے بوچھا کہ کیاوہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کے لئے جمع ہوں گے اور کیا کوئی آ دمی انہیں بینمازیں پڑھائے گا؟ انہوں نے جواب میں جھے تکھا کے عید کی نماز کے لئے تو وہ جمع ہوں

گے اور ایک آ دمی انہیں عید کی نماز پڑھائے گا اور جعد کی نماز کے بارے میں جھے کوئی عم نہیں۔ ( ۵۹۲۶ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فِي السَّفَرِ فِي

٥٩١ ) حَدَّثَنَا غَنَدُرٌ ، عَنْ شَعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَهُ قَالَ فِي القَوَمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فِي السَّفرِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرِ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ :يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَيَوُثُّهُمْ أَحَدُهُمْ.

يَوُمٍ عِيدِ فِطُو ، أَوُ أَصَحَى ، قَالَ : يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُونَ ، وَيَؤُمِّهُمْ أَحَدُهُمْ. (۵۹۲۲) حضرت عمر مدفر ماتے ہیں کہ پچھلوگ عیدالفطر یا عیدالانٹی کے دن اگر سفر میں ہوں یا دیہات میں ہوں تو وہ جمع ہوکر نماز

رِّ صِين كَاوراكِكَ آدى أَكِيل نماز رِّ هائِ گا۔ ( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الْقُوَى وَأَهْلِ السَّوَادِ يَحْضُرُهُمُ الْعِيدُ ، قَالَ عَالَ لَذَا مِنْ لَذَ مِنْ عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الْقُوكَى وَأَهْلِ السَّوَادِ يَحْضُرُهُمُ الْعِيدُ ،

قَالَ : کَانَ لَا یَرَی أَنْ یَخُورُجُوا فَیُصَلِّی بِهِمْ رَجُلٌّ. (۵۹۲۷)حضرت حسن بستی والوں کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ ودعید کی نماز کے لئے نہیں نکلیں گے اور نہ ہی کوئی انہیں عید کی نماز

پڑھائےگا۔ ( ٥٩٢٨ ) حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:حدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ:سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؟

٥٩٢٨ ) حدثنا الحسن بن موسى، قال:حدثنا شيبان، عن يحيى بنِ ابِي فَثِيرٍ ، قال :سَثِل عَطاء بن ابِي رباحٍ قَالَ :إِذَا كَانَتُ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ .

قَالَ يَحْيَى : وَسُنِلَ الْحَكُمُ بُنُ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ : لاَ جُمُعَةً إِلَّا مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.

قَالَ يَحْيَى ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا أَعْلَمُ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَعَ السُّلْطَانِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ يَحْيَى : يُقَالُ : لَا جُمُعَةً ، وَلَا أَضْحَى ، وَلَا فِطْرَ إِلَّا لِمَنْ حَضَرَ مَعَ الإِمَام.

(۵۹۲۸) حضرت یجی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت عطاء بن ابی رباح سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ

جب گاؤں جامعہ ہوتو وہ جمعہ کی طرح دور کعات پڑھیں۔حضرت حکم بن عتیبہ فرماتے ہیں کہ جمعہ امام کے ساتھ جامع معبد میں ہی

ہوتا ہے حضرت قبادہ فرماتے ہیں کدمیرے علم کے مطابق جعد خلیفہ وقت کے ساتھ مسلمانوں کے شہروں میں ہوتا ہے۔ حضرت کیل فرماتے ہیں کہ کہاجا تا تھا کہ جعد بعیدالفطراور عیدالاضی صرف اس کے لئے ہیں جوامام کے ساتھ حاضر ہو۔

( ٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى يَأْمُرهُمُ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطُرَ وَالْأَضْحَى ، وَأَنْ يُجَمِّعُوا.

(۵۹۲۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیبات والوں کوخط لکھا کہ وہ عیدالفطراور عیدالانٹیٰ کی نماز پڑھیں مصر بھی ہے۔

اور جمعه بھی ادا کریں۔

( ٥٩٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.

(۵۹۳۰) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ جب گاؤں کا کوئی امیر ہوتوان پر جمعہ لازم ہے۔

( ٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ ، وَعُرُوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدُو لَهُمْ ، قَالَ :فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطْرُ فَلَمْ يُغْطِرُوا.

ہ ہے جب ہوں ہے۔ (۵۹۳۱) حضرت علی بن اقبر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ،حضرت عروہ اور حضرت مغیرہ ان کے گاؤں میں تشریف لائے۔ جب

جعدى نماز كاوقت آياتوانهوں نے جعدت پڑھااور جب عيد آئى توانہوں نے عيدى نماز نه پڑھى۔

( ٤٤٥ ) فِي الرَّجُلِ تَغُوتُهُ الصَّلاَة مَعَ الإِمَامِ ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ

جوُّخِص امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے اس پر تکبیر کا زم ہے یانہیں؟

( ٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا ، قَالَا : يُقُضَى التَّكْبِيرُ فِى الْعِيدَيْنِ ، كَمَا تُقْضَى الصَّلَاة.

یے تاہیں۔ (۵۹۳۲) حضرت عطاءاورحضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عیدین کی تکبیرات کی اسی طرح قضا کی جائے گی جس طرح نماز کی قضا کی "

> . . . . ( ٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ.

(۵۹۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدوہ دورگعتیں پڑھے گااور تکبیر کے گا۔

( ٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :يُصَلَّى مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ.

(۵۹۳۳)حضرت حماد فرماتے ہیں وہ امام کی نماز کی طُرح نماز پڑھے گااوراس کی تکبیر کی طرح تکبیر کہے گا۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

# ( ٤٤٦ ) فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ

## جس شخص کومغرب کی نماز میں شک ہوجائے وہ کیا کرے؟

( ٥٩٢٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكُعُّةً فَشَفَّعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةً.

وی طارہ المعلوبِ علامات ہی چیدہ ، طبعی و علام مسلمہ ، کم طبعی عارف. (۵۹۳۵) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی کومغرب کی نماز میں شک ہوجائے تو وہ ایک

ر ما الکت کو ملا کر دو پوری کرے اور پھر تین رکعت نماز پڑھے۔ رکعت کو ملا کر دو پوری کرے اور پھر تین رکعت نماز پڑھے۔

> ( ٥٩٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، مِثْلَهُ. ( ۵۹۳۲ ) حضرت قاسم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٤٤٧ ) فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ

#### جوآ دمی صف کے بیچھے اکیلانماز پڑھ رہا ہواس کا کیا حکم ہے؟

( ٥٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيدِى زِيَادُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ فَأَوْقَفِنِى عَلَى شَيْخِ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالَ لَهُ :وَابِصَةٌ بُنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ :صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُعِيدَ. (ترمذى ٢٣٠- احمد ٣/ ٢٢٨)

گھڑا کیا جن کا نام وابصہ بن معبد تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نے صف نے چیلچا سیم مار پڑی کو مسور سراتھے ہے اسے مار ویل نے کا حکم دیا۔

لوٹانے کا علم دیا۔ مرینہ ہور

( ٥٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِى بْنِ صَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ :خَرَجْنًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَخْدَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَف ، فَقَالَ :اسْتَقْبِلُ صَلاَتَكَ ، فَلا صَلاَةً لِلَّذِى خَلْفَ الصَّفِّ.

(۵۹۳۸) حضرت علی بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں حضور مَرِ اَنْتَظَیْمَ کَی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ کے بیچھے نماز پڑھی۔ آپ مَرِ اَنْتَظَیْمَ نے ایک آدی کوصف کے بیچھے اکیلے نماز پڑھتے ویکھا تواس کے پاس کھڑے ہو گئے ، جب وہ نماز سے فارغ ہواتو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ جس مخفص نے صف کے بیچھے نماز پڑھی

- ( ٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعِيدُ.
  - (۵۹۳۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔
- ( .٥٩٤ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَقُمْ وَحُدَّهُ.
  - (۵۹۴۰)حفرت عطا فر ماتے ہیں کہ اسلیمت کھڑے ہو۔
- ( ٥٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة :عَنْ هِلَالِ بْنَ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ

وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَلاقة. (ابوداؤد ١٨٢ احمد ١/ ٢٢٨)

(۵۹۳) حضرت وابصه بن معبد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے صفوں کے پیچھے اکیلے نماز برچی تو حضور مِزَفَقَعَ فَجَ نے اسے نماز دھرانے كأحكم دياب

#### ( ٤٤٨ ) مَنْ قَالَ يُجْزِنْهُ

## جن حفرات کے نزد یک ایسے خص کی نماز ہوجاتی ہے

( ٥٩٤٢ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ:سُرِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلُفَ الصُّفُوفِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۵۹۴۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈناٹٹو سے ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جومفوں کے ہیجھے اکیلانماز یڑھے۔آپ نے فرمایاوہ نماز کا اعادہ نہیں کرےگا۔

( ١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَعَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ.

(۵۹۳۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہاس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ فِي

الصَّفْ ، قَالَ : كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِنُّهُ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ. (۵۹۳۳) حفزت حسن اس مخض کے بارے میں جومبحد میں داخل ہولیکن صف میں داخل ہونے کی طاقت ندر کھے فرماتے ہیں کہ

اگراس نے پیچھےنماز پڑھی تواس کی نماز ہوجائے گی۔

## ( ٤٤٩ ) سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، فَقَدَّمَهُ الإِمَامُ

ا يك آ دمى كى ايك ركعت جيموث كئى بوليكن امام اسے نماز ميں اپنانائب بناد يووه كياكر ي؟ ( ٥٩٤٥ ) حَدَّنَنَا مُعْمَودُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلِم بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ فَيُحْدِثُ

٥٩) حَدَّتُنَا مُعْتَمِرُ بَنَ سَلَيْمَانَ ، عَنَ سَلَمِ بِنِ ابِي الدَّيَالِ ، عَنِ الحَسَنِ ؛ فِي الرَجْلِ يَسَبَقُ بِرَ نَعْهُ فَيَحَدِّتُ الإِمَامِ، فَيَأْخُذُ بِيَدِ الَّذِي سُبِقَ فَيُقَدِّمُهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلِّى رَكُعَةً وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَثِنِي عَلَى صَلَاةِ الْقُوْمِ، فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبُعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلِ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكُعَتَهُ الَّتِي سُبِقَ بِهَا.

فلإذا اته بيهم اربعا جُلسَ فتشهد ، ثم الحد بيند رَجلٍ فسلم ، ثم قام الرجل فصلى ر ععته التي سبق بها. (۵۹۴۵) حفرت حسن سيسوال كيا گيا كه ايك آدمى كى ايك ركعت چهوث كى، وه نماز ميں شامل ہوا، امام كاوضونوث كيا تو اس نے اس مقتدى كا ہاتھ بكر كراسے آ گے كرديا، اب وه كيا كرے؟ حضرت حسن نے فرمايا كه وه ايك ركعت پڑھ كربيٹھ جائے ، پھرلوگوں ك

نماز پر بنا کرے۔ جب انہیں چار رکعات پڑھادے تو بیٹھ کرتشہد پڑھے، پھرایک آ دمی کا ہاتھ بکڑ کرائے آگے کردے، جب وہ سلام پھیرے تو یہ کھڑے ہوکراپی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لے۔

( ٥٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكُو صَلَّى رَكُو اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكُو اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِذَا أَتَمَّ رَكُعَةً ، قَالَ : يُصَلِّى بِهِمْ بَهَيَّةَ صَلَاتِهِمْ ، فَإِذَا أَتَمَّ رَكُعَةً ، قَالَ : يُصَلِّى بِهِمْ بَهَيَّةَ صَلَاتِهِمْ ، فَإِذَا أَتَمَّ

ر كعه فاحدت ، فاحد بيد رجل فقدمه ، وقد فاتنه بلك الركعه ، قال : يصلى بهم بفيه صلاتهم ، فإذا اتم أُخَذَ بِيدِ رَجُلٍ مِمَّنُ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكُعَةَ ، فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكُعَة. (٩٣٦) مفرت ابراہيم سے ايسے محص كے بارے ميں سوال كيا گيا جے ايك ركعت گذرنے كے بعدامام نے نائب بنايا موليكن

(۱۹۱۲) مفری ابراہیم سے ایسے اسے بارے یک طوال میا تیا ہے ایک ربعت لدرے سے بعد اہام نے باب بتایا ہو یہ اس کی وہ رکعت جھوٹ گئ ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو باقی نماز پڑھائے، جب نماز پوری کر لے تو ایک ایسے آدی کو پکڑ کرآ گے کردے جس نے وہ رکعت پڑھی ہو جب وہ سلام پھیرے توبیا ٹھ کراپی نماز مکمل کرلے۔

## ( ٤٥٠ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَلَّمَ الرَّجُلَ ، يَبْتَدَءُ بِالْقِرَائَةِ

جب ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوا مامت کا نائب بنائے تو وہ نئے سرے سے قراء ت

#### کرے یاو ہیں سے شروع کرے جہاں سے اس نے چھوڑ اتھا

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرْفَمَ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فِى مَرَضِهِ ، أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ . (احمد ١/ ٣٥٥)

(۵۹۴۷) حضرت این عباس مخاطحهٔ فرمات بین که حضور مُنْلِقَطِیَّ جب مرض الوفاۃ میں دوران نماز حضرت ابو بکر جڑی ہے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہاں سے قراءت کی جہاں تک حضرت ابو بکر مڑا ہو جہے۔ ( ٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ أَحُدَثَ فِى الصَّلَاة ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، فَالَ :تُجُزِنُهِ قِرَائَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ ، وَتَكُبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَرَ.

(۵۹۴۸) معزت عامر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کانماز میں وضوثوث جائے اور وہ امامت کے لئے کسی دوسرے کو آ گے کر دے تو

اس کی قراءت اور تکبیراس کے لئے کافی ہے۔

( ٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِى الَّذِى يُقَدِّمُهُ الإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الإِمَامُ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَصَّ بَغُضَ السُّوَرِ.

(۵۹۳۹) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جسے امام آ گے کریے فر ماتے ہیں کہ اگر چاہے تو وہیں سے قراءت کرے جہاں امام پنچاتھا اورا گر چاہے تو کسی اور سورت سے پڑھ لے۔

# ( ٤٥١ ) فِي الَّذِي يَقِيءُ ، أَوْ يَرْعَفُ فِي الصَّلَاةِ

ایک آ دمی کونماز میں قے آ جائے یااس کی نکسیر پھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

( .٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ضِرَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِى الصَّلَاةِ ، قَالَ :َيُنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُرُجِعُ فَيُصَلِّى ، وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى.

التخطابِ ؛ فِی الرجلِ إِدا رعف فِی الصلاہِ ، قال : ینفیل فیتوضا ، تم یرجع فیصلی ، و یعتد بِما مضی. (۵۹۵۰) حضرت عمر دلائی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی نماز میں نگسیر پھوٹ جائے تو وہ وضو کرنے کے لئے چلا جائے اور واپس آ

كرنماز پڑھے،جونمازاس نے پہلے پڑھ لی تھی اس ہے آھے پڑھے۔

( ٥٩٥١ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ:حَلَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ.

(۵۹۵۱) حضرت ابوبكر جلائي بهي حضرت عمر جلائو كول جيسي بات منقول ب

( ٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ،

أَوْ قَاءَ فَلْيَتَوَضَّا ۚ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ ، وَلَيْنِ عَلَى صَلاَتِهِ . (۵۹۵۲) حفرت على طافۂ فریاتے میں کہ اگر کسی آدی کی نماز میں نکسیر چھوٹ جائے بلا۔

(۵۹۵۲)حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کدا گر کسی آ دمی کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے یا اسے قے آ جائے تو وہ دضوکرےادر کسی سے بات نہ کرےاور نماز پر بنا کرے۔

؛ تَ مَنْ رَعْفَ فِي صَلَاتِهِ ( ٥٩٥٣ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ

فَلْیَنْصَوِفْ فَلْیَتَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ یَتَكَلَّمْ بَنَی عَلَی صَلاَتِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأَنَفَ الصَّلاَةَ. (۵۹۵۳) حضرت ابن عمر وَاحْدُ فرماتے بیں کداگر کسی آدمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ جائے تو وہ وضو کرے، اگر کسے بات نہ کی ہوتو

بنا کرے اوراگر ہات کی ہوتو نے سرے سے نماز پڑھے۔

معنف ابن البيشير ترجم (جلدم) كي المسلاة المسلاء المسلاة المسلاء المسلا

( ٥٩٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَلْبَيَانَ ، عَنْ أَبِي تِخْيَى حُكَيْمٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا أَحُدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعِ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّا ، ثُمَّ لَيْعُدُ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقُرُأُ. (١٥٥٥) وهذه الله في الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعِ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّا ، ثُمَّ لَيُعَدُّ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقُرُأُ.

(۵۹۵۴) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جبتم میں کسی کا نماز میں وضوٹوٹ جائے تو اپنے عمل کو بگاڑے بغیر جا کروضوکرے اورآ کروہی آیت دوبارہ پڑھے جو پڑھ رہاتھا۔

( ٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ صَالِح ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَالِمَ عَلَى عَلَيْ هَ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى صَلَاتِهِ مَا يَهُ وَمِي مَا يَعْلَى صَلَاتِهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَ مَا اللَّهُ مِنْ مَا أَوْ اللَّهُ مَا أَوْ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

عملي ، قال :إِدا وجد الحد هم فِي بطنِهِ رزا ، او قيئا ، او رعاقا فلينطبرِت ، فليتوطعا ، لم ربيبنِ على عباريةِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. ٨٥٨) حصرة على هالله في الرين كي رُنماز من مهمي آدي كواسة بدير من جوان قرانكسومحسوس جوتو ها كروضوكر لياوراگر

(۵۹۵۵) حصرت علی بھاٹھ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی آ دمی کواپنے بیٹ میں ہوا، نے یا نکسیرمحسوں ہوتو جا کروضوکر لے اور اگر گفتگونہ کی ہوتو دہیں ہے آ گے نماز پڑھے۔

( ٥٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِى الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَةُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا بَقِى مِنْ صَلَاتِهِ. ( ٤٩٥٢) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه ايك مرتب نماز پڑھاتے ہوئے حضرت علقمہ كى تكبير پھوٹ كئ ، انہوں نے ايك آدى كا باتھ

كِمُوْكُراسَے ٱگےكيا، پُعرِجاكروضوكيا اور پُعرِبا تَى نمازكوا داكيا۔ ( ٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُّوسٍ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِيهِ انْصَرَفَ

٥٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عَيِّيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ الرَّجَل فِى صَلاتِهِ انصَرَّفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ.

فَتُوَصَّانُ ، ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِىَ مِنُ صَلَاتِهِ . (۵۹۵۷)حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے تو وہ جا کروضو کرے اور واپس آ کر باقی نماز

( ٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ

رَعْفَ ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنِي عَلَى مَا بَقِي مِنْ صَلَاتِهِ.

(۵۹۵۸) حفرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں که حفرت سالم بن عبدالله نے فجر کی ایک رکعت پڑھی تھی کہ ان کی تکسیر پھوٹ گئی، انہوں نے جاکروضو کیا پھریاتی نمازادا فرمائی۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّا ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمُ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ.

ر مو عرف بیسیر معید بن جبیر اور حضرت معی فرماتے ہیں کنکسیر بھوٹ جانے یا وضواؤٹ جانے کی صورت میں آدی جا کر وضو

ر با مارک میدن میرود و رای می روست می کار بات کی توسعی می از بات نه کی توونی نماز پوری کرلے۔ کرے، اگراس دوران اس نے بات کی توسعے سرے سے نماز پڑھے اور اگر بات نہ کی توونی نماز پوری کرلے۔ ( ٥٩٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَيْنِي عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

( ۵۹۲۰ ) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے کہ وہ جا کروضو کرے پھر

جب تک بات نه کی مواس نماز کو بورا کرے اور اگر بات کی موتو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۵۹۲۱)حضرت عطاء بھی یونہی فریاتے ہیں۔

( ٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ ، وَالرُّعَافِ ، وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَــَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمُ نَنَى عَلَى مَا بَقِى ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ . وَكَانَ يَقُولُ فِى صَاحِبِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَسْتَقُبِلُ الصَّلَاة.

(۵۹۲۲) حضرت ابراہیم ال مخفل کے، بارے میں جسے نماز میں قے آجائے مااس کی تکسیر پھوٹ جائے فرماتے ہیں کہ وہ جا کروضو

کرے۔اس دوران اگراس نے بات نہ کی تو وہی نمازیوری کرےاوراگر بات کی تو نے شرے سے نماز پڑھے۔حضرت ابراہیم

پیشاب اور یا خانہ کے لئے جانے والے مخص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کدوہ جا کروضو کرے اور نے سرے سے نماز پڑھے۔ ( ٦٣﴾ أَنَ عُلَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُشَذُّدُونَ فِى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ

أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدُّم.

(۵۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف پیشاب اور پاخانہ کے بارے میں بہت بختی کیا کرتے تھے اور اسے منی اورخون سےزبادہ بخت مجھتے تھے۔

( ٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدًا لأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّهَ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ

فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَيْنِي عَلَى مَا مَضَى ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاة.

(۵۹۲۴)حفزت کمحول فرہاتے ہیں کہا گرایک آ دمی کی نماز میں نگسیر پھوٹ گئی تو وہ جا کروضو کرےاور باقی ماندہ نماز کو پورا کرے اگر کسی ہے بات نڈکی ہو۔اگراس کاوضوٹوٹ جائے تو وضو بھی دوبارہ کرےاورنماز بھی دوبارہ پڑھے۔

( ٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ

بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُ: يْفِي صَلَاتِهِ ، فَأَتَى دَارَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَوضًا وَلَمْ

يَتَكَلَّمُ ، وَبَنِّي عَلَى صَلاتِهِ.

(۵۹۲۵) یزید بن عبدالله بن قسیط کہتے ہیں کہ نماز میں حضرت سعید بن مینب کی نکسیر پھوٹ گئی، وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ مزیدنوں کے مکان برتشریف اونے اور وضوکیا ،اس دوران انہوں نے کسی سے بات نہ کی اورواپس جا کراسی نماز کو کممل فرمایا۔

ه مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم ) في المسلاة المسلاء المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاء

( ٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَحْدَثُتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَصَلِّ مَا بَقِي وَإِنْ تَكَلَّمْتَ.

ہری مزود (۵۹۲۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہا گرنما زمیس تمہارا وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے باقی ماندہ نماز پڑھ لوخواہ تم نے بات جیت بھر کریں

( ٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ على ؛ فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ مَالِ عَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتا ُ فَيَهَ صَّالُ ، ثُمَّ يَنْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لُهُ يَتَكَلَّمُ

وَالرُّعَاثُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَصَّانُ ، ثُمَّ يَنِنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ. (۵۹۲۷) حضرت على وَلَيْ الشَّخْص كے بارے میں جونماز میں قے یا تکسیر کا شکار ہوجائے فرماتے ہیں کہ وہ جاکروضو کرے اور اپنی

نماز كولممل كرے، جب تك اس نے بات ندكى ہو۔ ( ٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى معشرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَنْءَ.

(۵۹۲۸) حفرت عبدالله دالله والمي يونبي منقول ب،البته اس ميس قے كاذكرنبيل ـ

# ( ٤٥٢ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ

### جوحفرات اس صورت میں نئے سرے سے نماز پڑھنے کو پیندفر ماتے تھے

( ٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُبُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأَنَفَ ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ.

أُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ. (۵۹۲۹) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه اسلاف كا اس بات پر اجماع ہے كہ جب اس نے بات كى ہوتو نے سرے سے

نماز پڑھے،اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ بات چیت کرکے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ در مدہ ریجہ آئی اُکٹری کم بی مالاً کے آئی اُک ہور بی رائے کی یہ قال نافال اُن آئی کا اُلٹے کُو اُلْقِ کُلَفَال آئے اُن اُنٹے کی کہ

( ٥٩٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا السَّتَذْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ السَّقَفْبَلَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۵۹۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے لئے جاتے ہوئے آ دمی کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے تو وہ نے سرے سے نماز پڑھے اوراگروہ دائیں یابائیں مڑا ہے تواسی نماز کوکمل کرے۔

( ٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ فِى الرُّعَافِ إِذَا اسْتَذْبَرَ الْقِبْلَةَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ.

(۵۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تکسیرآنے کی صورت میں وضو کے لئے جاتے ہوئے اگراس کی کمر قبلے کی طرف ہوجائے تو

مجھے یہ پندے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔

# ( ٤٥٣ ) فِي الصَّلاَّةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

# مغرب اورعشاء كے درمیان نماز یڑھنے کی فضیلت

( ٩٧٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ

اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَٰدُتُهُ يُصَلِّى ؛ مَا بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَكَانَ يَقُولُ : هِيَ سَاعَةُ خَفْلَةٍ.

(۵۹۷۲) حفرت عبد الرحمٰن بن اسود کے چیا فرماتے ہیں کہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان جب بھی حضرت عبد الله بن

مسعود والنوك ياس آيانبيس نماز پڑھتے ديكھااورو وفر مايا كرتے تھے كەپيغفلت كاوفت ہے۔

( ٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يُثَوَّب إِلَى الْعِشَاءِ.

(۵۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کداوا بین کی نمازمغرب سے فارغ ہونے کے بعدعشاء کی تیاری سے پہلے

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ : عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاة فِيمَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ ، وَيُذْهِبُ عَنْهُ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ مَهْدَنَّةٌ ، أَوْ مَذْهَبَةٌ لآخِرِهِ.

(۵۹۷۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کرو کیونکہ بینمازتمہارے وظیفوں کی جگہ لے لے گ اوررات کے پہلے حصے کی لغویات اوضولیات کومٹادے گی اس لئے کہرات کے ابتدائی حصے کی لغویات رات کے آخری حصہ کوضا کع

( ٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءِ 'بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ الْكَيْلِ.

(۵۹۷۵) حضرت وقاء بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ

بدرات کی بیداری ہے۔

( ٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ دَاوُد ، عَنْ بُكَّيْرِ بنِ عَامِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۵۹۷۱) مفرت شریح مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مرجم ( جلد ۲) ي مصنف ابن الي شيبه مرجم ( جلد ۲) ي مصنف ابن الي شيبه مرجم ( جلد ۲)

( ٥٩٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمُغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ فَاشِنَهُ اللَّيْلِ.

(۵۹۷۷) حضرت انس والفي مغرب اورعشاء كے درميان نماز برها كرتے تصاور فرماتے تھے كديدرات كى بيدارى ہے۔

( ٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ :وَزَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ طَاوُوسًا لَمْ يَكُنْ يَرُاهُ شَيْنًا.

(۵۹۷۸) حضرت حسن بن مسلم مغرب اورعشاء کے درمیان نماز بردھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بدرات کی بیداری ہے۔ حفرت حسن کا خیال ہے کہ حضرت طاؤس اے رات کی بیداری نہ مجھتے تھے۔

( ٥٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(۵۹۷۹) حفرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حفزت حسن اے رات کی بیداری نہ مجھتے۔

( ٥٩٨٠ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُر ، قَالَ :حلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ ، يَغْنِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۵۹۸۰) حضرت مجابداور حضرت نافع فرمات ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر اللهٰؤ صرف رمضان میں مخرب اور عشاء کے درمیان

( ٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ قَالَ : كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيْصَلُّونَ. یک (۵۹۸۱) حضرت انس نظافهٔ قرآن مجید کی آیت ﴿ نَتَجَافَی جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ مغرب اور

عشاء کے درمیان نفل نماز پڑھتے ہیں۔

( ٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْش، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّاةٍ الْعِشَاءِ. (ترمذى ٣٥٨١ - احمد ٥/ ٢٠٠٣)

(۵۹۸۲) حضرت حذیف دلانٹو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مِلْفِیْکِیْمْ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز بڑھی ہمغرب سے فارغ ہونے کے بعدعشاء تک آپنماز پڑھتے رہے۔

٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ ثُوَّيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِتْي ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ انْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ صَلَاةُ الْعَفْلَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :فِي الْعَفْلَةِ وَقَعْتُمْ.

المراحة على دور المربير برابير بالمرب المراحة المراحة

غفلت میں پڑھئے۔

( ٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعَقِّبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ.

(۵۹۸۴)حفرت این عمر داینی فرماتے میں کہ جس نے مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھیں وہ اس شخص کی طرح ہے جوا یک غزوہ استعماد

ے دالیں آتے ہی دوسرے غزوے میں شریک ہوجائے۔

( ٥٩٨٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ أَنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيًّ الْمَغُوِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُوبِ ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّى فَنَهَرَنِى ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكُعَتَانِ.

(۹۸۵ می کوشرت عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی کے پہلو میں مغرب کی نماز پڑھی پھر میں نے مغرب کے بعد دور کعتیں پڑھیں، میں پھر کھڑا ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ڈانٹااور فر مایا کہ مغرب کے بعد دور کعتیں ہوتی ہیں۔

# ( ٤٥٤ ) فِي ثُوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

# مغرب کے بعد کی دورکعتوں کا تواب

( ٥٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكُحُولًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى رَكُعَنَيْنِ بَعُدَ الْمَغْرِبِ ، يَعْنِى قَبْلَ أَنْ يَنَكَلَّمَ ، رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلْيَينَ. (۵۹۸۲) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جو محص مغرب کے بعد (کسی سے بات کرنے سے پہلے )

رہ ۱۹۸۷) سرت ون رہائے ہیں نہ بن پانسانی جاتے ہے۔ دور کعتیں پڑھےاس کی نماز علمین میں اٹھا کی جاتی ہے۔

( ٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَعَدْ تَرَكُتُ ، أَوْ لَوْ تَرَكُتُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُرِّبِ لَحَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي.

(۵۹۸۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر میں مغرب کے بعد کی دور کعتیں چیوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی۔

# ( ٤٥٥ ) فِي الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ

# ظهراودعصركے درمیان نماز پڑھنے كاحكم

( ٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ

مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) كي ١٣٧٧ مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲)

(۵۹۸۸)حضرت نافع فرماتے ہیں که حضرت ابن عمر اللہ فخو ظہرا ورعصر کے درمیانی حصے کونماز ہے آباد کیا کرتے تھے۔ ( ٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُشْبِهُونَ صَلَاةً

الْعِشَاءِ ، وَمَا بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ. (۵۹۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف عشاء کی نماز کواور ظہر وعصر کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو تبجد ہے تھے۔

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ دَاوُد، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. (۵۹۹۰) حضرت عبدالله والنه طهراورعصر کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے۔

# ( ٤٥٦ ) فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّهَا

جوحفرات ظہرے پہلے کی جارر کعات کومتحب خیال فرماتے تھے

' ٥٩٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ يُعْدَلُنَ بِصَلَاةٍ السَّحَرِ.

(۵۹۹۱)حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفَظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ ظہرے پہلے کی جار کعتیں تبجد کے برابر ہیں۔ ا ٥٩٩٢) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُوَاظِبُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

أَبْوَابَ الْحَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجُّ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، فَأُحِبُّ أَنْ أَقَدُّمَ. (ابوداؤد ۱۲۲۳ احمد ۵/ ۲۱۲)

(۵۹۹۲) حضرت میتب بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب انصاری دانٹو نے عرض کیا کہ ظہرے پہلے جن چار رکعتوں کو آپ اِ قاعدگی سے ادا فرماتے ہیں وہ کیا ہیں؟حضور شِرَفْتِیَجَةً نے فرمایا کہزوال منس کے وقت جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اں وقت تک بندنہیں ہوتے جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے ،میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے میری نماز پیش ہو۔

٥٩٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ عَلِى بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (بخارى ٢٢٠٣\_ احمد ٥/ ٢١٨)

(۵۹۹۳)ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

٥٩٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتٌ مَعَ عُمَرَ أَرْبَجَ رَكَعَابٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ.

(۹۹۴ ۵) حفرت عبدالله بن عتبه فزماتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر وزائٹو کے ساتھ ان کے کمرے میں ظہرے پہلے حیار رکعتیں

( ٥٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ الْفَجُرِ عَلَى حَالِ.

(۵۹۹۵)حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اٹنا کٹیز ظہرے پہلے کی جاپر رکعتیں اور فجرے پہلے کی دور کعتیں کسی حال

( ٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلَّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ.

( ۵۹۹۱ ) حصرت عبداللد واليو فر مات بي كفهركى جار ركعتول كدرميان ميس سلامنهيس يحيو سكا البيت تشهد برسط كا-

( ٥٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ:رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ. ( ۵۹۹۷ ) حضرت عبدالله بن عتب فرمات من كريس في حضرت عمر وفي في كوظهر سے پہلے جار ركعات اداكرتے ويكھا ہے۔

( ٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى

(۵۹۹۸) حضرت ابن ابی نمرفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب ظہرے پہلے جار رکعات ادافر مایا کرتے تھے۔

( ٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ بَشِيرٍ ، عَنْ شَيْخ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الطُّهُو كُنَّ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. (طبراني ٩٦٥)

(۵۹۹۹)ایک انصاری شخ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله شِرِ النَّهِ فَا ارشاد فرمایا کہ ظہرے پہلے جار رکعتوں کا تواب حضرت اساعیل علاقیال کی اولادیس سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

( .... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.

( ١٠٠٠ ) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فلاٹھ ظہرے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْأَصْبَغِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلُهَا أَرْبَعًا.

(۲۰۰۱) حفزت معید بن جبیرظهرے پہلے جار کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ. (بخارى ١١٨٢ ـ ابوداؤد ١٢٣٧)

(١٠٠٢) حضرت عائشه مُن منْ عَنْ فرماتي مِين كه رسول الله مَؤْفِظَةَ فَلْهِر سے يَهِلِي حِيار رَفعتين برُ ها كرتے تھے۔

# ( ٤٥٧ ) الْأَرْبُعُ قُبُلَ الظُّهْرِ ، يُطُوَّلُنَ ، أُو يُخَفَّفُنَ

# ظهرے پہلے کی چارر کعتوں کولمبایر هاجائے گا یا مخضر؟

( ٦٠٠٣) حَدَّثُنَا جُرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ : أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُو ، يُطِيلُ

فِيهِنَّ الَّقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ. (۱۰۰۳) ایک صاحب نے حضرت عائشہ ٹی اند ٹی ام سوال بھیجا کہ کس نماز پر بیش کی اختیار کرنا حضور مَا اَفْظَافَ کَمُ پند تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مَا اُنشِیَا کَمَ ظہرے پہلے کی جار رکعتوں کو با قاعدگی ہے ای طرح ادا فرماتے کہ ان میں قیام کولمبا

پیدوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ مردوسے ہم ہرت ہبان پارو موں دہاں مدن سے ہاں مرن ہو، رہاسے مدان میں یا موہمبر فرماتے اورخوب الجھے طریقے سے رکوع و بحدہ فرماتے۔

( ٦٠٠٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، يُطِيلُهُنَّ. ( ٦٠٠٢) حفرت ابن عمر وَلَيْوُ ظهر سے پہلے کی چارر کعتوں کو اسباکیا کرتے تھے۔

( ٦٠٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۰۵) ایک اور سند سے بونہی منقول ہے۔

( ٦..٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُرِ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ .

الظهرِ ، يُطِيل فِيهِنَ . قَالَ أَبُو عَوْنِ : إِنْ كَانَ خَفِيفَ الْقِرَانَةِ فَمِنَ الطَّوَالِ ، وَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَانَةِ فَمِنَ الْمِنِينَ.

(۱۰۰۲) حفرت حسن بن علی ناتی ظهرے پہلے کی جار رکعتوں کولمباکر کے پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ اگروہ تیز قراء ت کرتے تھے تو طوال سے پڑھتے تھے اور اگر آہتہ قراء ت کرتے تھے تومئین سے پڑھتے تھے۔

( ٦٠٠٧) حَدَّثَنَا ابن أَبِي غَنِيَّة ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهُرَامَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا طِوَالاً.

ر کے ۱۰۰۷) حضرت حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دیاتی کودیکھا کہ انہوں نے سورج کے زائل ہونے کے بعد جار ر

كَمِي رَكِعَاتِ اوَاقْرِما كَمِي \_ ( ٢٠٠٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ : حَذَّنْنِي أَبْطَنُ النَّاسِ يَوْدِ وَاللَّهِ وَمِنْ مُونِي مُونِي مُونِي أَنْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ : حَذَّنْنِي أَبْطُنُ النَّاسِ

، ﴾ على وربيع ، على تسيون ، عن الجي إنساقي ، على حبيد ، وعلى بي بدين ، قال ، على الطن الله ، يُطِيلُ فيهِنَّ ، فَإِذَا تَجَاوَبَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ خَرَجَ ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ. ( ۲۰۰۸ )عبدالرحمٰن بن بدیل فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ کے احوال کے سب سے زیادہ واقف محض نے بتایا ہے کہ وہ زوال

مش کے بعدایے گھر میں چارلمبی رکعات ادا فرماتے تھے، پھر جب مؤذن اذان دیتے تووہ باہرتشریف لے آتے اور مجدمیں نما

کے کھڑے ہونے تک بیٹھے رہتے۔

( ٦..٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِى الْأَرْبَعِ فَبْ

(۲۰۰۹) حفرت عمر دلائد نے ظہرے پہلے کی جارر کعتوں میں سورة ق کی تلاوت فرمائی۔

# ( ٤٥٨ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

کتاب العبلاة کتاب

جوحفرات ظہرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے

( ٦.١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُصَلِّى ثَمَا رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ.

(۲۰۱۰) حفزت ابوابوب ظهرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ المِلهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ. (۲۰۱۱) حضرت ابن عمر من الله ظهرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا گرتے تھے۔

( ٤٥٩ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الطَّهْرِ أُرْبِعًا

جوحفرات ظہر کے بعد حار رکعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٦.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.

(۱۰۱۲) حفزت حسن ظهر کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى بعدها أَرْبَعًا.

(۱۰۱۳) حضرت ابن عمر دالثور ظهر کے بعد جا رر تعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.١٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمرَ بْنِ حَمْزَةً ، عَنْ شَوِيكِ بْنِ أَبِى نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لَا يُطِيلُ فِيهِنَّ.

(۱۰۱۴) حفرت سعید بن میتب ظَهر کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔لیکن انہیں کسبانہ کرتے تھے۔

( ٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيْدٍ؛ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَا

(١٠١٥) حفرت سعيد بن جبير ظهرك بعد حيار ركعتيں پڑھاكرتے تھے۔

( ٦.١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَا

ذَرٌّ ، قَالَ : صَلَّ بَعْدَ الظُّهُو أَرْبَعًا ، فَإِنْ نَسِيتَ الْعَصْرَ كَانَتْ بِهَا. (۲۰۱۲) حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہتم ظہر کے بعد چار کعتیں پڑھو۔ کہ اگر عصر پڑھنا بھول جاؤتو بیاس کے بدلے ہیں ہوجا کمیں گی۔

( ٦٠١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِكْوِمَةَ بُنِ عَمَّادٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا. ( ٢٠١٧ ) حضرت ابن عمر ولا فَوْ ظهر كے بعد جا ر رکھتيس پڙھا کرتے تھے۔

# ( ٤٦٠ ) فِيما يُحَبُّ مِنَ التَّطَوَّعِ بالنَّهَار

# دن کے وقت پڑھے جانے والے نوافل کابیان

( ٦٠١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ. وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالنّهَارِ التّطَوُّعِ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنّكُمْ لَنُ تُطِيقُوهَا. قَالَ : فَقَالُ : فَقَالُ : كَانَ إِذَا ارْتَفَعْتِ الشَّمْسُ مِنْ مَشْرِقِهَا ، فَكَانَتُ قَالَ : كَانَ إِذَا ارْتَفَعْتِ الشَّمْسُ مِنْ مَشْرِقِهَا ، فَكَانَتُ كَانَ فَقَالُ : كَانَ إِذَا ارْتَفَعْتِ الشَّمْسُ مِنْ مَشْرِقِهَا ، فَكَانَتُ كَانَ أَوْا اللّهُ مِنْ الْمَشْرِقِ كَهَيْتِهَا مِنَ الظُهْرِ مِنَ كَهَيْتِهَا مِنَ الظُهْرِ مِنَ الْمَشْرِقِ كَهَيْتِهَا مِنَ الظُهْرِ مِنَ الْمُشْرِقِ كَهَيْتِهَا مِنَ الظُهْرِ مِنَ الْمُغْرِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْمَشْرِقِ كَهَيْتِهَا مِنَ الظُهْرِ مِنَ الْمُغْرِبِ ، صَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَصَلّى قَبْلُ الظُهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلّى قَبْلُ الظُهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلّى الْمُؤْمِنِينَ وَالنّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنّبِينِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنّبِينِينَ وَالنّبِينِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقَرّبِينَ وَالنّبِينِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُسْلِمِينَ. (ترمذی ۲۲۳ احمد ۱۳۳) (۲۰۱۸) حفرت عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ حفرت علی جائے گئے گئے شاگردوں نے حفرت علی ہے کہا کہ آپ ہمیں بتایے کہ حضور مَؤَنْ فَعَیْ قَوْن مِیں کیسے نوافل پڑھا کرتے تھے؟ حضوت علی جائے ہے میں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیجے ، جتنی ہم میں طاقت ہوگی اس کے مطابق ہم عمل کرلیں گے۔حضرت علی ڈاٹو نے فرمایا کہ جب سورج

کور وصفی ہون یں ہے وہ س پر صفا سرے سے بسرے ہوں گئے ہے۔ انہوں ہے۔ انہوں ہے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیجے ، جتنی ہم میں طاقت ہوگی اس کے مطابق ہم عمل کرلیں گے۔ حضرت علی ڈاٹٹو نے فرمایا کہ جب سورج مشرق کی طرف سے اتنا بلند ہوجا تا جتنا عصر کے وقت مغرب کی طرف سے بلند ہوتا ہے تو آپ دور کعتیں پڑھتے۔ پھر جب مشرق کی طرف سے اتنا بلند ہوجا تا جتنا ظہر کے وقت مغرب کی طرف سے بلند ہوتا ہے تو چار رکعتیں پڑھتے۔ پھر ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور طرب کے بعد دور کعتیں پڑھتے۔ اور عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور ظہر کے بعد دور کعتیں پڑھتے۔ اور عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے جن کی ہردور کعتوں میں مقرب فرشتوں ، انبیاء اور

پ سے عدم ہر سے معتبر میں ہوئے صافر و سر مرتب چہ چی در میں پر سے سے من ہررور وں میں سرب روس وں ہیں ہوروں ان کی ا ان کی امتباع کرنے والے مسلمانوں اور مومنین کے لئے سلامتی کی دعا کرتے تھے۔ سر بیٹر سرم '' سر دیر دیں دیں وہ بیٹر دیں وہ دوں میں دیوں میں دیوں سرس دیوں دیں ہوتا ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتا

( ٦٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَغْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَغْدَ

الْعِشَاءِ ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . (ترمذي ٣٣٢- ابوداؤد ١٢٣٢) (٢٠١٩) حضرت ابن عمر والثيني فرمات بيس كدميس في حضور مَلِفَظَيَّةً كي آشهر كعتيس يا در كلي بيل دوظهر سے بہلے ، دوظهر كے بعد ، دو

مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعد۔حضرت حفصہ نے مجھ سے فجر سے پہلے کی دورکعتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔

( ٦.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَعْفَرَ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَتْنِي

حَفْصَةُ. (بخارى ١١٨٠ عبدالرزاق ٣٨١١)

(۲۰۲۰) بیددیث کچوتغیر کے ساتھ ایک اور سندے بھی منقول ہے۔

( ٦.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ، وَزَاذَانَ ، قَالَا :كَانَ عَلِنَّى يُصَلِّى مِنَ التَّطَوُّ إِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(٢٠٢١) حضرت ميسره اورحضرت زاذان فرماتے ہيں كه حضرت على وائن ظهر سے پہلے جار، ظهر كے بعد دو، مغرب كے بعد دو، عشا

کے بعد جاراور فجر سے پہلے دور کعتیں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَ إِ مِنَ التَّطَوُّعِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۰۲۲)حضرت ابوعبیدہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیاتی درج ذیل نوافل کبھی نے چھوڑتے تھے ظہرہے پہلے حیار،ظہر کے بعد رو ہمغرب کے بعد دو ،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

( ٦٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَن ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُما قَالَا :التَّطُوعُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكُعَتَيْرِ

قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۰۲۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہفل کی دس رکعتیں ہیں: ظہرے پہلے دو،ظہر کے بعد دو،مغرب کے

بعددو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

( ٦.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ ؛أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، إِلَّا ٱنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعُذُّونَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

( ۱۰۲۴ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف ان رکعتوں کوسنت میں شار کرتے تھے: ظہرے پہلے جار ،ظہر کے بعد دو ،مغرب

غ مسنف ابن الي شيد متر جم (جلدم ) في المسلاة علي المسلاة المسلاق المسلاة المسلاة المسلاة المسلاق المسلوق المسل

کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دہ عصر سے پہلے دورکعتوں کومستحب خیال کرتے تھے

ا ٦.٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :كَانَتُ صَلَاةً عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَيُّ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ

قَبُلَ الْفَجُر. (١٠٢٥) حضرت ابوعبيده فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله والتيء ورج ذيل نوافل كبھى نه چھوڑتے تھے: ظہرے پہلے جار،ظهرك بعد رو مغرب کے بعد دو ،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

( ٤٦١ ) مَنْ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ أَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّهَا بَعْدَهَا

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرظہر کے فرضوں سے پہلے کی حیار رکعتیں جھوٹ جا <sup>ن</sup>میں تو

انہیں بعد میں ادا کرو

( ٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْهِزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا فَاتَتُهُ أَرْبُعُ قَبْلُ الظُّهُرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا. (ترمذي ٣٢٧ـ ابن ماجه ١١٥٨) (٢٠٢١) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فر ماتے ہیں کہ حضور مَاشْقَعَاتَهَ کی اگر ظہرے پہلے کی چار رکعتیں رہ جا تیں تو آپ انہیں بعد

( ٦٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ قَبْلَ

الظُّهُرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا. (۲۰۲۷) حَفرت عمروین میمون فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہرے پہلے کی جار رکعتیں فوت ہوجا نمیں وہ بعد میں ان کی قضا کرے۔

# ( ٤٦٢ ) فِي ثُوَابِ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَى عَشُرَةً رَكْعَةً مِنَ التَّطَوُّعِ

نوافل کی بارہ رکعات کی پابندی کرنے کا تواب

( ٦.٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَى عَشُرَةً رَكَعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَّى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(ترمذی ۱۳۵۰۸ ابو یعلی ۲۵۰۸)

(۲۰۲۸) حضرت عائشہ ری مندین سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ مَا الله عَلَمْ الله على الله

کرے گااللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا ئیں معے: چارظہرے پہلے، دوظہر کے بعد، دومغرب کے بعد، دوعشاء کے بعداور

( ٦٠٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ

أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صُلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى غَشُرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (ترمذى ١٥٥ـ احمد ٢/ ٣٢٦)

(٢٠٢٩) حضرت ام حبيبه بين الله على الله واليت ب كدرسول الله ومرافظة في ارشاوفر مايا كيه جس شخص في فرضول ك علاوه ايك دن

میں بارہ سنت رکعتیں اوا کیں اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔

( ٦٠٣٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفَيَانَ ، وَلَمْ تَرْفَعُهُ ، قَالَتُ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، يُنِي لَهُ بَيْتٌ

(۲۰۳۰) حضرت ام حبیبہ ٹفائد فنافر ماتی ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں فرضوں کے علاوہ ہارہ سنت رکعات ادا کیں اس کے لئے

جنت میں ایک کھر بنایا جاتا ہے۔

( ٦٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :ثِنْتَا عَشَرَةَ رَكْعَةً ، مَنْ صَلَّاهَا فِي يَوْمٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الصُّحَى ، وَأَرْبُعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ ، وَرَكُعَتَانِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۲۰۳۱) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس محض نے فرضوں کے علاوہ ایک دن میں یہ بارہ رکعتیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا

یااس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا: دورکعتیں فجر ہے پہلے ، دو چاشت کے وقت ، جارظہر سے پہلے ، دوظہر کے بعد اور دو

( ٦٠٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى فِي يَوْمِ اثْنَتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(۲۰۳۲) حضرت ابو ہر آرہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جومسلم ایک دن میں بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر

( ٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ

المسنف ابن الم شيدمتر جم (جلدم) في المسلاة الم

ثِنتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطُوّعًا ، يُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (مسلم ٥٠٣- ابوداؤد ١٢٣٣)

(۲۰۳۳)حفرت ام حبیبہ ٹنکھڈیٹنا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِقَظَةَ بنے ارشاد قر مایا کہ جو محض ایک دن میں بارہ رکعات نفل پڑھے گااس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔

ِ ٦.٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :مَنْ صَلَّى أَوَّلَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ.

منطق ریستی مستور و ۱۰۰ میچی و بیت ربی منابسود. (۲۰۳۴) حضرت عائشہ مُزی منز منافر ماتی ہیں کہ جم شخص نے دن کے شروع میں بارہ رکعات ادا کیس اس کے لئے جنت میں ایک

حربنا بالمحتاد الله عَدْمُ اللهُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَىٰ عَشْرَةً رُكُعَةً ، يُنِى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ؛ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفُجْرِ ،

وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ ، أَظُنَّهُ قَالَ :قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَغْدَ الْمَغْرِبِّ ، وَأَظُنَّهُ قَالَ : وَرَكُعَتُمْنَ يَغْدَ الْعِشَاءِ. (ام داؤ د ١٣٦٣- نسان، ١٣٨١)

وَأَظُنَّهُ قَالَ : وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. (ابو داؤد ۱۲۷۳ نسانی ۱۳۸۱) (۲۰۳۵) حضرت ابو ہریرہ رہ الی شرعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الْفَقِیَّةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے یہ بارہ رکعات اداکیس اس

کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا: دوفجر سے پہلے ، دوظہر سے پہلے ، دوظہر کے بعد ، دوعصر سے پہلے ، دومغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد۔

(٦.٣٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيثُّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّاهِ .

صلی معایر . (۱۰۳۷)حضرت ام حبیبہ بنی مذیعا سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیلَافِیکَیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص ظہرے پہلے اور ظہر کے بعد جار جار رکعات پڑھے اللّٰہ تعالیٰ اے آگ پرحرام فر مادیتے ہیں۔

( ٦٠٣٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ ، قَالَ :لَيْسَ أَحَدُّ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعَا بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَيَلْحَقُهُ يَوْمِنِذٍ ذَنْبٌ إِلَّا الشَّرْكَ بِاللَّهِ ، حَتَّى تَغُرُبَ

(۲۰۳۷) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذکی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو محض ہر فرض نماز کے بعد حیار رکعتیں نفل پڑھے تو اس دن سوائے شرک کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا ہر گناہ معاف ہوجا تا ہے۔

## ( ٤٦٣ ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلُ الْعَصْرِ

### عصرے پہلے می دور کعتوں کا حکم

( ٦٠٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ؛ أَنَّ أَبَا الْأَخْوَص كَانَ لَا يَرْكُعُ الرَّكُعَنَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ.

(۲۰۳۸) حضرت ابوزعراءفرماتے ہیں کہ حضرت ابوالاحوص عصرے پہلے دور کعتیں نہیں پڑھتے تھے۔

( ٦٠٣٩ ) حَذَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْمُعَصِّرَ ، فَلَا يُصَلِّى حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ.

(۲۰۳۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گہ جب موذن عصر کی اذان دے دیتا تو حضرت حسن صرف عصر کے فرض پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.٤٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسٍ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا عَدْنًا حُمَيْنًا وَكُلُو مَنْ الْعُصْرَ.

(۱۰۴۰) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعدوہ بیٹھ گئے اورعصر تک کوئی اورنماز نہ پڑھی۔

(٦٠٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ فَبْلَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ:

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ.

(۱۰۴۲) حضرت اساعیل فرماتے بین کہ حضرت عامر سے عصر سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہا گرتم سجھتے ہوکہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے انہیں ککمل کر سکتے ہوتو کرلو۔

(٦.٤٢) حَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبِى ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ.

(۱۰۴۲) حفرت سعیدین جبیرعصرے پہلے کوئی نماز نہ پڑھتے تھے۔

# ( ٤٦٤ ) الرَّجُل تَفُوتُهُ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ

### اگرایک آ دمی کی جماعت جھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

(٦.٤٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ خُذَيْفَةُ إِذَا فَاتَتَهُ

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ ، يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ ، حَتَّى يُصَلِّيهَا فِي جَمَاعَةٍ.

(۱۰۴۳)معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ دی ایٹی کی اپنی مسجد کی جماعت فوت ہو جاتی تو جو تیاں لاکا کرمختلف مسجدوں کا چکرلگاتے اور جماعت کے ساتھ نمازادا کرتے۔ ه معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی ۱۳۵۷ کی ۱۳۵۷ کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی ۱۳۵۸ کی ۱۳۵۸ کی ۱۳۵۸ کی ا

( ٦.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ

(۱۰۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت اسودے جب اپنی مجد کی جماعت چھوٹ جاتی تو دوسری مجدیں تشریف لے جاتے۔ ( ۱۰۵۵) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ أَبِی رَاشِدٍ ، قَالَ : جَانَنَا سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَنَحْنُ فِی آخِرِ

الصَّلَاة ، فَسَمِعٌ مُوَّذُنَّا فَأَتَاهُ. (١٠٢٥) حفرت ربَع كَبْتِ بِين كه بم نمازكة خرى حصر مِين تَق كه حفرت معيد بن جبيرتشريف لائ ،اتن مِين انهول نے ايك

> اور موذن کی آواز نی تووہاں چلے گئے۔ ( ٤٦٥ ) مَنْ قَالَ یُصلِّی فِی مَسْجِدِ ہِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہاپی مسجد میں نماز پڑھ لے

( ٦.٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَنْك الصَّلَاة فِي مَسْجِدِكَ ، فَلَا تَتَبِعِ الْمَسَاجِدَ ، صَلِّ فِي مَسْجِدِك.

یی مسیجیوت. (۲۰۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مسجد میں جماعت کی نمازتم سے رہ جائے تو دوسری مسجدیں تلاش نہ کرو بلکہ ابنی مسجد میں نماز پڑھاو۔

( ٦٠٤٧) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ لَمْ يَتَبَع الْمَسَاجَدَ.

توریر ما میسی مصطفر است. (۲۰۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آ دی کی نمازاس کی اپنی متحدے رہ جائے تو دوسری متحدول کو تلاش نہ کرے۔ ( ۲۰۶۸ ) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : کَانَ تَفُوتُهُ الصَّلَاة فِی مَسْجِدِ

قَوْمِهِ ، فَيَجِىءُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَدُّحُلُهُ ، فَيُصَلِّى فِيهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الأَذَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَأْتِيهِمُ. (١٠٣٨) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حضرت علقمہ کی جماعت اپنی مجدے رہ جاتی تو پھر بھی مجد میں آ کرنماز ادا کرتے۔

حالانکہ دوسری مسجد سے موذن کی آ وازسن رہے ہوتے کیکن و ہاں نہیں جاتے تھے۔ پریسر و پر دور دور روس کی ویسر سے دیں ہے ہیں تاریخ

(۱۰۴۹) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی قوم کی متحد میں نماز نہ پڑھ سکے تو کیاوہ دوسری متحد میں جائے گا؟ فرمایا کہ ہم نے مہاجرین صحابے کو یوں کرتے نہیں دیکھا۔

# ( ٤٦٦ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الصَّلَاة مِثْلُهَا

# ایک فرض نماز کی جگہاس جیسی دوسری نماز جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

- ( ٦.٥. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۰) حضرت عمر واليونو فرماتے بين كدا يك نماز كے بعداس كى جگداس جيسى دوسرى نماز كروه بـ
- ( ٦.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى خَلُف صَلَاةٍ مِثْلُهَا.
- (۱۰۵۱) حفرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حفزت عمر والی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کدا یک نماز کے بعدای جگداس جیسی دوسری نماز برحی جائے۔
- ر ٦٠٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يُصَلَّى عَلَى إِنْرِ صَلَاقٍ مِنْلُهَا.
  - (۱۰۵۲) حضرت عبدالله دوالي فرماتے بين كه ايك نماز كي جگه اس جيسي دوسرى نماز ادانه كي جائے گي۔
- ( ٦.٥٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۳) حفرت عبدالله والله السبات كوكروه خيال كرتے تھے كہ ايك فرض نماز كى جگه اس كے بعداس جيسى نمازاداكى جائے۔
- ( ٦.٥٤) حَلَّثَنَا سَلَّام أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۴)حفرت عبدالله والثير السبات كومروه خيال كرتے تھے كەايك فرض نماز كى جگەاس كے بعداس جيسى نمازاداكى جائے۔
    - ( ٦.٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا.
- (۱۰۵۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ اس جیسی نماز ادا کے مصرت
- ٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
- (۱۰۵۲) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ اس جیسی نماز ادا کی جائے۔

هُ مُعنف ابن البيشيه مترجم (جلرم) في منف المن المنظمة المن المنطقة المن المُحرِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كُوهَ أَنْ ( ٦٠٥٧ ) حَلَدُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كُوهَ أَنْ

یُصَلَّی بَعُدَ الْمَکْتُوبَیةِ مِنْلُهَا. (۲۰۵۷) حضرت خرشه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والٹو اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک نماز کے بعد اس جیسی

( ٤٦٧ ) القُربُ مِنَ الْمُسْجِدِ أَفْضَلُ ، أَمِ الْبُعْدُ ؟

مسجدے قریب ہونازیا دہ افضل ہے یا دور ہونا؟

( ٦٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَعْظَمُ أَجْرًا.

(سمد ۲/ ممد مرات ابو داؤد ۵۵۷ ـ احمد ۱/ ۳۵۱) عضرت ابو ہر روان می روایت ہے کہ رسول الله مَرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جومتحد سے جتنا دور ہوگا اس کا اجراتنا ہی

" ( ٦٠٥٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً ، وَالْأَخْرَى تَحُطُّ عَنْهُ

عليبه وسعم .ون عِلين يتحرج الحد عم بين مسجِدِهِ إلى بيتِهِ ، فرِجل لكتب له حسنه ، والا حرى تحط عنا سينةً. (احمد ٢/ ٣٤٨ـ ابن حبان ١٩٢٢)

سَیُنَفَةً. (احمد ۲/ ۲۷۸- ابن حبان ۱۹۲۲) (۲۰۵۹) حضرت اسود بن علاء کہتے ہیں کہ رسول الله سِّلِافِظِیَّا نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص مسجد کے ارادے سے اپنے گھرسے نکلتا ہے تو ہرقدم پراس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے اورا یک گناہ صاف ہوتا ہے۔

( ٦٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَتْ مَنَازِلُنَا قَاصِيَةً ، فَآرَدُنَا أَنْ نَتَقَرَّبَ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلُوهَا ، انْتُوهَا كَمَا كُنْتُمْ ، مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَتُوضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً.

معاف ہوتا ہے۔

دوسری نماز پڑھی جائے۔

( ٦.٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ يَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ ، فَيَبنوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ ، فَقَالَ : يَا يَنِي سَلِمَةَ ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَثَبَتُوا. (بخارى ١٥٥- احمد ٣/١٥١) (٢٠٦١) حضرت انس بن مالك جا الله على فرمات مي كه بنوسلمه نے ارادہ كيا كه اينے علاقے كوچھوڑ كرمسجد كے قريب گھريناليس -

حضور مَرْ السَّحَةَ فِي الله بات كونالسندكيا كدمديد مُعنان موجائ اور فرمايا كداب بوسلم! كياتم الني قدمول پر ثواب كالقين نهيل

رکھتے ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی جگہ ہی رہے کا فیصلہ کرلیا۔

( ٦.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ يَنِي سَلِمَةَ كَانَتْ دُورُهُمْ قَاصِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ ، فَهَمُّوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ يَا يَنِي سَلِمَةً ؟ فَنَبَتُوا فِي دِيَارِهِمْ.

(۲۰۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بنوسلمہ کے گھر مسجد سے دور تھے، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تا کہ

عاہتے؟انہوں نے کہا کیونہیں؟ پھروہ اپنے انہی گھروں میں تشہر گئے۔

( ٦.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ النَّدِمِنَى ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ أَبَى بُنِ كُعْبِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّى الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، فَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ : لو ابْتَغَيْتَ حِمَارًا تَرْ كَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلُمَةِ ؟ فَقَالَ:

وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلَزْقِ الْمَسْجِدِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ،

كَيْمًا يُكْتَبُ خُطَاىَ وَإِقْبَالِي ، وَإِدْبَارِى ، وَرُجُوعِى إِلَى أَهْلِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ ، وَأَعْطَاك مَا احْتَسَبْت أَجْمَعَ ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم ۲۰۳۰ ابو داؤد ۵۵۸)

(۲۰۲۳)حفزت انی بن کعب رہا تھو فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آ دمی تھا اور میرے خیال میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے

والوں میں مبدے سب سے زیادہ دورگھر اس کا تھا۔ کسی نے اس ہے کہا کہتم گدھالےلوتا کہ بارش اوراندھیرے وغیر دہیں اس پر

سوار ہوکرمبحد آجایا کرو۔اس براس نے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پیندنہیں ہے کہ میرا گھرمبجد کے ساتھ ملا ہوا ہو۔اس بات کا تذکرہ نی یاک مِنْزَفَقَدُ هِ ہے کیا گیا اور اس نے بھی حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ کیامسجد کی طرف میرے آنے جانے والوں قدموں کو بھی

میرے تامدا عمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ مِرَافِنْ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ریجی عطا کر دیا اور اس کے علاوہ جس عمل میں تم نے تواب کی امیدر کھی اللہ نے تہیں وہ بھی عطا کر دیا۔

يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، يَعْنِي السَّبْحَةَ. (ابوداؤد ٩٩٨ـ احمد ٢/ ٣٢٥)

( ٦٠٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ .

وَابْنَ عُمَرَ ، كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

( ٦٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَتَطَوَّعُ عَنَّى يَنْهَزَ خُطُوّةً ، أَوْ خُطُوتَيْنِ.

(۲۰۷۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وقت تک نفل نہ پڑھے جب تک ایک یا دوقدم آ گے بیچھے نہ ہوجائے۔

( ٦٠٦٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى الْمَكْنُوبَةَ نَكَبَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَبَّحَ.

(٢٠٢٩) حضرت مشام فرماتے ہیں کہ میرے والد جب کوئی فرض نماز پڑھتے تواس جگہ ہے الگ ہوجاتے اور تبیح پڑھتے۔

(۲۰۲۱) حضرت ابن عباس میں فو فرماتے ہیں کیفل پڑھنے کے لئے آگے یا پیچھے ہوجائے۔

کے پڑھنے کے بعدآ گے، پیچھے یادائیں بائیں ہو کرنفل پڑھو۔

جگدے ہٹ نہ جائے جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے۔

( ٦٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقُلْتُ : بَنُو سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ

حُسَنَةً. (مسلم ٢٦١)

فرمایا کہ ہرقدم پرایک نیک کھی جاتی ہے۔

( ٥٦٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقْضِي صَلاَتَهُ ، يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانه

آ دمی جس جگه فرض پڑھے کیا وہیں نفل پڑھ سکتا ہے؟

( ٦٠٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي

(٢٠١٥) حضرت ابو ہریرہ و اوا ایت ہے کدرسول الله مَؤْفِظَةَ فِي ارشاد قرمایا که کیاتم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ نماز

( ٦٠٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ ،

(۲۰۷۷) حضرت ابن عباس ، ابن زبیر ، ابوسعید اور ابن عمر شکائیز فرمایا کرتے تھے کہ آ دمی اس وقت تک نفل نہ پڑھے جب تک اس

هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المعلادة المعالية المعالي المعالية الم

(۲۰۲۴) ابن الی لیلی کہتے ہیں کہ جب بوسلمہ نے اپنے مکانات معجد کے قریب کرنے کا ارادہ کیا تو حضور مُلِفِنْظَةَ فِن ان سے

الْمَسْجِدِ ؟ فَذُكِرَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَإِنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ

### ( ٤٦٩ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ فرضوں کی جگنفل پڑھ سکتا ہے

( ٦.٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ شَيْحٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي رَجِّدٍ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ شَيْحٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي

مَكَانِهِ اللَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيطَةَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (١٠٤٠) حضرت ابن مسعود والنو سے سوال كيا كميا كما دى نے جس جگه فرض ادا كئے ہوں كيا اس جگه نفل نماز پڑھسكتا ہے۔ انہوں

نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٦.٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصَلَّى سُبْحَتَهُ مَكَانَهُ.

(اعه ٢) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر وافو فرضوں كى جكه پرى ففل اداكرلياكرتے تھے۔

( ٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ يَعَطَوَّعَانِ فِي

مَكَانِهِمَا. قَالَ : وَأَنْبَأَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۷۲) حضرت عبیدالله بن عمر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کود یکھا کہ وہ فرض نماز پڑھنے کے بعدای جگہ

( ٦.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۷۷۳) معنزت معر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عطاء سے ال شخص کے بارے میں سوال کیا جو اس جگہ نماز پڑھ لے تو انہوں

( ۱۹۷۴) مفرت مفتر ہے ہیں کہ کن کے مفترت عظاء سے آن میں نے بارے یں موال کیا جوا ی جار مماز پڑ نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

ے رہیں تب ساس رہ ہو ہے۔ ( ٦.٧٤ ) حَلَّنْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ التَّطُوُّ عَ فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۷۴) حَفَرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن وحضرت محمدای جگه نفل پڑھتے تھے جہاں انہوں نے فرض نماز اوا کی تھی۔

( ٦٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :غَيْرُ الإِمَامِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتَحَوَّلُ.

(١٠٤٥) حضرت سعيد بن مستب فر مأت بين كه امام كے علاوہ دوسر بے لوگ اگر جا بين تواني حكه نه بدليس \_

## ( ٤٧٠) مَنْ كُرِهُ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

جن حضرات نے امام کے لئے اس بات کو کروہ خیال کیا ہے کہ وہ فرضوں کی جگہ فل پڑھے ( ٦٠٧٦ ) حَدَّثَنَا شَرِیكْ ، عَنْ مَیْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِقْ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ.

(١٠٤٦) حضرت على جنافي فرماتے ہيں كه جب امام سلام چھيرے تواس وقت تك نفل نه پڑھے جب تك اپني جگہ ہے ہث نہ جائے

یا فرضوں اور نفلوں کے درمیان کوئی بات نہ کرے۔

: ٦٠٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنِ الْهِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَّ بِهِ لِفَيْرِ الإِمَامِ بَأْسًا.

(۲۰۷۷) حضرت ابن عمر دلاتی اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ اما م فرضوں کی جگہ نظل پڑھے البتہ غیرا مام کے لئے اس میں کوئی حسیر سیحہ میں ا

( ٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ

كَرِهَ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلَّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ. (۷۰۷۸) حصرت عبدالله بن عمرو دالله امام کے لئے اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ اس جگه نقل پڑھے جہاں اس نے فرض نماز

يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوَ قَالَ :كَانَ يَكُرَهُهُ. (۲۰۷۹) حضرت ابن الي ليل اس بات كومتحب خيال فر ماتے تھے كه امام نے جس جگه فرض نماز پڑھى ہے اس جگه نفل نہ پڑھے۔

( ٦٠٨٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

الم ١٠٨٠) حفرت معيد بن ميتب اورحفرت حن اس بات كو پندفر ماتے تھے كه جب امام سلام پھير يو آ كے بوجائے۔ ( ٦٠٨٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكُرَهُ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

( ۱۰۸۱ ) حضرت ابراہیم امام کے لئے اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہوہ اس جگہ نفل ادا کرے جہاں اس نے فرض نماز

( ٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِمَّى ، قَالَ: لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ، أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ.

(۲۰۸۲) حضرت علی دلافوز فرماتے ہیں کہ امام اس جگہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا جہاں اس نے نوگوں گونماز پڑھائی ہے، یہاں تک کہ وہ

عمد بدل المام كالم كاذر يعصل كرالي

( ٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الإِمَامِ يَتَحَوَّلُ.

(۱۰۸۳)حفرت معید بن میتب فرماتے بین کدامام جگه بدلےگا۔

( ٦٠٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْشُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى النَّطَوُّ عَ، تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۸۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب امام فرض نماز پڑھ لے اور نفل پڑھنا جا ہے تو اس جگہ سے ہت جائے جہاں اس نے فرض نمازادا کی ہے۔

# ( ٤٧١ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَلاَ يَتَأَخَّرَ فِي الصَّلاَة

# جوحضرات اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ نمازی نماز میں آ گے بڑھے کیکن پیچھے نہ ہے

( ٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الصَّلَاة، وَلاَ يَتَأَخَّرُوا.

(۲۰۸۵) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کومستحب خیال فرماتے تھے کہ نماز میں آگے بڑھ جا کیں پیچھے نہ ٹیس۔

( ٦٠٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاة؟

قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ خُطُوءً ، أَوْ خُطُوتَيُّنِ . وَقَالَ فِي الَّذِي يَصِل الصَّفَّ مُعْتَرِضًا : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟.

(۲۰۸۷) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ میں نے محمد حیشیڈ سے عرض کیا کہ کیا آ دمی دوران نماز صف میں ملنے کے لئے آ گے برجہ

سکتاہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک دوقدم آ گے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ادرانہوں نے بیجھی فرمایا کہ بیہ جوعرض کی جہت میں صف ہے جا کر ملتے ہیں میں نہیں جانیا کہ بدکیا ہے؟۔

( ٦٠٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ

أَنْ يَتَقَدَّمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ.

( ١٠٨٧ ) حفرت عطاء (اس محض كے بارے ميں جس كے پاس كوئى چيز ہواوروہ اس كور كھ كرنماز پڑھے، بھراس كوخيال آئے كدوہ

آ گے بڑھ جائے ) فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ دہ اس چیز کو پکڑ کرآ گے بڑھ جائے۔

( ٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، وَسُفْيَانَ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: تَقَدَّمُوا، تَقَدَّمُوا.

(۲۰۸۸) حفزت عروہ فرماتے ہیں کہ کہ جاتا تھا'' آ گے ہوجاؤ 'آ گے بڑھ جاؤ''

( ٦٠٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشُّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّى وَبَيْنَ يَكَيْهِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ ، فَانْصَرَفُوا ؟ قَالَ : يَتَقَدَّمُ إِلَى الْحَانِطِ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ :قُلْتُ :أَفَيَقُرَأُ وَهُوَ يَمْشِي ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى

يَنْتَهِىَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى يَقُومُ فِيهِ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲) کي که ۱۳۸۵ کي که ۱۳۸۵ کي که ۱۳۸۵ کي کتاب الصلاء (۱۰۸۹)اساعیل بن سالم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے آ گے کچھ لوگ نماز

پڑھ رہے ہوں پھروہ چلے جائیں،اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہوہ اپنی آگے والی دیوار کی طرف بڑھ جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیاوہ چلتے ہوئے قراء ت کرے گا؟ انہوں نے فر مایا کہنہیں جب وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے کھڑا ہونا ہے پھر

# ( ٤٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى ، فَيَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ ، أَوْ آيَةِ عَنَابِ جوآ دمی قراءت کرتے ہوئے عذاب یار حمت کی آیت پڑھے

( ٦٠٩٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ تَطُوُّعًا ، فَمَرَّ بِآيَةٍ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ

النَّارِ، وَوَيْلُ لَّاهْلِ النَّارِ. (ابوداؤد ١٨٥٤ احمد ٣/ ٣٣٧)

(١٠٩٠) حضرت ابوليل فرمات بين كدمين نے ني كريم مِنْ الله الله كار ماتھ نماز براهى -آپ مِنْ الله عَلَيْنَ أَرات كوفل نماز برھ رہے تھے، آپ نے ایک آیت پڑھی تواس کے بعد فر مایا''میں جہنم سے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں اور جہنم والوں کے لئے ہلا کت ہے''

( ٦.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا مَرَّتْ بِهَذِهِ الْأَيَةِ : ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ فَقَالَتُ : اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ ، إنَّك أَنْتَ الْبُرُّ الرَّحِيمُ. فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ : فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : فِي الصَّلَاةِ.

(٢٠٩١) حضرت مسروق قرمات بيل كرحضرت عائشه ففاش في يرضى ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ اس کے بعد فر مایا ''اےاللہ! ہم پراحسان فر مااور ہمیں جہنم کے عذاب ہے محفوظ فر ما، بے شک تو بھلائی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے' حضرت اعمش سے بوچھا گیا کہ کیاانہوں نے بیدعانماز میں کی تھی ،انہوں نے فر مایا ہاں نماز میں کی تھی۔

( ٦.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، فَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تَقُرَأُ : ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ قَالَ : فَوَقَفَتْ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَتْ تَسْتَعِيذُ

وَتَدْعُو . قَالَ عَبَّادُ :فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ ، فَقَصَيْتُ حَاجَيِي . ثُمَّ رَجْعُتُ ، وَهِيَ فِيهَا بَعْدُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو. (۲۰۹۲) حضرت عباد بن حمزه كہتے ہيں كه ميں حضرت اساء كے پاس عاضر بوا، وه اس آيت كى تلاوت كرر ري تحييں ﴿ فَصَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ اس آیت پروه مهر کئیس اور الله تعالى سے پناه ما تَلْخِلَيس اور دعا كرنے لكيس دعفرت عباد كہتے

ہیں کہ میں بازار چلا گیا ، میں اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آیا تو وہ پھر بھی پناہ مانگ رہی تھیں اور دعا کررہی تھیں ۔ ( ٦٠٩٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاة بِذِكْرِ النَّارِ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ.

( ۱۰۹۳ ) حضرت عبداللہ ڈاٹار فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں جہنم کے ذکر سے گذر ہے و جہنم سے بناہ مانکے اور جب جنت کے

كشاب الصلاة

: ذکرے گذری تو المتدے جنت کا سوال کرے۔ بریسر بھی جمہ یہ سر پر در سر

(٦.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ أَنْ يَسُأَلَ ، وَأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ.

(۱۰۹۴) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی جب کسی آیت پر سے گذر بے تواس کے مطابق سوال کرے۔ دور مدر میں میں سے مصارف میں تاہیں۔

حضرت ابن سیرین اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٦.٩٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَزُ صِلَة ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ،

وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالِ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِنَعَوُّ ذٍ تَعَوُّذَ

(1090) حضرت حذیفہ روائے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُرِنِّفِی کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ کسی آیت سبیج کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی شبیج بیان کرتے ، جب کسی دعا کی آیت کو پڑھتے تو دعا ما تکتے اور جب بناہ ما تکنے کی آیت پڑھتے تو اللہ سے بناہ ما تکتے ۔

( ٣٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى، فَيَهُرُّ بِالصَّلَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# کیا آ دمی نماز میں حضور مِّرَا اللَّهُ عَلَيْ مِردرو دَجْھِيج سکتا ہے؟

( ٦.٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَسْمَعُ الرَّجُلَ وَأَنَا أَصَلَى يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَ ۗ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ ، أَأْصَلَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ .

(١٠٩٦) حضرت مغيره كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابراہيم سے يو جھا كداكر ميں دوران نمازكسي آدى كو ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُ

بُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ كى تلاوت كرتے سنول تو كيا ميں درود پڙهول؟ انہول نے فر مايا ہال ،اگرتم جا بوتو پڑھ سكتے ہو۔

( ٦.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَامِكَ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ ، فَلَيُصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : كَانُوا إِذَا قَرَؤُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَمْضُونَ كَمَا هُمْ.

(١٠٩٧) حضرت حُنَنْ فرمات بين كه جب آوى نماز مين ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُه

(ع/۱۷) عَرْتُ مَنْ رَبِّ مِنْ رَبِّ مِنْ لَهُ بِسِبُ وَنَ مَارِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ پڑھے قو حضور مُؤَلِّكَ اللهِ عَرْدود بھيج -حضرتُ ابن سيرين فرماتِ بي كه قرآن مجيد كى قراء من

کے دوران کسی اور کلام کو چی میں نہ لا کمیں گے بلکہ قرآن کی تلاوت من وعن جاری رکھیں گے۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جدد) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جدد) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جدد)

( ٦.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَمُرُّ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي الصَّلَاة :

﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَنِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ ﴾ ، أَيُصَلِّى عَلَيْه ؟ قَالَ : يَمُرُّ. (۲۰۹۸) حضرت جابر رُنَانُور كَهِ بِي كه بيل كه ميل نے حضرت عامرے پوچھا كه اگركوئى آ دى نماز ميں ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّي ﴾ كى تلاوت كرے تو درود بڑھے يا گذر جائے؟ انہوں نے فرما يا گذر جائے۔

( ٤٧٤ ) فِي الْحَامِل تَرَى الدَّمَ ، أَتُصَلِّى ، أَمُّ لاَ ؟

عامله عورت کوا گرخون محسوس ہوتو وہ نماز پڑھے گی یانہیں؟ -

( ٦.٩٩) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي

الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، لَا يَمُنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاة.

۱۰۹۹) حضرت عائشہ نزی دینون فرماتی ہیں کہا گر حاملہ کوخون نظر آئے تو وہ نماز نہیں جھوڑ ہے گی۔ سید میں میں میں دوروں میں ایک اس کہ اگر حاملہ کوخون نظر آئے تو وہ نماز نہیں جھوڑ ہے گی۔

( ٦١٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي زَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الذَّمَ، قَالَ: تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى. ( ٢١٠٠) حَرْتَ عَطَاءً اس وَرت كِ بار مِي جَهِ عَالَت حَمل مِين نُونِ نَظر آئِ فَرَاتَ بِي كه وه وَضُوكر عَلَى اورنما زَرُ حَلَّ وَ١٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَى : سَأَلْتُ سُلُونِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَى : سَأَلْتُ سُلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ ، وَلا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَغُفِرُ بِعَوْبٍ ، سُلُهُ أَنْ يَسَادٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ ، وَلا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَغُفِرُ بِعَوْبٍ ،

سلیمان بن یسار عن المراہ موی الدم ولی عیر تحیص ، ولا ربعاس؛ فعال: معتب ، و دستیفر بیوب ، وتُصَلَّی. (۱۱۰۱) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو خط کھا اور ان سے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا جے خون نظر

آئے۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیار سے سوال کیا کداگر اسے حالت حیض اور حالت نفاس کے علاوہ کوئی خون نظر آئے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عنسل کرے،کسی کیڑے سے خون رو کے اور نماز پڑھے۔

(٦١.٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَعَطَاءٍ؛ فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى. (٦١٠٢) حضرت صحى اور حضرت عطاءاس حاملہ کے بارے میں جوخالص خون و کیھے فرماتے ہیں کہ وہ مُسل کرے اور نماز بڑھے۔ (٦١.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

(۱۱۰۳) حضرت حسن اس حاملہ کے بارے میں جوخون دیکھے فرماتے ہیں کہ یہ وہی پھرکرے کی جوستیاضہ کرتی ہے۔ ( ۱۱۰۲ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتُ تَرَاهُ كَمَا

كَانَتُ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَفْرَائِهَا ؛ تَرَكَّتِ الصَّلَاة ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيُوْمِ وَالْيُوْمَيْنِ ، لَمْ تَدَعِ الصَّلَاة. (١١٠٣) حضرت حسن اس حاملہ كے بارے ميں جوخون ديكھے فرماتے ہيں كه اگراہے وہی صورت محسوس ہوجو حيض كی حالت ميں معلوم ہوتی تھی تو نماز کو چھوڑ دے اورا گریہ ایک یا دودن رہے تو وہ نماز نہ چھوڑے۔

( ٦١٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكْمِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَأَتُهُ وَهِيَ حُبْلَي

وَهُمْ مَعُونَا مِنْ صَلَيْنِ مَعْنِ مَصَلِّى بَلِ مُعَاطِمِ مَنِ مُعَاطِمِ مِنْ مُعَاطِمِ مِنْ مُعَامِمِ مِنْ فَلْتُوَضَّا وَلَتُصَلِّى ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۱۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرعورت حالت حمل میں خون دیکھے تو وضو کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ میدکوئی چیز نہیں ہے۔

( ٦١.٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ يِشَيْءٍ. وَقَالَ رَاءً ،

حَمَّادٌ : هِی بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاصَةِ. (۲۱۰۲) حفرت عَمَّماس حاملہ کے بارے میں جوخون دیکھے فرماتے ہیں کہ کہ یہ کچھیں،حضرت حماد فرماتے ہیں کہ بیمتحاضہ کے

در ہے۔

در جے *یں ہے۔* ( ٦١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَیْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الذَّمَ ،

الله المُعْمَةُ اللهُ مِنَّ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ أَ إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَّاةُ وَالصَّوْمِ ؛ الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ. أَيْمُنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ أَ إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَّاةُ وَالصَّوْمِ ؛ الْحَيْضُ ، وهَذَا الْغَيْضُ.

( ۱۱۰۷ ) حضرت عمر و بن هرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کدا گرعورت حالت حمل میں خون دیکھے تو کیا د

رے ہیں۔ نماز چھوڑ دے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز اور روز ہے ہے صرف حیض روکتا ہے بیتو غیض ( کمی ونقصان ) ہے۔

مَارَ پُورُوكَ: الْهُولُ حَرَمًا يَا لَهُمَارُاوُرُورُورُ صَحْصَةً مِنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهُوِيِّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفتُ

عَنِ الصَّلَاةِ . (۲۱۰۸) حضرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ

ر ۱۱۷۸ کا تصرف کا لک بن اس ماع کا بیان کہ یاں کے مسترے رجاری ہے اس کا ملائے بارے یاں کوال میا وا ہوں۔ وہ نماز چھوڑ دے گا۔

( ٦١.٩ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ . قَالُ لِهِ نَحْتَ مُ حَكِّ ذَكُرُهُ مِ فَاذَا زَأَنِ الْجُاهِ لِللَّهُ فَأَتُّهُ } .

قَالُوا : لَا يَجْنَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ ، فَإِذَا رَأْتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْنُصَلِّ.

(۱۱۰۹) حضرت عکرمہ،حضرت حکم اورحضرت حہاد فر ماتے ہیں کے حمل اور حیض جمع نہیں ہو سکتے ، جب حاملہ خون د کیھے تو نماز پڑھے۔

# ( ٤٧٥ ) مَا فِيهِ إِذَا رَأَتُهُ وَهِيَ تُطْلَقُ

## جب در دز ہ میں خون نظر آئے تو کیا حکم ہے؟

. ٦١١. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ ،أَمُسَكَّتُ عَنِ الصَّلَاة.

(۱۱۱۰) حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ جب عورت کو بچے پرخون نظر آئے تو نمازے رک جائے۔

(۱۱۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَوْأَةِ نَرَى الدَّمَ وَهِي تُطْلَقُ ، قَالَ : تَصْنَعُ مَا تَصْنَحَ

ه معنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كر كا معنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كر كا معنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲)

(۱۱۱۲) حفرت عطاءاس عورت كے بارے ميں جے دروز و ميں خون نظر آئے فرماتے بيں كدو و بى كرے كى جوستا ضر كى ب -( ٦١١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِي تَمْخُضُ، قَالَ : هُوَ حَيْضٌ لَا تُصَلِّى.

ے اور ایس میں ہے۔ ( ۱۱۱۲ ) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جسے دردز ہ میں خون نظر آئے فر ماتے ہیں کہ بیدین ہے۔لبذا نماز نہ پڑھے۔ ر سابیس رہتا ہو دور جربتا ہے وہ رہتا ہے۔ اور ساب بیان کر برائیس کا اس کے ایس میں ساب کر اور کا اور ساب کا سابھ

( ٦١١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ ، أَمُسَكَّتُ عَنِ الصَّلَاةِ . المَّسَلَّاتِ اللَّهُ مَا الصَّلَاةِ . المَّسَلَّاتُ عَنِ

( ۱۱۱۳ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت کو بچے کی پیدائش ہے پہلے خون نظر آئے تو وہ نمازے رک جائے۔

# ( ٤٧٦ ) فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### جن حضرات نے نابینا کی امامت کی اجازت دی ہے

( ٦١١٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَدِّدُ ، فَاسْتَخْلَفَ انْ أُهِ مَكْتُه هِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمُ وَهُمَ أَعْمَى

بَدُرٍ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَوُمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى. (۱۱۱۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نی کریم مِرْفِظَةَ بدر کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت ابن ام مکتوم ڈیٹو کو مدینہ میں اپنا

نائب بنا گئے ۔ وہ نابینا ہونے کے باوجودنماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أَمْ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَوُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. (ابوداؤد ٥٩٥ـ احمد ٣/ ١٩٢)

ابُنَ أَمَّ مَكَتُومٍ ، فَكَانَ يَوُمَّ النَّاسَ وَهُو أَعْمَى. (ابو داؤد ۵۹۵۔ احمد ۱۹۳/۳) (۱۱۱۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میز شکھیج نے ابن ام مکتوم جائے کو اپنا تا ئب بنایا تو وہ نابینا ہونے کے باوجود لوگوں کی

ر ٦١١٦) حَذَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَمَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا

يَوُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ مِنْهُمْ ؛ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكِ ، وَمُعَادُ بُنُ عَفْرًاءَ ، وَابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ.

(۱۱۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائھ کے کچھ صحاب نا بینا ہونے کے باوجو دلوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔ان میں حضرت عتبان بن مالک،حضرت معاذبن عفراءاور حضرت ابن ام مکتوم ثنی کیٹنے شامل ہیں۔

( ٦١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الرُّهُوِى ، فَالَ . كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ يَوُمُّونَ فِي مَسَاحِدِهِمُ ، بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمُ (۱۱۱۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ بحد بدری صحابہ ٹن مینے بینائی زائل ہوجانے کے باوجوداین معجدوں میں نماز بڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ

وَقْتُ الصَّلَاة ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِمَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنِّيهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَصَلَّى بِنَا. (مسلم ١٣٥)

(۱۱۱۸) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ طائنہ کی بینائی زائل ہونے کے بعدان کی خدمت میں حاضر

تھے۔اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ اسے اپنے کندھے پرر کھتے تھے تو حجھونا

ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے زمین پر گرجاتے تھے۔ان کی حادران کے پاس کپڑے لگانے کی کھوٹی پرلٹلی تھی۔اس حال میں انہوں نے ہمیں نمازیر ھائی۔

( ٦١١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، أَوُمٌ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ :نَعَمْ. (١١١٩) حضرت ابوعامر فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت حسن سے سوال کیا کد کیا میں تابینا ہونے کے باوجودا پی قوم کونماز پڑھا

سکتاہوں؟ توانہوں نے فرمایاباں۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ؟ قَالَ:فَقَالَ:إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمُ.

(۱۱۲۰) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیانا بیناا مامت کراسکتا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں اگر سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

( ٦١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى.

(۱۱۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نابینا کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلَّى بِنَا وَهُوَ أَعْمَى.

(۱۱۲۲) حضرت مباجر فرماتے ہیں کہ حضرت براء نابینا ہونے کے باوجود ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى.

( ۱۱۲۳ ) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑا تؤنے نامینا ہونے کی حالت میں ہمیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ لَعُمَيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ يَنِي خَطْمَةَ فِي

(٦١٢٣) حضرت ابن عمير كوالدفرمات بين كه ايك نابينا آدمى حضرت عمر بن الله ين حين بن علمه كونماز برها يا كرتا تقار (٦١٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عِبْهَانَ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى.

( ۲۱۲۵ ) حفزت عتبان بن ما لک نابینا ہونے کی حالت میں لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَتَانَ نُهُ مَالِكَ ؛ أَنَّهُ كَانَ نَهُ هُ قَاهُمَهُ وَهُوَ أَعْمَى (بخادي ٢١٧٠ نسان ٩٢٣)

عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُّمَّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. (بخاری ٧٦٧ نسانی ٨٧٣) (٢١٢٢) حضرت عتبان بن ما لک نابينا ہونے کی حالت ميں لوگوں کونماز پڑھايا کرتے تھے۔

( ٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ إِمَامٌ يَنِي خَطْمَةَ أَعْمَى.

(۱۱۲۷)حضرت عرد ہ فر ماتے ہیں کہ بنونطمیہ کا امام نا بینا تھا۔

( ٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ. ( ١١٢٨ ) حضرت الإجعفر فرماتے بیں کہ حضرت جابر شائنڈ نے ہمیں بینائی زائل ہونے کے بعد نماز پڑھائی۔

( ٦١٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُنَيْهَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَ ١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَادَتُهُ ؟ وَمُنْ الْعُمَى يَؤُمُّ ، وَتَحُدُ ثُنَا الْحَكُمُ بْنُ عُلَالُهُ اللّهُ عَلَى يَؤُمُّ ،

وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ :مَا يَهُنَعُهُ أَنْ يَوُهُم وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (۱۲۹) عَلَم بن عتيبه نے حضرت قاسم سے نابيناكى امامت اور گواہى كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كمامامت اور

گواہی سے اسے کیا چیز روک عمّی ہے۔ ( ٦١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ عُمَر بُنِ عَطِیّةَ ، فَالَ : أَمَّنَا الْمُسَیِّبُ وَهُوَ أَعْمَى.

(۱۱۳۰) حفرت عمر بن عطیه فرماتے ہیں کہ حفرت میںب نے نابینا حالت میں ہمیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَبِى أَوْفَى أَمَّهُمْ وَهُوَ أَغْمَى.

(۱۱۳۱) ایک بزرگ ابوعبدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی اونی نے نابینا حالت میں جمیں نماز پڑھائی۔

# ( ٤٧٧ ) مَنْ كَرِةَ إِمَامَةَ الْأَعْمَى

# جن حضرات نے نابینا کی امامت کومکروہ بتلایا ہے

( ٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَوُمُّهُمْ وَهُمْ يَعْدِلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ.

( ٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسْنَاءِ ، عَنْ زِيَادِ النَّمَيْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَعْمَى ، يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ :مَا أَفْقُرَكُمْ إِلَى ذَلِكَ ؟. ( ۱۱۳۳) زیادنمیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس دانٹو سے نابینا کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی تنہیں کہ اضرور میں سر

( ٦١٣٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَخْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنِكُمْ عُمْيَانُكُمْ . قَالَ :أَخْسِبُهُ ، قَالَ :وَلَا قُرَّانَكُمْ .

(۱۱۳۴) حضرت عبداللہ چاہنے نے فرمایا کہ مجھے سے بات پسندنہیں کہتمہار ہے موذن نابینا ہوں۔ایک راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں قاریوں کے بارے میں بھی فرمایا۔

( ٦١٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْأَعْمَى لَا يَوُمُّ.

(۱۱۳۵) حضرت سعید بن جبیر فرّ ماتے ہیں کہ نابینا امامت نہ کرائے۔

# ( ٤٧٨ ) فِي إِمَامَةِ الْأَعْرَابِيِّ

### دیباتی کیامامت کابیان

( ٦١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَيءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ ، فَصَلَّى خَلْفَ أَعُرَابِيٍّ.

(١١٣٨) حضرت ابن مسعود رہائن نے دوران جج ایک دیہاتی کے پیچیے نماز برھی۔

( ٦١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهَمُسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيْ ؛ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۱۱۳۷) حفرت عباس جریری فرماتے ہیں کہ ابوکلز دیباتی کی امامت کونا پیند فرماتے تھے اور حفرت حسن اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۱۳۸) حضرت دارم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کیا اعرابی مہاجر کی امامت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ نیک آ دمی ہوتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ ؟ فَقَالَ :الْعَبْدُ إِذَا فَقُهُ أَحَـّتُهُمَا الدَّن

(١١٣٩) حضرت مغيره كہتے ہيں كەحضرت ابراجيم سے سوال كيا كيا كدكيا غلام اورديباتي كى امامت جائز ہے؟ انہوں نے فرمايا كه

مهنف ابن الى شيبر مترجم (جلدم ) و المعالي المعالم الم

الام آگر فقیر ہوتو وہ میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

-٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الأَعْرَابِيُّ. . ۱۱۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ریباتی کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

٦١٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ. ا ۱۱۳ ) حضرت مجابد فراتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافور نے دیباتی کے بیچھے نماز میرھی۔

( ٤٧٩ ) مَنْ رَخَّصَ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا

جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو جائز قرار دیا ہے

٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَئِيمَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ،

يَعْنِي أَوْ لَادَ الزُّنَّا. ر ۱۱۳۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ولد الزناامام ہوا کرتے تھے۔

٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ الزِّنَا.

(۱۱۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولد الزنا کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْعَبْسِى ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادُتُهُ ، وَيَوْمَ.

( ۱۱۴۴ ) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ دلدالز نا کی گواہی اور امامت جائز نہیں۔

٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَلِهِ الزِّنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُغْرَفُ لَهُ أَبُّ. (۱۱۲۵)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ولد الزناکی امامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک امام

ہےجس کے باپ کاعلم ہیں۔

' ٦١٤٦) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ الزَّنَا. (۱۱۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولد الزناکی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، يَوُمُ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا.

( ۱۱۳۷ ) ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے ولد الزناکی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں

کچھ حرج نبیں ، کیاان میں کوئی ایسامخص نبیں ہوسکتا جوہم سے زیادہ نمازی اور ہم سے زیادہ روز سے رکھنے والا ہو۔

( ٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ الزِّنَا.

- ( ۱۱۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماً تے ہیں کہ ولد الزناکی امامت میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَلَدُ الزُّنَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.
  - (۱۱۳۹)حفزت حسن فرماتے ہیں کہ ولدالز نادوسروں کے برابر ہیں۔
- ( ٦١٥. ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّوْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيُّ عَنْ وَلَدِ الزُّنَا
- یؤم؟ قال :نعم. (۱۱۵۰) حضرت ربیع بن منذ رفرماتے ہیں کہ میں نے حارث عمکلی ہے ولدالز تاکی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے
  - فرمایا که جائز ہے۔
- ( ٦١٥١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا سُئِلَتُ عَنْ وَلَدِ الزَّنَا؟
  - قَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةِ أَبُوَيْهِ شَيْءٌ ، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
- (۱۱۵۱) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی مذہ خا سے ولد الزنا کی امامت کے ہارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے والدین کے گناہ کا وبال اس پزہیں ہوگا۔کوئی ہو جھا ٹھانے والا دوسرے کے حصہ کا بو جھزمیں اٹھائے گا۔

### ( ٤٨٠ ) مَنْ كُرةَ ذَلِكَ

### جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو مکروہ قرار دیا ہے

- ( ٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ عُمَّرٌ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ ، كَارَ يَوُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ ، لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدُهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَوُمُّهُمْ.
- (۱۱۵۲) حضرت کیجی بن سعید فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی مقام عتیق میں نماز پڑھایا کرتا تھا ،اس کے والد کاعلم نہ تھا۔حضرت عمر بن عب
  - العزیزنے اسے نمازیڑھانے سے روک دیا۔
  - ( ٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ زِنَى ، وصَاحِبُ نَهِيمَةٍ.
    - ( ۱۱۵۳ ) حضرت مجامداس بأت كومروه خيال فرماتے تھے كه ولد الزنااور چغل خورامامت كروائيس ـ

# ( ٤٨١ ) فِي الْمَحدُّودِ يَؤُمُّ

### محدود في القذف كي امامت كابيان

( ٦١٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْبَى الْمَازِنِيُّ ؛ أَنَّ رَجُهُ ،

حُدٍّ فِي فِرْيَةٍ ، فَكَانَ يَوُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَسَأَلُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ :كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقَالُوا : فَذُ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ ، فَأَنْنُوا عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَوُمَّهُمْ.

(١١٥٣) حضرت عمروبن يجي كہتے ہيں ايك آ دى كوغلط الزام لگانے كے جرم ميں حد جارى ہوئى تھى وداينے لوگول كونماز بإحصايا كرتا تھا۔لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہتم اسے کیسایاتے ہو؟ اوگوں نے کہااس کا جرم ابنیس رہا۔ اوگوں نے اس کی تعریف کی۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی امامت کو جاری رکھنے کا حکم ویا۔

### ( ٤٨٢ ) فِي إِمَامَةِ الْعَبُدِ

### غلام کی امامت کا بیان

( ٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ أَنَّهُ

قَدِمَ وَعَلَى الزَّبَذَةِ عَبْدٌ حَبَشِتٌ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ : تَقَدَّمْ.

(١١٥٥) حضرت عبدالله بن صامت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ ر پڑائٹو ریذہ تشریف لائے تو وہاں کا گورنرا کیے حبش غلام تھا، جب

( ٦١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ قَدَّمَ مَمُلُوكًا. (١١٥٦) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه حضرت ابوذر دائنونے نے ايك غلام كونماز كے لئے آ كے كيا۔

( ٦١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي ذُرٍّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَبْدٍ حَبَشِيٍّ.

( ١١٥٧ ) حضرت ابوذر روالي في في ايك حبثى غلام كي يجي نماز ردهي -

نماز کاوقت ہوا تو حضرت ابوذ ر ڈاٹئونے نے اسے نماز کے لئے آ گئے بڑھنے کاحتم فر مایا۔

( ٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَ يَوُمُّهَا

( ۱۱۵۸ ) حضرت عائشه منکاندون اپنے ایک مد برغلام کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔

( ٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ صَلَّتْ خَلُفَ مَملُوكِ لَهَا.

(١١٥٩) حضرت عائشه منى مند عفائد البين ايك غلام كى امامت ميس نماز برهى -

( ٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيْد ، قَالَ : تَزَوَّجُتُ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ مَ فَدَعَوْتُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ؛ أَبُو ذَرًّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٌّ ، فَقَالَ :وَرَانَك ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ :

كَذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ.

(۱۱۲۰) حضرت ابوسعیدمولی ابی اسید کہتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، جب میری شادی ہوئی تو میں نے پچھ صحابہ کرام ٹنگائیم کی دعوت کی جن میں حضرت ابوذر جھ نے ابوذر جھ تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوذر جھ تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوذر جھ تھے۔ آگے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود خلائی نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے تشریف لے آپئے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی ؟ حضرت

ا میں اوٹ و سرت جرامید بن سوری و کے بن سے بن میں ہے ہوئے کے باوجودانہیں نماز پڑھائی۔ عبداللہ جل نو نے فرمایا ہاں۔ پھرانہوں نے مجھے آ کے کیا اور میں نے غلام ہونے کے باوجودانہیں نماز پڑھائی۔ ( ٦١٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِی ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِی حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِی سُفْيَانَ ؛

أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ يَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ ، وَفِيهِمُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ ، فَأَرَادُوا تَأْجِيرَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَا قِرَائَتَهُ ، قَالَا :أَمِثْلُ هَذَا يُؤَخَّرُ ؟.

(۱۲۱۷) حضرت داود بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان ایک مکا تب غلام تھے اور بنوعبدالا شہل کی امامت کیا کرتے تھے۔ان میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے جیسے محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ۔ایک مرتبدلوگوں نے انہیں امامت سے بٹانا چابا توان دونوں حضرات نے ان کی قراءت من کرفر مایا کہ کیاان جیسے لوگوں کوامامت سے بٹایا جا سکتا ہے۔

( ٦١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاً : لا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْعَبْدُ.

(۲۱۶۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه غلام كى امامت ميں كوئى حرج نہيں \_

( ٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَوُمَّ الْعَبْدُ.

(١١٦٣) حضرت حسن اور حضرت ابراتيم في مات بين كه غلام كي امامت مين كوئي حرج نهيس ـ

( ٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ عَامِر ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ.

(١١٦٣) حضرت سفيان اورحضرت عامرفر ماتے بين كه غلام كي امامت بين كوكي حرج نبيس ـ

( ٦١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمُ.

(۱۱۷۵) حضرت لیث اور حضرت شبر فرماتے ہیں کہ غلام کی امامت میں کوئی حرج نہیں ۔بشر طیکہ وہ علم میں سب سے بز ھاکر ہو۔

( ٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى أُمَّ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَّى خَلْفِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا عَبْدٌ.

(۱۱۲۲) زیاد مولی ام الحسن کہتے ہیں کہ میں غلام تھالیکن سالم بن عبداللہ نے میرے پیچھے نماز بردھی۔

( ٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ الْعَبَاسِ الْجُرَيْرِي ؛ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَلَ لَمْ يَرَ

( ۲۱۷۷ ) حضرت ابومجلز نے غلام کی امامت کومکر وہ قر اردیا ہے اور حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

( ٦١٦٨ ) حَلَّاتُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي ١٩٧٧ كي ١٩٧٧ كي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

يَأْتُونَ عَانِشَةَ ، أَبُوهُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَأَنَاسٌ كَنِيرٌ فَيَوْمَهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلًى لِعَائِشَةَ ، وَأَبُو عَمْرِو حِينَئِذٍ غُلَامٌ لَمْ يُعْتَقُ.

(١١٦٨) حضرت عبد الله بن عبيد الله بن الي مليكه فرمات مي كه مير به والد، حضرت عبيد بن عمير، حضرت مسور بن مخر مه اور دوسرے بہت سے لوگ حضرت عائشہ رہی مندمنا کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔حضرت عائشہ بڑیانڈمنا کے ایک مولی ابوعمر وانہیں نماز

یر مهایا کرتے تھے۔ابوعمرواس وقت تک غلام تھے ابھی تک آ زادنہیں ہوئے تھے۔ ( ٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ يَؤُمُّنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا عَبْدٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ،

مُسْجِدٍ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ شُرَيْحٌ.

(۱۲۹) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد میں ایک غلام جالیس سال تک نماز پڑھا تارہاہے،اس مسجد میں حضرت شریح بھی

( ٦١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ

صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

(۱۷۷۰) حضرت عمرو بن میسرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی تفاقذ نے اپنے ایک غلام کے پیچھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مرے میں نماز پڑھی۔

( ٦١٧١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا بَشِير بْن سَلْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَا يَوُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلَا يَوُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ.

(۱۷۱۱) حضرت ضحاک فر ماتے ہیں کہا گرنمازیوں میں کوئی آزاد ہوتو غلام امامت نہ کرائے اورا گران میں کوئی حاجی ہوتو غیر حاجی نمازنه پڑھائے۔

( ٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، وَابْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ ، فَحَضَرَتِ

الصَّلَاة ، فَقَدَّمُونِي ، فَصَلَّيْت بِهِمْ. (۲۱۷۲) حضرت ابوسفیان فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر ،حضرت حسین بن علی اور حضرت ابن ابی احمد کے ساتھ مقام ینبع کی طرف گیا، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آ گے کیا اور میں نے انہیں نمازیز ھائی۔

# ( ٤٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَوُمُّ أَبَاهُ

کیا آ دمی اینے والد کونماز پڑھا سکتاہے؟

( ٦١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي أَسَيْدِ

الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي : يَا بُنَّيَّ طَوَّلُتَ بِنَا الْيُوْمَ.

(۱۱۷۳) منذر بن ابی اسیدانصاری کہتے ہیں کہ میرے والدمیرے پیچھے نماز پڑھا کرتے ہتھے۔ وہ بعض **اوقات** مجھ سے فرما۔" مندر میں میں تاریخ

'' بیٹا! آج تو تم نے بہت کمبی نماز پڑھا گ'۔

( ٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لا يَوُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ.

( ۲۱۷ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آ دمی اینے والد کونما زنبیں پڑھائے گا۔

( ٤٨٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا زَارَ الْقُومَ فَلَا يَوْمُهُم

ا گر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ہوتو وہ امامت نہ کرائے

( ٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةً رَّجُو

٦١) حَدْثُنَا وَ دِيْعِ ، قَالَ :حَدْثُنَا آبَانَ بَنْ يَزِيدُ العَظَارَ ، عَنْ بَدَيْلِ بَنِ مَيْسَرَهُ العَقيلي ، عَنْ آبِي عَلِمِيهُ رَجُر مِنْهُمُ ، قَالَ :كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا هَذَا نَتَحَدَّثُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْنَا لَهُ :تَقَدَّمُ

فَقَالَ : لَا ، لِيَتَقَدَّمُ بَغْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ ، سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَر

رَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمُّهُمُ ، وَلَيُؤُمِّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. (ابوداؤد ۵۹۱ـ احمد ۳/۳۳۲)

( ۱۷۵۵ ) حضرت ابوعطیہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث ہماری نماز کی جگہ تشریف لاتے تتھے۔ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو ؟ ان سے کہتے کہ آپ نماز پڑھا کمیں۔وہ فرماتے کہتم میں ہے کوئی نماز پڑھائے اور میں تمہیں بتا تا ہوں کہ میں امامت کیوں نہیں کر رہا۔ میں نے رسول اللّٰہ مُؤِشِّفِیۡعَةَ کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو محض کسی سے ملا قات کے لئے جائے تو ان کوامامت نہ کرائے بلکہ اس

رہا۔ یس نے رسول القد <u>میر نفیج</u> ہوا قوم کا کوئی آ دمی امامت کرائے۔

( ٤٨٥ ) مَنْ رَجَّصَ فِي التَّرَبُّعِ فِي الصَّلاَةِ

جن حضرات نے نماز میں حیارزانو بیٹھنے کی اجازت دی ہے

( ٦١٧٦ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسِ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲ کا ۱ ) - ماک بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس بئی پین کونماز میں جپارزانو بمیشے دیکھا ہے۔

( ٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عُقْبَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.

(١١٧٤) حضرت عقبه فرماتے ہیں كه میں نے حضرت انس جانئ كونماز میں جارزانو بیٹھے دیکھا ہے۔

( ٦١٧٨ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّالِنِي ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يُصَلَّى مُتَرَبَّعًا.

ا ان الى شيبه متر جم ( جلد ۲ ) كي المحالية على المحالية ا

(۱۷۸۸) حضرت معید بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس شوائنو کونماز میں حیارزانو بیٹھے دیکھا ہے۔

( ٦١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنسًا يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفُسَةٍ.

(۹ کا۲) حضرت عمرفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹٹٹو کو قالین پر جارز انو ہیٹھے دیکھا ہے۔

( ۱۱۸ ) حضرت محمد بن جحادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا وَمُتَكِنًا.

(۱۱۸۲) حضرت جمید کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو چارز انو بیٹھ کر ٹیک لگا کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

(۱۱۸۳) اساعیل بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٦١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلَّى مُتَرَبُّعًا.

(۱۱۸۴) جریر بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کوچارز انو بیٹھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٦١٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاة مُتَرَبُّعًا.

(٤٨٦) مَنُ كُرِهُ ذَلِكٌ

جن حضرات کے نز دیک چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٦١٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْهَيْثُمِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَهُوَ يُصَلَّى

(١١٨٧) حضرت بيتم بن شهاب نے ايك آ دى كوريكھا جو جارزانو بيٹھ كرنمازية ھەرباتھا۔انہوں نے اسے ايسا كرنے سے منع كيا

کیکن اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کردیا۔حضرت بیٹم نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رہاؤہ کوفر ماتے ہوئے

قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا فَنَهَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُطِيعَهُ ، فَقَالَ الْهَيْثُمِ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : لأَنْ أَفْعُدَ عَلَى

( ٦١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ دَلْهُمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّىَ فِي التَّطَوُّ عِ مُتَرَبّعًا.

( ٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلَّى مُتَرَبّعًا.

(۱۸۱) حضرت مجامد چارزانو بیشه کرنماز پژها کرتے تھے۔

(۲۱۸۵)حضرت ابوجعفر چارزانو بیٹھ کرنمازیرٌ ها کرتے تھے۔

(۱۱۸۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جارزانو بیٹھ کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعًا فِي الصَّلَاة.

( .٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا. ﴿

( ٦١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا.

هي مسنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ۱ ) في المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلوم المسل

( ٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ . قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ :كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسِ.

( ۱۱۸۸ ) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے چار زانو بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں ۔۔ اے مکر وہ قرار دیااور فرمایا کہ حضرت ابن عباس بنافنوا ہے مکر وہ سمجھتے تھے۔

( ٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّى مُتَرَبَّعًا، وُقَالَ: الْجِلِسُ غَيْرَ حِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ.

(١٨٩) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نماز میں چارزانو ہیٹھنے کو مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ نماز میں ایسے نہ جمیفوجہ بات چیت کرنے کے لئے میٹھتے ہو۔

( ٦١٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِثٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاَ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدُّثُ أَصْحَابَهُ.

( ۱۱۹۰ ) حضرت ابراہیم اس بات کومکر وہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی نماز میں اس طرح ہیٹھے جیسے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے بینھناہے۔

( ٦١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَّبُه فِي آخُرِ صَلَاتِهِ ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الآحِرَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَشُتكِي رِجُلِي.

(۱۹۹) حضرت مغیرہ بن صَیم صنعانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہاٹن کودیکھا کہ نماز کے آخر میں آخری مجدہ ہے۔ اٹھانے کے بعد جارزانو بیٹھے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا۔انہوں نے فر مایا کہ میر ۔۔ یاؤں میں تکلیف ہے۔

( ٦١٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعِ.

(۱۱۹۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈوکٹئو نے در د کی وجہ سے چارز انو بیٹھ کرنماز اوا کی۔

( ٦١٩٢ ) حَلَّثَنَا التَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ.

( ۱۱۹۳ ) حضرت محمداس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دی تشہد پڑھنے ہے پہلے نماز میں چارزانو ہوکر بیٹھے۔

( ٦١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ نُبُنْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعِ.

( ۱۱۹۴ )حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤہ نے جار زانو بیٹھ کرنماز پڑھی اور فرمایا کہ بیسنت نہیں ہے۔ میں

نے درد کی وجہ سے یون نماز پڑھی ہے۔

٦١٩٥) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ ، وَقَالَ : جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ. ﴿ ١١٩٤ ﴾ حضرت طاوس نے حیارزانو بیٹھ کرنماز پڑھی اورفر مآیا کہ یہ بادشاہوں کا ہیٹھنا ہے۔

( ٤٨٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَّبِّعًا

جوهخص بیٹھ کرنمازیڑھےوہ اینے قیام کو چارزانو بنالے

٦١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا. (۲۱۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تخص بدیڑ کرنماز پڑھےوہ اپنے قیام کو چارزانو بنا لے۔

٦١٩٧) حَلَّتُنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَزِيعِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الجُلُوسِ جَنَا لرُّكُبَيِّهِ ، وَإِذَا كَانَ القِيامِ تَرَبُّعَ.

١١٩٧) سليمان بن بزلع فرماتے ہيں كەمىس حضرت سالم كے پاس حاضر ہواوہ بيٹھ كرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان كوبيٹھ نا ہوتا تو

گھنوں کوزمین پرر کھ دیتے اور جب قیام کرنا ہوتا تو چارزا نوبیٹھ جاتے۔ ٦١٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ

مُتَرَبُّعُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ

﴿١١٩٨) حضرت سفیان فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص بیٹھ کرنماز پڑھنا جاہے تو قیام کو چارزانو بنائے۔ جب رکوع کرنا چاہے تو چار انوركوع كرے اور جب تجده كرنا جا ہے تو ٹائگ كوموڑے گا۔

( ٤٨٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا فَلْيَثْنِ رِجْلَهُ

جوآ دمی حیارزانو بیٹھ کرنماز پڑھےتو وہ تحدےاوررکوع میں اپنی ٹا نگ کوموڑے گا

٦١٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، قَالَ مِسْعَرٌ : أَوْ كَمَا قَالَ ، يَجْلِسُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَوْ يَسْجُدَ ثَنَّى رِجْلَهُ.

(۱۱۹۹ ) حفزت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص چارز انو بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہوتو وہ رکوع اور تجد ہے بیں ٹا نگ کوموڑ ہے گا۔ ٦٢٠٠ كَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يُصَلَّى مُتَرَبَّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ

يَرُّ كُعُ ثَنَى رَجُلَةُ.

(۱۲۰۰)حضرت ہشام کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نے چار زانو ہیٹھ کرنماز پڑھی جب وہ رکوع کرنے لگتے تو نا مگ کوموڑ

ليتے تھے۔

(٦٢.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنُ أَبِي حَفُصٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجُلَهُ.

(۱۲۰۱) ابو حفص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس زیافٹو کود یکھا کہ انہوں نے بیٹھ کرنماز پڑھی، جب وہ رکوع کرنے لگتے تو ٹانگ کوموڑ لیتے تھے۔

#### ( ٤٨٩ ) إِذَا جَاءَ وَقَدْ تُمَّ الصَّفُّ

# جب کوئی آ دمی نماز کے لئے آئے اور صف مکمل ہو چکی ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدُ تَمَّ الصَّفُّ ، قَالَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدُخُلَ فِي الصَّفُّ دَخَلَ ، وَإِلاَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ ، وَلَمْ يَقُمْ وَحُدَهُ.

( ۱۲۰۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز کے لئے متجد میں آئے اور صف پوری ہو چکی ہوتو اگر وہ صف میں داخل میں زکی ہلاقہ میں کمتا میں قب میں داخل میں جا کہ ممکن نہ موتو اک آدمی کو کوئر کرا سنر براتھ کوئر اگر سر اکہا کوئر انہ ہو

ہونے کی طاقت رکھتا ہوتوصف میں داخل ہوجائے۔اگر بیمکن نہ ہوتو ایک آ دمی کو پکڑ کراپنے بہاتھ کھڑ اکرے۔اکیلا کھڑانہ ہو۔ ( ٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَیْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِیمَ :أَجِیءُ إِلَى الصَّفَّ وَقَلِدِ امْتَلَا ؟

آب عدال عصص بن عِيبٍ ، عن عصرو بن سيمون ، در
 قَالَ : مُرْ رَجُلاً ، فَأَقِمْهُ مَعَكُ ، فَإِنْ صَلَيْتَ وَحُدَك فَأَعِدْ.

( ۱۲۰۳ ) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کداگر میں نماز کے لئے آؤں اور صف مکمل ہو چکی ہوتو میں کیا کروں؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک آدمی کواپنے ساتھ کھڑا کرو۔اگرا کیلیے نماز پڑھوتو نماز کااعادہ کرو۔

# ( ٤٩٠ ) فِي الرَّجُٰلِ يَوْمُ النِّسَاءَ

#### کیا آ دمی صرف عورتوں کی امامت کراسکتا ہے

( ٦٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُّمُّ نِسَانَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

سمعیں رہیں. (۱۲۰۴)حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عروہ عورتوں کوفرض نماز کی امامت کرایا کرتے تھے اوران کے ساتھ کو کی مدمدہ چاتا

( ٦٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ لِلنَّاسِ قَارِئِينَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّى بِالنِّسَاءِ. ( ۱۲۰۵ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب زیاتئ رمضان میں لوگوں کے لئے قاریوں کومقرر فرمایا کرتے تھے۔

حضرت الېلوگول کونماز پڑھاتے تنے اور حضرت ابن الې حثمه عورتوں کو۔

( ٦٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَصَلَّى فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاءِ ، وَمَا خَلْف اللَّ الْمُأَنَّةُ

الْحَجَّاجِ ، وَمَا حَلْفِی إِلَّا امْرَأَةً. (۲۲۰۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حجاج کے زمانے میں اپنے محلے میں نماز پڑھا تا تھااور میرے بیچھے صرف ایک عورت

مُوں ں۔ ( ٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَوُمُّ النَّسَاءَ ، لَيْسَ

مَعَهُنَّ رَجُلٌ؟ فَقَالًا: لاَ بَأْسَ بِهِ. ( ١٢٠٤) حفرت جابر فرماتے بین کدیس نے حضرت تعنی اور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آ دمی عورتوں کونماز پڑھا سکتا ہے جن

( ٦٢٠٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِىِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَرْفَجَةُ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُوُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا . قَالَ عَرْفَجَةُ :فَأَمَرَنِى عَلِيٌّ ، فَكُنْتُ امَادَ النِّسَاء

الناس بِقِيامِ رفضان ، و كان يجعل بِلرجالِ إِماما ، وبِلنساءِ إِماما ، قال عرفجه : قامريني عبني ، فحنت إمام النساءِ. إمامَ النساءِ. ( ٢٠٨٨) حفرت عرفجه فرماتے ہیں كه حفرت على فائغ لوگول كورمضان كے قيام كائكم ديا كرتے تھے۔وہ مردول كے لئے الگ اور

عورتوں کے لئے الگ امام مقرر کرتے تھے۔انہوں نے مجھے عورتوں کا امام مقرر کیا تھا۔ ( ٦٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَوُّمُّ النَّسُوةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ:

٣) حَدَّتَا عَبَادُ بِنَ الْعُوامِ ، عَنْ هِسَّامُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قال :سنِل عَنِ الرَّجِلِ يَوْمُ النَسُوهِ فِي رَمْصَانَ : قال: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخُرُجُ فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَيَجْمَعُهُمْ فَيُصَلِّى بِهِمُ.

(۱۲۰۹) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ آدمی رمضان میں کیا صرف عورتوں کونماز پڑھا سکتا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگراس آدمی میں کوئی خرابی نہ ہوتو اس عمل میں کوئی خرابی نہیں۔وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کی جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو وہ گھر آ کر

٩٢١) حدتنا زيد بن حبابٍ ، عن مظهرِ بنِ جويرِيه ، قال :رايت ابا مِجلزٍ وله مسجِد فِي دارِهِ ، فربما جمع بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ.

(۱۲۱۰)حضرت مطہرین جویریہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومجلز کے گھر میں ایک مجدتھی وہ اس میں اپنے گھر والوں اور غلاموں کو جمع سریں ہے۔۔۔

کر<u>تے تھے۔</u>

# ( ٤٩١ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ حَانِطٌ

اگرآ دمی کے پیچھے کوئی عورت نماز پڑھر ہی ہولیکن امام کے اوراس کے درمیان دیوار ہوتو کیا حکم ہے؟ ( ٦٢١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ نُعَیْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الإِمَام طَرِیقٌ ، أَوْ نَهْرٌ ، أَوْ حَانِطٌ فَلَیْسَ مَعَهُ.

(۱۲۱۱) حضرت عمر والتيء فرماتے ہيں كه اگرامام اور مقتدى كے درميان راسته ، دريايا ديوار ہوتو وہ اس كے ساتھ نبيں۔

( ٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّمَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، أَوْ نِسَاءٌ.

(۱۲۱۲) حضرت ابرائیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کوئی مخص امام کے پیچھے اس طرح نماز پڑھے کہ دونوں کے درمیان راستہ یاعور تیں ہوں۔

( ٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بالإمَام ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا.

( ۱۲۱۳ ) حضرت نیسلی بن انی عز ہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضعمی سے بو چھا کہ کیاعورت ایسے امام کی افتد اء کرسکتی ہے جس کے اوراس عورت کے درمیان راستہ ہو۔انہوں نے فرمایا کہ درست نہیں۔

# ( ٤٩٢ ) مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ

#### جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے

( ٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يُجَمِّعُ مَعَ الإِمَامِ ، وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتُ مُشْرِقٌ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يُجَمِّعُ فِيهِ وَيَأْتُمُّ بِالإِمَامِ.

(۱۲۱۴)حضرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت انس مزایش امام کے ساتھ نافع بن عبدالحارث کے مکان میں جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ

گھرمبجد ہے تھوڑ ابلند تھااوراس کا ایک درواز ہ مبجد میں کھلتا تھا۔وہ اس گھر میں جمعہ پڑھتے اورامام کی اقتداء کیا کرتے تھے۔

( ٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ ، وَهُوَ أَسْفَلُ.

(١٢١٥) حضرت صالح مولی التواُمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹو کے ساتھ متجد کے او پرامام کی اقتداء میں نماز

پڑھی،حالانکہامام بنچھا۔

( ٦٢١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى مِجُلَزٍ ؛ فِى الْمَرْأَةِ تُصَلَّى وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الإِمَام حَائِظٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.

(۱۲۱۲) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ اگر عورت امام کے بیچھے اس طرح نماز پڑھے کہ دونوں کے درمیان دیوار ہوتو اگر وہ اس کی تکبیرات من رہی ہوتو بیا قتد اء جائز ہے۔

( ٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلَّى فَوْقَ ظَهْرِ . برد مسارية برم

الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الْمُغُوبِ ، وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرَ ، يَعْنِى وَيَّاتُمْ بِالإِمَام. ( ١٢١٧ ) حضرت سعيد بن سلم فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سالم بن عبدالله كود يكھاانہوں نے متجد كے او پرمغرب كى نماز پڑھى۔

ر کے ۱۱۱ ) حسرت معید بن سم مرمائے ہیں کہ یہ کے حسرت سام بن حبداللدود یکھا ہوں نے جدے او پر سرب کی مار پر گی۔ ان کے ساتھا لیک آ دمی اور بھی تھا اور وہ امام کی اقتد اء کررہے تھے۔

( ٦٢١٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ ، عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ ، أَسْفَلُ مِنَ الإِمَام ، فَكَانَ قَوْمٌ هَارِبِينَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَانِطٌ طَوِيلٌ ، يُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ السَّطُح ، وَيَأْتَمُّونَ بِالإِمَام ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَرَآهُ حَسَنًا.

(۱۲۱۸) حفر تمنصور فرماتے ہیں کہ ہماری معجد کے دائیں طرف امام سے پنچا یک حبحت تھی۔ حجاج کی امارت کے دنوں میں پچھ روپوش لوگ اس حبحت پرنماز پڑھا کرتے تھے۔اور امام کی اقتداء کرتے تھے، حالا نکہ ان کے اور امام کے درمیان دیوارتھی۔ میں نے اس بات کا حضرت ابراہیم سے ذکر کیا توانہوں نے اسے اچھا خیال فرمایا۔

( ٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، نُحَلِّ مِصَلَاقِ الاَهَاهِ فِي مَصَانَ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعُلَّ مِهِ أَنْ اللهِ أَنْ يَكُونَ مَنْ مَنْ الرَّجُو

يُصَلِّى بِصَلَاقِ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : لا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَي الإِمَامِ.

(۱۲۱۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان میں کمرے کی حجبت پر کھڑے ہوکر امام کی اقتداء کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، البت اے امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہئے۔

( ٦٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ عُرُوَةَ كَانَ يُصَلِّى بِصَلَاةِ الإِمَامِ ، وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَبَيْنَهُمَا وَبِيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ.

( ۱۲۲۰) حضرت ہشّام بن عروہ فرماًتے ہیں کہ حضرت عروہ حید بن عبدالرحمٰن بن حارث کے گھر میں امام کی افتدا ء کرتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے، حالانکہ ان کے ادرمسجد کے درمیان راستہ تھا۔

# ( ٤٩٣ ) فِي الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّى فِي الْمِنْذَنَةِ

### کیامؤذن اذان کے منارے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟

- ( ٦٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِنْذَنَةِ ، وَيُصَلَّى بِصَلَاةِ الإِمَام ؟ قَالَ :يُجُزِنُهُ
- (۱۲۲۱) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا موذن مئذ نہ میں اقامت کہدکر وہیں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جائز ہے۔
- ( ٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ :يُجْزِئُهُمْ.
- (۱۲۲۲) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ موذ نین جمعہ کے دن مجد کے او پرامام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے۔
- ( ٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّى فِى صَوْمَعَتِهِ ، وَيَأْتَمُّ بِالإِمَامِ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.
- (۱۲۲۳) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا موذن اذان کے منارہ میں نماز پڑھتے ہوئے امام کی اقتد اءکرسکتا ہے؟ انہوں نے اس کو کروہ قرار دیا۔

## ( ٤٩٣ ) الْمَرْأَةُ فِي كُمْ ثُوْبٍ تُصَلِّي

#### عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟

- ( ٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ : تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ.
  - ( ۱۲۲۳ ) حضرت عمر جنا الله فرماتے ہیں کہ عورت تین کپٹروں میں نماز پڑھے گی۔
- ( ٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :سُئِلَتُ عَائِشَةُ : فِي كُمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتْ : اثْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلَهُ ثُمَّ ارْجِعُ إِلَى ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرُهَا، فَقَالَتْ : صَدَقَ.
- ( ۱۲۲۵ ) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جن النباق سے سوال کیا گیا کہ عورت کتنے کیڑوں میں نماز پڑھے گی؟ انہوں نے

فرمایا کہ حضرت علی وزائش کے پاس جاکران سے سوال کرو پھرمیرے پاس آؤ۔ وہ سائل حضرت علی وزائش کے پاس گیا اوران سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کمل و صابح والی قیص اورایک دو پٹے میں نماز پڑھے گی۔ سائل نے جا کر حضرت عائشہ زنکھنیون کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ٹھک کہتے ہیں۔

( ٦٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَشَجَ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فَضُلاً ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمُّهَا عَلَى أَنْهُ مَا فَالًا وَمَكَانَ عُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فَضُلاً ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمُّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فَضُلاً ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمُّهَا

عَلَى رُأْسِهَا . قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ يَتِيماً فِي حِجْرِها . (۱۲۲۲) حضرت عبيد الله خولاني فرمات بين كديس نے ام المؤمنين حضرت ميمونه رفيانين كوايك الى برى قيص مين نماز پر صق د يكھا جوسارى كى سارى ان پر لپٹى بوئى تھى اور انہول نے آستىن كے بچھ صے واپنے سر پردكھا ہوا تھا۔ راوى كہتے ہيں كہ حضرت عبيد

الله خولانى ايك يتيم بي كل حيثيت مع حضرت ميمونه في عنوان كى كفالت مين تقد ( ١٢٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنُ بُكَيْرٍ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْأشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَوْلَانِيِّ،

عَنْ مَيْهُونَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا صَلَّتُ فِي دِرْعِ وَحِمَادٍ. (١٢٢٧) حضرت عبيدالله خولانی فرماتے ہیں كه ام المونین حضرت ميمونه تفایشانے ایك بری قیص اور ایگ چاور میں نماز اوا فرمائی۔

( ٦٢٦٨ ) أُخْبَرَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُمِّى ؛ أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى أَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى أَيِّ صَلَّى الْمَوْأَةُ ؟ فَقَالَتُ :تُصَلَّى فِي دِرْعِ سَابِغِ ، يُغَطَّى قَدَمَيْهَا وَالْجِمَارِ.

الم ۱۲۲۸) حضرت محمد بن زید کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ام المونین حضرت ام سلمہ زی ایونیا ہے سوال کیا کہ عورت کس چیز میں نماز

پڑھ گی؟انہوں نے فرمایا کہ ایک مکمل ڈھانینے والی جا در میں جواس کے پاؤل کو بھی ڈھانب دے اور ایک دو پتے میں۔ ( ٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَیْدٍ بن مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ

سَلَمَةً ، قَالَتُ : تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَادِ. (١٢٢٩) حضرت امسلمه جنه نديمًا فرماتي بين كريورت ايك مكمل وْ ها پنيه والي جا دراورايك اوزهني ميس نماز برِ هے گ

( ،٦٢٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَمْ تَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشُورٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ :فِي

كُمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : فِي دِرْعِ وَجِمَارٍ.

(۱۲۳۰) حضرت بشر نے حضرت ابن عباس خواش ہے سوال کیا کہ عورت کتنے کیڑوں میں نماز پڑھے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک قمیص اور ایک حیاد رمیں۔

( ٦٢٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَوْأَةُ ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا ؛ الدُّرْعُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمِلْحَفَةُ. (۱۲۳۱) حضرت ابن عمر جائن فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بورے کیٹروں میں نماز پڑھے گی یعن قیص، جا دراوراوڑھنی۔

( ٦٢٣٢ ) حَذَثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي الذُّرْعِ وَالْحِمَارِ وَالْحَقُوْ.

قَالَ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ الْخُمُرُ ؟ فَقَالَ :الْخِمَارُ مَا خَمَّرَ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُسَمِّى الإزّارَ الْحَقُوَ.

( ۱۲۳۲ ) حضرت محد فر ماتے ہیں کہ حضرت مبیدہ نے فر مایا کہ عورت قمیص، جا دراور'' حقو'' میں نماز پڑھے گی۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اضعث سے پوچھا کہ یہ جادریں کیا ہیں؟ انہوں نے فر مایا جوجسم کو ڈھانپ دے وہ جا در ہے۔ میں نے پوچھا یہ

''حقو'' کیاہے؟ انہوں نے فر مایا کہ انصار از ارکوحقو کہا کرتے تھے۔

( ٦٢٣٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ.

( ۱۲۳۳ ) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ عورت تین کیڑوں میں نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ

أَثْرَابٍ ؛ فِي الدِّرُعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقُوِ .

(۱۲۳۴) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ عورت کے لئے تمین کپڑوں میں نماز پڑھنامتحب ہے 🛈 قمیص 🛡 جا در 🛡 ازار

( ٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلَّى فِي الدُّرْعِ وَالْجِلْبَابِ. ( ۱۲۳۵ ) حضرت ابراہیم عورت کواس بات کی رعایت دیتے تھے کہ وہ قیص اور جا در میں نماز پڑھ لے۔

( ٦٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ :قالَتِ امْوَأَةٌ لَابِي :إِنِّي امْوَأَةٌ خُبْلَي ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَىَّ أَنْ أُصَلِّي فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأْصَلِّي فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(۱۲۳۷) جضرت بشام فرماتے ہیں کدایک عورت نے میرے والدے کہا کہ میں حالمہ عورت ہوں میرے لئے نطاق ( کمریر باندھا

جانے والا ایک بیلٹ ) میں نماز پڑھنامشکل ہے،تو کیا میں قمیص اور جا در میں نماز پڑھ کتی ہوں؟انہوں نے کہاہاں، پڑھ کتی ہو۔ ( ٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ وَخِمَارِ حَصِيْفٍ.

( ۱۲۳۷ ) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ عورت ایک قمیص دو پنے اور بنی ہوئی جا در بیس نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٢٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ صَفِيقٍ ، وَخِمَارِ صَفِيقِ.

( ۱۲۳۸ ) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کے عورت ایک مونی قمیص اور مونی حیا در میں نماز بڑھے گی۔

( ٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، فَالَ : فَالَ عَطَاءٌ : فِي دِرْعِ وَحِمَادٍ.

( ۱۲۳۹ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت ایک قیص اور ایک جیا در میں نماز پڑھے گی۔ اُ

( - ٦٢٤) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّى فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّى رَأْسَهَا .

( ۱۲۴۰ ) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت حکم ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ وہ ایک قبیص اورا یک جادر میں مصرف میں مصرف کا سے میں اس میں اس میں مصرف کی مصرف کی مصرف کا مصرف کا مصرف کی میں اورا لیک جادر

میں نماز پڑھے گی۔حضرت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک قمیص اورایک اوڑھنی میں جس سے سرکوڈ ھانپ نے نماز ''

رِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ.

(٦٢٣١) حفرت مجامد فرماتً بین که عورت جار کپڑوں سے کم میں نماز نہیں پڑھے گی۔

( ٦٢٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَامَتُ تُصَلِّى فِى دِرُعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَّبُهَا الْأَمَةُ ، فَٱلْقَتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا.

(۱۲۴۲) حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ بڑھنڈیفا ایک قبیص اور ایک جادر میں نماز پڑھ رہی تھیں کہ ان کی باندی نے آگر ان پرایک اور کپڑاڈال دیا۔

# ( ٤٩٥ ) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا تُوبُّ

# اگرعورت کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٦٢٤٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابن عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : تَتَزِرُ بِهِ.

( ۱۲۳۳ ) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ وہ اے بطوراز ارکے استعمال کرے۔

( ٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاة ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَا :تَتَزِرُ بِهِ.

(۱۲۳۴) حضرت عمر بن ذرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مج ہداور حضرت عطاء سے سوال کیا کدا گرنماز کا وقت آ جائے اورعورت

کے پاس ایک ہی کپٹر اہوتو و دکیا کرے؟ دونوں نے فر مایا کہوہ اسے بطوراز ارکےاستعال کرے۔

( ٦٢٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَوْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا النَّوْبُ الْوَاحِدُ؟ قَالَ ·تَتَّذُولِهِ .

قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا.

۔ ۱۲۳۵) حضرت عمر و بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہا گرعورت کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتو وہ کیسے نماز پڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہاہے بطوراز ار کےاستعال کرے۔حضرت وکیج فرماتے ہیں کدمرادیہ ہے کہ کپڑا جھوٹا ہو۔

#### ( ٤٩٦ ) فِي الصَّلَاةِ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ

#### ایک کیڑے میں نمازیر ھنے کا حکم

( ٦٢٤٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ.

( ۱۲۳۲ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر نے انہیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی۔

( ٦٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۳۷ ) حفرت ابن عباس من تو فر ماتے ہیں کدا گرقیص کھلی اور کمل ہوتو ایک قیص میں نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِى قَمِيصٍ لَيْسَ

( ۱۲۲۸ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاڑونے ایک قیص میں نماز پڑھائی ،اس وقت ان پراس کے سوا کچھ نہ تھا۔

( ٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :وَسَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَسُئِلَ عَنِ

الصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَّاحِدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَفِي الرَّيْطَةِ ؟ إِذَا تَوَشَّحْتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۳۹) حضرت ابوامامہ والتی سے ایک قبیص میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھران سے ریطہ ( نرم اور بار یک کپڑا ) میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کپڑے کو دائیں بغل

کے پنچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ :رُبُّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ.

(۱۲۵۰) حضرت ابن عباس دہا تھ سے ایک قبیص میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بہت ہے لوگوں کے پاس ایک ہی تیص ہوتی ہے۔

( ٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

(۱۲۵۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر قیص کھلی ہوتو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ.

( ۱۲۵۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وٹاٹنو نے ہمیں ایک قیص میں نماز پڑھائی۔

( ٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ.

۱۳۵۳) حضرت سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن نے ایکے قیص میں نماز پڑھی۔

٦٢٥٤) حَلَّتُنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ، قَالَ: بَعَثْتُ غُلَامًا لِى كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاة فِى قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَشِفَّ يُرُهُ

ِ ۱۲۵۳) حضرت سعید بن ابی ہندفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک مکا تب غلام حضرت سعید بن میتب کے پاس بھیجا تا کہ ان سے سوال کرے کہ بغیر ازار کے قیص میں نماز پڑھی جا عکتی ہے یانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ اگرجسم جھک ندر ہا ہوتو اس میں کوئی ۔ پہنید

٦٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ عِكْرِمَةً؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَصِيصِ الْوَاحِدِ حَصِيفًا. (١٢٥٥) حضرت عَرَمة فرمات بين كما رَقيص موثى بوتوقيص مِن نماز پڙهنا جائز ہے۔

٦٢٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بُنِ بِلَالٍ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِيُّ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يُصَلِّى فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ قَصِيرٍ.

(۲۲۵۲) حضرت زیادین عثان احمری فرماتے ہیں کہ میں گئے حضرت عنقمہ کوایک موٹی اور قصیر قبیص میں نماز پڑھتے ویکھا۔

٦٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِالصَّلَاةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۵۷ ) حضرت عطاء بن الي رباح فرماتے ہيں كه اگر قبيص موٹی ہوتو صرف قبيص ميں نماز پرُ ھنا جا ئز ہے۔

٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍوَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِى الْقَصِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۵۸ ) حفرت فضيل بن عمر وفر مات بين كدا كر قيص موثى موتو صرف قيص مين نماز پڙ صناجا ئز ہے۔

ُ ٦٢٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكُمُ فِى قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

(۹۲۵۹) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ حضرت حکم نے ہمیں صرف قیص میں نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اگر قیص موٹی ہوتو صرف قبیص ... .

میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

، ٦٢٦٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الزَّبْيْرِ يُصَلَّى فِى قَمِيصٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

(۱۲۲۰) حضرت محمد بن عبدالرحمن بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن زبیر کوصرف قمیص میں نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

( ٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى إِ

جُنَّةٍ وَخُدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ ، يُوَارِى عَوْرَتَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(١٢٦١) حضرت جابر بن زيد تے سوال كيا گيا كه كيا صرف جے ياصرف ايى مونی قميص جوستر كوۋھانپ دے،ان ميں نماز برا جائزہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٦٢ ) حَلَّتُنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِي مُلَيْكَةً بِنْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَاهَا ؟ يُصَلِّي فِي قَمِيصِ تَطَوُّعًا بِاللَّيُلِ.

( ۱۲۲۲ ) حضرت ملیکہ بنت الی عبدالرحمٰن فر ہ تی میں کہان کے والدصرف قبیص میں رات کے وقت نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٩٧ ) الصَّلاَّةُ فِي الْجُبَّةِ وَالْمُسْتَقَةِ

چوغےا در کمبی آستیوں والے جے میں نماز کا حکم

( ٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ سَعُدًا صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مُسْتُقَةٍ.

( ۱۲۲۳ ) حضرت سعد نے لوگوں کولمبی آستینوں والے جے میں نمازیژ ھائی۔

( ٦٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِ الْجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ.

(۱۲۱۴)حضرت ابن عباس دولتے فرماتے ہیں کصرف جے ہیں نمازیر هنا جائز ہے۔

( ٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَانِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الصَّلَاة فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ :وَفِي الْقَمِيصِ إِدَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۷۵ ) حضرت علی بن زید بن جدعان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے جے میں نماز کے بارے میں سوال

توانہوں نے فرمایا کہ اس میں بھی اورموٹی تمیص میں بھی نماز جائز ہے۔

( ٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَّنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى ا

جُبَّةٍ طَيَالِسَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ.

(٦٢٦٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايك جبيين نماز اوافر مائي اس وقت ان پراس كے سوا بجھ نہ تھا۔

( ٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٌّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرُ اهِيمَ يُصَلِّى فِي مُسْتَقَةٍ ، لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا.

(۱۲۷۷)حضرت محل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کولمبی آستینوں والے چونے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ اپنے ہا

اس سے باہر ہیں نکالتے تھے۔

### ( ٤٩٨ ) الْمَرْأَةُ تُصَلِّى وَلَا تَغُطَّى شَعْرَهَا

#### اگرعورت بالوں کونہ ڈھانے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

٦٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتُ وَلَمْ تُغَطَّ شَعْرَهَا ، لَمْ

تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةً. ۲۲۷۸) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدا گرکسی عورت نے نماز پڑھتے ہوئے بال ندڈ ھانے تواس کی نماز قبول نہیں ہوگ۔

٦٢٦٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ ، لَمْ تُقْبَلُ لَهَا

صَلَاةٌ إِلاَّ بِخِمَارٍ. (ترمذي ٣٤٧ـ ابوداؤد ١٣١) ۲۲۲۹) حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْزِنْفِغَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جبالا کی بالغ ہوجائے تو بغیر دو پنے کے اس ک نماز "

ىيں ہوتى۔ .٦٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ الْمَرَأَةُ إِلَى عَائِشَةَ ، فَرَأْتُ جَارِيَةً لَهَا جَمَّةٌ ، فَقَالَتُ : لَو

السُّتَتَرَثُ هَذِهِ كَانَ أُخُيَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ

• ١٢٧) حضرت قابوس کے والد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو حضرت عائشہ ٹزیانڈ مٹنا کے پاس بھیجا، اس نے حضرت

ا کشہ جنی مذیر نا کے بیاں ایک لڑکی دیکھی جس کے بال نظر آ رہے تھے۔اس عورت نے اس لڑکی کے بارے میں کہا کہ بیا گر بالوں کو ھپالیتی تواحپھاہوتا۔حضرت عا کشہ مزی پنیٹنانے فر مایا کہ بیابھی تک بالغنہیں ہوئی اورابھی تک اس کاحیض ظاہرنہیں ہوا۔

٦٢٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، فَالَتْ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى فَتَاةٌ ، فَأَلْقَى إِلَيَّ حِقْوَهُ ، فَقَالَ : شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَإِنِّي لا

أَرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتًا. (ابوداؤد ١٣٢ ـ احمد ١/ ٢٣٨)

ا ١٢٧) حضرت عائشہ شفاط فاق میں كه نبى پاك مُؤْفِظَةُ ميرے پاس تشريف لائ تو ميرے پاس ايك لڑكى بيٹھى تقى \_ آپ نے ایک کپڑا مجھے دیا کہاہے بھاڑ کراس لڑکی کواورام سلمہ شیاہ نیٹنے کے پاس موجودلڑ کی کودے دوں ،میرے خیال میں بید دونوں بالغ

٦٢٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَاخْتَبَأْتُ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ ؟

فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ ، فَقَالَ : اخْتَمِرِى بِهَذَا. (ابن ماجه ٢٥٣)

٦٢٢٢) حضرت عائشہ منی منی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُؤْفِقَةَ بَمِرے پاس تشریف لائے تو ایک لاکی بھاگ کر حیب بنی

حضور مَرْفَظَةَ فِي استفسار فرمايا كدكيامه بالغ بوكنى ب-آب كو بّايا گيا جي بالغ بوگن ب،آپ نے اپني عمامے سے كپڑا ہجا" کراہے دیا کہاس سے پردہ کرلو۔

( ٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ مَاهَانَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :إِذَا حَاضَ تِ الْجَارِيَّةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمَّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ۱۳۷۳ ) حضرت امسلمہ نؤی مذیخا فر ماتی میں کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس پرا تنا ہی پردہ ضروری ہے جتنا کہ اس کی مال

( ٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَرْزُوقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ : " تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ :إِذَا حَاضَتْ.

( ٢٢٧ ) مرزوق بن عبدالله كهتے بيل كه ميں نے حضرت سعيد بن ميتب ہے سوال كيا كهاؤك برفماز كب فرض ہوتى ہے؟ انہوا نے فرمایا کہ جب اسے فیف آجائے۔

( ٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبّ عَلَـْ مَا وَجَبَ عَلَى أَمْهَا مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ۱۲۷۵ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب لڑکی کوچش آ جائے تواس پر پر دہ اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ اس کی ماں پر۔

( ٦٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ.

( ۲۲۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب اڑکی بالغ ہوجائے تو بغیر دو بے کے اس کی نماز نہیں ہوگ ۔

( ٦٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلُ وَ

( ۱۲۷۷ ) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہوجائے تو بغیر دویئے کے اس کی نماز نہیں ہوگا۔

( ٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مَاهَانَ أَبِي سَالِمٍ ، قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ : إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيّ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . يَغْنِي مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ۱۲۷۸ ) حضرت عائشہ نی میڈون فاقی ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہوجائے تواس پر پردہ اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ اس کی ماں پر

( ٦٢٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، أَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَانِضِ إِلَّا بِخِمَادٍ.

( ٦٢٧ ) حضرت عا كنته مبنى هذيخات روايت ہے كەحضور مَلِوَ ﷺ نے ارشا وفر مايا كه بالغ لڑكى كى نماز بغير دو پے كے قبول نہيں ہوتى . ( ٦٢٨٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَتِ الْمَوْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطَّ أَذُنَيْهَا وَرَأْسَهَا ، ـ ناب العسلاة

تُقْبَلُ لَهَا صَلَاَّةً.

( ۱۲۸ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدا گرائر کی بالغ ہونے کے بعداینے کا نوں اور سرکو نہ ڈ ھکے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔

( ٤٩٩ ) فِي الْآمَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

کیابا ندھی بغیر دو ہے کے نماز پڑھ سکتی ہے؟

کیا ہا نگری جمیر دو ہے کے تمار پڑھ سی ہے: کیاں میں انگانی کی بڑی کر کر میں قال رہی گئی گئی ہے۔

( ٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تُصَلَّى كَمَا تَخُرُجُ.

(١٢٨١) حفرت مسروق فرماتے ہیں كہ باندى اى طرح نماز پڑھے گى جس طَرح بابرَنكتى ہے۔ ( ٦٢٨٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَان : تُصَلِّى الأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

(۱۲۸۲) حضرت علی اور حضرت شرح مین در منافر ما یا کرتے تھے کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح با ہرنگلتی ہے۔

( ٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ مُغِيرَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُصَلِّى أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ، وَإِنْ كَانَتُ قَدُ بَلَغَتْ سِتَينَ سَنَةً.

( ۱۲۸۳) حفرت ابرائيم فرمات بين كدام ولد با ندى بغيره و في كنماز بره حتى بخواه اس كى عمرتمين سال سے زائد بو۔ ( ۱۲۸۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَالٌ ، وَإِنْ كَانَتُ عَجُوهُ زَا.

(۲۲۸ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باندی پردو پٹدلاز منہیں خواہ وہ بوڑھی ہو۔

( ٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ.

(۱۲۸۵) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ باندی پردو بٹدلاز منہیں۔

( ٦٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : تُصَلِّى الأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ. ( ٦٢٨٦) حضرت مسروق فرماتے ہیں كہ باندى اس طرح نماز پڑھے گ جس طُرح بابرتكتی ہے۔

( ٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالٌ : تُصَلِّى الْأَمَةُ كَمَا تَخُورُجُ.

( ۱۲۸۷ ) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح باہر ُگلتی ہے۔

( ٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تُصَلَّى الْأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

(۱۲۸۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ باندی اس طرح نماز پڑھے گی جس طرح با ہرنگلتی ہے۔

( ٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَثُ مُنْ سَنَّدَهَا. ( ۱۲۸۹ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی پر دوپیدلاز منہیں خواہ وہ اپنے آتا سے پیدا ہوئی ہو۔

( ٦٢٩. ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا.

( ۱۲۹۰ ) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ نبی پاک مَثِرُ فَتَقَاعَ ہِے ارشاد فر مایا کہ باندی نے اپنے سرکی کھال کوا تاردیا ہے۔ یعنی اس پر

وَقَالَ : لَا تَتَشَبُّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.

(۱۲۹۱) حضرت عمر دلی فخونے ایک باندی کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تواہے مارااور فرمایا کہ آزادعورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

( ٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ زِإِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ.

وَكِيعِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ.

(۱۲۹۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ جَارِيَةً مُتَقَنَّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَشَبُّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.

( ٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَمَدٌ ، قَدْ كَانَ يُعَرِّفُهَا لِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، أَوِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ ، مُتَقَنَّعَةً بِهِ ، فَسَأَلَهَا : عَتَفْتِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ ؟ ضَعِيهِ عَنْ رَأْسِكَ ، إِنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَلَكَّأْتُ فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدِّرَّةِ ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْ رَأْسِهَا.

( ۱۲۹۵ ) حضرت انس بن ما لک بڑی ٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جھٹڑ کے پاس ایک باندی آئی ، وہ اے کسی مباجریا

العباري كي وجد سے جانتے تنے۔اس پرايك بوى جا درتھى جس سےاس نے نقاب كرركھا تھا۔حضرت عمر جائن نے اس سے سوال كيا

کہ تم آزاد بمو گئی ہو؟اس نے کہانہیں۔انہوں نے پوچھا کہ پھریہ چا در کیوں اوڑ ھرکھی ہے؟اسےا ہے سرسےا تاردو، چا درتو آزاد مو نعورتول کے سر پر ہوتی ہے۔اس پروہ باندی بہانے بنانے نگی۔ چنانچہ حضرت عمر مین فیز نے اپنا درہ اس کے سر پر مارااوراس کی

چا درا تاردی\_

( ٦٢٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّى الْأَمَةُ ؟ قَالَ :تُصَلِّى كَمَا تَخُو مُ جَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّى الْأَمَةُ ؟ قَالَ :تُصَلِّى كَمَا تَخُو مُ جُر

(۱۲۹۲) حضرت ابوہمیر ہ نے حضرت فعمی ہے سوال کیا کہ باندی کیسے نماز پڑھے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح و ونگلتی ہے ای طرح نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلاَفَتِهِ أَمَةً نَقَنَّعُ . قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ ، لَكَىٰ لَا يُؤْذَيْنَ.

(۱۲۹۷) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہا ٹھ اپنے زمانہ خلافت میں کسی باندی کو دو پٹہ نہ لینے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دوسیٹے آزادعورتوں کے لئے ہیں۔ تا کہ آئیس تکلیف نندی جائے۔

#### ٠ ( ٥٠٠ ) فِي الْمُسْجِدِ الْمُحْدَثِ وَالْعَتِيقِ

#### نئ اور برانی مسجد کا بیان

( ٦٢٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ:قَدِمَ عَامِلٌ لِمُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً ، فَإِذَا هُوَ بِمَسْجِدَيْنِ ، قَالَ :أَيُّهُمَا أَقُدَمُ ؟ فَأُخْبِرَ بِهِ ، فَأَتَى الَّذِي هُوَ أَقُدَمُهُمَا.

(۱۲۹۸) حضرت عوف فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ دی ٹائی کا ایک عامل جنہیں انہوں نے زکو ق کی وصول یا بی کے لئے مقرر فر مایا تھا آئے انہوں نے دومبحدوں کودیکھااور فر مایا کہ ان میں پرانی مبحد کون می ہے؟ انہیں بتایا گیا تو انہوں نے زیادہ پرانی مبحد میں نماز ادا کی۔

( ٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ فَاتَنَهُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، وَبَيْنَهُمَا مَسَّاجِدُ كَثِيرَةٌ مُحْدَثَةٌ ، لَمْ يُصَلِّ فِيهَا.

(۱۲۹۹) حضرت لیٹ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں حضرت ابو وائل کی نماز فوت ہوگئی تو انہوں نے فلاں مسجد میں ادا کی ، حالانکہ ان دونوں مسجد دل کے درمیان کئی مسجد میں ایسی تھی جونئ بنائی گئی تھیں ،انہوں نے ان مسجد دل میں نماز نہیں پڑھی۔

( .٦٣. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ الصَّيْدَلاَنِيِّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ أَنَسٍ ، فَيَأْتِي عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ ، فَيَقُولُ :مُحْدَثُ هَذَا ؟ فَإِذَا قَالُوا :نَعَمُ ، تَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

(۱۳۰۰) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک دی ٹی کے ساتھ بھی کسی متحد کے پاس آتاوہ اس کی اذان سنت اور پوچھتے کہ کیا بینی متجد ہے؟ لوگ کہتے جی ہاں۔اس پروہ اس متجدے آگے کسی اور متجد کی تلاش میں چلے جاتے۔ ( ٦٣.١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إِلَى الْقَدِيمَةِ.

ا ( ۱۳۰۱ ) حضرت مجامد نی مسجد ول کوچھوڑ کریرانی مسجدوں میں جایا کرتے تھے۔

(٦٣.٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، لَيَالِي مُعَاوِيَةَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى مَاءٍ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَعَلَى الْمَاءِ مَسْجِدَانِ مِنْ مَسَاجِدِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، قَالَ :أَيُّهُمَا يُنِي أَوَّلاً ؟ فَقِيلً :هَذَا ، فَقَصَدَ نَحُوهُ.

(۱۳۰۲) حفزت عوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دیہاتی شخص نے بتایا کہ حضرت معاویہ بھاتھ کے زمانے میں زکو ہ وصول کرنے کے لئے ان کا نمائندہ ہمارے پاس آیا۔ایک دن وہ ہمارے چشنے پر ببیٹھاتھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔اس وقت اس چشنے پر دیبات والوں کی بہت مساجد تھیں۔اس نے پوچھا کہ ان میں ہے کون محدسب سے پہلے بن ہے؟اسے بتایا گیا تو وہ اس مجدمیں چلا گیا۔

( ٦٣.٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ مَسْجِدَ قَوْمِهِ وَيَأْتِى غَيْرَهُ؟ قَالَ:فَقَالَ الْحَسَنُ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُكَثِّرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ بِنَفْسِهِ.

(۱۳۰۳) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دی اپنی قوم کی متجد کو چھوڑ کر دوسری متجد میں جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آ دمی اپنی قوم کواسپے وجود سے زیادہ کرے۔

# (٥٠١) الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمُسْجِدَ، فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْعَةً

#### كياآ دى مسجد ميں ايك رئعت يره صكتا ہے؟

( ٦٣.٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ عُمَر دَحَلَ الْمَسْجِد فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَةً ، فَقَالُوا لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطُوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَاد ، وَمَن شَاءَ نَقَصَ.

( ۱۳۰۴ ) حفرت قابوس کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر مزائٹو ایک مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں ایک رکعت پڑھی ،لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیفل ہے، جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ۔

( ٦٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَابُوسَ بُنِ أَبِي ظُبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ مَرَّ فِي بَرِ دَ صَابِرَةِ مِنْ مِدْرِةً مِن بَهِ وَجَرِيرَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِن

الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّمَا رَكَعْتَ رَكْعَةً ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَتَّ حِذَهُ طَرِيقًا. ( ۲۳۰۵ ) حضرت قابوس كـوالدفرمات مين كه حضرت عمر فزاننو ايك مجد سے گذر به توانبوں نے ايك ركعت بريعى ،ان سے اس

ر ما ۱۲۰۰۰) سرت نا بون کے داملہ راہ کے بین میں سرت سرت میں جب سبت میں سے بیان میں ہے۔ بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ لیفل ہے، مجھے یہ بات پسند نبھی کہ میں مسجد کوراستہ بنالوں۔

( ٦٣.٦ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : حَلَّتَنِى مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكُعَةً ،

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد) کي په ۱۹۹ کي کاب الصلاة کي که ۱۹۹ کي کاب الصلاة کي کاب الصلاة

(۲۳۰۱) حضرت طلحہ بن عبیداللہ ایک مبدے گز رے، انہوں نے اس میں ایک رکعت بڑھی اور پھر چلے گئے۔ ٦٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ مَرَّ فِي

الْمُسْجِدِ ، فَسَجَدَ سَجْدَةً.

٢٠٠٤) حفرت طلحه بن عبيدالله مسجد سے گذر ہے اور انہوں نے اس میں ایک رکعت پڑھی۔ ٦٣.٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَرَجَ مِنْ الْقَصْرِ ،

فَمَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً. ۱۳۰۸) حضرت زبیر بن عوام مین ایک کل سے نکلے اور مبجد سے گذر سے اور اس میں ایک رکعت پڑھی۔

# (٥٠٢) فِي الصَّلاَةِ فِي الْقُوسِ وَالسَّيْفِ

كمان ياتلوار لے كرنماز يڑھنے كاحكم

٦٣.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِيد بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَعَلَيْهِمْ قِسِيَّهُمْ.

٩٣٠٩) حضرت راشد بن سعد كہتے ہيں كه رسول الله مِنْزَفْظَةَ كِصحابة اپني كما نيں لے كرنمازيرٌ ها كرتے تھے۔

٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : السُّيُوفُ أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ.

۱۳۱۰) حضرت عروه بن زبیر ہے منقول ہے کہ ملواریں مجاہدوں کی جا دریں ہیں۔

٦٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ السُّيُوفَ بِمَنْزِلَةِ الرُّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

(۱۳۱۱) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف تلواروں کو چاوروں کی طرح مجھتے تھے۔

٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :السّيف بِمَنْزِلَةِ الرَّدَاءِ فِي الصَّلَاة. ١٣١٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەنماز ميں تلوار چا در كى طرح ہے۔

٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ يُصَلِّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا سَيْفُهُ.

۱۳۱۳) حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تیمی کونماز پڑھتے ویکھاان پر چاور کے بجائے صرف

( ٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ

كتباب الصيلاة

يُصَلُّونَ فِي السُّيُوفِ ، عَلَيْهَا الْكِيْمُخُتُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

(۱۳۱۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کھٹے اس حال میں نماز پڑھتے تھے کہان پران کی تلواریں ہوتی تھیں جن پرمردار کی کھال کی نیام ہوا کرتی تھی۔

( ٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :السُّيُوفُ أَرِدْيَةُ الْغُزَاةِ.

(۱۳۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تلواری مجاہدین کی حیا دریں ہیں۔

( ٦٣١٦ ) حَلَّاثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْقَوْسُ لَا يُجْزِءُ مَكَانَ الرَّدَاءِ.

(١٣١٧) حفرت حادفر ماتے ہیں کد کمان جا درکی جگنبیس آسکتی۔

( ٦٣١٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرَّدَاءِ.

(١٣١٤) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كەكمان جا درك درجه يس ب-

( ٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوع أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاة فِى الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ فِى الْقَوْسِ ، وَاطْرَ · الْقُوْنَ. (ابويعلى ٣٤٩)

( ۱۳۱۸ ) حضرت سلمہ بن اکوع چھاٹھ نے نبی پاک مَلِفَظَةً ہے سوال کیا کہ کیا کمان اور تیروں کا تھیلا لے کرنماز پڑھنا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ کمان میں نماز پڑھ،البتہ تیروں کاتھیلاا تاردو۔

( ٥٠٣ ) مَا رُخُصَ فِيهِ مِنْ تُرُكِ الْجَمَاعَةِ

جن حالات میں جماعت کی نماز حچوڑنے کی اجازت ہے

( ٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ ، أَوْ شَدِيرَ الرِّيح ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنْ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ. (بخارى ٢٧٧ـ مسلم ٣٨٣)

(١٣١٩) حصرت ابن عمر داني فرماتے ہيں كه جب بھى بارش يا آندهى ہوتى تو نبى پاك مَرَافِيَقَ أيك اعلان كرنے والے كوهكم د

کہ وہ اعلان کرئے 'اپنے کجادوں میں نماز پڑھو''۔

( ٦٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ الْحُدَيْبِيَةِ ، أَوْ حُنَيْنِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

. أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. (ابوداؤد ١٠٥٠- احمد ٥/ ٥٥)

( ۱۳۲۰) حضرت ابومکیج کے والد فرماتے ہیں کہ حدیب یا حنین والے سال میں نبی پاک مِنْزِ فَضَیْجَ کے ساتھ تھا۔ اس دوران ایک دن اتی بارش ہوئی کہ ہمارے جوتوں کے تلوے سیلے نہیں ہوئے۔ آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو تھم دیا اس نے اعلان کیا کہ اپ

. ( ٦٣٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَدَمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَصَابَنَا مَطُرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي عَهُدِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَجْرَرُ وَسَنِ مَا ذَيْ مَا أَنْ مِنْ مِنَ أَلِي مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَبَّاسٍ

، فَأَمَرَ مُنَادِیًا فَنَادَی : أَنْ صَلُّوا فِی دِ حَالِکُمْ. (۱۳۲۱) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عباس خاص کے زمانے میں جمعہ کے دن بارش ہوئی ، انہوں نے ایک

ر ملان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ بیاعلان کرے نمازائیے کجاوول میں پڑھلو۔ ر میں دری کا تئیل اڑئ مجائے تھی نے لئے المدی تھی آنہ قلاکہ آئی میں المملیح ، قال : خَوَجْتُ ذَاتَ کَیْلَةِ مَطِیرَ قِ إِلَی

( ٦٣٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، قَالَ : خَرَجُتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ إِلَى الْمَلِيحِ ، قَالَ : خَرَجُتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتُحُتُ ، قَالَ أَبِى : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الْمَلِيحِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْئِيَةِ ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءً لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

(۱۳۲۲) حضرت الوہلیج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارانی رات میں میں نماز کے لئے مجد میں گیا، واپس آ کر میں نے دروازہ کھنگھٹا یا تو والدصاحب نے پوچھاکون ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ابولئیج ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ صدیبیہ کے موقع پر حضور مَلِّنْ اَنْ اَلَّهُ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ؛ أَنَّ يَوْمَ حَنِينٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ : إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ. (بخارى ٢١٥- احمد ٥/ ٢٠٠)

(۱۳۲۳) حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ نین کے دن بارش ہوئی تو حضور مُطِلِّقَ ﷺ نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ کجووں میں نماز پڑھے جانے کااعلان کردے۔

# ( ٥٠٤ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

# بارانی رات میں دونماز وں کوجمع کرنے کا حکم

( ٦٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ أَمَرَاؤُنَا إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَبْطَؤُوا بِالْمَغْرِبِ ، وَعَجَّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَهُمْ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . هي معنف ابن الباشيه مترجم ( جدم ) في المنظم المنظم

كتاب الصلاة ﴿ كُلُّهُ الْعُلَادُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الل

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ مَعَهُمْ فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

( ۱۳۲۴ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بارانی راتوں میں ہمار ہے امراءمغرب کوتا خیر ہے اورعشاء کوجلدی شفق غائب ہونے ہے پہلے پڑھتے تھے۔حضرت ابن عمر مٹافٹو بھی ان کے ساتھ یونبی نماز پڑھ لیتے تھے اوراس میں کوئی حرج خیال نہ فر ماتے تھے۔حضرت

عبیدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کوبھی ان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتے ویکھا۔

( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلَّى مَعَ الْأَئِمَّةِ حِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ.

(۱۳۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مینب کودیکھا کہ وہ ائمہ کے ساتھواس وقت بھی نماز

برا ھ لیتے تھے جب وہ ہارانی رات میں مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔

( ٦٣٢٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرُوّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؛ الْمَغُرِبِ وَالْمِشَاءِ ، فَيُصَلِّيهِمَا مَعه عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لاَ يُنْكِرُونَهُ.

(۲۳۲۷)حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابان بن عثان بارانی رات میں مغرب اورعشاء کی نماز کو جمع کرتے تھے اور

میں نے ان کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر ،سعید بن مسیّب ،ابو بکر بن عبدالرحمٰن اورابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کونماز برَّ مصتے و یکھا ہے۔ بیہ سب حفرات اس عمل برنگيرنه فرماتے تھے۔

( ٦٣٢٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ

( ۱۳۲۷ ) حضرت ابومودودعبدالعزيز بن آئي سليمان كهتر بيل كه يل نے ابو بكر بن محمد كے ساتھ مغرب اورعشاء كي نمازيرهي ،انهوں

نے بارائی رات میں دونو نماز وں کوجمع فر مایا۔

( ٦٣٢٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَّى مَعَ مَرْوَانَ ،

وَكَانَ مَرُوَّانُ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيهِمَا مَعَهُ. (۱۳۲۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُنٹو مروان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، مروان کسی بارانی رات میں

مغرب وعشاء کوجع کرتا تو بھی وہ اس کے ساتھ نمازیڑ دھ لیتے تھے۔

# ( ٥٠٥ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ فرمانِ بارى تعالى ﴿ أَقِيمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (سورج كغروب كى طرف مأكل ہونے کے وقت نمازاداکرو) کی تفسیر

- ( ٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، عَنِ
  ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ قَالَ : إِذَا فَاءَ الْفَيءُ. ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ قَالَ :
- (١٣٢٩) حضرت ابن عباس جن اين فرمات بيل كه فرمان بارى تعالى ﴿ أَقِيمِ الصَّلاَة لِدُلُولِكِ الشَّمْسِ ﴾ مين ولوك شس عمراد
- مائے كا جَكَانَ ہَاور فرمان بارى تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ مِن وماً وسق مراد وما جمع ہے۔ ( ٦٣٢. ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ ذُلُوكُ الشَّمْسِ ﴾ مَيْلُهَا بَعْدَ
  - (۱۳۳۰) حضرت این عمر زای فرماتے ہیں کے دلوک شس سے مرا دنصاف نہار کے بعد سورج کامغرب کی طرف میلان ہے۔
- ( ٦٣٢١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ : ذُلُو كُهَا غُرُوبُهَا.
- (۱۳۳۱) حضرت ابن عباس بْنَايْسْ مَاتْ بِين كه فرمانِ بارى تعالى ﴿أَفِيهِ الصَّلَاة لِلدُّلُوكِ الشَّهْسِ ﴾ مين دلوك مُمس مراد . اس کاغروب ہونا ہے۔
- ( ٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿أَقِمِ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشُّمْسِ﴾ قَالَ :دُلُوكُهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ.
- (۱۳۳۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ فرمانِ باری تعالی ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ میں دلوکی شمس سے مراد مغرب ے سلےاس کا جھکنا ہے۔
- ( ٦٣٢٢) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ مُولًا كَ السَّائِبَ ، وَهُوَ أَعْمَى ، فَيَقُولُ لِي : يَا مُجَاهِدُ ، أَذَلَكْتِ الشَّمُسُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ نَعَمُ ، قَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ.
- (۱۳۳۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مولی حضرت سائب کو لے کر چلتا تھا، وہ نابینا تھے۔ایک دن انہوں نے مجھ سے يو چها"أَ ذَلكت الشَّمْسُ" كياسورج مائل موكيا؟ ميس في بتايا جي بال-اس پرانهول في ظهر كي نمازاداكى -

( ٦٣٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِى بَيْنِهِ ، فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ ثُمَّ قَالَ :هَذَا وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الْحَصَّائِمُ ، وَبَلَعَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاة.

(۱۳۳۴) حفرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ والتی کے ساتھ ان کے گھر بیٹھا تھا۔اتنے میں سورج غروب ہو گیا تو حضرت عبداللہ والتی نے یہ آیت پڑھی ﴿ أَقِیمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ پھر فرمایا اس ذات کی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں۔اس سے مرادوہ وقت ہے جس میں روزہ دارروزہ افطار کرتا ہے ادراس نماز کا وقت ہوجاتا ہے۔

( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، قَالَ : دُلُوكُهَا مَيْلُهَا.

(١٣٣٥) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں كەدلوك تمس سے مرادسورج كامغرب كى طرف ميلان ہے۔

( ٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : دُلُوكُهَا زَوَالُهَا.

(۱۳۳۷) حضرت جعفر بن ابومغیره فرماتے ہیں که دلوک شمس سے مرادسورج کا زوال ہے۔

( ٦٣٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :دُلُوكُهَا زَوَالُهَا.

(۱۳۳۷)حضرت محتمی فرماتے ہیں کہ دلوک شمس سے مراد سورج کا زوال ہے۔

( ٦٣٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :دُلُوكُ الشَّمْسِ حَتَّى تَزِيغَ ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

(۱۳۳۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دلوکیشس سے مراد سورج کازوال ہے اور غسق اللیل سے مراد سورج کاغروب ہے۔

( ٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْس ، قَالَ : حَدَّثِنِي وَبَرَة ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، وَابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَا : دُلُّوكُهَا حِينَ تَغُرُّبُ.

(۲۳۳۹)حضرت عبداللداورحضرت ابن عباس بن دین شنافر ماتے ہیں کد دلوکی شمس سے مراد سورج کاغروب کے وقت جھکنا ہے۔

( ٦٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِن سُلَيْمَان ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذُلُوكُهَا غُرُوبُهَا.

(۱۳۴۰) حضرت على زاتو فرمات بين كدولوكيمس مرادسورج كاغروب ب-

(٥٠٦) فِي الرَّجُلِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَيُوصَفُ لَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ

اگر کسی آ دمی کی آنکھوں میں تکلیف ہواورا سے سیدھالیٹ کرنماز پڑھنے کو کہا جائے .....

( ٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ قَالَ : ذَهَبَ بَصَرُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَاتَى الطَّبِيبُ ، فَقَالَ :أَدَاوِيَكَ عَلَى أَنْ تَسْتَلُقِى سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَلَا تُصَلِّى إِلَّا مُضْطَجِعًا ، فَأَبَى وَكَرِهَهُ. ع مصنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ۲ ) كل المسالة المسال

٦٣٣١) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدالقد بن عتب کی بینائی ختم ہوگئی تو ایک طبیب آیا اوراس نے کہا کہ میں آپ کا علاج مرول گالیکن آپ کوسات دن تک سیدهالیٹنا ہوگا اور آپ نماز بھی لیٹ کرادا کریں گے۔انہوں نے اس سے انکار کر دیا اوراس عمل

بنا گواری کا اظہار فرمایا۔ ٦٣٤٢ ) حَلَّتُنَا ابن مَّهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّهُ وَقَع فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ، فَقِيلَ لَهُ:تَسْتَلْقِي سَبْعًا ، فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۱۳۴۲) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابودائل کی آنکھوں میں پانی آئمیاان ہے کہائمیا کہ آپ کوبطور علاج کے سات دن تک بنا پڑے گا۔ انہوں نے اس پر نامحواری کا اظہار فر مایا۔

٦٣٤٣ ) حَدَّلُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كُفَّ يَصَرُهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ :إِنْ صَبَرْتَ لِي سَبْعًا لَا تُصَلِّى إِلَّا مُسْتَلْقِيًّا دَاوُّيْتُكَ ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُك . قَالَ: فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: أَرَّأَيْتَ إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّبْعِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاة؟ قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَيْهِ، فَلَمْ يُدَاوِهَا.

۱۳۳۳) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس ٹنک شین کی بینا کی ختم ہوگئی تو ایک آ دمی ان کے پاس آیا ر اس نے کہا کہ اگر آپ سات دن تک لیٹ کرنماز پڑھنے پرصبر کرلیں تو میں آپ کا علاج کرسکتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کی

تکھیں ٹھیک ہوجا کیں گی۔اس پرحضرت عبداللہ بن عباس میں پینئانے حضرت عاکشہ بڑی لڈیٹنا،حضرت ابو ہر رہ دہی ڈوار دوسرے عابد کرام ٹھ کھنے کے پاس آدمی بھیج کران ہے مشورہ کیا۔سب نے یہی فرمایا کداگران سات دنوں میں آپ کا انتقال ہوگیا تو آپ

کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس پرانہوں نے اپنی آئکھوں کا علاج نہ کروایا۔ ٦٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِكً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أُوقِعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ ، وَقِيلَ لَهُ : أَتُسْتَلْقِي سَبْعًا ، وَلَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًّا ؟ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَمّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهُمَا ، فَنَهَتَاهُ. ا ۱۳۳۳ ) حضرت ابوضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئارٹن کی آنکھوں میں پانی اتر آیا،ان سے کہا گیا کہ آپ کوسات دن

نك ليث كرنما زيرهن موگى - انہوں نے اس بارے میں ام المؤمنین حفزت عائشہ اورام المؤمنین حفزت ام سلمہ بن درخما سے ستفسارفر مایا توان دونوں نے انہیں منع کر دیا۔

( ٥٠٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ ، فَعَجَّلُوا الشُّهْرَ وَأَخَّرُوا الْعَصْرَ

جوحضرات فر ماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظہر جلدی اور عصر تا خیر سے پڑھو

٦٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا

المن الم شيبه ستر جم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كشاب الصلاة

كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، فَعَجُّلُوا الْعَصْرَ وَأَخْرُوا الطُّهْرَ.

( ۱۳۴۵ ) حضرت عمر مین فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظبر جندی اور عصر تاخیر ہے بیر متو۔

( ٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ااْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَجْلُوا صَلاَةَ النَّهَارِ فِي يَوْمِ الْعَيْمِ ، وَأَخَّرُوا الْمَغْرِبَ.

(١٣٣٢) حضرت عبدالعزيز بن رقيع بروايت ب كدرسول القد نيون في ارشاد فرمايا كدجس دن باول مول الدون ون ، دن نمازیں جلدی اورمغرب کی نماز تا خیرہے پڑھو۔

( ٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ حِزَامٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود

يَقُولُ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجَلُوا الظُّهْرَ ، وَأَخَّرُوا الْعَصْرَ ، وَأَخَّرُوا الْمَغْرِبَ.

( ۱۳۴۷ ) حضرت عبدالله بن مسعود بنی تنو فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظهر جلدی اورعصر تا خیر ہے پڑھو، اس دا مغرب بھی تاخیرے پڑھو۔

( ٦٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، غَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، ٠َ

بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِينَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَهُ فِي غُزَاةٍ ، فَقَالَ : سَيِغُتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَكُرُ بِالصَّلَاة فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَنَّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ١٩٥٠ـ احمد ٣١١)

( ۱۳۳۸ ) حضرت بریده اسلمی بزائی فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور مُؤنِفِی ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن

حیمائی ہواس دن نماز جلدی پڑھو کیونکہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ( ٦٣٤٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِتُي ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْهَ ِ

عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ. (بخارى ١٥٩٠ـ احمد ٥/ ٣٣٩)

(۲۳۴۹)ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٦٣٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ ذَ لِمُوَ ذَّنِهِ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَاغْسِقُ بِالْمَغُرِبِ.

( ۱۳۵۰ ) حضرت ربیج بن نشیم نے اپنے مؤ ذن سے فر مایا کہ جس دن بادل ہواس دن مغرب کی نماز کو تا خیر سے پڑھو۔

( ٦٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ ، وَيُعَدُّ

(۱۳۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بادلوں والے دن ظهر کوتا خیر ہے اور مغرب کوجلدی پڑھناا حجھا ہے۔

( ٦٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :يُعَجَّلُ الْعَصْرُ يَوْمَ الْغَيْمِ ، وَيُؤَخَّ

یے ہے۔ (۱۳۵۲)حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن عصر کی نماز کوجلدی اورمغرب کی نماز کوتا خیرے پڑھا جائے گا۔

- ( ٦٢٥٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُعَجَّلُ الْعَصْرُ وَيُؤخُّرُ الْمَغْرِبُ.
- ( ۱۳۵۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن عصر کی نماز کو جلدی اور مغرب کی نماز کو تا خیر سے پڑھا
  - ( ٦٣٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، بِمِثْلِهِ. ( ٦٣٥٣ ) ايك اورسند سے يونهي مُنْقول ہے۔

( ٥٠٨ ) فِي قُولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّهُ لَ مَا يَهْجَعُونَ ﴾

فرمانِ باری تعالی ﴿ تَحَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقور ع سے

## حصول میں سوتے ہیں) کی تفسیر

( ٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ؛ (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ) قَالَ : لاَ يَنَامُونَ عَنِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

(۱۳۵۵) حفرت ابوالعالیہ قرمانِ باری تعالیٰ ﴿ کَانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ ﴾ (رات کے تھوڑے سے حصوں میں سے تر میں کا تف میں فرات کے تھوڑے سے حصوں میں سے تر میں کا تف میں فرات کے تعویٰ کے زان میں انہوں ہے۔

(٦٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قَالَ :صَلَّوْا ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ اسْتَغْفَرُوا.

(۱۳۵۲) حضرت حسن فرمان باری تعالی ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (رات ك تهور عصول ميسوت بين كروه نماز پر صقيبين كامون ما نگته بين كروه نماز پر صقيبين كروه نماز پر صقيبين كونت المحرى كونت المحراستغفار كرت بين \_

( ٦٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :هَجَعُوا قَلِيلاً ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ.

(١٣٥٤) حفرت عبدالله بن رواحه رئي و فرمان بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَتَمور عيد

معنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي المعالم المع

حصوں میں سوتے ہیں) کی تغییر میں فر ماتے ہیں کہ وہ تھوڑی در یسوتے ہیں پھر سحری تک عبادت کرتے ہیں۔

( ٦٣٥٨ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ، قَالَ : ذَلِكَ إِذْ أُمِرُوا بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَكَانَ أَبُو ذَرٌّ يَحْتَجِزُ احْتِجَازَهُ ، وَيَأْخُذُ الْعَصَا فَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا ، فَكَانُوا كَلَوْكَ حَتَّى نَزَلَتِ

الرُّخُصَةُ: ﴿ فَاقَرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾.

(١٣٥٨) حفرت عطاء فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كِتُحورُ ، عصول مِس سوتَ

ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کرام کورات کے اکثر حصہ میں عبادت کا تھم دیا گیا تھا، حضرت ابوذر روانٹواس آیت کے نزول کے بعد بستر کے قریب بھی نہ جاتے اور لاٹھی کے سہارے سے ساری رات عبادت کرتے۔ پھراس آیت میں رات کی عبادت کے بارے میں رخصت نازل ہوئی ﴿ فَاقْرَ ؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ ﴾ قرآن میں سے جوتمہارے لئے ممکن ہواس کی

( ٦٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكُيْر بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿كَانُوا قَلِيلاً

مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ :قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَنَامُونَ . وَكَانَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :كَانُوا قَلَّ لَيْلَةٍ إِلَّا يُصِيبُونَ مِنْهَا .

وَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌّ ، يَقُولُ : لَا يَنَامُونَ حَتَّى يُصَلُّوا الْعَتَمَةَ (١٣٥٩) حضرت حسن فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَتْھوڑے سے حصول ميں سو-

ہیں) کی تغییر میں فر ماتے ہیں کہ دورات کو بہت تھوڑ اسوتے ہیں۔

حضرت مطرف بن عبدالله فر مایا کرتے تھے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ بہت کم را تمیں الیی ہیں جن میں وہ اللہ کی عبادت ·

کرتے ہوں۔ حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کی نمازے پہلے نہیں سویا کرتے تھے۔

( ٦٣٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ ، قَالَ : قَلَّ لَيْلَةٍ أَتَى

عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا كُلُّهَا.

(١٣٦٠) حضرت عبدالله بن هخير فرمانِ باري تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كخفوز عصوا

میں سوتے ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم را تمیں ایس ہیں جن میں وہ پوری رات جا گتے ہوں۔ ( ٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ أَبِي بِسُطَامٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ﴿الْمُتَّقِينَ ﴾ هُمُ الْقَلِيلُ. ٠

(۱۳۷۱) حضرت ضحاك ﴿ الْمُتَقِينَ ﴾ كے بارے ميں فرماتے ہيں كدوہ تھوڑے ہيں۔

( ٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، غَنْ رَجُلٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا

اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ : هَجَعُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ.

(۱۳۷۲) حفرت حسن فرمانِ باری تعالی ﴿ کَانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ ﴾ (رات کے تھوڑے سے حصول میں سوتے ہیں ) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ دورات کو تھوڑی در یہوتے ہیں چر حری تک عبادت کرتے ہیں۔

ر ٦٣٦٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ :قَلَّ لَيْلَةً أَتَتُ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(۲۳۷۳) حضرت سعید بن الی الحن فر ماتے ہیں کہ بہت کم را تمیں ایسی میں جن میں وہ پوری رات جا گتے ہوں۔

( ٦٣٦٤ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.

(۱۳۱۳)حضرت مجاہد فرمانِ باری تعالی ﴿ کَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات کے تھوڑے سے حصوں میں سوتے میں ) کی تغییر میں فرماتے میں کہ وہ یوری رات نہیں سوتے۔

اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ قَالَ: قلَّ لَيْلَةً تَمُرُّ بِهِمُ إِلاَّ صَلَّوا فِيهَا. (١٣٦٥) حفرت ابن عباس تَن وَمَن مَانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ (رات كَقورُ عصصول

میں سوتے ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم را تیں ایسی ہیں جن میں نماز نہ پڑھتے ہوں۔

( ٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ﴿كَانُوا﴾ مِنَ النَّاسِ قَلِيلٌ.

(۱۳۷۷)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ ﴿ تَحَالُوْ ا ﴾ کامعنی ہے: من الناس قلیل

( ٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :مَا يَنَامُونَ.

(۱۳۷۷) حضرت ابراہیم فرمانِ باری تعالی ﴿ تَحَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كے تھوڑے سے حصول ميں سوتے ہيں) كى تغيير ميں فرماتے ہيں كہ ما يتحجعون كامعنى ہے ما ينامون يعنى و ذہيں سوتے ۔

( ٦٣٦٨ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ؛ قَالَ : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ﴾.

(١٣٦٨) حضرت ابن الى تجيح فرمان بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كقور عصول من

سوتے ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم را تمیں ایس ہیں جن میں وہ صبح تک سوئے رہتے ہوں۔

( ٥٠٩ ) فِي التَّوْبِ يَخْرُجُ مِنَ النَّسَّاجِ، يُصَلَّى فِيهِ ؟

وہ کپڑاجس کی بنائی ا کھڑ رہی ہواس میں نماز پڑھنے کا بیان

( ٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُيْلَ عَنِ النَّوْسِ يَخُرُجُ

مِنَ النَّسَّاجِ ، يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَكُرُهُهُ.

(۱۳۷۹) حفرت تکم بن عطید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے اس کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی بنائی

ادھر رہی ہو۔ انہوں نے فرمایا کداس میں نماز پڑھناجا کڑے۔حضرت ابن سیرین نے اے مکروہ قراردیا ہے۔

( .٦٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي رِدَاءِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ یبودی یاعیسائی کی جا در میں نماز بڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ قَمِيصًا مِنْ هَذِهِ الْكَرَابِيسِ ، غَيْرَ غَسِيلِ.

(۱۳۷۱) حضرت ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑاؤہ کوسفیدروئی کی بنی ہوئی ایک ان دھلی قیص میں ویکھا ہے۔

( ٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى فِي تَوْبٍ نَسِيجٍ.

( ۱۳۷۲ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللّٰہ جائجۂ نے ایک ہے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھی۔

( ٦٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بُنُ هَاشِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَنِ الثَّوْبِ يَحُو كُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، يُصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۳) حضرت عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ آ دمی کسی ایسے کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے جھے کسی یہودی یا نصرانی نے بنایا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### (٥١٠) فِي الرَّجُلِ يرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں آسان کی طرف نگاه اٹھانا

( ٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةَ ، أَوْ لَا تَوْجِعُ إِلَيْهِمُ. (مسلم ١١٤ـ احمد ٥/ ١٠٨)

( ۲۳۷ ) حضرت جابر ﴿ اللهُ عَن روايت ب كدرسول الله مَيْنَ اللهُ عَنْ ارشاد فرمايا كدلوگوں كو جاہئے كه نماز ميں آسان كى طرف

نظریں اٹھانے سے ہازآ جائمیں ورنہ ہوسکتا ہے کدان کی نگاہ واپس نہ آئے۔

٦٣٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَأَشْتَدَّ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ

ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخُطَفَنَ أَبْصًارُكُمُم. (بخارى 20٠ـ ابوداؤد ٩١٠)

، ١١٣٥) حضرت انس جن في سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّن في ارشاد فر مايا كه لوگوں كو كيا ہوا كه وہ نماز ميں آتكھيں آسان كی ف اٹھاتے ہيں۔ آپ نے اس بارے ميں شديد كير فر مائى ، يبان تك كه فر مايا كه وہ ايسا كرنے سے باز آجا كيم كہيں ايسانہ ہوكہ

٦٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ يَسَارِ ، يَقُولُ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ . يَغْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

ہ اور اور کی مصطرف کی مصطرف کی مصطرف کی مصطرف کا بیں اٹھانے والے کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس ۱۳۷۷) حضرت حذیقہ چڑٹو فرماتے ہیں کہ نماز میں آسان کی طرف نگا ہیں اٹھانے والے کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس با بینائی سلب ندکر کی جائے۔

لَيُنْتَهِينَّ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَة ، أَوُ لَا تَوْجِعُ إِلَيْهِمْ. ۱۳۷۷) حضرت عبدالله بِنْ فَوْماتِ بِي كه نماز مِين آسان كي طرف نگابين الثمانے والے ايسا كرنے سے باز آجا كي كہيں ايسا 18 كمان كي بينائي سلب كرلي جائے۔

/٦٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَافِعًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا يَدُرِى هَذَا ؟ لَعَلَّ بَصَرَهُ سَيَلْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

۱۳۷۷) حضرت عبداً مند دخار نے ایک آ دمی کودیکھا جس نے نماز میں نگاہ آ سان کی طرف اٹھار کھی تھی۔ آ پ نے فر مایا کہ کیا یہ نتا ہے کہ اس کی بینائی واپس آنے ہے پہلے ختم کی جاسکتی ہے؟

، عَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتْبَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدْ رَفَعَ يَدَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أَكْفُفُ يَدَك ، وَاخْفِضْ مِنْ بَصَرِكَ ، فَإِنَّك لَنْ تَرَاهُ ، وَلَنْ تَنَالَهُ.

یده و بصره إلی السماء ، فعال : ۱ کفف یدك ، و الحفض مِن بصرِك ، فإنك لن تراه ، و لن تناله. ۱۳۷۷ ) حضرت شریح نے ایک آ دی کود یکھا جس نے نماز میں اپنی نظراور ہاتھ کوآسان کی طرف اٹھار کھا تھا۔انہوں نے فرمایا کہ

ئِ بِاتَهُ كُونِي كِرُلُواورا بِي نَكَاهُ كُوجِهُ كَالُوكِونَكُ تُم نَهُ اسِ وَكُي سَكَةَ بُواورنه اللهِ عَنْ ٦٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَنْظُرُ

إِلَى الشَّيْءَ فِى الصَّلَاةَ ، فَيَرْفَعُ بَصَرَهُ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةٌ ، إِنْ لَمُ تَكُنْ هَذِهِ فَلَا أَدْرِى مَا هِى : ﴿الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ، قَالَ : فَرَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ. (ابو داؤ د ٢٥ عبدالرزاق ٢٢٦٢) صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ، قَالَ : فَرَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ. (ابو داؤ د ٢٥ عبدالرزاق ٢٢٦١) ٢٥ مَرْتِ ابنِ سِر بِن فر ماتِ بِين كه نِي كُ سَرِّسَتَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۱۱۸ کی سرت بین بیرین روسے بین مدین کا حرفظ مارین عواملات کی پیرود بھی کرے ہے۔ یہاں مدید سے اسے کے ایسان مدید ک تازل ہوئی: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ وولوگ جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔اس کے

ال کے بعد حضور مُثِلِّنْ فِيَقِیْ نے اپنے سر کو جمکالیا۔

ن کی بینائی سب کرلی جائے۔

## ( ٥١١ ) فِي رَكْعَتَى الْفَجِرِ

كتاب الصلاة

### فجركي دوسنتول كابيان

( ٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتُ : مَا رَأَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرِعُ إِلَّى شَىءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، مِثْلَ إِسْرَاعِهِ إِلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَلَا رِ

· غَنِيمَةٍ. (بخارى ١١٦٩ـ ابوداؤد ١٢٣٨)

(۱۳۸۱) حضرت عائشہ ٹھینٹیونا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک میٹائٹے کا گئی ٹوبھی نوافل کی کسی نماز کے لئے اتنی جلدی کرتے نہیں د ۔ جتنی جلدی آپ فجر کی دوسنتوں کے لئے فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، غَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا تَذَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ ، وَلَوْ طَرَقَتْك الْخَيْلُ.

( ۱۳۸۲ ) حضرت ابو ہر بر و دخافی فر ماتے ہیں فجر کی دوشتیں نہ چھوڑ وخواہ تہمیں گھوڑے روند ڈالیں۔

( ٦٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا حُمْرَانُ ،

تَدَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَانِبُ.

( ۱۳۸۳ ) حضرت ابن عمر خلافی فرمائے ہیں کہاہے حمران! فجر سے پہلے کی دوسنوں کونہ چھوڑ نا کیونکہ بیان اعمال میں سے ہیں۔

(۱۲۸۳) مفرت این مریز آقه م کابهت زیاده نواب ہے۔

( ٦٣٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنُ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : ل

أَحَبُ إِلَى مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. (۱۳۸۳) حضرت عمر والنَّوْ فرماتے ہیں کہ فجرے پہلے کی دوسنتیں جھے بہترین خوبصورت اونوں سے زیادہ محبوب ہیں۔

ر ١٨٨١) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ ، يَقُولُ : كَانُوا لاَ يَتُوكُونَ أَ

٩٣٨٥) حَدْثُنَا هَسَيْمَ ، قَالَ !الْحَبْرُقُ حَصْيَنَ ، قَالَ . قَبْلُ الظُّهُو ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الْفُجُو عَلَى حَالٍ.

(۱۳۸۵) حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ اسلانگ ظہر سے پہلے کی عیار اور فجر سے پہلے کی دور کعتیں کسی حال میں

چور ت<u>ے تھے۔</u> ریبر پر و دو این از دار دیا داون

( ٦٣٨٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ : حَافِظُوا رَكُعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلْخَيْرُ وَالرَّغَائِبُ.

(۱۳۸۱) حضرت عائشہ خی مند فنا فر ماتی ہیں کہ فجر ہے پہلے کی دور کعتوں کی پابندی کرو کیونکہ ان میں خیراور تو اب ہے۔

( ٦٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّاهُمَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ ، أَجْزَأَهُ مِنُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

(١٣٨٧)حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەاگركونى شخص فجرى دوسنتيں ياان ميں سے ايك پڑھكرانقال كرجائے تو اس كى فجركى نماز

( ٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ

ثُمَّ مَاتَ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الْفَجْرَ. ( ۱۳۸۸ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی دوسنتیں پڑھیں پھروہ مرگیا تواس کی فجر کی نماز ہوگئی۔

( ٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَوَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ. (۱۳۸۹)حضرت حس فجر سے پہلے کی دوسنتوں کوداجب قرار دیتے تھے۔

( ،٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَكُعَنَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (مسلم آ٥٠- ترمذي ٣١٧)

( ۱۳۹۰) حضرت عائشہ میں مذہون ہے روایت ہے کہ رسول الله مَوَّائِيَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دوستیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے

#### ( ٥١٢ ) فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّيَاكِ ؟

## فجر کی دوسنتیں کس وقت پڑھی جا ئیں گی؟

(٦٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَيْنِ عِنْدَ الإِقَامَةِ ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. (بخارى ١١٩- مسلم ٥٠١)

(۱۳۹۱) حضرت عائشہ وی این علی ماتی ہیں کہ نبی پاک مِرْفَضَحَة فجر کی دوستیں اذان اورا قامت کے درمیان اقامت سے پہلے پڑھا

( ٦٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا:وَيُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ. (ابن ماجه ١١٣٧- احمد ١/ ٤٧) (١٣٩٢) حضرت على بن التو فرمات بين كه بي ياك مَرْ النَّهُ فَجرى دوسنق كواذان كے وقت برا ھتے تھے، ايك راوي كے مطابق آپ نے انبیں ایک دن اقامت کے وقت بھی ادا فر مایا۔

( ٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ



النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَكَأَنَّ الْأَذَانُ عِنْدَ أُذُنَيْهِ. (بخارى ٩٩٥- ترمذى ٢٦١) (٦٣٩٣) حضرت ابن عمر مِنْ فَيْ فَجْر كى دوسنتول كواس وقت پڑھتے تھے كه كويا اذان آپ كے كانوں ميں بور بى ہو \_ يعنى اذان كے فورابعد سنتيں پڑھ ليتے تھے۔

#### ( ٥١٣ ) مَا يُقُرِّأُ بِهِ فِيهِمَا

#### فجر کی سنتوں میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٦٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، يَقُواُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾. (عبدالرزاق ٢٥٣٠ـ نساني١٠٢٣)

(۱۳۹۴)حضرت ابن عمر دُلِاثُوُ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلِلْظُلِاَثِ کومیں سے زائد مرتبہ فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے سنا ہے۔

( ٦٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : ﴿قُلُ يَا أَيُّهُا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُسِرُّ فِيهِمَا الْقِوَانَةَ.

(احمد ۲/ ۱۸۴ عبدالرزاق ۲۸۸۸)

(۱۳۹۵) حضرت عائشہ نفاط خفافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میڈھنے آفجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔آپ انہیں آہتہ آواز سے پڑھتے تھے۔

( ٦٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، فِي الْأُولَى : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية ، وَفِي النَّانِيَةِ : ﴿تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾. (مسلم ١٠٠- ابوداؤد ١٣٥٣)

(۲۳۹۲) حفرت ابن عباس بن الشخفافر ماتے میں کہ نبی پاک مَنْ النَّحَةَ نے فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا﴾ اوردوسری رکعت میں ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ کی تلاوت فرمائی۔

( ٦٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ . أَوَ قَالَ :قَبْلَ الْغَدَاةِ بـ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . زَادَ غُنْدَرٌ : وَفِى الرَّكُعَتَيْن بَعْدَ الْمَغْرِب.

( ۱۳۹۷ ) حضرت عبدالله بن مسعود جلائم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔غندر کے

ه این الی شیبه سرجم (جلدم) کی است این الی شیبه سرجم (جلدم) كتاب الصلاة كالم

مطابق وہمغرب کی سنتوں میں انہی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

( ٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُنَابِذَ الشُّيْطَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُحِ ، أَوْ قَبْلَ الْغَدَاةِ بِـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾. (۱۳۹۸)حضرت غنیم بن قیس کہتے ہیں کہ ممیں حکم دیا جا تا تھا کہ ہم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت

کے ذریعے شیطان کو دور کریں۔ ( ٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : بـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾. (۱۳۹۹) حضرت معید بن جبیر فجر کی سنتول میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کمیا کرتے تھے۔

( ٦٤٠٠ ) حَلَّتُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ۚ ﴿ فُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ﴾ .

( ۲۴۰۰ ) حضرت ابن سیرین فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

(٦٤٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقْرَؤُونَ فِيهِمَا بِـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ ِ

(۱۳۰۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (٦٤٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقْرَؤُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ :﴿قُلْ إِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ ٱحَدُّ﴾.

( ۱۳۰۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہا کئو کے شاگر دفجر کی دوسنق اورمغرب کی دوسنقوں میں ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُورُوا﴾ اورسورة الاخلاص كى تلاوت كياكرتے تھے۔

( ٦٤٠٣ ) حَلَّثْنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾.

( ۱۳۰۳ ) سوید بن غفلہ فنجر کی دوسنتوں اورمغرب کے بعد کی دوسنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا

ا ٦٤٠٤) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْرِرِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأْ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الضُّبْحِ : ﴿إِذَا زُلُزِلَت﴾ وَ﴿الْعَادِيَاتِ﴾ ، وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ :﴿آمَنَ الرَّسُولُ...﴾ ، وَ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾. ( ۲۴۰۴ ) طاوس فجر کی سنتوں میں سورۃ الزلزال اورسورۃ العادیات اورعشاء کی دوسنتوں میں ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ...﴾ اورسورۃ

الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

کیا کرتے تھے۔

( ٦٤.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِّ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

(۱۳۰۵) حضرت عبدالرحمن بن يزيد فجر كي دوسنتوں اورمغرب كے بعد كي دوسنتوں ميں سورۃ الكافرون اورسورۃ الاخلاص كي تلاوت

#### ( ٥١٤ ) مَنْ قَالَ تُخَفَّفَانِ

### جن حصرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کومختصرر کھا جائے گا

( ٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوكَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ . (بخارى ٢٢٧ ـ مسلم ٥٠٠)

( ۲۴۰ ۲) حضرت عائشہ ٹھامڈینفا فرماتی ہیں کہ نبی پاک نیافتیکے فجر کی دوسٹوں کو مخضر پڑھا کرتے تھے۔

(٦٤.٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشُةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكْعَتُيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

( ۱۲۰۰۷) حضرت عائشہ ٹھانڈ نفا فر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَرْاَفَتُكَامَّةً فِخرطلوع ہونے کے بعد دومخضر رکعتیں ادا فر ماتے تھے۔

( ٦٤.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةُ : كَانَ قِيَامُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَيُّنِ قَبُلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَدْرَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (احمد ٢١٧)

( ۱۲۰۸ ) حضرت عائشہ جن این فرماتی ہیں کہ فجر کی سنتوں میں نبی پاک مِنْ اِنْتَظَیْحَ کا قیام سورۃ الفاتحہ کے برابر ہوتا تھا۔

( ٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن صِلَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فِي دَارِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ

، فَصَلَّى رَكْعَتُيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاة.

(۱۳۰۹) حضرت صلد کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ دی ٹیو کے گھر حاضر ہوا، پھر ہم محبد گئے تو انہوں نے دومخضر رکعتیں پڑھیں، پھر جماعت کھڑی ہوئی۔

(١١١٠) حَرَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَنَا تُخَفِّفَانِ

الرَّكُعَتَانِ قَبُلَ الْفَجْرِ.

(۱۳۱۱) حضرت عبدالله بن اني لبيداور حضرت سعيد بن ميتب فجرك ببلے كى دوسنتوں كومخضرر كھاكرتے تھے۔

( ٦٤١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنُ حَفْصَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ رَكُعَتُيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . (حميدى ٢٨٨)

(٦٤١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حَفُصَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا سَجُدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنٍ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ. (بخارى ١٤١٣ـ مسلم ٨٩)

(١٩٢٣) ام المؤمنين حفرت حفصه وي الفيافي من كه حضور مَعَ فَظَيْعَةً فجرطلوع مونے كے بعد دو مخضر ركعتيس اوا فرمات تھے۔

( ٦٤١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ :إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَيُحَقِّفُهُمَا حَتَّى إِنْ كُنْتُ لَاقُولُ : أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأَمْ الْكِتَابِ ؟ . (بخارى الماا ـ احمد ٢/ ٢٣٥)

(۱۳۱۳) حضرت عائشہ فی منطق فی ماتی میں کہ رسول اللہ مَالِّفَظَ فَجَر کی نمازے پہلے دواتی مخصر رکعتیں ادا فر ماتے تھے کہ مجھے محسول ہوتا کہ آپ نے ان میں صرف سورة الفاتحہ پڑھی ہے۔

( ٦٤١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا أَبُو حُمَيْدٍ ، سَمِعَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِى يُصَلِّيهِمَا قَطُّ ، إِلَّا وَكَأَنَّهُ يُبَادِرُ حَاجَةً.

(۱۳۱۵) حضرت جعفر بن محد فرماتے ہیں کہ میرے والد فجر کی دوسنتوں کواس طرح جلدی جلدی ادا فرماتے تھے جیسے انہیں کوئی ضروری کام ہو۔

#### ( ٥١٥ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُطَوَّلاَ

### جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کولمبا کرنے میں کو کی حرج نہیں

( ٦٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ مِسْعَرٌ :أْزَاهُ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّكُما أَطَالَ رَكْعَنِي الْفَجْرِ.

(٦٤١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ليث أَبِي الْمَشْرَفِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكُعَنَي الْفَجُرِ ، يَقُرَأُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ. مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كون مسلاة مسلاة مسلاة مسلام المسلام المسلم ا

( ۱۳۱۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنق کولمباکرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آ دمی ان میں اپنی تلاوت کے معمول کو پورا كرسكتاب،اگروه ره گيا هو\_

( ٦٤١٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَي الْفَجُورِ.

(۱۳۱۸) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتوں کولمباکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٦ ) فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُدُركُ الْفَجْرُ

ایک آ دمی طلوع فجر سے پہلے نماز شروع کرے اوراس دوران فجر طلوع ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٦٤١٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَقَلْدُ بَقِيَ عَلَيْهِ

مِنَ اللَّيْلِ؟ فَلَيسْ تَفْتِحْ فَلْيَقُرُأُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكَعَةً ، ثُمَّ يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَتَكُونُ رَكَعَتَى الْفَجْرِ. قَالَ: فَلَا كُوْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا هَذَا ؟.

(۱۲۱۹) حضرت ابن عون فرماتتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہا گرکوئی شخص رات کے بالکل آخری حصہ میں وتر

کی نمازشروع کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تکبیرتح یمہ کہہ کر قراءت کرے، جب فجر طلوع ہوجائے تو وہ ایک رکعت پڑھے، پھراس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ، یہ دور کعتیں فجر کی دوسنتیں ہوجا کیں گی۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت محمد

بن سيرين سے كيا توانہول نے فرمايا كه بين نبيں جانا كه به كيا ہے؟

( ٦٤٢٠ ) حَلَّاتُنَا كثير بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَيْمُون : أَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ ، فَيُدُرِ كُنِي الصُّبْحُ حَتَّى أُسْفِرَ جِدًّا ، فَأَضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَأَجْعَلُهَا رَكْعَتِّي الْفَجْرِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

( ۱۴۲۰ )حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون ہے کہا کہ میں رات کی نماز میں لمبی سورت پڑھوں اور اس

دوران صبح ہوجائے ، پھرروشی ہونے گلے تو کیا میں اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملاکراس نماز کو فجر کی سنتیں بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے

فرمایا ہاں، بناسکتے ہو۔

( ٦٤٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ افْتَتَحَ رَكُعَةً مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ يُطُوِّلُ فِيهَا ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ رَكَعَ ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا أَخْرَى ، ثُمَّ اعْتَذَّ بِهِمَا مِنْ رَكُعَتَى الْفَجْوِ.

(۱۳۲۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی جاہے تو رات کے آخر میں نماز شروع کرے اور اس کی رکعت کولمبا کرے،

یہاں تک کہ جب صبح ہوجائے تو رکوع کرے، پھراس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ، پھران دونوں رکعتوں کو فجر کی دو

سنتیںشارکرے۔

### ( ٥١٧ ) مَنُ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي الْمَسْجِدِ

## جوحفرات متجد میں نفل نمازنہیں پڑھا کرتے تھے

(٦٤٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الصَّلَاةَ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

(بخار ی۱۱۳۰ ابوداؤد ۱۳۳۲)

( ۱۳۲۲ ) حضرت زید بن ثابت من شور سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْفَكُمْ أَنْ فَي السَّالِ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْفُكُمْ أَنْ فَي السَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَهِ وَمِي كَي السَّلَّ مَا وَهِ وَ ہے جو گھر میں اداکی جائے۔

( ٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ شَيْئًا . يَغْنِي لَا يَتَطَوَّعُ.

(۱۲۲۳) حفرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزید کومجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز یر مے بغیر مجد سے نکلتے دیکھا ہے۔ یعنی انہوں نے نوافل مجدیں ادانہیں کئے۔

( ٦٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ حُذَيْفَةٌ عَنِ التَّطَوُّع فِي الْمَسْجِدِ ؟

يَعْنِي بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَههُ ، بَيْنَمَا هُمُ جَمِيعًا فِي الصَّلَاة إِذَا اخْتَلَفُوا. (۱۳۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہا تھ سے فرض کے بعد مسجد میں نوافل پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو

انہوں نے فرمایا کہ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں ۔اس لئے کہ وہاںسب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کی نمازوں میں اختلاف ہوجائے گا!

> ( ٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. (۱۳۲۵) حفزت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابراہیم کومسجد میں نواقل پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٦٤٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَير بْن ذَعْلُوقٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُئَيْمٍ مُتَطَوِّعًا فِي مُسْجِدِ الْحَيِّ قَطَّ.

(۲۳۲۷)حضرت نسیر بن ذعلوق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رئیع بن خثیم کومجد میں نوافل پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : إِذَا صُلَّيَتِ المُكُتُوبَةُ فَيَيْتُك.

( ۱۳۲۷ ) حضرت ابومعمر فر ماتے ہیں کہ جب تم فرض نماز پڑھ چکوتو اینے گھر چلے جاؤ۔

( ٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ عَبِيدَةَ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَى إِلَّا

(۱۳۲۸) حضرت نعمان بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کوسوائے ایک مرتبہ کے مبجد میں نوافل پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، فَالَ :كَانَ سُويَدُ بُنُ غَفَلَةَ لَا يُصَلِّى تَطَوُّعًا بَعْدَ صَلَاةٍ ، حَتَّى يَنْفَتِلَ حِينَ يُسَلِّمُ إِلَى بَيْتِهِ.

(۱۴۲۹) حضرت عمران بن مسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سلام پھیرتے ہی اپنے گھرچلے جاتے تھے۔

نَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّى فِي مَسْجِدِهِ شَيْئًا بَعْدَ الْفَ نضَة.

( ۱۸۳۰ ) حضرت نعمان بن قیس فر ماتے ہیں کہ حضرت مبیدہ فرض پڑھنے کے بعدا پی مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔

( ٥١٨ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ

جوحضرات اس بات کومستحب قر اردیتے ہیں کے مغرب کے بعد دورکعتیں گھر میں پڑھی جا 'میں ( ۶۶۲ ) حَذَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبٍ ، وَالْعُمَرِیُّ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكُعَتُيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. (بخاري ١١٨٠- ترمذي ٣٣٢)

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر وزائز فرمات بین که نبی پاک مِنْ فَقَعَ فَانے مغرب کے بعدد ورکعتیں گھر میں ادافر ما کیں۔

( ٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.

(۱۳۳۲)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مغرب کی دورکعتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِيمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ:

أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عبد الْأَشُهَلِ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغُرِبَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : الْأَشُهَلِ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغُرِبَ ، الْأَكْتُونِ الرَّكُعُونِ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الْمَعْرِبَ ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ يُصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ ، وَالْمَامُ الْمَعْرِبَ ، فَالَى الْمُعْرِبَ ، وَالْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُغْرِبَ ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ يُصَلَّى بِهِمُ الْمُغْرِبَ ، وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَ

ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَجْلِسُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، حَتَّى يَقُومَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ ، فَيَدُخُلَ بَيْتَهُ فَيُصَلِّيهِمَا.

(ابن ماجه ١١٦٥ احمد ٥/ ٢٢٨)

(١٨٣٣) حفرت محمود بن لبيد كت بي ك نبي ياك مَرْفَظَةَ بنوعبدالاشهل كى معجد مين تشريف لائ اورآب نے انہيں مغرب ك

نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیراتو فرمایا کہان دورکعتوں کواپنے گھر میں پڑھو۔ رادی عمر بن قیادہ کہتے ہیں کہ حضرت محمود بن لبیدا پی قوم کے امام تھے، وہ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد کے حن میں بیٹھ جاتے اورعشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر جاکرمغرب کی دوسنتیں اداکیا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعُلَى ، عَنِ ابْنِ إِسُحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكُتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ ، وَإِنَّهُ لَيُسَلِّمُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَمَا أَرَى رَجُلاً وَاحِدًا يُصَلِّيهِمَا فِى الْمَسْجِدِ ، يَبْتَدِرُونَ أَبُوابَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُوا ، فَيُصَلُّونَهَا فِى بُيُوتِهِمْ.

(۱۳۳۴) حفرت عباس بن تهل ساعدی کہتے ہیں کہ مجھے حفرت عثان بن عفان بڑنٹو کاز ماندد کیمنا نصیب ہوا، جب وہ مسجد میں مغرب کا سلام پھیرتے تو مسجد میں ایک آ دمی بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ سب مسجد کے درواز وں کی طرف لیکتے اور دوسنتیں گھر جا کرا دا کیا سرتے تھے۔

( ٦٤٣٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ.

(۱۳۳۵) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اسلاف مغرب کے بعد کی دور کعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔

### ( ٥١٩ ) مَنْ قَالَ يُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

#### جوحضرات فر ماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی دور کعتوں کومؤ خرکیا جائے گا

( ٦٤٣٦) حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرَ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ رَجُلْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَجَذَبَهُ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : الجِلِسُ ، بَدِيرُ وَ يَ دُورِ مِنْ مِيْرِ ، وَمِنْ مِيْرِ وَ وَ مِنْ مِنْ مِنْ وَ وَ الْهَامُ لَكُونِ وَ وَاللّهِ الْمُ

لاَ عَكَيْكَ أَنْ تُوَ حُو هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ ، انْتَظِرْ قَلِيلاً. (۱۳۳۲) حفرت ميمون بن مبران فرماتے بي كه حفرت حذيفه رائن نے ايك جماعت كے ساتھ مغرب كى نماز پڑھى - جب امام

نے سلام پھیرا تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے دوشتیں پڑھنے کا اراد ہ کیا۔حضرت حذیفہ جڑھؤنے اے تھینچا اور بیٹھنے کا تھم دیا اور فرمایا کہا گرتم ان دورکعتوں کوتھوڑا تا خیرے پڑھلوتو کوئی حرج نہیں ، ذراا نظار کرلو۔

( ٦٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرَ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانُوا يُجِبُّونَ تَأْخِيرَ الرَّكُعَتَيْنِ بَغْدَ

الْمُغُرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ. (۱۳۳۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اسلاف مغرب کے بعد کی دور کعتوں کواتنا مؤخر کرنا کہ ستارے نظر آنے لگیس ہستے ب

مجھتے تھے۔

( ٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ ) ، لَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْنًا حَتَى نَعْبَ الشَّفَةُ.

( ۱۳۳۸ ) حغرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت رجاء بن حیوہ مغرب کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد شفق کے غائب ہونے کے بعد کو کر نماز ندیڑھتے تھے۔

### (٥٢٠) الرِضْطِجَاءُ بَعُدَ رَكَعَتَى الْفَجُر

# فجر کی دوسنتوں کے بعد پہلو کے بل کیٹنے کا بیان

( ٦٤٢٩ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى السَّجْدَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ. (بخارى ١٣١٠ـ ابوداؤد ١٣٣١)

(۱۸۳۹) حضرت عائشہ ٹفاہ مفافر ماتی ہیں کہ بی پاک مَرِّالْتَفَافِیْ فَجر کی دوسنتیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔

(٦٤٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَرَافَعَ بُنِ خَدِيجٍ ، وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

( ۱۹۲۴ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری، حضرت رافع بن خدتی اور حضرت انس بن مالک جنگائی فجر کی دوسنتیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔

( ٦٤٤١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَأَنَسَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ.

م المعلق من معلق من ميوب من من من من من الموري الموري الموريع بن حريبيج ، والمساحات الموا يفعلونه. (۱۳۴۱) حفرت محمد فرماتے ہیں که حضرت الوموی اور حضرت رافع بن خدیج بئی ویئی فجر کی دوسنتیں ادا کرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ حاما کرتے تھے۔

(٦٤٤٢) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلاَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكُعَتِي الْفَجْوِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ.

( ۱۳۴۲ ) حضرت غیلان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے فجر کی دوسنیں پڑھیں پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے۔

( ٦٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الإِضْطِحَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفُجْرِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى تَضْطَجِعَ .

( ۱۳۴۳ ) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے فجر کی دوسنتیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹنے کے

بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ جب تک لیٹ نہ جا وَاس وقت تک فرض نہ پڑھو۔

؛ معلى وَى يَا مِنْ يُونَ عَلْدِ الرَّحْمَنِ الحارِثيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

. اضطجَعَ. مسنف ابن الى شيرم ترجم (جلدم) كي المسلاة على المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

( ۱۳۳۴ ) حفرت محمد فجر کی دوسنیں ادا کرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔ ( ۱۶٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِیْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الْکُه بِیہ ؛ أَنَّ عُدْوَةً دَخِاً الْمُسْحِدُ وَالنَّاسُ و

( ٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ؛ أَنَّ عُرُوةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاة ، فَرَكَعَ رَكَعَيْنِ ، ثُمَّ أَمَسَّ جَنْبَهُ الْأَرْضَ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّلَاة.

(۱۳۳۵) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ مجد میں داخل ہوئے، لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دوسنتیں پڑھیں، پھرانہوں نے اپنی کمرکوز مین سے لگایا پھراوگوں کے ساتھ داخل ہوکر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی۔

( ٥١٦ ) مَن كَرهَهُ

جن حضرات نے فجر کی دوستیں پڑھنے کے بعد لیٹنے کومکروہ قرار دیا ہے

( ٦٤٤٦ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صَحِبْتُ ،بْنَ عُمَرَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَمَا

رَ أَيْتُهُ اصْطَجَعَ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَهْبِرِ . (۱۳۴۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں سفر وحضر میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھ کے ساتھ رہا، میں نے انہیں بھی فجر کی دوسنیں

ر مند المستخرف بهر روائع من المروسرين سرت المدن مرتفاق عدم الدران من المدن مرتفاق عدم الدران من المران و يل الم الم المنتخف المنتخفية بن المنتخفية المنتخفية المنتخفية الله ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ الضَّجْعَةَ بَعْدَ مَا يُصَلَّى

الوَّ تُحَعَيِّنِ اللَّيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. (۱۳۴۷) حضرت حسن بن عبيدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہاتی فیرکی دوسنق کے بعد لیٹنے کو کروہ قرار دیتے ہیں۔ سے عبیر رہ کا سے بیر ہو فہ ہو ہے دور ہوں کے دور کیا ہے۔

ُ ٦٤٤٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ رَجُلًا اضْطَجَعَ بَغْدَ الرَّكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ :احْصِبُوهُ ، أَوْ أَلَا حَضَّنْتُمُوهُ ؟.

۔ ۱۳۳۸) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دی گئونے ایک آ دمی کو فجر کی دوسنق کے بعد لیٹے دیکھا تو فر مایا کہتم سے روکو۔

٦٤٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتُيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ ؟ إِذَا سَلَّمَ فَقَدْ فَصَلَ.

ِ ۱۳۳۹) حضرت عبداللہ ہو تی فرماتے ہیں کہ اس آ دمی کو کیا ہوا جو فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد جانوریا گدھے کی طرح زمین پر ' جاتا ہے؟ جب اس نے سلام پھیرلیا تو نفلوں کا فرضوں ہے انفصال ہو گیا۔

،٦٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ضِجْعَةِ الرَّجُلِ عَلَى يَمِينِهِ بَعُدَ الرَّكْعَيَّنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ :يَتَلَعَّبُ بِكُمُّ الشَّيْطَانُ. ه معنف ابن الي شير متر جم (جلد) كي المحالية المعالم المحالية ال (۱۲۵۰) حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جانئو سے فجر کی دؤ منتس پڑھنے کے بعد دائمیں کروٹ پر لیٹنے ۔

بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ شیطان تمہارے ساتھ چھیڑ چھا ڈکر کے تم سے بیٹمل کرا تا ہے۔ ( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَضْطَحِعُ بَغُدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَاضْطَحِعُ بَعُدَ الْوِتُرِ.

(۱۳۵۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد نہ لیٹو بلکہ وتر پڑھنے کے بعد لیٹو۔

( ٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ :مَا بَالُ أَحَدِكُ

إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَرَّعُ ؟ يَكُفِيهِ التَّسْلِيمُ.

( ۱۳۵۲ ) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہتم فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد زمین پر کیوں پڑجاتے ہو؟ سلام پھیرنا کافی ہے۔ ( ٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْد الله ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :هِي صَجْعَةُ الشَّيْطَانِ.

( ۱۲۵۳ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ لیٹمنا شیطان کی طرف سے ہے۔

( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَ رَكُعْتَى الْفَجْرِ.

(۱۲۵۴)حضرت حسن کوفجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا پندنہ تھا۔

( ٦٤٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عُمَرَ قُوْ اصْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالُوا : نُرِيدُ بِلَوْكَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ارْجِ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهَا بِدُعَةً.

(۱۳۵۵) حضرت ابوالصدیق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤنے نے بچھاوگوں کودیکھا جو گجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعدلیہ گئے۔ آپ نے آ دمی بھیج کر انہیں اس سے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم تو سنت پڑل کرنا چاہتے ہیں۔حضرت ابن عمر وزائو نے فر مایاً

( ٦٤٥٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكَّ الْفُجْرِ احْتَبَى.

. (۱۴۵۲)حضرت اسود بن بزید فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد حبوہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔

( ٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا هَذَا التَّمَرُّ غُ بَعْدَ رَكُه

الْفَجُو كَتَمَرُّغِ الْحِمَادِ. (۱۳۵۷) حضرت عبدالله بن و فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد گدھے کی طرح زمین پر پڑنا نہ جانے کہال ہے آگیا

## ( ٥٢٢ ) الْكَلاَمُ بَيْنَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَبَيْنَ الْفَجْرِ

# فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنے کا بیان

٠ ٦٤٥٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيِّينَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضُرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَىِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْت مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي ، وَإِلَّا اضْطَجَعَ. (بخارى ١٦١١ مسلم ١٥١)

( ۱۳۵۸ ) حضرت عائشہ شی منطق خین فرماتی جیں کہ نبی یاک میر شیکے فرکی دوسنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دیکھتے اگر میں جاگ ربی

ہوتی تو مجھے ہے بات جیت فرماتے اورا گر میں سور بی ہوتی تولیٹ جاتے۔ ( ٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :رُبَّمَا تَكَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ رَكُعَنِّي الْفَجْرِ.

( ۱۳۵۹ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ تو بعض اوقات فجر کی سنتوں کے بعد کلام فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ وَيَتَكَلَّمَ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۳۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْكَلَامِ بَعْدَ رَكَعَتَي الْفَجْرِ. (۱۴۷۱) حضرت حسن اور حضرت ابن ميرين فجرك سنتول كے بعد كلام كرنے ميں كوئى حرج نہيں سمجھتے تتھے۔

### ( ٥٢٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يُرَخِّصُ فِي الْكَلاَم بَيْنَهُمَا

جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے

(٦٤٦٢) حَدَّثَنَا مُعتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ مَسْعُودَ رَجُلاً يُكَلُّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ.

(۱۳۷۲) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ حفرت ابن مسعود جان فیر کی سنتوں کے بعدایک آ دی کودوسرے ہے باتیں کرتے ویکھا توفر مایا که باتوالله کاذ کرکرویا خاموش رہو۔

( ٦٤٦٣ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَنَي الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّى الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

( ۱۳۷۳ ) حضرت ابوئبیده فرمات میں کہ فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو کی ناپندید گئی میں حضرت ابن مسعود بڑٹؤ سے بڑھ کرکو ڈی نہتا۔

( ٦٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمَعَ مُتَكَلِّمٌ بَعْدَ الْفَجْرِ ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكْعَنَيْنِ ، إِلَّا بِالْقُرْآنِ ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ ، حَتَّى يُصَلَّىَ.

(۲۳۷۴) حضرت ابونبیدہ فر ہاتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود زلائٹو کو فجر کی دوسنتوں کے بعد سے لے کر فرضوں تک تلاوت اور

ذکراللہ کے علاوہ کوئی بات کرنا انتہائی ناپیند تھا۔

( ٦٤٦٥ ) حَدَّثُنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفُجْرِ ، إِلاَّ أَنْ يُذْكُرُ اللَّهُ.

(۱۴۷۵) حضرت سعید بن جبیر فجر کی سنتوں کے بعد ذکر اللہ کے علاوہ کسی مکام کونا بہند فرماتے تھے۔

( ٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ :سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكَعَتَىِ

الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِينِي ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّ الْكَلَّامَ يُكُرَّهُ بَعْدَهُمَا.

(١٣٦٢) حفرت نصيف فرماتے ہيں كميں نے حضرت سعيد بن جبير سے فجركى دوسنوں كے بعدا كي آيت كے بارے ميں سوال

کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نددیا۔ جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی تو فرمایا کہان دوسنتوں کے بعد کلام کرنا مکر وہ ہے۔

( ٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ تَكَلَّمَ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجُو وَالْفَجُو ِ ، إِلَّا أَنْ

( ۱۳۷۷ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتوں کے بعد صرف ضرورت کا کلام کرو۔

( ٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكَعْتَىِ الْفَجْرِ. قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :قَوْلُ الرَّجُلِ لَأَهْلِهِ :الصَّلَاة ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ.

( ۱۳۹۸ ) حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کداسلاف فجر کی سنوں کے بعد کلام کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں

نے حصرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آ دمی کا ہے گھر والوں کونماز کا کہنا بھی کلام ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وعَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے فجر کی سنتوں کے بعد کلام کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَرَكَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكُعَتَى

الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت مجابد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاؤٹو کود یکھا کہانہوں نے فبحر کی دوسنتیں پڑھیں اور پھر حبوہ بنا کر بیٹھ گئے ، پھرانہوں نے فرضوں کی ادائی تک سی سے بات نہیں گی۔

٦٤٧١ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ. (۱۷۲۷) حفرت عمرو کہتے ہیں کہ حفرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ کیا فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان کلام کیا جاسکتا

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ صرف اور صرف ضرورت کی بات کی جاعتی ہے۔

## ( ٥٢٤ ) في الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمُسْجِدَ فِي الْفَجْرِ

یک آ دنی فجر کی جماعت کے دوران مسجد میں داخل ہوتو وہ سنتیں پڑھے یا جماعت میں شامل ہوجائے ٦٤٧٢) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا خُصَيْنٌ ، وَابْنُ عَوْن ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقُوْمُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَصَلَّاهُمَا فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ دَحَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ. ۲۷۷۲) حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق فجر کی جماعت کے دوران مسجد میں داخل ہوئے ،انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی

میں، پس انہوں نے پہلے ایک کونے میں سنتیں ادا کیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ ٦٤٧) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُصَليهِمَا فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي

۱۷۷۱) حفرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ آ دمی پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے پھر جماعت میں شامل ہو۔

٦٤٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الْمَسْجِدَ ، عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ.

۲۲۷۲) حضرت قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مسجد آئے تو امام فجرکی نماز پڑھار ہاتھا،انہوں نے مسجد میں ' ہونے سے پہلے مجد کے دروازے پر فجر کی منتیں ادا کیں <sub>۔</sub>

٦٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو عُنْمَانَ ، قَالَ :قَدْ رَأَيْتُ الوَّجُلَ يَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَيُصَلِّي الرَّكَعَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمُ. ١٩٧٧) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زوائیء نماز پڑھارہے تھے، ایک آ دمی آیا ،اس نے مسجد کے کونے میں فجر کی سنیں کیں، پھر جماعت میں شامل ہوا۔

٦٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ.

(۱۲۷۲) حضرت حارثه بن مضرب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعوداور حضرت ابوموی بن پین سعید بن عاص کے یاس ہے اٹھے، ا تنے میں نماز کھڑی ہوگئی۔حضرت ابن مسعود میں ٹوٹ دورگعتیں پڑھیں ، پھر جماعت میں شامل ہوگئے ۔حضرت ابوموی بنی ٹوٹ پہلے

ہی صف میں داخل ہو گئے۔

( ٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِطَاوُوسِ :أَرْكَعُ الرَّكُعَيَّنِ وَالْمُقِيمُ يُقِيمُ ؟ قَالَ :هَلُ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟.

( ۱۳۷۷ ) حضرت داود بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوئ ہے کہا کہ میں اقامت کے دوران دور کعتیں یردھ سکتا ہوں ؟ انہوں نے فرمایا کہ کیاتم اس کی طاقت رکھتے ہو؟

( ٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : اقْرَأُ ، وَلاَ تَقْرَأُ ، وَإِنْ قَرَأُتَ فَحَفَّفُ ، صَلِّهِمَ

وَلُوْ بِالطَّرِيقِ ، يَعْنِي رَكَّعَنِّي الْفُجْرِ. ( ۱۳۷۸ ) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں قراءت کرویا نہ کروہ اگر قراءت کر وتو مختصر کرولیکن ان دورکعتوں کوضرورا د

سرو،خواه انہیں راہتے میں ہی کیوں نہ پڑھو۔

( ٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا دَخَلْتَ الْمُسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَمْ تَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا ، وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى تَفُوتُك.

(۱۸۷۷) حضرت مجاہد فَر ماتے ہیں کہ اگرتم دورانِ جماعت مسجد میں داخل ہواورتم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو پہلے سینتیں پڑھ

لو،خواہمہیں بہل رکعت کےرہ جانے کا اندیشہ و۔

( ٦٤٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهُمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ وَبَرَةً ، قَالَ :وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ، وَحَدَّثَنِي مَنْ رَآهُ فَعَد مَوَّتَيْنِ ؛ جَاءَ مَرَّةً وَهُمْ فِي الصَّلَاة ، فَصَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَصَلَّى مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا.

( ۱۲۸۰ ) حضرت وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میزانٹو کو بھی ایو نبی کرتے دیکھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ابر عمر خلائھ نے دومرتبہ یوں کیا کہایک مرتبہ دوران جماعت وہ آئے آوانہوں نے مسجد کے ایک کونے میں فجر کی سنتیں ادافر مائیں۔ پج دوسری مرتبہ آئے تو جماعت میں شریک ہو گئے حالانکدانہوں نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی تھیں۔

( ٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ فِي صَالَا

الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيهُمَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ.

(۱۲۸۱) حضرت ابراجیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ دوران جماعت مسجد میں فجر کی سنتیں ادا کی جائیں ، وہ فرماتے ہیں

ان سنتوں کو جماعت کے دوران مجدکے کونے یا دروازے پرادا کرے۔

ه معنف ابن الى شيدمتر جم ( جلدا ) كو كل المسالاة من المسالاة المسالات المسالاة المسا ( ٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنِّي

لَاجِيءُ إِلَى الْقُوْمِ وَهُمْ صُفُوكٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَنْضَمُ إِلَيْهِمْ.

( ۱۴۸۲ ) حضرت ابوالدرداء ڈیا ٹیز فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات فنجر کی نما زمیں دورانِ جماعت مسجد میں آتا ہوں، میں دوستیں پڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔

# ( ٥٢٥ ) مَنْ قَالَ صَلَّهِمَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْمُسْجِدَ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ سجد میں داخل ہونے سے پہلے ان دوسنتوں کوا دا کرلو

( ٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَالْقُوْمُ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ ، قَالَ : يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ، وَلَا يُصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَإِنَّ مَا

يَفُونُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَعْظُمُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. ( ۱۳۸۳ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص فجر کی جماعت کے دوران مجدمیں داخل ہوتو اسے جاہئے کہ جماعت

میں شامل ہوجائے اور دوسنتیں نہ پڑھے۔ کیونکہ فرض کی نماز جواس سے چھوٹ جائے گی سنتوں سے زیادہ مرتبے والی ہے۔ ( ٦٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : الْمَكْتُوبَةُ تُقْضَى ، وَمُرَّ فِي التَّطُوُّعِ.

( ۱۲۸۴) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ فرض کی قضا کی جاتی ہے جب کہ نوافل کی قضانہیں کی جاتی۔

( ٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا يَطُلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ.

ر ۱۲۸۵) حفرت ابن سرين فرماتے بين كرامام كرماتھ جونماز چھوٹ جائے گى وہ ان دوركعتوں سے افضل ہے۔ ( ۱۲۸۵) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ حَتَّى تُصَلَّى رَكُعَتَدْنِ قَبْلَ

الْفَجْرِ ، وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ.

۱۳۸۲) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں اوا کئے بغیر مجد میں واخل نہ ہو،خواہ کوڑے کے ڈھیر پر اوا کرنی پڑیں۔ ۱۶۸۷ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَیْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ صَلَّى الرَّ کُعَیِّنِ قَبْلَ الْفَجُو ِ فِی

( ۱۳۸۷ ) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کو گھر کے دروازے پر فجر کی تنیں اداکرتے دیکھا ہے۔ ٦٤٨٨ ) حَلَّاتَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ فَرُّوخَ ، قَالَ :حَلَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ غُتْبَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَيْيِرٍ ،

قَالَ : مَنْ أَتَى الْمُسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَلِيُوَخِّرِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيهُمَا ضُعَّى. ( ١٢٨٨) حضرت يَجِلْ بن الى كثير فرماتے بيں كه جو خض فجر كى نماز كه دوران مجد ميں آئے تووہ فجر كى سنتوں كو فجر كى نماز سے پس ندير ھے بلكه انہيں جا شت كے وقت اداكر ب\_ \_

( ٦٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ صَلَّاهُمَا ، وَ ِ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّهِمَا.

(۱۳۸۹) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کدا گرمسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہوتو اس میں ان سنتوں کو پڑھے مسجد میں نہ پڑھے۔

( ٦٤٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ خَشِى فَوْتَ رَكْعَةٍ دَخَلَ مَعَهُمْ ، وَأَ يُصَلِّهِمَا.

(۱۳۹۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کو فرضوں کی ایک رکعت کے رہ جانے کا اندیشہ ہوتو ان سنتوں کو جھوڑ دے ا جماعت میں شامل ہوجائے۔

( ٦٤٩١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ بِلَالٌ فِ الإِقَامَةِ ، فَقَامَ ابْنُ بُحَينةَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : يَا ابْ الْقِشْبِ ، تُصَلِّى الصَّبْحَ أَرْبَعًا. (بيهقى ٣٨٢)

(۱۳۹۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے نبی پاک مُطِّفَظَةً مسجد میں تشریف لائے تو حضرر بلال الٹانٹونے نے اقامت شروع کروی۔حضرت ابن بحسینہ ڈٹانٹونے نے اٹھ کر فجر کی دوسنتیں پڑھنا چاہیں تو حضور مُلِلفَظَةً بنے ان کے

كند هے پر ہاتھ ركھااور فر مايا كها ہے! بن قشب! كياتم فجر كى جار ركعتيں پڑھو گے؟ ( ٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا يَز يدُّ بِنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْوَ اهيهَ ، عَن

( ٦٤٩٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَفُصِ ، عَنِ ابْنُ بُحَينةَ ، قَالَ :أُقِيمَـ صَلَاةُ الصَّبُحِ ، فَقَامَ رَجُلْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاكَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى صَلَّى الرَّكْعَيَيْنِ :أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟.

'(بہخاری ۷۹۳۔ مسلم ۹۳ عفرت ابن کسینہ حافیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتہ قبیج کی نماز کی اقامت ہوگئی تو ایک آدی دومنتیں پڑھنے کے لیے

( ٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ صَالِحُ بْنُ رُسْتُم ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتُ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَجَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ ، وَقَالَ : أَتُصَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟. (احمد ١/ ٢٥٥- ابويعلى ٢٥١٨)

(۱۳۹۳)حضرت ابن عباس نؤیونزافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب فجر کی اقامت ہوئی ایک آ دمی دوسنتیں پڑھنے لگا۔ نبی .

پاک مَلِّنَصَّةُ فِي الله عَلَيْهِ ول سے اسے کھینچااور فرمایا کہ کیاتم فجر کی حیار رکعتیں پڑھتے ہو؟

( ٦٤٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَأَنْ أُدْرِكَ مَا فَاتَنِى مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُصَلِّيهُمَا.

(۱۳۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ فرض نماز جوان سنتوں کو پڑھنے کی دجہ ہے چھوٹ جائے وہ میرے نزدیک ان کے پڑھنے سے نادہ محبوب ہے۔ پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔

#### ( ٥٢٦ ) فِي التَّسَانُدِ إِلَى الْقِبُلَةِ ، وَالاحْتِبَاءِ

## فجر کی سنوں کے بعد قبلے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کی ممانعت

( ٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّسَانُدَ إِلَى الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۳۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی سنتوں کے بعد قبلے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٦٤٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَنَاسًا قَدْ تَسَانَدُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ :فَقَالَ لَهُم عَبْدُ اللهِ :هَكَذَا ، عَنْ وُجُوهِ الْمَلَاثِكَةِ ؟.

جہت ہے ٹیک لگائے دکھے کرفر مایاتم فرشتوں کے چبروں کی طرف رخ کرکے کیوں بیٹھے ہو؟ . مریب و تاروق کا بہت موجود ہوں وقع سے درجہ کا میں دوجود کا بیٹھے ہو؟ .

( ٦٤٩٧) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَامُ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَخْتَبِى وَنَحْنُ حَوْلَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدًا مِنَّا نَعَسَ حَرَّكَهُ ، قَالَ: وَكَانَ يَنْعَسُ وَهُوَ مُحْتَبٍ ، ثُمَّ تَقَامُ الصَّلَاةُ فَيَنْهَضُ وَيُصَلِّى.

(۱۴۹۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیائٹھ فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ کر حبوہ بنا کر پیٹھ جاتے ،ہم آپ کے اردگر دبیٹھ جاتے ۔ جب وہ ہم میں سے کسی کواو گھتا ہوا دیکھتے تو اسے ہلاتے ،وہ حبوہ کی حالت میں خود بھی او گھر ہے ہوتے تھے۔ پھرنماز کھڑی ہوجاتی تو وہ اٹھ کر جماعت میں شامل ہوجاتے ۔

( ٦٤٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ اللهِ الْمَسْجِدَ لِصَلَاقِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدُ أَسْنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : تَنَخَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ. (۱۳۹۸) حفرت قاسم کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹھ ایک مرتبہ مجدتشریف لائے تو بچھ لوگوں کو قبلے کی جہت سے عیک لگائے دکیے کر فرمایا قبلے سے پرے ہو کر بیٹھو، فرشتوں اور ان کی نماز کے درمیان حائل مت ہو، بیدور کعتیں فرشتوں کی بھی نماز ہے۔

## ( ٥٢٧ ) فِي ثُوَابِ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ

#### انتهائي تاريك رات مين عشاء كي نماز كالثواب

( ٦٤٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَقِيَ اللَّهَ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(دارمی ۱۳۲۲ ابن حبان ۲۰۳۲)

(۱۳۹۹) حضرت ابوالدرداء والنور سے روایت ہے کہ رسول الله مِلَّاتِيَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مجد کی طرف جانے والا قیامت کے دن اللہ سے بورے بورے نور کے ساتھ ملےگا۔

( ٦٥٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ الْمَشْيَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ مُوجِبَةً.

( ۱۵۰۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں که اسلاف کا خیال بیتھا کہ تاریک رات میں مسجد کی طرف جانا مغفرت کا سبب ہے۔

#### ( ٥٢٨ ) فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ إِذَا فَأَتَتُهُ

### فجرى سنتين جھوٹ جائيں تو كياكيا جائے؟

( ٦٥.١ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سَعِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَيْسِ بْنِ عَمرو ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَيَّشِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاَةُ الطَّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى لَمْ أَكُنُ صَلَيْتُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّتُهُمَا الْأَن ، فَسَكَّتَ (ترمذى ٣٢٢ ـ ابوداؤد ١٣٦١)

(۱۵۰۱) حضرت قیس بن عمر وفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةَ أِنے ایک آ دمی کوفجر کے بعد دور کعتیں پڑھتے ویکھا تو اس ہے فر مایا کہ

ر ہوں ہے۔ کہ اس مرد رہ ہے ہیں نہ بن ہا کہ میں نے جمر کے فرضوں سے پہلے سنیں نہیں پڑھی تھیں ،اس لئے انہیں اب اوا کیا فجر کی نماز دومر تبہ ہوتی ہے؟!اس آ دمی نے کہا کہ میں نے فجر کے فرضوں سے پہلے سنیں نہیں پڑھی تھیں ،اس لئے انہیں اب اوا کررہا ہوں۔اس کی یہ بات س کر نبی یا ک مُرَّائِتُ عَجَدِ نے خاموثی اختیار فرمالی۔

( ٦٥.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةَ الصَّبُحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَةَ ، وَلَمْ أَكُنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَاتَانِ الرَّكُعَتَانِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِنْتُ وَأَنْتَ فِى الصَّلَاةَ ، وَلَمْ أَكُنُ صَلَّى تُصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ ، قُمْتُ فَصَلَّيْتُ صَلَّيْتُ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَصَلَيْهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ ، قُمْتُ فَصَلَيْتُ

صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَكَرِهْتُ أَنُ أُصَلِّيهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَلَمَّا فَصَيْتَ الصَّلَاةَ ، فَمُتُ فَصَلَّيْتُ الصَّلَاةَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْمُونُهُ ، وَلَمْ يَنْهَهُ. (طبرانی ٩٣٩) ٢٥) حضرت عطاء فرماتے ہ*یں کہ نی ماک مِنْ اِنْفِظَةِ نِے نجر* کی نماز بڑھائی تو نماز کے بعدا کم آدمی نے کھڑے ہوکر دورکعتیں

( ٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ ، يُقَالُ لَهُ : مِسْمَعُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. ( ٦٥.٣ ) حَدَّ مَ مَعُ مِنْ اللهِ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٥٠٣) حفرت مع بن ثابت كبتم بي كه من في حفرت عطاء كوبجى يونبى كرتے ديكھا ہے۔ ( ٢٥.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : إِذَا فَاتَنَهُ رَكُعَنَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۱۵۰۴)حفرت فعمی فرماتے ہیں کہ جب تجرے پہلے کی دوننتیں چھوٹ جا ئیں توانہیں نماز کے بعد پڑھ لے۔

( ٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : لَوْ لَمْ أَصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلَّهَ أَصَلَهُ عَلَى الشَّمْسِ.

( ١٥٠٥) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سنوں کو فجر کے فرضوں سے پہلے نہ پڑھوں تو آئیں طلوع شس کے بعد پڑھوں گا۔ ( ٦٥.٦) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ فُضَیْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْقُوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلَاة ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَقَصَاهُمَا.

(۲۵۰۷) حفرت ابن عمر دفائد ایک مرتبه لجرکی نماز کے وقت آئے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ابھی تک فجرکی سنتیں نہیں پڑھی تھے۔ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوگئے، پھر نماز کی جگہ بیٹھے رہے اور چاشت کے وقت ان رکعتوں کی قضا کی۔ (۲۵.۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ یَزِیدٌ ، وَرَبِیعٌ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ صَلَّاهُمَا بَعْدُ مَا أَضْحَی

(۷۵۰۷) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مزالین نے جاشت کے بعد فجر کی سنتوں کی تضا کی۔

ر ٢٥٠٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، هَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تُقْضَى رَكُعَتَا الْفَجُرِ. ( ١٥٠٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، هَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تُقْضَى رَكُعَتَا الْفَجُرِ.

( ۱۵۰۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی قضانہیں کی جائے گی۔

( 20.9 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَوْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَو قَضَاهُمَا حِينَ سَلَّمَ الإِمَامُ. ( ٢٥٠٩ ) حضرت عطيفرمات جي كديس في حضرت ابن عمر وليَّو كوامام كسلام پهيرنے كے بعد منتي اداكرتے ديكھا ہے۔

## ( ٥٢٩ ) مَنْ أَمَرَ بِالصَّلاَة فِي الْبُيُوتِ

### جو حضرات گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں

- ( ٦٥١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي بَيُوتِكُمْ ، وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا. (عبد بن حميد ٢٧٥ـ بزار ٢٠٦)
- · (۱۵۱۰) حضرت زید بن غالد جمنی سے روایت ہے کہ رسول الله مِیزَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھواور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔
- ( ٦٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاة فِى مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِّيبًا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. (مسلم ٥٣٩ ـ احمد ٣١٢/٣)
- (۱۵۱۱) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّوْتَ عَنْ اللهِ مَلِّوْتُ عَنْ اللهِ مَلِّوْتُ عَنْ اللهِ مَلِّوْتُ عَنْ اللهِ مَلِّوْتُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ ال
- ( ٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. (احمد ٣/ ٥٥ عبدالرزاق ٣٨٣٤)
  - (۱۵۱۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :صَلَّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. (بخارى ١٨٧ـ مسلم ٥٣٨)
- (۲۵۱۳) حضرت ابن عمر من الله على صدوايت ہے كەرسول الله مِيَرَّفْتِكَةً إِنْ ارشاد فر ما يا كه اپنے گھروں ميں نماز پڑھواور انہيں قبرستان
  - نه بناؤ\_
- ( ٦٥١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضُرِ ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
- (۱۵۱۳) حضرت زید بن ثابت و این سے روایت ہے کہ رسول اللد مَرَّ اَنْفَعَ آج نے ارشاد فر مایا کہ فرضوں کے علاوہ آدی کی افضل ترین نمازوہ ہے جوایئے گھر میں پڑھے۔
  - ( ٦٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَتُ أَفْضَلُ صَلَاةِ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْتِهِ.
    - (1018) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله والثين کی ففل نماز گھر میں ہوا کرتی تھی۔

معنف ان الى شيرمتر جم (جلد) كي معنف ان الى شيرمتر جم (جلد) كي معنف ان الى شيرمتر جم (جلد) كي معنف المان المعلاة

ا ٦٥١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدُ النَّاسِ ، كَفَضْلِ صَلاق النَّاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَطُوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطُوُّعِهِ عِنْدُ النَّاسِ ، كَفَضْلِ صَلاَقه النَّامِ ، كَفَضْلِ صَلاق النَّامِ ، كَانَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَحُدَهُ

صَلَاةِ الْرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ. (٢٥١٢) ایک صحابی واژه فرماتے ہیں کہ گھر میں نفل نماز کا ثواب لوگوں کے سامنے فل پڑھنے سے اتنازیادہ ہے جتنا جماعت کی نماز

كَاثُوَابِ اَكِيْنِمَازَرُ مِنْ كَمْقَالِمِ مِنْ رَيَادِهِ ہِ۔ ٢ ٦٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُوَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ كِلَاهُمَا لَهُ بَيْتٌ

یُطِیلٌ فِیهِ الصَّلَاة. ( ۱۵۱۷) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اور حضرت مسروق دونوں کے پاس کمرہ تھا جس میں کمی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ( ۱۵۱۸) حَدَّثَنَا عِیسَی بْنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِیّکَةَ، قَالَ: صَلَاقُ الرَّجُلِ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ السَّرِّ.

( ۱۵۱۸ ) حفرت حسان بن عطیه فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے گھروالوں کے پاس نماز پڑھنا بھی ایک راز ہے۔ ۱ ۲۵۱۹ ) حَدَّثَنَا الْحَسِّنُ بِنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ :

رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَجْعَلُواَ بَيُوتَكُمْ مَقَابِرَ. (مسَّلم ٥٣٩ ـ ترمذی ٢٨٤٤) (١٥١٩) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله شِرِّائِنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہا ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں دولا کا سے میں دور میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں می

. ٦٥٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : كُنْتُ لَا أُصَلِّى إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتهِ فِى الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ نُورٌ.

(۱۵۲۰) حضرت سائب بن خباب فرماتے ہیں کہ میں صرف مجد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے مجھ سے فرمایا کہ فرضوں کے علاوہ باتی نمازیں گھرمیں پڑھنامسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ گھرمیں آ دمی کی نماز نور ہے۔ ندوروں کے تأثیر اللہ کو کہ جس بریجے نہ طارق بریجے نہ تھا ہے۔ اُن بھٹر نے کھر میں آ دمی کی نماز نور ہے۔

َ ٦٥٢١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ عَاصِّمِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :مَا سَأَلَنِى عَنْهَا أَحَدٌ مُذْ سَأَلْتُ رَسُولَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَقَالَ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ نُورٌ ، فَنَوِّرُوا بُيُونَكُمْ.

(۱۵۲۱) حفرت عاصم بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹنٹو کے پاس عواق کے پچھالوگ آئے۔ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر وہ اٹنٹو نے فر مایا کہ جب سے میں نے نبی پاک مَرْفِظَةُ ہے۔ اس بارے میں سوال کیا ہے اس کے بعد سے کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں یو چھا، آپ نے فر مایا تھا کہ آ دمی کا گھر میں نماز پڑھنا اس کے لئے نور ہے۔ (حضرت بعد سے کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں یو چھا، آپ نے فر مایا تھا کہ آ دمی کا گھر میں نماز پڑھنا اس کے لئے نور ہے۔ (حضرت

بعد سے کی کے جھ سے آگ بارے میں ہو چھا ،آپ نے فرمایا تھا کہا دی کا تھر میں مماز پڑھنا آگ کے سے تورہے۔( منظرت عمر رفاقۂو فرماتے ہیں کہ )اپنے گھروں کومنور کرو۔

## (٥٣٠) فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

#### الكل صف كابيان

( ٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، فَالَ : كَانَ اصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : الصَّفَّ الْمُقَدَّمُ الَّذِى يَلِى الْمَقْصُورَةَ.

(۱۵۲۲) حضرت کیلی بن جزارفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے شاگر دکہا کرتے تھے کہ اگلی صف وہ ہے جو مقصورہ ( مسجد میں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يَقُولُ : الصَّفُّ الْأَوَّلُ

الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ.

(۱۵۲۳) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ اگلی صف وہ ہے جوثقصورہ (مجدمیں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی مہ کی بید

( ٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَزِرَّ بْنَ حُبَيْشِ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُصَلُّونَ عَنْ يَمِينِ الْمَقْصُورَةِ ، وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً :مَا بَيْنَ الْأَسْطُوانَةِ إِلَى الْحَائِطِ.

(۱۵۲۴) حفرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبدالرحمٰن، حضرت زرین حبیش اور حضرت عمرو بن میمون کو مقصورہ کے دا کم بطرف نماز رمز حقر و مکھا ہر حضرہ حفوں کی ایک مداہرہ میں مدستدان اور دیداں کی دورانہ ناز برمز ہوتہ ہتے۔

دائیں طرف نماز پڑھتے دیکھا ہے۔حضرت حفص کی ایک روایت میں وہ ستون اور دیوار کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ پر پیسر دویر دیتے ہے ہیں پیسر پر دو جبر سے دویر سے بیر وجو جبر ہے ہو جو جبر ہے۔

( ٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :إِنَّهُمْ يَقُولُونَ :الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِى يَلِى الْمَقْصُورَةَ ، فَقَالَ :هُوَ الَّذِى يَلِى الْحَائِطَ.

(۱۵۲۵) حضرت عبدالواحد بن زیا دفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کداسلاف کہا کرتے تھے کہ اگلی صف وہ ہے جو

مقصورہ (معجد میں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلی صف وہ ہے جود یوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً بِن وَرْدَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى عِنْدَ الْحَجَرِ.

(١٥٢٦) حضرت سلمه بن وردان كہتے ہيں كه ميں نے حضرت انس دائند كو طيم كے پاس نماز پڑھتے ويكھا ہے۔

#### ( ٥٣١ ) فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ النَّيَامِ وَإِلْمُتَحَدِّثِينَ

سوئے ہوئے اور باتیں کرنے والوں کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم

( ٦٥٢٧ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَا تَأْتَمُ بِنَائِمٍ ، وَلَا مُتَحَدَّثٍ .

(١٥٢٤) حضرت مجامد سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّ اَنْتُكَامِّ نے ارشاد فرمایا کہ سوئے ہوئے اور باتیں کرنے والے کے بیٹھے نماز

( ٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى أَنْ يُصَلِّي خَلُفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ. (طبر اني ٥٢٣٢)

( ۱۵۲۸ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِقَ فَجَ نے سوئے ہوئے لوگوں اور باتیں کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع

( ٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُوسُفَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبٍ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالْتَفَتَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى خَلْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّى ، وَإِمَّا أَنْ

(١٥٢٩) حضرت يوسف بن عبدالله بن حارث فرمات بيل كه مين حضرت حميد بن عبدالرحمٰن كے ساتھ جيھا تھا۔ وہ بيتھيے مزے تو

ایک آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یا توتم اپنی جگد بدل لویامیں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔

( ٦٥٣٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهُ أَنْ يَأْتُمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ.

( ۲۵۳۰ ) حضرت این مسعود حقایی نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ با تیں کرنے والوں کے بیچھے نماز پڑھی جائے۔ سید م

( ٦٥٢١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا تَأْتُمْ بِقَوْمٍ يَمْتُرُونَ ، أَوْ يَلْغُونَ.

(۲۵۳۱) حضرت عبدالله جائن فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیچھے نماز نہ پڑھو جو گفتگو کررہے ہوں یافضول باتیں کررہے ہوں۔

( ٦٥٣٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرُ لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّى ، وَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا اللَّهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ . قَالَ : فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا اللَّهِ مِنْ وَمِنْ مِنْ مُورِدِ مَنْ مُورِدِ مُورِدِ مِنْ مُورِدِ مِنْ مُورِدِ مِنْ مُورِدِ مِنْ مَا مُؤْمِدُ مُورِدِ مَا لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا لَكُودِيمِ مُنْ مُؤْمِدُ مُورِدِ مِنْ مُؤْمِدُ لَكُودِيمٍ مُنْ اللّهُ عُمْرَ لَا يُصَلّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلّمُ إِلّا يُعْمَلُونَ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مُورِدُ مُ مُؤْمِدُ لَا يُصَلّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلّمُ مُونُ مُنْ مُؤْمِدُ مُونِ مُؤْمِدُ مُؤْمِ مُؤْمِدُ لِلْ يُصَلّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلّمُ مُونِهُ مُورِدُ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمُ مُودِدُ مُنْ مُلْمُ مُنْ مُ مُؤْمِدُ مُ مُنْ مُؤْمِدُ مُ مُونِ مُ اللّهُ مُودُ مُنْ مُلْمُ مُنْ مُ مُودِدِ مُنْ مُؤْمِ مُنْ مُؤْمِدُ مُ مُودِدِ مُؤْمِنُ مُ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ لِلْكُودِيمِ مُقَالَ عَلَانَ ابْنُ عُمُودُ لَا يُصَلّى خَلْفَ رَجُولٍ يَتَكَمَّلُمُ مُنْ مُورِدٍ مُنْ مُؤْمِدِ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمُودُ مُؤْمِدُ مُونُ مُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُودُ مُؤْمِدُ مُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُ مُؤْمِدُ مُودُ مُؤْمِدُ مُودُ مُؤْمِدُ مُودُ مُؤْمِدُ مُودُ مُودُ مُؤْمِدُ مُودُ مُودُ مُؤْمِ مُودُ مُودُودُ مُؤْمُودُ مُ مُؤْمِدُ مُؤْمُودُ م

(۱۵۳۲) حفرت میمون فرماتے بیں کہ حفرت ابن عمر واٹو سوائے جمعہ کے کسی ایٹے مخص کے پیچیے نما زمبیں راجے تھے جونماز نہ پڑھ رہا ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت عبد الکریم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹور سوائے جمعہ کے کسی باتیں

كرنے والے تخف كے بيچيے بھى نمازنہيں پڑھتے تھے جونمازنہ پڑھ رہا ہو۔

( ٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :إِذَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتُمَّ بِهِمْ.

(۲۵۳۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کی بات چیت میں مصروف ہوں تو ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أُصَلِّى وَرَاءَ قاعِدٍ أَحَبُّ إِلَىًّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى وَرَاءَ نَائِمٍ.

(۱۵۳۳) حضرت مجاہد فرماتے میں کہ بیٹھے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنامیرے نزو یک سوئے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنَ نَسَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتُمَّ بِنَائِمٍ. ( ٢٥٣٥ ) حضرت طاوس نے اس بات كومروه قرار ديا ہے كہ كس سوئے موئے حض كے بيجھے نماز يرهى جائے۔

### ( ٥٣٢ ) فِي الصَّلاَةِ فِي جُلُودِ التَّعَالِبِ لومرُ يول كي كھالول ميں نماز راجے كاحكم

( ٦٥٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ ، بِطَانَتُهَا مِنْ جُلُودِ النَّعَالِبِ ، قَالَ : فَٱلْقَاهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَقَالَ : مَا يُدُودِ لَكَ لَكُلَّهُ لَيْسَ بِذَكِى ؟.

(۱۵۳۲) حضرت انس بن ما لک جل فو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب تواثرہ نے ایک آدمی کود یکھا جولومڑی کی کھال سے بنی ٹو پی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس ٹو پی کواس کے سرسے اتار دیا اور فرمایا کہ کیا معلوم اسے ذرئے نہ کیا گیا ہو؟

( ٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشِيمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي جُلُودِ التَّعَالِبِ.

(۲۵۳۷) حضرت علی والتی نے لومزی کی کھال میں نماز پڑھنے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :اِلْبَسُ جُلُودَ النَّعَالِبِ ، وَلَا تُصَلِّ فِيهَا.

( ۲۵۳۸ ) حضرت سعید بن جبیراور حضرت حسن فر ماتے ہین کہ لومڑی کی کھال کے بے لباس پہن لوکیکن ان میں نماز نہ پڑھو۔

( ٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا دُبِغَتْ.

(۲۵۳۹) حفزت حسن اومڑی کی کھال کے بے لباس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے بشر طیکہ اسے دباغت دی گئی ہو۔

( ٦٥٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ ، وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بِطَانَتُهَا جُلُودُ ثَعَالِبَ ، فَأَخَذَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَوَضَعَهَا فِي كُمِّهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ :

المن المنظمة من المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة

قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُك أَخَذُتَ قَلَنْسُوتَكَ مِنْ رَأْسِكَ فَوضَعْتَهَا فِي كُمِّكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا ،

تھی۔ جب وہ نماز پڑھنے گئے تواس ٹو بی کوا تارکراپی آسٹین میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے نماز کمل فرمالی تو میں نے کہا آپ نے اپنی ڈو بی کوا تارکراپی آسٹین میں کیوں رکھ لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں نماز پڑھنا بھی پیندنہ کیااوراس کورکھنا بھی مجھے گوارا

نه ہوا كەكبىر چورى نه ہوجائے ـ البدا ميں نے اسے اپنى آستىن ميں دال ليا ـ ١ ٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَ فِي ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ لِعَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ

سَبَنجُونَ نَعَالِبَ بِلَبُسُهُ ، فَإِذَا صَلَّى نَزَعَهُ. (۱۵۳۱) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین کے پاس لومڑی کی کھال کا بنا ایک آسانی رنگ کالباس تھا۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتے تواسے اتارویتے تھے۔

#### ( ٥٣٣ ) مَنْ كَرِهُ السَّلْلَ فِي الصَّلاَة

## نماز میں سدل ۰ کرنا مکروہ ہے

( ٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ وَقَدْ سَدَلُوا ، فَقَالَ : كَأْنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فِهْرِهِمْ.

(۱۵۴۲) حضرت سعید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھائٹو نے کچھالوگوں کو دیکھا کہ کیٹرے لئکا کرنماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیاس طرح لگ رہے ہیں جیسے یہودی اپنی عید مناکر آرہے ہوں۔

عرباياية ل عرب المعارب بين عين المحسّنِ بُنِ عُبيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ ثُوْبَهُ فِي الْمَحْسَنِ بُنِ عُبيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ ثُوْبَهُ فِي المَّاسِدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ ثُوْبَهُ فِي

۔۔۔۔۔۔۔۔ (۲۵۴۳)حفرت ابراہیم نے نماز میں سدل کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُرِهَ السَّدُلُ.

( ١٥٤٤) حدثنا ابن إدريس ، عن ليتٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : درِه السدل. ( ١٥٣٣) حفرت مجاهِ فرمات بين كه تماز مين سدل كرنا مكروه بـ

ابن الا ثیرانهاید (۳۵۵/۲) میں فرماتے ہیں کہ سدل ہرادیہ ہے کہ کیڑے کواس طرح اوڑ ھے کہا ہے ہاتھ اس کے آنگردنی ھے میں داخل

• ابن الا جرا ها مید ۱۷ می ۱۷ سی مرداسے میں تہ سون سے سرادیہ بہ پر ہے وہ س سرس اور سے نہ ہے وہ سے سروں سے سی س کروے اور ای طرح رکوع وجود کرے۔ ایک قول کے مطابق سول سے مرادیہ ہے کہ از ار کے درمیانی جھے کوسر پرر کھے اور اس کے کناروں کو کندھوں پر رکھنے کے بجائے وائیس یا کیس لوکا دے۔ ( ٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدُلَ فِي الصَّلَاة ، مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ يَسْدُلُونَ.

(۲۵۳۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میل فئے نے نماز میں یہودیوں کی مخالفت کی وجہ ہے سدل کو مکروہ قرار دیا ہے اور

فر مایا که یمبودی کیژوں کوعبادت کے دوران لاکاتے ہیں۔ ( ٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ السَّدُلَ فِي الصَّلَاة.

(۲۵۳۲)حضرت مجاہد نے نماز میں سدل کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ إنَّهُمَا كَرِهَا السَّدُلَ فِي الصَّلَاة .

قَالَ وَكِيعٌ : وَنَحْنُ نَكُرَهُهُ.

( ۲۵۴۷ ) حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد نے نماز میں سدل کو مکروہ قرار دیا ہے۔حضرت وکیعے فرماتے ہیں کہ ہم بھی اے مکروہ

( ٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ. (ترمذي ٣٥٨ـ احمد ٢/ ٢٩٥)

(١٥٥٨) حضرت ابو ہررہ والله فرمات ہیں كه نبي ياك مَؤْفَظَةَ فِي غَماز ميں سدل منع كيا ہے۔

#### ( ٥٣٤ ) مَن رَخَّصَ فِيهِ

### جن حضرات نے نماز میں سدل کی اجازت دی ہے

( ٦٥٤٩ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّدْلِ بَأْسًا.

(۲۵٬۲۹)حفرت عطاءنماز میں سدل کوممنوع قرار نہ دیتے تھے۔

( ٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، قَالَ :أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يَسْدُلُ.

(۱۵۵۰) حفزت ابن جرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عطاء کوا کثر نماز میں سدل کرتے دیکھاہے۔

( ٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ

(۱۵۵۱) حفرت ابراہیم کے نز دیک اگر آ دمی نے قیص پہنی ہوتو سدل میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسُدُلُ

(۱۵۵۲) حضرت محارب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹواٹنو کونماز میں سدل کرتے دیکھا ہے۔

( ٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ ثَابِتٍ ، فَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَسْدُلُ فِي التَّطَوُّعِ،

(۱۵۵۳) حضرت موی بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کو کھلی آستیوں والی قبیص بینے کیڑا انکا کرنماز پڑھتے

( ٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ

(۲۵۵۴) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسودنماز میں سدل کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ مَا لَا أَحْصِي فِي الصَّلَاة يَسْدُلُ، وَأَنَا أَرَى ظَهْرَهُ.

( ۱۵۵۵ ) حفرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو بے شار مرتبہ کپڑا الٹکا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے، اور میں ان کی کمر دیکھا كرتاتھا۔

( ٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّدُلِ فِي الصَّلَاة. (۱۵۵۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز میں سدل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ ، فَلَا أَدْرِى عَلَى الإِزَارِ كَانَ ، أَوْ عَلَى الْقَمِيصِ.

(۲۵۵۷)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد کونماز میں سدل کرتے و یکھا ہے۔ میں نہیں جانیا کہ انہوں نے ازار

یرسدل کیا یاقیص بر ـ ( ٦٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَسْدُلُ فِي الصَّلَاة.

( ۱۵۵۸ ) حفرت این الی عروبه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این سیرین کونماز میں سدل کرتے ویکھا ہے۔

( ٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَكْحُولاً يَسْدُلُ طَيْلَسَانَةً عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة. ( ۲۵۵۹ ) حضرت اوز اعی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول کونما زمیں اپنی چا در ہے سدل کرتے و یکھا ہے۔

( ٦٥٦٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا.

(۱۵۲۰)حفرت حکم سدل میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

٦٥٦١) حَا ثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئ بُنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْدُلُ عَلَى الْقَبَاءِ.

(۱۷ ۲۵) حضرت مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کیص کے اوپر پہنے کیڑے پر سدل کرتے ویکھا ہے۔

( ٥٣٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَكُونَ بَصَرُةُ حِنَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِةِ

جوحضرات اس بات کو بیندفر ماتے ہیں کہآ دمی کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو

( ٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ :أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرِ

فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إِنْ حَيْثُ تَسْجُدُ فَحَسَنَّ. ( ۲۵ ۲۲ ) حضرت ابوقلا بہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار سے سوال کیا کہ نماز میں آ وی کی نگاہ کہاں ہونی جا ہے ؟ انہوں

نے فرمایا کہ جہاں تم تجدہ کرتے ہود ہاں نگاہ رکھناا جھا ہے۔

( ٦٥٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ.

(۲۵۷۳) حفزت ابراہیم تخفی نماز کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ اس کی نگاہ بحدے کی جگہ ہے آ گے نہ ہو۔

( ٦٥٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ حِذَاءَ مَوْضِع سُجُودِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفُعَلْ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا فَلْيُغُمِضُ عَيْنَيْهِ.

(۱۵۲۳) حضرت ابن سیرین اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ آ دمی اپنی نگا ہوں کو بجدے کی جگدر کھے۔اگروہ ایسا نہ کرے تو اسے چاہئے کہ اپنی آنکھیں بندر کھے۔

( ٥٣٦ ) فِي تُغَمِيضِ الْعَيْنِ فِي الصَّلاَة

نماز میں آئکھیں بند کرنے کا بیان

( 2070 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرة أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُغْمِضُ الْعَيْنِ.

(۲۵۲۵) حفزت مجاہد نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ آ دمی آئٹھیں بند کر کے نماز بڑھے۔

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلْ : أَغْمِضُ عَيْنِي إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ.

(۲۵۲۷) حفرت جمیل بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ کیا میں مجدہ کرتے ہوئے اپنی آٹکھیں بند کرسکتا

مول؟ انہوں نے کہا کہ اگرتم جا موتو ایسا کر سکتے ہو۔

( ٦٥٦٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُثِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ

مسنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الى المستقدة ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۱۷) حفرت جمیل کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا آدمی نماز پڑھتے ہوئے تجدے میں اپنی آ تکھیں بند کرسکٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٥٣٧ ) فِي شَدِّ الْحِقْوِ فِي الصَّلَاة

# نماز میں از ارکواچھی طرح باندھنے کا حکم

( ٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :شُدَّ حَفُوك فِي الصَّلَاة ، وَلَوْ بِعِقَالِ.

( ۲۵۲۸ ) حضرت ابن عمر دینانی فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنے از ارکی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ رسی ہے باندھ لو۔ پر تاہیں بردیر میں سرد ورد میں در وریس پر دین سرد در وریس ہیں تاہیں ہوتا ہے اور وریس

( ٦٥٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى إِلَّا وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ. ( ٢٥٦٩) حفرت نافع فرمات بين كرهزت ابن عمر التَّهُ ازار يُبن كرنماز يرُ هاكرتے تھے۔

( ٦٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ فَوْقَ قَمِيصِهِ، أَوْ قَالَ: جُبَّتِهِ.

(+ ۱۵۷) حفرت الوب كتم بين كه ميس نے حضرت سالم بن عبدالله وقيص كے اوپرازار بائد منے ويكھا ہے۔ ( ۱۵۷۱ ) حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي هَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُدُّ حِقْوَهُ فِي الصَّلَاة بِنَحْيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ.

(١٥٧١) حفرت صين فرمات بين كه حضرت ابوما لك نماز مين دهائ يأسى اور چيز سے از اركوبا ندها كرتے تھے۔ ( ٢٥٧٢) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي الْهَيْشُمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَ اهِيمَ : أُصَلِّى بِاللَّيْلِ فِي الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ ؟ قَالَ : شُدَّ

٩٥٧) محدثنا شريك ، عن أبِي الهيئم ، قال : قلت لإبراهِيم : أصلى بِالليلِ فِي الفَمِيضِ والفباءِ ؟ قال : شد حِقُوك بِالإِزَارِ.

حِقُوك بِالإِزَارِ. (۱۵۷۲) حفرت ابو ہیم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا میں قیص یا قباء میں تبجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

انہوں نے فرمایا کہاہیے کولہوں کواز ارکی جگہ سے باتدھ لو۔ ( ۲۵۷۳ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَیْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ :شُدَّ حِقُوك وَلَوْ بِعِقَالِ.

(۲۵۷۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نماز میں آئی ازار کی جگہ کوا چھی طرح با ندھوخواہ رسی استعمال کر ٹی پڑے۔

( ٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :شُدَّ حِقُوكِ يَا ' مِقَالًا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّي ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :شُدَّ حِقُوك

وَلَوۡ بِعِقَالٍ. (۱۵۷۳)حضرت یزید بن اصم فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ رسی استعال کرنی پڑے۔

رِ ١٥٧٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَلِدِتَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَضَاحٍ ؛ أَنَّهُمْ سَافَرُوا مَعَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ يَوْمُهُمْ

مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ.

(۱۵۷۵) حضرت وضاح فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن زید کے ساتھ سفر کیا وہ قیص کے اوپر ازار کی جگہ کو باندھ کرتماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ۲۵۷٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ. (۲۵۷۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محد مرداور عورت کے لئے اس بات کونا پند فرماتے تھے کہ وہ بغیراز ارکے نماز پڑھیں۔

( ٦٥٧٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جُهَيْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۷۷)جبیر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ کیا آ دمی قیص کے اوپرازار باندھ کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : شُدَّ حِقُوك ، وَلَوْ بِعِقَالٍ.

( ۱۵۷۸ ) حضرت ابن معقل فرماً تے ہیں کہ نماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طُرح کَبا ندھوخُواہ ری استعمال کرنی پڑے۔

( ٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شُدَّ حِقُوك بِشَيْءٍ.

(۱۵۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی از ارکی جگہ کواچھی طرح با ندھوخواہ کوئی چیز استعال کرنی پڑے۔

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَقِيفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شُدَّ حِقُوك ، وَلَوْ بِعِقَالٍ.

(۲۵۸۰)حضرت حسن فرماتے تیں کہ نماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ رہی استعمال کرنی پڑے۔

( ٥٣٨ ) مَنْ رَخُّصَ أَنْ تُصَلِّى بِغَيْرِ إِزَارِ ، وَلاَ تَشُدَّ حِقُوكَ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ بغیراز ارکے اور بغیراز ارکی جگہ باندھے

#### نماز پڑھی جاسکتی ہے

( ٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُودِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ.

(۱۵۸۱ ) حضرت ابوحقیین کہتے ہیں کہ حضرت ابوالاسوداور حضرت ابراہیم بغیراز ارکے نمازیڑ ھایا کرتے تھے۔

( ٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ؛ أَنَّ أَبَا هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِتَّ سَأَلَ الشَّغْبِيِّ ، فَقَالَ :أَشُدُّ حِقْوِى إِذَا قُمْتُ أُصَلِّى ؟ فَقَالَ لَهُ الشَّغْبِيُّ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.

( ۱۵۸۲ ) حضرت مجالد کہتے ہیں کدابو مبیر وانصاری نے حضرت شعبی سے سوال کیا کہ کیا میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی کمرکو باندھوں؟

معنف ابن البشيه مترجم (جلدم) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلو

انہوں نے فر مایا کہ اس طرح مجوں کیا کرتے ہیں۔

#### ( ٥٣٩ ) الصَّلاَّةُ فِي الْقَبَاءِ

### جے یا قباء میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٦٥٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا ضَمَمْتَ عَلَيْك الْقَبَاءَ ، أَجْزَأَلْ مَجْزَأَ الازَادِ

(۱۵۸۳) حضرت ابوما لك فرمات بين كه جبتم في جبه كبن ليا توبياز اركة ائم مقام موسكتا بــ

( ٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ حَسَّانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْبَخْتَرِ كَ يُصَلِّى فِي فَبَاءٍ.

(۲۵۸۴) حضرت رئیج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اُبو بختری کوایک جبے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

: ٦٥٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْد ، قَالَ : قدِمَ الْأَسُودُ مِر سَفَرِ ، فَصَلَّى وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ.

(١٥٨٥) حفرت ابرائيم بن سويد كتب بيل كه حفرت اسود أيك سفر برت انهول في قباء ببن كرنماز برهائي \_

# ( ٥٤٠ ) فِي الْإِمَامِ يَرْتَفِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ

# کیاامام مقتد بول سے بلند ہوسکتا ہے؟

٦٥٨٦) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، قَالَ :صَلَّى حُذَيْفَةٌ عَلَى دُكَّان وَهُمْ أَسْفَلُ مِنْهُ ، قَالَ : فَجَذَبَهُ سَلُمَانُ حَتَّى أَنْزَلَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ :أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَك كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ

مِنهُ ، قال ، فجدبه سلمان حتى الرئه ، فلما إنصرت ، قال له : أما علمت ان اصحابك كانوا يحرهون ال يُصَلِّى الإِمَامُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَهُمُ أَسْفَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ حُذَيْفَةُ : بَلَى ، قَذْ ذَكُوْتُ حِينَ مَدَدُتَنِى. (١٥٨٢) حفرت بهام فرماتے بین كه حفرت حذیفه رُقَاتُون نے ایک اونچی جبکه پرنماز پرُحانا شروع کی، جبکه باتی لوگ نے کھڑے

تھے۔حضرت سلمان واٹو نے انہیں تھینی کرینچا تاردیا۔جبوہ نمازے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان واٹھ نے فرمایا کہ کیا تہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اصحاب اس بات کو مروہ خیال کرتے تھے کہ امام کسی چیز پر اوپر کھڑا ہو اور لوگ نیچے ہوں؟ حضرت حذیفہ واٹھ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے کھینچا تو یہ بات مجھے یاد آگئی۔

( ٦٥٨٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّان بِالْمَدَانِينِ ، أَرْفَعَ مِنْ ﴿ ٢٥٨٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّان بِالْمَدَانِينِ ، أَرْفَعَ مِنْ أَدْ مِنْ الْهِ مِنْ الْهِي الْمُوسِينِ إِنْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانِ بِالْمَدَانِينِ ، أَرْفَعَ مِنْ

أَصْحَابِهِ ، فَمَدَّهُ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالُ لَهُ : أَمَّا عَلِمْتَ أَنْ هَذَا يُكُوّهُ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَوَ أَنَّك نَمَّا ذَكُوتَنِي ذَكُوتُ. (١٥٨٤) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت حذيفه والتُونے مدائن ميں ايك اونچی جگه كھڑے ہوكرا پے مقتر يوں سے بلندنماز رپڑھانا چاہی تو حضرت ابومسعود ولائٹو نے انہیں کھینچااور فرمایا کہ کیا آپنہیں جانتے کداییا کرنا مکروہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھے یاد کرایا تو مجھے یاد آگیا!

( ٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كِرِهَ أَنْ يَرْتَفِعَ الإِمَامُ عَلَى

( ٦٥٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ شَاذَرُوَانُ الْقَصْرِ يَقُومُ عَلَيْهِ الإِمَامُ . قَالَ : فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَكُسِرَ.

( ۱۵۸۹ ) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ امام کے لئے ایک اونچی جگھی جہاں کھڑے ہو کروہ نما زپڑھا تا تھا۔حضرت عبداللہ جانٹو

نے اسے ناپسند فر مایا کہ اسے تو ژویا جائے۔

( ٦٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَكَانُ الإِمَامِ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ فِي مُصَلَّاهُ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۱۵۹۰) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ امام کی جگہ لوگوں کی جگہ سے بلند ہو۔وہ اس بات کو بھی ناپند فرماتے

تھے کہ آ دمی نماز کی جگہ کسی چیز کواو نچار کھ کراس پر بحدہ کرے۔

( ٦٥٩١ ) حَلَّتُنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنْ بِلالِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :رَأَى عَمَّارٌ رَجُلاً يُصَلِّى عَلَى رَابِيَةٍ ، فَأَخَذَ بِقَفَاهُ ، فَحَطَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ :صُلِّ هَاهُنَا.

(۱۵۹۱) حضرت بلال عبسی کہتے ہیں کہ حضرت تمار نے ایک آ دمی کوایک بلند جگہ نماز پڑھتے دیکھا تواہے اس کی گردن سے پکڑ کر

نیچا تاردیااورفر مایا که یهان نماز پژهو بر تابیر رسه \* کار کار تابیر و

( ٦٥٩٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى فَوْقَ كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ ، وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ.

(۱۵۹۲) حضرت عثمان بن الی ہندفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کدوہ شام میں ایک بلند جگہ کھڑے نماز پڑھار ہے تھے جبکہ لوگ نیچے تھے۔

( ٦٥٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنُ يُصَلِّى الإِمَامُ عَلَى مَكَان أَرْفَعَ مِنُ أَصْحَابِهِ.

(۱۵۹۳) حَفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بھتے تھے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے۔

# (٥٤١) فِي الإِمَامِ يَخْصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ

## كياامام افي ذات كے لئے دعاما تك سكتا ہے؟

( ٦٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِمَامُ الْقَوْمِ ضَامِنٌ ، فَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ.

(۱۵۹۳) حفزت بجاً بدفر مائتے ہیں کہ امام لوگوں کا ضامن ہے، لبنداوہ لوگوں کوچھوڑ کراپنی ذات کے لئے دعاند مائے۔

( ٦٥٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :تَدُرِى لِمَ كُرِهَتِ الإِمَامَةُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا كُرِهَتُ أَنَّهُ لِيْسَ لِإِمَامٍ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ مِنْ دُونِ مَنْ وَرَانَهُ.

(۱۵۹۵) حضرت ابوقلابہ نے ایک مرتبہ خالد حذاء سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امامت کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں،البتہ اتی بات ضرور ہے کہ امام کے لئے یہ بات مکروہ ہے کہ امام لوگوں کوچھوڑ کراپنے لئے کوئی خاص دعا کرے۔

ع به ين البند ال بات مرورم روا من المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق ا

(١٥٩٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے لئے مکروہ ہے کہ وہ مقتدیوں کوچھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا کر ہے۔

( ٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ سِيرِينَ نِلِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ ؟ قَالَ : لَا ، فَلْيَدُعُ لَهُمْ كَمَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ.

(۱۵۹۷) حضرت ہارون بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے کہا کہ کیاامام صرف اپنی ذات کے لئے دعا کرسکتا وہ فی سے : فی انہیں سے کہ کہمیں ہیں اکس جماعیت کتا کہ اس

( ٦٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ومُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِينَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ مِنْ دُونِ الْقَوْمِ.

( ۲۵۹۸ ) حضرت طاوی اورحضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ امام کے لئے مناسب نہیں کہ امام لوگوں کو چھوڑ کراپی ذات کے لئے کوئی ب

( ٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْقَوْمِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونْهُمْ.

( ۱۵۹۹ ) حضرت عبدالله من الله فرماتے ہیں کہ اہام کے لئے مکروہ ہے کہ وہ مقتدیوں کو چھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا کرے۔

#### ( ٥٤٢ ) فِي النَّفُخِ فِي الصَّلاَة

## نماز کے اندر پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کابیان

( ٦٦٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي نَفَخْتُ ، أَوْ تَكَلَّمْتُ . وَقَالَ : النَّفْخُ فِي الصَّلَاة كَلَامٌ.

(۱۲۰۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنااور ہات کرنا برابر ہے۔ وہ

فرماتے ہیں کہ نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لنابات کرنے کے مترادف ہے۔ ( ٦٦٠١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبِرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفْحَ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَ: نَحْهِ بِتَوْبِكَ،

أَوْ بِكُمْ فَمِيصِكَ ، وَكُوِهَ النَّفُخُ. (۲۲۰۱) حضرتِ ابراجيم نماز ميں پھونک كۆرىيچكوئى چيز نكالنےكو كروه قرارديتے تھے۔وه فرماتے تھے كەاپنے كر سے يا آستين

ے صاف کرلولیکن پھونگ کے ذریعے کوئی چیز منہ سے نکالنا کروہ ہے۔

( ٦٦٠٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَأَنْ أَسُجُدَ عَلَى الرَّضْفِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَنْفُخَ فِي صَلَاتِي.

(۲۲۰۲) حضرت ابن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک گرم پھروں پرسجدہ کرنا نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ انشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَأَنْ أَضَعَ جَبْهَتِي عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْفُحَ فِي صَلَاتِي ، ثُمَّ أَسُجُدَ.

( ۱۹۰۳) حفرت عبدالله بن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیشانی کوکسی انگارے پر رکھوں اور اسے ٹھنڈا کر دول یہ مجھے اس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں نماز میں چھونک مار کر بجدہ کروں۔

بات كرياده بوب مدرس مارين چون مار رجده رون. ( ١٦٠٤) حُلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ :النَّفْخُ فِي الصَّلَاة كَلَامٌ.

( ۱۲۰۴ ) حضرت ابن عباس مئي ومن فرماتے ہيں كه نماز ميں پھونك كي ذريع كوئي چيز مند سے نكالنا كلام كرنے كے متر اوف ہے۔

( ٦٦٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ ، قَالَ : النَّفُحُ فِي الصَّلَاةِ يَقُطُعُ الصَّلَاة.

( ۲۲۰۵ ) حضرت ابن عباس ٹیٰڈین فر ماتے ہیں کہ نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز منہ سے نکالنا نماز کوتو ژ دیتا ہے۔

( ٦٦.٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

هي معنف؛ بن الي شيبه مترجم (جلدا) کي ساب العداد العالم المام العالم العا

(۲۲۰۲)حضرت عطاء نے نماز میں بھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لئے کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦.٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

(۲۲۰۷)حضرت مکول نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نگا لنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَرِهَ النَّفْحَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۲۰۸ ) حضرت ابوعبد الرحمٰن نے نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لئے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ.

(۲۲۰۹) حضرت ابن بریدہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ آ دمی کانماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنا ہے دینے کا حصہ ہے۔ ( ٦٦١٠ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِي حُجْرَةِ الشَّعْبِيِّ فَنَفَخْتُ ، فَنَهَانِي ،

وَقَالَ : إِنَّ رَأَيْتَ أَذَّى فَامْسَحُهُ بِيَدِك.

(۲۷۱۰) حفزت سفیان عصغری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کے کمرے میں نماز پڑھی، میں نے بھونک کرمنہ ہے کوئی چیز نكالى توانبول نے مجھ مع كيااور فرمايا كراگر تهبيں كوئى الى چير محسوس موتواسے ہاتھ سے صاف كراو

( ٦٦١١ ) حَذَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّ قَرِيبًا لَأَمَّ سَلَمَةَ صَلَّى فَنَفَخ ، فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ : لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا أَسُودَ ، يُقَالُ لَهُ : رَبَاحٌ : تَرَّبْ بِهَا رَبَاحُ

وَجُهَك. (ترمذي ٣٨٣ ـ احمد ٢/ ٣٢٣) (۱۲۱۱) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ٹھا مٹر کا کے کسی رشتہ دار نے دورانِ نماز پھونک کرمنہ سے کوئی چیز نکالی تو

حضرت امسلمہ ٹی مین فانے فرمایا کدالیا نہ کرو کیونکہ نبی پاک مِلْفِقَة نے ہمارے ایک کالے غلام سے جس کا نام رباح تھا، فرمایا تھا كدا ب رباح إسمى كواي چېر ريل لو ـ

( ٦٦١٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْحَ فِي الصَّلَاة.

( ۱۲۱۲ ) حضرت بیچیٰ بن ابی کثیر نے نماز میں چھونک کے ذریعے کسی چیز کے نکالنے کو کمرو وقر اردیا ہے۔

( ٥٤٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي التَّرُويحِ فِي الصَّلاة

جن حضرات نے نماز میں تکھے کی ہوالینے کی اجازت دی ہے

( ٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا يَتَرَوَّ حُ فِي الصَّلَاة.

(١٦١٣) حفرت ليث كتيم بين كدمين في حضرت مجامد كونماز مين ينكھے كى مواليتے ويكھا ہے۔

( ٦٦١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: أَذْرَكُنَا أَشْيَاحَ الْحَيِّ وَالشَّبَابَ

یُرَوِّ حُونَهُمْ فِی الصَّلَاة. ( ۱۲۱۴ ) حضرت ابوالسفر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کے کچھ بزرگوں کودیکھا کہنو جوان دورانِ نماز انہیں پنکھوں سے ہوا

وباكريه تبريتهم

( ٦٦١٥ ) حَدَّثُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ ابْنَةَ سَعْدٍ تَنْفُضُ دِرْعَهَا فِي الصَّلَاة . أَيْ تُرَوِّحُ بِهِ.

(١٧١٥) حضرت عبيده بنت نابل كهتي بين كه مين في حضرت عائشه بنت سعد كودوران نماز دو في سے مواليت ويكھا ہے۔

( ٦٦١٦ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاة.

(۲۱۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دوران نماز پکھا جھلنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٦١٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ عَبَثًا ، وَلَمْ يَرَ بِهِ فِي شِلَّةِ الْحَرُّ بَأْسًا.

( ۱۲۱۷ ) حضرت حسن اس عمل کوایک غیرضر وری امر قرار دیتے تھے البتہ شدید گرمی میں اس کے جواز کے قائل تھے۔

#### ( ٥٤٤ ) مَنْ كُرةَ ذَلِكَ

## جن حضرات کے نز دیک نماز میں پنکھا جھلٹا مکروہ ہے

( ٦٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّح فِي الصَّلَاة.

( ۱۲۱۸ ) حضرت مسلم بن بیار نے نماز میں پکھا جھلنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، قَالَ :تَوَوَّحْتُ بَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، فَنَهَيَانِي.

(۱۲۱۹) حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ اور حضرت مسلم بن بیار کونماز میں عکھے سے ہوادی تو انہوں نے مجھے منع ۔

لرديا\_

( ٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّ حَ فِي الصَّلَاة.

(۲۲۲۰) حضرت ابراہیم نے نماز میں پکھا جھلنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّ حَ ف الصَّلَاة

(۲۹۲۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن ملمی نے نماز میں بچکھا جھلنے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

#### ( ٥٤٥ ) مَنْ قَالَ صَلِّ فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا

## جوحضرات فرماتے ہیں کہشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھو

( ٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَحْرَ ، فَكُنَّا نُصُلِّى فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا.

۱۹۲۲) حفرت مجابد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جنادہ بن امید کے ساتھ سمندری جہادیں شرکت کی، ہم کتنی میں بیٹھ کرنماز پڑھا

( ٦٦٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَنَسِ إِلَى يَنِي سِيرِينَ فِي سَفِينَةٍ عَظِيمَةٍ. قَالَ : فَأَمَّنَا ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا جُلُوسًا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ أُخُرًا وَيْنِ.

(۱۹۲۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بنوسیرین کی طرف حضرت انس والٹھ کے ساتھ ایک بوی کشتی میں سوار ہوکر گیا۔

حصرت انس ہواٹی نے جمہیں بیٹھ کر دورکعت نماز پڑھائی۔ پھر ہمیں دواور رکعتیں پڑھا کیں۔ سیرین دو وربیس پر دیس پر روئی ہے ہیں ہیں کا میں سیکھیٹر پر بیریس پڑھیں دیکٹر نے بیدوں کا بہت ہے۔ اوکان کی سیادی

( ٦٦٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا. ( ٢٩٢٣ ) حضرت الوقلاب شتى مِس بيتُه كرنماز يرْ صن مِس كولى حرج نه يحصة تنه -

> ( ٦٦٢٥ ) حَدِّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُزِيْمَةَ ، عن َ طَاوُوسٍ ، قَالَ : صَلِّ فِيهَا فَاعِدًّا. ( ١٦٢٥ ) حضرت طاوس فرماتے میں کہ شق میں بیٹھ کرنماز پڑھلو۔

#### ( ٥٤٦ ) مَنْ قَالَ صَلِّ فِيهَا قَائِمًا

# جوحضرات فرماتے ہیں کہشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھو

( ٦٦٢٦) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُنِلَ أَنَسْ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي عَبْدِ الْحُدُرِيِّ ، وَأَبِي الدَّرُدَاءِ ، وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، وَمُو مَعَنَا جَالِسٌ : سَافُوتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ ، وَأَبِي الدَّرُدَاءِ ، وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاللهِ ، وَاللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ

(۱۹۲۲) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے مشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت انس کے مولی عبد اللہ بن ابی عتبہ جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوالدرداءاور حضرت جابر بن عبداللہ شی کا تھے سنے کے ساتھ سفر کیا ہے (حضرت حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھ دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا) ہماراامام ھی مصنف این ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی گھڑ ہے ہوکر نماز پڑھتے تھے، بعض اوقات اگر کشتی ساحل کے قریب ہوتی تو ہم ساحل پراتر کرنماز پڑھ لئے۔ ہمیں کشتی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھا تا تھا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے، بعض اوقات اگر کشتی ساحل کے قریب ہوتی تو ہم ساحل پراتر کرنماز بڑھ لئے۔

( ٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ، يُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِنَّهَا لَمَرْفُوعَةٌ شِرَاعُهَا تَجُرى.

(٦٦٢٧) حضرت عبدالله بن مسلم بن بيار فرماتے ہيں كدان كے والد كُثّى ميں ايك جيند الكاتے اور كھڑ ہے ہوكرنماز برڑھتے تھے، تشتى اپنے باد بان سے چلتى رہتى تھى \_

كَتْݣَاپِخْ بِادْ بِانْ سِيَجِلْقَ رَبِيْ تَمْى \_ ( ١٦٢٨ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، فَالُوا : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا .

( ١١١٨ ) حمالت خفص ، عن حاصم ، عن السعبي ، والحسن ، وابن يسيرين ، قانوا : صل في السفينية قانِما . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَشُقُ عَلَى أُصْحَابِك.

(۱۹۲۸) حضرت فعمی ،حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ لو۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہاہنے ساتھیوں کے لئے تکلیف کا سامان مت کرو۔

( ٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ : إِنْ شِنْتَ قَائِمًا ، وَإِدْ شِنْتَ قَاعِدًا ، وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ.

(۲۷۲۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کشتی میں اگر چاہوتو کھڑے ہوکرنماز پڑھ لواور چاہوتو بیٹھ کر، البیتہ کھڑے ہوکر پڑھنا افضا ہے۔

ا سَجِدَ اللهُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّى فِي السَّفِينَةِ

قَاتِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، وَاسْجُدْ عَلَى قَرَادٍ مِنْهَا. (۲۲۳۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ شتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھو، اگراس کی طاقت نہ ہوتو بیٹے کرنماز پڑھ لوادرکشتی

( ٦٦٣١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : صَلِّ فِيهَا قَائِمًا.

(۱۹۳۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

( ٦٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا.

( ۱۲۳۲ ) حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

( ٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخُرُجَ فَلْيَخُرُجُ ، وَإِلَّا فَلَيْصَلُ قَائِمًا ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا وَيَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتْ.

(١٩٣٣) حضرت مغيره كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت أبراہيم سے شتى ميں نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كما أكر شتى

جی مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی کی سوت کا میں کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی کی سوت السلام کی سوت بیش کر سے باہر نماز پڑھے ، وگر نہ کشتی میں کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھے ۔ اگر کھڑ ہے ہو کر نہ پڑھ کے بیش کر بڑھ لے ۔ البتہ جب بھی کشتی کا رخ قبلے ہے تبدیل ہوتو بیا ہے زخ کو بھی پھیر لے ۔

ر ۱۹۲۶) حَلَّانَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : يُصَلِّى فِيهَا قَانِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، وَإِنِ السَّطَاعَ أَنْ يَنْحُوجَ إِلَى الْجُدِّ فَلْيَخُوجُ. اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْحُوجَ إِلَى الْجُدِّ فَلْيَخُوجُ. و ۲۲۳۷) حفرت عَمْ فرمات بِن كَمُثْنَ مِن كَفْر عِهِ وكرنماز بِرْهِ ، أَكْرُكُورُ عِهُ وكرنه بِرُه سَكِوَ بِيهُ كربِرُه لِ ـ أَكركنار ع

رِجاكرنماز رِرْحَنَى طاقت بوتو با برجاكرنماز رِرْحِد ١٦٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ثُمَّ يَتَبِعْهُ.

(۱۹۳۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ کشی میں ایک جھنڈ اکھڑ اکر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ ۱۹۳۶) حَدَّثَنَا وَ کِیْعٌ ، قَالٌ : حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ قَیْسٍ الْکَاهِلِیُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِی السَّفِینَةِ ؟ فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِیهَا مَا وَجَدْتُمْ جُدُّا. (۱۹۳۲) حضرت قیس کا بلی فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عطاء سے کشی ہیں نماز کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ

سب تک جمهیں ساحل ند سلے نماز ند پڑھو۔ ( ٥٤٧ ) مَنْ قَالٌ یَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَیْثُ دارَتْ

كُتْنَى مِين نماز كے دوران كُتْنَى كے مڑنے پر قبلے كی طرف رخ كرتے جائيں اللہ اللہ عُنْ مُعْدَةً ، عَنْ الدّاهية ، قَالَ مَدْحَةُ الْهُ اللّهُ كُلّهَ اللّهُ كُلّهُ اللّهُ كُلّهُ اللّهُ عُنْهُ اللّهُ اللّهُ عُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُنْهُ اللّهُ اللّهُ عُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٦٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ. ٢٩٣٨) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه شق مِن نمازكے دوران شق كے مڑنے پر قبلے كی طرف رخ كرتے جائيں۔

،٦٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :يُصَلُّونَ فِيهَا قِيَامًا جَمَاعَةً ، وَيَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتُ. مسنف ابن الی شید متر جم (جلدم) کی مسنف ابن الی شید متر جم (جلدم) کی مستف ابن الی شید متر جم (جلدم) کی مستق میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ

# ( ٥٤٨ ) فِي الْمَلَّاحِينَ يُصَلُّونَ

#### ملاحول كى نماز كابيان

( ٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، وَسُئِلَ عَنْ مَلَّ حٍ يَكُونُ فِى سَفِينَةٍ ، وَمَعَهُ فِيهَا أَهْلُهُ ، وَهِيَ مَنْزِلُهُ ، يُسَافِرُ فِيهَا ؟ قَالَ : يُصَلِّى فِيهَا أَرْبَعًا.

ویہ اہمه ، و همی منوله ، یسافِر فِیها ؛ قال ؛ یصلی فِیها ادامعا. (۱۹۲۳) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح کشتی میں ہوا دراس کے ساتھ اس کے بیوی بیچ بھی ہوں اور وہ کشتی ہی اس

كا كمر بوتووه كتنى ركعتيں يزھے گا؟ انہوں نے فرمايا كدوه جار ركعتيں پڑھے گا۔

( ٦٦٤٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ يَكُونُونَ فِي السَّفِينَةِ فِي أَهَالِيهِمْ ،

یُتِمُّونَ الصَّلَاة ؟ فَالَ :نَعَمْ ، هِی مَنَازِلُهُمْ. (۲۲۴۲)حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کچھلوگ اپنے اہل وعیال کے ساتھ کشتیوں میں رہتے ہوں تو کیا وہ پوری نماز پڑھیں

کرتے جائیں۔

ر ۱۱۱۰۰) کس رک می کشتیاں ہی ان کے گھر ہیں۔ گے؟انہوں نے فرمایا ہاں میکشتیاں ہی ان کے گھر ہیں۔

كِ؟ انْهُول نِهُ فَرَمَايا بِاللَّهِ مِنْ تَشْيَال بَى انْ كُلِمُ بِينِ \_ ( ٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ دَغْفَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : هُمُّ

فرمایا کہوہ اطمینان سے رہتے ہیں اس لئے پوری نماز پڑھیں گے۔ ۔

( ٥٤٩ ) الْمَلَاحُ يَكُونُ مَجُوسِيًّا ، فَيُصَلِّى الْقُومُ وَهُو بَينَ أَيْدِيهِمْ

اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟ ( ٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِیلِ الْعَبْدِیِّ ، فَالَ : سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَّحِ الْمَجُوسِیِّ بَکُونُ بَیْنَ

بَدِي الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَهُوَ قَائِمٌ ؟ قَالَ : يُصَلَّى خَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا.

(۱۱۳۴) حفرت عقیل عبدی کہتے ہیں کہ حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہا گرکوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سما منے کھڑا ہو۔ دوران ان کے سما منے کھڑا ہو۔

( ٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ ؛ فِي الْمَلَّاحِينَ الْمَجُوسِيِّينَ يَكُونُونَ بَيْنَ

ه معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد) كي المحالية معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد) كي المحالية المحالية

يَدِي الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۹۴۵) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٥٥٠ ) مَا يُعِيدُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاَة

## جوآ دمی نماز کے وقت میں بے ہوش رہے، کیاوہ قضا کرے گا؟

( ٦٦٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشُّدِّتِي ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ :يَزِيدُ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ؛ أَنَّهُ أُذْ يَ كَانُهُ الثَّلُهُ وَ مَالْهَ فُرِي مَالُونَهُ مِن مَالُونَ إِنَّهُ وَالْهِ فَلَا أَنْهُ وَيَعْضِ اللَّلُ فَقَضَاهُ :

أُغْمِى عَلَيْهِ الظَّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَصَاهُنَّ (١١٣٣) حضرت يزيد كتب بين كه حضرت عمار بن ياسر والنَّوْ ظهر عصر، مغرب اورعشاء كي نمازون مِن ب بوش رب، جبرات

كوانهيں ہوش آيا توانهوں نے ان نمازوں كى قضاكى۔ ( ٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَيلَ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : إِنَّ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبِ يَقُولُ

فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ: يَقُضِى مَعَ كُلِّ صَلَاقٍ مِثْلَهَا ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ، يَقُضِيهِنَّ جَمِيعًا.

(۱۹۴۷) حضرت ابوکیلو کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹو کو بتایا کہ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہا گرکوئی شخص نمازوں کے وقت میں بے ہوش رہے تو وہ ہرنماز کے ساتھ اس کی ایک قضا نماز پڑھےگا۔ حضرت عمران بن حصین نے کہا کہ وہ تمام

نمازول کوانٹھی قضا کرےگا۔ ( ٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا هُ شَدِيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وِأَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِىَ عَلَيْهِ أَيَّامًا ، فَأَعَادَ

(١٩١٧) محدثنا هسيم ، عن ابن ابني عيني ، والسعت ، عن ناجع ، عن ابني عمر ، الما محيني محير المحد المحدد صلاةً يَوْمِهِ اللَّذِي أَفَاقَ فِيهِ ، وَلَمْ يُعِدُ شَيْنًا مِمَّا مَضَى.

( ۱۲۴۸ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر واکھو کیجودن ہے ہوش رہے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے صرف اس دن کی نمازیں قضا کیں جس دن انہیں ہوش آیا تھا، باقی دنوں کی قضانہیں گی۔

رَى تَا وَيُنْ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ

قَالَ: شَهْرًا ، فَصَلَّى صَلاَةً يَوْمِهِ.

(۱۹۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر والوں کے دن بے ہوش رہے (حضرت وکیع کے مطابق ایک مہینہ ہے ہوش رہے) ہوش میں آنے کے بعدانہوں نے صرف اس دن کی نمازیں قضا کیں جس دن انہیں ہوش آیا۔

( . ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقُضِى صَلَاتَهُ كَمَا يَقُضِى رَّمَضَانَ. ( ٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَفْضِى صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.

(۲۲۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہوئے والاشخص صرف اس دن کی نمازیں قضا کرے گا جس دن اے

ہوش آیا۔

( ٦٦٥٢ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ؟ قَالَ :يَقْضِى صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.

(٦٦٥٢) حفرت مغيره كہتے ہيں كديس نے حفرت ابراہيم سے بے ہوثى كاشكار ہونے والے فخض كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كديم صرف اس دن كى نمازيں قضا كرے گاجس دن اسے ہوش آيا۔

( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُغْمِى عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَهُ يُعِدُ ، وَإِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَعَادَهَا.

یون مربط معنوبی صور و برخت میں اور میں میں ہے۔ (۱۹۵۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی دونمازوں کے وقت میں بے ہوش رہا تو وہ قضانہیں کرے گا۔اگرایک نماز

کے وقت میں بے ہوش رہاتو قضا کرے گا۔

( ٦٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ : إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ : إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ أَعَادَ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدُ.

(۲۲۵۴) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والاضحض اگرایک دن اور ایک رات بے ہوش رہا تو نمازوں کی

تفاکرےگا گراس سے زیادہ بہوش رہاتو تفنانہیں کرےگا۔ مفاکرےگا گراس سے زیادہ بہوش رہاتو تفنانہیں کرےگا۔

( ٦٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أُغْمِىَ عَلَى الرَّجُلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَفَاقَ ، قَضَى صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.

(۱۱۵۵) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کوئی دن بے ہوش رہنے کے بعد ہوش آیا تو وہ صرف ایک دن کی نمازیں قضا کرےگا۔

( ٦٦٥٦ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِجْشَرٍ ؛ أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يَرَّى أَنْ يَقُضِىَ الرَّجُلُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَاة كَمَا يَقْضِى الصَّوْمَ.

 هي معنف اين الي شير مترجم ( جلد ۲) کي مستخص کي ۲۷۷ کي مستخص کيناب الصلاة

## ( ٥٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

جن حضرات کے نز دیک بے ہوشی کا شکار ہونے والاشخص نماز وں کی قضانہیں کرے گا

( ١٦٥٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أُغْمِى علَيْهِ أَيَامًا فَلَمْ يُعِدْ شَيْنًا. ( ١٦٥٧) حضرت يونس بن عبيد فرمات بيل كه حضرت اين سيرين پههدن به بوش رب، بوش مين آنے كے بعد انہوں نے نمازوں كا قضائييں كى۔

( ٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أُغْمِى عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا صَلَاةٌ ، قَالَ :فَقَالَ :لَمْ يَذْهَبْ مِنِّى شَيْءٌ ، وَلَمْ يُعِدْ.

مند کدا و کدا صلاق ، قال : فقال : لقم یکدهب مِنی شیء ، وکم یُعدد. ( ۲۲۵۸ ) حضرت جویبرفرمات بین که حضرت ضحاک پچهنمازوں کے وقت میں بے ہوش رہے۔ جب انہیں ہوش آیا توان سے کہا گیا کہ آپ کی اتن نمازین فوت ہوگئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی۔ اور آپ نے نمازوں کی قضا بھی

المَّ الْمُعْمَى عَلَيْهِ يَقْضُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُعْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي الصَّيَامَ ، وَلَا يَقْضِي

الصَّلَاة ، كَمَا أَنَّ الْحَانِضَ تَقُضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقُضِى الصَّلَاة. ( ١٩٥٩) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بے ہوتی کا شکار ہونے والا شخص روزوں کی قضا کرے گالیکن نمازوں کی قضانہیں کرے گا، جسے حائضہ روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضانہیں کرتی۔

٦٦٦٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِى ، اسْنَنَّ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، لَمْ يَكُنْ يَقُضِينَ فِي حَيْضَتِهِنَّ.

﴿ ١٩٢٠) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بے ہوتی کا شکار ہونے والاضخص نمازوں کی قضانہیں کرے گا۔ کیونکہ امہات المؤمنین ہواری کے دنوں کی قضانہیں کیا کرتی تھیں۔ ہواری کے دنوں کی قضانہیں کیا کرتی تھیں۔ ١٦٦٨) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ هِشَاهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِى . قَالَ :

و اُغْمِی عَلَی ابْنِ سِیرِینَ اَیّنامًا فَلَمْ یَقُضِ. ۱۹۱۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ بے ہوٹی کا شکار ہونے والا مخض نماز وں کی قضانہیں کرےگا۔ حضرت ابن سیرین کچھون بے بش رہے کیکن ان دنوں کی قضانہیں کی۔

٦٦٦٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِى عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِ . ٦٢٦٢ ) حضرت ابن عمر تِنْ يُوْدون بِهوش رہے، كيكن آپ نے ان دنوں كى تضانبيں كى ۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم ) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم ) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلوم )

( ٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

( ۲۲۲۳ ) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والاشخص نمازوں کی قضانہیں کرے گا۔

( ٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالَّذِي يَأْخُذُ بِهِ النَّاسُ :الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا ، لَا يَفْضِي إِلَّا صَلَاةً يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ

مِثْلُ الْحَائِضِ ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمًا وَاحِدًا يَفْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (۲۲۲۳) حضرت وکیع فرماتے ہیں کچھ دن ہے ہوتی کاشکار ہونے والافخص حائضہ کی طرح صرف اس دن کی قضا کرے گا جس

دن اسے ہوش آیا۔اگرا سے ایک دن سے کم بے ہوشی رہی تو وہ اس دن کی نمازیں قضا کرے گا۔

( ٥٥٢ ) مَنْ كَانَ يَحْمِلُ فِي السَّفِينَةِ شَيَّنَا يَسُجُّدُ عَلَيْهِ

جوحفرات کشتی میں سجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے

( ٦٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُجُّنُتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِيئَةِ ، يَعْنِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا.

(١٧١٥) حفرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەحفرت مسروق كشتى ميں أيك اينٹ لے جاتے تھے جس يرىجدو كرتے تھے۔

( ٦٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ لَبنَةً يَسُجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۹۲۲) حفرت محد فر ماتے ہیں کہ حفرت مسروق کشتی میں ایک اینٹ لے جاتے ہے جس پرسجدہ کرتے تھے۔

( ٦٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْخَشَبَيُّنِ الْمَقْرُونَتَيْنِ

( ۲۲۷۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا ہے کہ کشتی میں دولکڑیوں کو ملا کر سجدہ کیا جائے۔

( ٥٥٣ ) مَنْ كَأْنَ يَأْمُرُ بِقِيامِ اللَّيْل

جوحفرات تہجد کا حکم دیا کرتے تھے

( ٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعًا ، صَلُّوا وَلَوْ رَّكُعَتَيْنِ ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا نَادَاهُ ۗ مُنَادٍ: يَا أَهُلَ الْبَيْتِ : قُومُوا لِصَلَاتِكُمُ.

( ۲۲۸۸ ) حفزت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِزْفِقَعَ ﴿ نے ارشاد فر مایا کہ رات کو جار رکعت نماز پڑھو، بینماز پڑھوخواہ دو

هي مصنف ابن الي شيه سترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيه سترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيه سترجم (جلوم)

اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَّلَّوْا ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ

(١٦٢٩) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِقَ اللهُ مَلِقَ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَّا اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

پھراپی بیوی کو جگائے اور وہ تبجد کی نماز پڑھے۔اللہ تعالیٰ اس عورت پررتم فر مائے جوتبجد کی نماز پڑھے اور پھراپنے خاوند کو جگائے اور

( ٦٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ قَدْرَ

(۱۷۲۷) حضرت محمداس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ آ دی تبجد کی نماز نہ چھوڑے خواہ بکری کا دودھ دو ہے کی مقدار کے برابر ہی

( ٦٦٧٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَضُلُ صَلاَةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلاَةِ

( ٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ :كَانَ عُثْمَانُ يَصُومُ الدَّهْرَ

(١١٧٣) حضرت زيير بن عبدالله بن ربيمه كي دادى فرماتى بيل كه حضرت عثان والله بميشه روزه ركهة تصاور رات كوتيام كرت

( ١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُيْهِ ، أَوْ أَذْنَيْهِ. (بخار ١١٣٣٥ مسلم ٥٣٧)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلَانًا نَامَ اللَّيُلَ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

( ٦٦٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ.

( ۱۹۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز پڑھوخواہ بکری کا دودھ دو ہنے کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

ر کعتیں پڑھو۔جس گھر کے لوگ تہجد کی نماز کو اپنامعمول بنا لیتے ہیں ان کے لئے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: اے گھر

( ٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ

أَيْقَظَتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى. (ابوداؤد ١٣٣٥ ـ احمد ٢/ ٢٥٠)

وہ تبجد کی نماز پڑھے۔

حَلَب شَاةٍ.

والو! این نماز کے لئے اٹھو۔

النَّهَارِ ، كَفَضُلِ صَدَقَةِ السِّرُّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ. (۲۷۷۲) حضرت عبدالله و الله و فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کا ثواب دن کی نماز ہے اتنازیادہ ہے جتنا خفیہ صدقہ کرنے کا ثواب

اعلانیصدقد کرنے سے زیادہ ہے۔

، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجْعَةً مِنْ أَوَّلِهِ.

تھے۔البتہ رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑ اسالیٹ جاتے تھے۔

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلام) كي المسلاة من المسلام المسلوم ا

( ٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ·

( ١٩٧٥) حَدَّنَا وَكِيع ، عَنْ سَفِيان ، عَنْ عَلِى بَنِ الْأَفْمِرِ ، عَنِ الْآغَرُ آبِي مُسَلِّمٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرُ قَالَا : إِذَا أَيْفَظُ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ءِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ، كُتِبًا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

( ۱۶۷۵ ) حضرت ابو ہریرہ دیا تھے اور حضرت ابوسعید شاہیے فرماتے ہیں کہ جب آ دمی رات کواپنی بیوی کو جگائے اور دونوں تہجد پڑھیں وہ دونوں بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی تورتوں میں لکھددیئے جاتے ہیں۔

# ( ١٥٥ ) أَيُّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ يَقَامُ فِيهَا ؟

#### رات کوکس وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے؟

( ٦٦٧٦ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَطُ.

(۲۲۷۲) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الصَّحَةِ ہے سوال کیا گیا کہ تنجد کی نماز کے لئے رات کا افضل وقت کون ساہے؟

آپ نے فر مایارات کا در میانه حصه۔

( ٦٦٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا ذَرِّ : أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ ، قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَنْ خَافَ أَدُلَجَ.

( ٢١٧٧) حفرت حسن كہتے ہيں كمايك آدى نے حضرت ابوذر دائن سے سوال كيا كدرات كى حصه ميں دعازيادہ قبول ہوتى

ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کے درمیانے جھے میں۔اس نے کہا کہ اس وقت میں کون اٹھ سکتا ہے؟ حضرت ابوذ ر در الٹھ نے فرمایا کے جس ڈیموکی ووز اٹھ اسٹر کا مورات کے درمیانے جھے میں نازیز میں ا

کہ جھے بیڈ رہوکہوہ نداٹھ پائے گاوہ رات کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھ لے۔ ریسیں سر بیس میں فیر دو و در سرس میں جس سر دیں ہے وجہ

( ٦٦٧٨ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لَأَبِي مُوسَى : كَيْفَ تَقُرُأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : أَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَقُرُوُهُ أَنْتَ ، يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : أَنَامُ أَوَّلَ

اللَّيْلِ، أَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آخِرِهِ ، وَإِنِّى لأَرْجُو الأَجْرَ فِي رَقْدَتِي كَمَا أَرْجُوهُ فِي تَقَطَتِي. اللَّيْلِ ، أَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آخِرِهِ ، وَإِنِّى لأَرْجُو الأَجْرَ فِي رَقْدَتِي كَمَا أَرْجُوهُ فِي تَقَطَتِي.

(بخاری ۳۳۴۱۔ مسلم ۱۵) مسلم ۱۵) حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذر اللہ نے حضرت ابوموی ڈاٹٹو سے کہا کہ آپ قر آن کیے پڑھتے

ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وقفے وقفے سے اس کی تلاوت کرتا ہوں، سارامعمول ایک ہی وقت میں پورانہیں کر لیتا۔ پھر حضرت معافر دلا ٹیئو نے حضرت ابومویٰ دلائٹو سے پوچھا کہ آپ قر آن کیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں رات کے ابتدائی حصہ میں س جاتا ہوں تا کدرات کے آخری حصد میں اٹھنے کی طاقت حاصل کرسکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جھھے اس سونے میں بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ جاگئے میں۔

( ٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ

الله إِذَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ قَامَ ، فَسَمِعْتُ لَهُ دَوِيًّا كَذُوكَ النَّحْلِ ، حَتَّى يُصْبِحَ. (٢٢٤٩) حفرت عبيدالله بن عتب فرمات مين كه حفرت عبدالله والتي لوگول كسونے كے بعد جاگ جاتے اور صبح تك ان (كى

گریدوزاری کی وجہ) سے ایک آوازیں رہیں جیسے کھیوں کے جنبھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ گریدوزاری کی وجہ)

( ٦٦٨٠ ) حَذَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمَّ إِسْحَاقَ بنْتِ طَلْحَةَ ، قَالَتُ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ يُأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

( ۲۷۸۰ ) حضرت ام اسحاق بنت طلخے فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی شائٹو رات کے ابتدائی حصہ میں اور حضرت حسین شائٹو رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔

( ٦٦٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْل صَلَّى.

(۲۲۸۱) حضرت ابن عمر رفاقة رات كوجب بهى بيدار ہوتے نماز پڑھتے۔

# ( ٥٥٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِهُ بِرَكْعَتَيْنِ

# آ دمی جبرات کو بیدار ہوتو دور گغتیں پڑھے

( ٦٦٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، افْتَنَحَ صَلَاتَهُ بِرَكُعَيُّنِ نَحَفِيفَتَيْنِ.

(مسلم 196\_ احمد ٧/ ٣٠)

( ۲۲۸۲ ) حضرت عائشہ ٹئی نیڈ خافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ جب رات کو بیدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔ آپ اپنی نماز کو دو مختصر رکعتوں سے شروع فر مایا کرتے تھے۔

( ٦٦٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتُحْ بِرَكْعَنَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(٦٧٨٣) حضرت ابو ہریرہ جانئے فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی رات کو بیدار ہوتو سب سے پہلے دومخقر رکعتیں ہڑھے۔

( ٦٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ افْتَتَحَ صَلَاةً تَطَوُّع إِلاَّ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(١٦٨٨) حفرت مشام كتب بي كه ميس في حفرت محمد كونفي نماز دو مخضر ركعتول سيشروع كرت ديكها بـ-

( ٦٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتُنِ خَفِيفَتَّيْنِ. (مسلم ١٩٨- ابودازد ١٣١٧)

( ۲۷۸۵ ) حضرت ابو ہر ریرہ زایشہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفْظَةَ اپنی نمازِ تبجد کودہ مختصر رکعتوں سے شروع فر مایا کرتے تھے۔

# ( ٥٥٦ ) مَنْ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں

( ٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. (بخارى ١١٣٧ـ مسلم ١١٣٧)

(۲۲۸۷) حضرت ابن عمر حیاتی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَنْفَظَةً نے ارشاد فرمایا کہ تبجد کی نماز میں دودور کعتیں ہیں۔

( ٦٦٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلاّةُ

اللَّيْدُلِ مَثْنَى مُثْنَى. (بخارى ٩٩٠ـ ابوداۋد ١٣٢٠)

( ٢٦٨٧ ) حضرت ابن عمر جنائير سے روايت ہے كدرسول الله مَوَّفَقِيَّةً نے ارشاد فر ما يا كه تبجد كى نماز ميں دودور كعتيں ہيں۔

( ٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . (مسلم ١٣٨ ـ احمد ٢/ ٥٨)

( ۲۷۸۸ ) حضرت ابن عمر داننی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَشْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ تبجد کی نماز میں دودور کعتیں ہیں۔

( ٦٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : كَاه

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكُعَيُّنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(٢٧٨٩) حضرت ابوسلمه ولا في فرمات بين كه نبي پاك مَوْفَقَ في تبجد كي نمازين مردوركعتوں كے بعد سلام بھيرت تھے۔

( ٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ أَنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ سَعِيلِهِ أَنِ جُبَيْرٍ، قَالَ إِفِي كُلُّ رَكَّعَتَيْنِ فَصْلٌ (۱۲۹۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے میں کہ ہردور کعتوں کے بعد فعل ہے۔

( ٦٦٩١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنَّى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ.

(۱۲۹۱) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ ہردورکعتوں کے بعدسلام ہے۔

( ٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

(۱۹۹۲)حفرت سالم فرماتے ہیں کہ تہد کی نماز میں دودورکعتیں ہیں۔ معدد پریس کو سرق کے ایک کی میں اور پریس کر دوراک

٦٦٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى. (٦٦٩٣) حفرت مُحدِفر ماتے ہیں كہ تجدى نماز میں دودور كتئیں ہیں۔

عَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

﴿١٦٩٣) حَضِرت مُحَدِفر مَاتِ بِينَ كَهْ تَجِدَى نَمَاز مِن دَودور كُعتَين بين \_ ( ١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : هَرَّ عَلَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا

أُصَلِّى ، فَقَالَ : اِفْصِلُ ، فَلَمُ أَدْرِ مَا قَالَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ :مَا أَفْصِلُ ؟ قَالَ : اِفْصِلُ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ.

(۱۲۹۵) حضرت قبیصہ بن ذکیب کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ اس دوران حضرت ابو ہریرہ دی تی میرے پاس سے گذرے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ فصل کرو۔ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کیا کہدرہے ہیں۔ جب میں نے نماز پڑھ لی عرض کیا کہ میں کس چیز میں فصل کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ دن کی نماز اور رات کی نماز میں فصل کرو۔

: ٦٦٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن صَلاَةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : يَكُفِيك التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ.

(۱۲۹۲) حفرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے نمازِ تبجد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تہمارے لئے ہردور کعتوں کے بعد تشہد پڑھ لینا بھی کافی ہے۔البتہ کوئی کام ہوتو سلام پھیر سکتے ہو۔

( ٥٥٧ ) فِي صَلاَةِ النَّهَارِ ، كُمْ هي ؟

( ۷۷۷ ) کِی صلاهِ النهارِ ۴ نفر همی :

حاشت کی نماز میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی جا ہئیں؟

ِ ٦٦٩٧) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِقٌ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ . إِلَّا أَنَّ غُنْدَرًا قَالَ :مَثْنَى مَثْنَى.

(نسائی ۲۷۳۔ احمد ۲۲)

(١٦٩٤) حفزت ابن عمر دلا ثنو سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ تبجد کی نماز اور چاشت کی نماز میں دودو

٦٦٩٨) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا.

( ۱۲۹۸ ) حضرت ابن عمر مِزِّ النُوْ حِاشت کی نما زمیں چار جار کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

( ٦٦٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ قَالَ :أَرْبُعُ أَرْبُعُ.

( ۱۲۹۹ ) حضرت یچیٰ کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز میں چارچار کعتیں ہیں۔

( ٦٧٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّاةُ النَّهَارِ أَرْبُعُ أَرْبُعُ . هَذَا فِي التَّطُوُّعِ.

(۲۷۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گہ چاشت کی نماز میں چارچار رکعتیں ہیں۔

ر ١٠٠٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ النَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأْصَلَى أَرْبَعًا .

فَذَكُوْتُهُ لِمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ:أَلَيْسَ يُصَّلِّي رَكْعَتَيْنِ ؟ إِخْفَظْ.

(۱۰۷۲) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے دن کے نوافل کے بارے میں سوال کیا کہ انہیں کتنی رکعتوں میں پڑھنا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو چار پڑھتا ہوں۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت محمد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ دو رکعتیں نہیں پڑھتے؟!یا در کھو۔

(٦٧.٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

(۲۷۰۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز اور جاشت کی نماز میں دود ورکعتیں ہیں۔

( ٦٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَنْظَلَة بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ؟ فَقَالَ :رَكُعَتَانِ

رَ كُعَتَانِ.

(۱۷۰۳) حفرت حظلہ بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حفزت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چاشت کی نماز میں دودور کعتیں ہیں۔

( ٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

( ۲۷ ۰ ۴ ) حضرت حبیب بن الی عمر ہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رات اور دن کو دو دور کعات نفل پڑھا کرتے تھے۔

# ( ٥٥٨ ) يُصَلِّى في بَيْتِهِ ثُمَّ يُدُرِكُ جَمَاعَةً

اگرکوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے پھراسے جماعت کی نمازمل جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٦٧.٥ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَسُوَدِ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ ، قَالَ :فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْغَدَاةَ فِى مَسْجِدِ الْحَيْفِ،

قال: سَهِدَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَتَهُ ، قال : فَصَلَيْتُ مَعَهُ العَدَاهُ فِي مَسَجِدِ الْحَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّياً مَعَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَلَىَّ بِهِمَا ، فَأَتِي

قَلَمَا قَطَى صَلَاتُهُ وَانْحُرُفَ ، إِذَا هُو بِرَجَلِينِ فِي آخِرِ القَوْمِ لَمْ يَصَلَيَا مَعُهُ ، قَالَ : عَلَى بِهِمَا ، قَاتِى بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ :مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعْنَا ؟ فَقَالًا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ،

,

كتاب الصلاة كالم

آدمی ایسے عظے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی۔آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب انہیں حاضرِ خدمت کیا گیا تو وہ دونوں کا نب رہے تھے۔آپ نے ان سے بوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم نے اپنے کجادوں میں نماز پڑھ کی تھی۔آپ مُؤفظ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جب تم اپنے کجادوں میں نماز پڑھو اور نہر کی ایک کہ ایسا نہ کرو، جب تم اپنے کجادوں میں نماز پڑھو اور پھر کسی ایک مجدمیں آؤجہال نماز ہودہی ہوتوان کے ساتھ بھی نماز پڑھو۔وہ نماز تمہارے الحفل بن جائے گ۔ ( ۲۷۰٦ ) حَدَّفَنَا وَ کِیمٌ ، عَنْ رَبِیعَةَ بْنِ عُنْمَانَ ، وَأَبِی الْعُمَیْسِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِی رَافِعِ ، عَنِ ابْنِ

ر ۱٬۰۰۷ کا مصطفر میں تاہیں مصطفران کو اپنی مصطفران کی مصطفران کی مصطفران ہیں میں میں ہیں ہیں اور ہی درجے کا طن عُمَّرَ قَالَ :صَلَامُهُ الْأُولَى. (۲۷۰۲) حضرت این عمر والتَّرِ فرماتے ہیں کداس کی وہ نماز ہوگی جواس نے پہلے پڑھی۔

( ٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلَاتُهُ الْأُولَى ، هِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَهَذِهِ نَافِلَةٌ. ( ٢٤٠٧ ) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كہ جونمازاس نے پہلے پڑھى وەفرض ہوگى اور پیفل ہوگى \_

ر ١٠٠٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا. ( ١٧٠٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا. ( ١٤٠٨) حضرت شعى بھى يونهى فرماتے ہیں۔

المراقع و المراق

( ٦٧.٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالنَّاسُ فِى صَلَاةِ الظُّهُرِ ، فَظَنَنْتُهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، آتِيكَ بِطُهْرٍ ؟ قَالَ : إِنِّى عَلَى طَهَارَةٍ وَقَدْ صَلَيْت ، فَيَأْيُهِمَا أَحْتَسِبُ ؟. قَالَ يُونُسُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَرُّحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَعَلَ الْأُولَى الْمُكْتُوبَةَ وَهَذِهِ نَافِلَةٌ.

(۱۷۰۹) حضرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر وہن ٹائی کے پاس حاضر ہوااس وقت لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں سمجھا کہ ان کا وضونہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! میں آپ کے لئے وضو کا پانی لے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ میر اوضو ہے اور میں نماز پڑھ چکا تھا، میں ان دونوں میں سے کس کو ٹار کروں؟ یونس کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت حسن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوعبد الرحمٰن پر رحم فرمائے! انہوں نے پہلی اداکی گئی نمی از کوفرض اور اس کوففل بنادیا۔ ( ۲۷۱۰ ) حَدَّثَنَا وَ کِیمٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ سِمَالِدُ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْوَ اهِیمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَ حُدَهُ،

( ۱۷۷۰) محدثنا و رقیع ، قال : حدثنا سفیان ، عن سِمائِ بنِ حربٍ ، عن إِبراهِیم ، قال : إِدا صلی الرجل و حده، ثُمَّ صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ ، فَالْفُرِیضَةُ هِی الْأُولَی. (۱۷۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اکیے نماز پڑھ لے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو فرض نماز وہ ہے جواس

نے پہلے اوا کی۔

# ( ٥٥٩ ) مَنْ قَالَ صَلاَتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نمازوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی

( ٦٧١١ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوْ صَلَّلْتُ فِي مَنْزِلِي ، ثُمَّ أَتَيْدُ

مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ أَدْرَكُتُ مَعَهُ رَكَعَةً وَاحِدَةً ، كَانَتُ أَحَبَّ إِلَى مِنْ صَلَاتِي الَّتِي صَلَّيْتُ وَحُدِي.

(۱۷۱۱) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے گھر میں نما زیز ھالوں، پھر میں ایسی مبحد میں آؤں جہاں جماعت

(۱۷۱۲) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہاس کی فرض نمازوہ بھوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اوا کی۔

( ٦٧١٣ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِي مَغْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَقَلْدُ كَانَ صَلَّى وَخْدَهُ، فَصَلَاتُهُ الآخِرَةُ.

(۱۷۱۳) حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے جماعت ہے نماز پڑھی، جبکہ وہ اکیلا بھی نماز پڑھ چکا تھا تو اس کی فرض نما: دوسری ہوگی۔

( ٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْفَرِيضَةُ هِيَ الْجَمَاعَةُ فِمِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

(۱۷۱۴) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ فرض نمازوہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔

( ٦٧١٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ: صَلَاتُهُ الْأُولَى. ( ١٤١٥ ) حضرت على تناشُو فرماتے بين كه اس كى فرض نماز پېلى نمازىپے ـ

# ( ٥٦٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ

جوحضرات فرمات بین که جب مغرب کی نماز کودوسری مرتبه پڑھے توساتھ ایک رکعت ملائے ( ۱۷۷۱) حَدَّنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّنَا سُفْیانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعدِ بْنِ عُبَیْدَةَ ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرّ ، قَالَ : أَعَدْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ حُذَیْفَةَ ، وَشَفَعَ فِی الْمَغُرِبَ بِرَّکُعَةٍ.

(۱۷۱۲)حضرت صله بن زفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ دہ کھٹو کے ساتھ تمام نمازیں دوسری مرتبہ پڑھی ہیں۔وہ مغرب

کی نماز میں ایک رکعت ملایا کرتے تھے۔ کی نماز میں ایک رکعت ملایا کرتے تھے۔

( ٦٧١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ النَّهُدِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّيْتُهَا فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا اللهُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : أَكِيستَ.

(۱۷۱۷) حضرت اَبوسوداء نهدی کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز بڑھی، پھر میں نے جماعت کے ساتھ بھی وہ نماز بڑھی۔ جب

ا مام نے سلام پھیرا تو میں نے اٹھ کرایک رکعت ساتھ ملائی۔ پھراس بارے میں ، میں نے حفزت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کیتم نے عقل مندی کا کام کیا۔

رُويُ لَهُ إِلَى اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ( ٦٧١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحُدَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ.

سنتی میں جمعات میں ہو تاہیں۔ (۱۷۱۸) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرکو کی شخص اسکیے مغرب کی نماز پڑھ لے پھراہے جماعت کے ساتھ بھی پڑھے تو اس کے

سَاتُهَا يَكَ رَكُعْتُ اللَّهُ -( ٦٧١٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَسَّانَ الْمُسْلِقُ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا ،

٦٧١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمُرو بُنُ حَسَّانَ الْمُسْلِيُّ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخِعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسُودِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ جِنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُمْ فِى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَإِبْرَاهِيمُ فَشَفَع فَدَخُلُنَا مَعَهُمْ فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ إِرتبكت أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسُودِ ، وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ.

بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۱۹) حضرت و برہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت ابراہیم تخفی اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم محد کی طرف آئے تو لوگ ابھی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ جماعت میں داخل ہوگئے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اور عبدالرحمٰن بن اسود مبتلائے شک ہوئے کہ اب کیا کریں؟ جبکہ حضرت ابراہیم نے ایک رکعت ماتھ مادلی

( ٦٧٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، عَنْ صِلَة ، عَنْ حُذَيْفَة ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَشَفَعَ فِي الْمَغْرِبِ بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۲۰) حضرت صلہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رٹائٹونے ظہر،عصر ادر مغرب کی نمازیں دو دومرتبہ پڑھیں اور مغرب کی نماز میں ایک رکعت کوساتھ ملایا۔

( ٦٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحُدَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ :يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكُعَةً.

(۶۷۲۱)حضرت مسروق ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی نماز کوا کیلے پڑھنے کے بعد جماعت میں دوبارہ پڑھے تواہ

كيے اداكر ع؟ انہول نے فر مايا كداس كے ساتھ ايك ركعت ملائے۔

( ٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَشْفَعُ بِرَكُعَةٍ ، يَعْنِى إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ. إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ.

(۲۷۲۲)حضرت علی جھافی فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص مغرب کی نماز کودوسری مرتبہ پڑھے تو اس کے ساتھ ایک رکعت ملائے۔

## ( ٥٦١ ) فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ

#### نماز کے اعاد ہے کا بیان

( ٦٧٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَصِيْبُ بُنُ زَيدٍ التَّمِيمِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ؛ أَنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا رَجُلْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ ؟ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى مَعَهُ ، وَقَدُ كَانَ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاة.

(۱۷۲۳) حفرت حن فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ایک آدی متجد میں داخل ہوا اور اس وقت نبی پاک نیزِ اُنظی کُھُ نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ حضرت ابو بکر زی تھڑ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ وہی نم زادا کی حالانکہ آپ پہلے نماز پڑھ کیے تھے۔

( ٦٧٢٤) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّن عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا ، فَاتَّعَدَا أَنْ يَلْتَقِّيَا عِنْدِى غَدُوةً ، فَصَلَى أَصَلَى أَعْدَا مَا ثُو مُكَنِّي عَنْدِى غَدُوةً ، فَصَلَى أَحْدُهُمَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ وَأَنَا أُصَلِّى فَصَلَّى مَعِى.

(۲۷۲۳) حضرت انس بڑی فر ماتے ہیں کہ نعمان بن مقرن اہل کوفہ کے لشکر کے امیر تھے اور ابوموی اشعری اہل بھر ہ کے لشکر کے امیر تھے اور ابوموی اشعری اہل بھر ہ کے لشکر کے امیر تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان تھا۔ ان دونوں نے ہجھ سے وقت مقرر کیا صبح کے وقت دونوں میرے پاس جمع ہوگئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور جب میرے پاس آئے تو میں نماز پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے آکر میرے ساتھ بھی نماز پڑھی۔

( ٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُنُمَانَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَعَلَ بِبِنَاءٍ لَهُ فَصَلَّى الظَّهُرَ، ثُمَّ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى عَوْفٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَصَلَّى مَعَهُمْ.

(۱۷۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اپنے ایک تغییر میں مصروف تھے،اس لئے انہوں نے ظہر کی نماز وہیں پڑھ لی۔ جب وہ بنوعوف کی ایک مبجد کے پاس سے گذر ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔انہوں نے ان کے ساتھ بھی ظہر کی نماز پڑھی۔ ه مصنف ابن الياشيه متر جم (جلدم) في المحمد ا

( ٦٧٢٦ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَذْرَكَ جَمَاعَةً صَلَّى مَعَهُمْ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْفُجْرَ.

(۲۷۲۲)حضرت ابن عمر رہ اُٹنے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اور پھراہے جماعت کی نماز مل جائے تو فجر اورمغرب کےعلاوہ ہاتی نمازوں میں اس جماعت کے ساتھ نشریک ہوجائے۔

( ٦٧٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكُوِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ:سُيِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ صَلُوا الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ ، فَدَحَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى ، وَمَضَى وَاحِدٌ ، وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أُمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا إِلَى خَيْرٍ، وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ، وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَخَسُّهُمْ. (٦٧٢٧) حضرت بكر بن عبدالله مزنى كہتے ہيں كہ حضرت عبدالله بن عباس بني شيئن سے تين آ دميوں كے بارے ميں سوال كيا گيا كہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، پھرمسجد کے پاس سے گذر ہے تو ایک آ دمی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، دوسرا آگے چلا گیااور تیسرامسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا،ان تینوں کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اس نے خیر بالائے خیر

حاصل کی ، جوآ گے چلا گیاد ہ اپنی ضرورت کے لئے چلا گیا اور جومبحد کے دروازے پر بیٹھ گیا اس نے بے حیثیت اور معمولی کا م کیا۔ . ٦٧٢٨ ) حُذَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ ، وَقَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالْعَصْرَ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ

يُصَلَّى فِيهِ الْعَصْرُ ، فَدَخَلَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَهُمْ. (۱۷۲۸) حفرت عاصم کہتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین ایک مرتبہ جمعہ اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، میں ان کے ساتھ

تھا۔ جب وہ ایک الیم مجد کے پاس سے گذرے جس میں عصر کی نماز جور ہی تھی تو وہ مجدمیں داخل ہوئے اور جھا عت کے ساتھ عصر کی نمازیڑھی۔

٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنْ خَافَ سُلُطَانًا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ. ِ ۱۷۲۶) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کے علاوہ باقی سب نمازیں دہرائی جاسکتی ہیں۔اگر سلطان کا خوف ہوتو مغرب

کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ لے ، جب وہ فارغ ہوجائے تو ایک رکعت ساتھ ملا لے۔

.٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، فَمَرَرُتُ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ ، فَقَالَ : أَدُخُلُ بِنَا نُصَلِّ . فَقَالَ : إِنِّى قَدُ صَلَّيْتُ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ.

( ۲۷۳۰ ) حضرت ابوا سحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والول کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ پھر میں حضرت ابن اسود کے ساتھ کلا، ہم ایک مجد کے آگے سے گذرے جہال نماز ہور ہی تھی۔انہوں نے فرمایا کہ چلواس تبدیس جا کرنماز پڑھیں۔ میں نے کہا کہ بی تو نماز پڑھ چکا ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ خواہ نماز پڑھ چکے ہو پھر بھی پڑھو۔ معنف ابن البشير مترجم (جلدم) كي المسلام المسلوم المسلو

( ٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الظُّهُرَ ، أَوِ الْعَصْرَ ؛ يُدُرِكُهُمَا فِي جَمَاعَةٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا ، وَإِنْ أُقِيمَتُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ.

(۶۷۳) حضرت ابوقلا بہے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص ظہریا عصر کی نماز پڑھے، پھرا ہے ان نماز وں کی جماعت بھی مل جائے وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہاس کے لئے جماعت کی تگ ودوکر نا تولاز منہیں البتہ اگروہ مجدمیں ہواور جماعت کھڑی ہوجا

( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْرِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۱۷۳۲) حضرت عبیداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کی پھر میں معجد آیا تو لوگ نماز پڑھ رہے۔"

میں نے اس بارے میں حضرت سالم ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :تُعَادُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وَتُوْ ، فَلَا تَجْعَلُوهَا شَفْعًا.

(۶۷۳۳)حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ مغرب کے علاوہ باقی سب نماز وں کودو بارہ پڑھا جاسکتا ہے۔مغرب کی نماز طاق ہےا۔

( ٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُرَهُ أَنْ تُعَادَ الْعَصْرُ.

( ۱۷۳۴ ) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے عصر کی نماز کے اعاد سے کو کمروہ قرار نہیں دیا۔

( ٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاة ؟ قَالَ :يُصَلِّي مَعَهُمْ مَا خَلَا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْفَجُرِ وَالْعَصْ

(۷۷۳۵) حضرت ابن ابی عروبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوفرض نمازیہ کے بعد مجد آئے اور اس وقت لوگ و ہنماز پڑھ رہے ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ فجر اور عصر کے علاوہ باقی نمازیں ان کے س

( ٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

(۱۷۳۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ تمام نماز وں کا اعادہ کرے گا۔

( ٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةَ كُلُّهَا إِذَا لَمْ يُصَاِّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(٦٧٣٧)حضرت تھم فجر کے علاوہ باقی تمام نماز وں کے اعادے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے، فجر کی نماز کے اعادے کومکروہ ﴿

فرماتے تھے۔

## ( ٥٦٢ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ إِعَادَةَ الصَّلَاة

#### جوحضرات نمازوں کےاعادے کومکروہ قرار دیتے تھے

( ٦٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْبَلاطِ . قَالَ : وَنَاسٌ يُصَلُّونَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّنِ ، أَلَا تُصَلِّى؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

ابو داؤد ۱۹۸۰ احمد ۱۹)

(۱۷۳۸) حضرت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کے پاس آیا وہ مبجداور بازار کے درمیان ایک جگہ بیٹھے تھے اورلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ہم نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَیَرِّشَقِیکَمَّ کَوْرِ ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک نماز ایک دن میں دومر تبہیں پڑھی جائے گی۔

( ٦٧٢٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِلٍ ، حَتَّى إِذَا نَظُرُنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، إِذْ النَّاسُ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى صَلَّى النَّاسُ، وَقَالَ: إِنِّى صَلَّيْتُ فِى الْبَيْتِ.

(۱۷۳۹) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈلاٹٹو کے ساتھ حضرت عبداللہ بن خالد کے گھر سے نگلا۔ جب ہم مجد کے دروازے پر پنچے تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگوں کے نماز پڑھنے تک وہیں کھڑے رہے اور پھر فرمایا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی۔

( ٦٧٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُعَادُ الصَّلَاة. (٣٤٨ ) حفرت عمر وليُّ فِهُ فرمات بين كه نماز كااعاد ونبين كياجائ گا-

# ( ٥٦٣ ) مَنْ كَرِهُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ

## جن حضرات نے عشاء کے بعد گفتگواور گپ شپ کومکر وہ قرار دیا ہے

( ٦٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاقِ الْعَتَمَةِ. (احمد ١/ ٣٠٠. أبن حبان ٢٠٣١)

( ٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، يَغْنِى ابْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : يَا سَلْمَانُ ، إِنِّي أَذُمَّ لَكَ الْحَدِيثَ بَغْدُ صَلَاةِ الْعَنَمَةِ.

(۱۷۴۲) حضرت سلمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دائش نے مجھ سے فر مایا کہ اے سلمان! میں عشاء کے بعد کی قصہ کوئی

کوتمہارے لئے قابلِ مٰدمت عمل سمجھتا ہوں۔

( ٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ.

( ۱۷۳۳ ) حضرت سلمان بن ربیعه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زیافی عشاء کے بعد کی قصہ گوئی کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٦٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ :أَسَمَرٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمٌ آخِرَهُ ؟.

فرماتے ای کہ جورات کے شروع میں قصد گوئی کرے گاوہ رات کے آخری جصے میں سوئے گا۔ ( ٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ بَدُرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَلْمَانَ ، يَقُولُ :

إِيَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ مَهْدَنَّةٌ، أَوْ مُذْهِبَةٌ لآخِرِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَأْوِى إِنَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ مَهْدَنَّةٌ، أَوْ مُذْهِبَةٌ لآخِرِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ.

(١٤٣٥) حفرت سلمان فرماتے ہیں کدرات کے ابتدائی حصہ میں گپشپ سے اجتناب کرو کیونکد یمل رات کے آخری حصہ کی

بر کات سے محروم کرنے والا ہے۔جس نے ایسا کیا تو وہ اپنے بستر پر جانے سے پہلے دور کعات پڑھ لے۔

( ٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثُمَةً ؛ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أُوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ.

(۲۷۳۲) حفرت فیشمه فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کو بسند فرماتے تھے کہ آ دمی وتر پڑھنے کے بعد سوجائے۔

( ٦٧٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَأُصَلِّىَ بَعُدَ الْعِشَاءِ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ، فَأَكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنِى حَتَّى يَنَامَ.

(۷۷۴۷) حضرت قاسم بن الی ابوب فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ ہوتا اورعشاء کے بعد کی چارر کعتیں پڑھ کر ان سے بات کرنا چاہتا تو وہ مجھ سے بات ندکیا کرتے تھے اور سوجاتے تھے۔

( ٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ الْكَلَامَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

( ۲۷۴۸ ) حفزت ابرا ہیم عشاء کے بعد گفتگو کو کروہ قر اردیتے تھے۔

( ٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ ، فَدَقَ الْبَابَ

فَخَرَجَ إِلَيْهِ حُذَيْفَةً ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ فَقَالَ : جِنْت لِلْحَدِيثِ ، فَسَفَقَ حُذَيْفَةُ الْبَابَ دُونَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ جَدَبَ لَنَا السَّمَرَ بَعُدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

(۶۷ ۲۷) حضرت ابو واکل اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حذیفہ ٹٹاٹٹو کے پاس آیا اور اس نے ان کا درواز ہ کھنکھٹایا، وہ باہر آئے او راس سے بوچھا کہتم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔حضرت حذیفہ رہ اُنٹونے نے دروازہ بند کر دیااور فرمایا کہ حضرت عمر جانٹونے عشاء کے بعد گفتگوکو ہمارے لئے ناپسند بیرہ قرار دیا ہے۔

( ٦٧٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

النُّوْمِ قَبْلُهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدُهَا. (بخارى ا22 ابوداؤد ٣١٠) (١٤٥٠) حضرت ابو برزہ تناش فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْافِظَةَ نے عشاءے پہلے سونے اورعشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع

( ٦٧٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلُهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدُهَا. (احمد ٢٥- ابويعلى ٣٠٣٩ عبدالرزاق٢١٣١)

(١٧٥١) حفرت الس جانون فرماتے ہیں كه بى پاك مَرَّافِظَةَ نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء كے بعد باتس كرنے سے منع فر مايا ہے۔

## ( ٥٦٤ ) مَنْ رَجََّصَ فِي ذَلِكَ

## جن حفرات نے عشاء کے بعد گفتگو کی رخصت دی ہے

( ٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكُرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِى الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَّا مَعَهُ.

(۱۷۵۲) حفزت عمر مناتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ فَقَرات کومسلمانوں کے معاملات کے بارے میں حضرت ابو بکر آڈا تُوڈ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے اور میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک رات آپ نے حضرت ابو بکر رہٰی ٹُو کے ساتھ گفتگو فر مائی اور میں آپ

( ٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَمِ ، وَعِيسَى ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى ؛ أَنَّ أَبَا لَيْلَى سَمَرَ عِنْدُ عَلِيٌّ. (۱۷۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلي سمتے ہيں كەحضرت ابوليليٰ نے حضرت علی زناتیو ہے عشاء کے بعد گفتگو کی ہے۔

( ٦٧٥٤ ) نَدُّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زِيَادٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَالْمِسْوَرُ بْنُ

مُخرَّمَة سَمَرًا.

(۱۷۵۴) حضرت زیادابو یجی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور بن مخر مد منی پینئ نے عشاء کے بعد گفتگو کی ہے۔

( ٦٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّلْحِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ سَمَرَ هُوَ وَرَجُلٌ.

( ۷۷۵۵ ) حضرت عا کشہ بنت طلحہ تق ہیں کہ حضرت حسن بن علی منافوہ نے ایک آ دمی کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کی ہے۔

( ٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِنْت أَتَحَدَّثُ إِلَيْك ،

قَالَ :هَٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ فِقُهُ ، فَجَلَسَ عُمَرُ ، فَتَحَدَّثَا لَيْلاً طَوِيلاً ، حَسِبْتُهُ قَالَ :ثُمَّ إِنَّ أَبَا مُوسَى ، قَالَ : الصَّلاة يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : إِنَّا فِي صَلاةٍ.

(۱۷۵۱) حضرت ابو بکر بن ابی موی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موی وہ ہو عشاء کے بعد حضرت عمر بن خطاب وہ ہو ہو کے پاس آئے۔
حضرت عمر بن خطاب دی ہو نے ان سے فرمایا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔
حضرت عمر وہ ہو نے کہا اس وقت؟ حضرت ابو موی وہ ہو نے کہا کہ وین کا مسئلہ ہے۔ اس پر حضرت عمر وہ ہو ان کے ساتھ بیٹے گئے اور
دونوں نے بوری رات باتیں کیں۔ بھر حضرت ابو موی وہ ہو تھ کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر وہ ان کھونے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر وہ ان کے خور مایا کہ ہم نماز میں ہی تھے۔

( ٧٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ سَمَرَا عِنْدَالُولِيدِ بْنِ عُفْبَةً.

( ۱۷۵۷ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود تن دین نائے ولید بن عقبہ کے پاس عشاء کے بعد گفتگو کی سر

( ٦٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْمُو بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَى تَقُولَ عَانِشَةُ : قَدْ أَصْبَحْتُمْ. ( ٦٧٥٨ ) حفرت بشام فرمات بي كدان ك والدحفرت عروه عشاء ك بعد عَقَلُوكيا كرتے بي يبال تك كدحفرت عائشه وَيُعافِئُو كيا كرتے بي يبال تك كدحفرت عائشه وَيُعافِئُو مَا تَيْل كُومِ بَوْقُ ہِ!

( ٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هزيعٌ مِنَ اللَّيْلِ.

(۱۷۵۹) حفرت مکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پیٹئانے حضرت معاویہ وٹاٹٹو کے ساتھ رات کے ایک لیج حصے تک \*نفتاً کی۔

( ٦٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَسْمُرُونَ ، فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ

کی مصنف این الی شیبه متر تیم (جلدم) کی کی <mark>۳۱۵ کی کی گاها</mark>

عَائِشَةُ : انْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ فِيكُمْ نَصِيبًا.

، ۲۷۱) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ قریش کے بچھلوگ عشاء کے بعد باتیں کیا کرتے تھے۔حضرت عائشہ تفاطیعات

کسی ذھیج کرانہیں حکم دیا کہا ہے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ کیونکہان کا بھی تمہارے اوقات میں حصہ ہے۔ ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

(۱۷ ۲۲) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین عشاء کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے۔

ِ ٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ.

( ۲۷۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعدد بنی مسائل کی تفتگومیں کوئی حرج نہیں۔

٦٧٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَهُ سُمَّارٌ. (۱۲ ۲۳) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس دات کی قصد کوئی کرنے والا ایک مخف تھا۔

٦٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:كَانَ الْقَاسِمُ وَأَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَتَحَدَّثُونَ.

( ۲۷۲ ) حفرت یکی بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت قاسم اوران کے ساتھی عشاء کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے۔

( ٥٦٥ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلاَتِهِ بِاللَّيْلِ وَتُرَّا

جوحفرات فرماتے ہیں کہ آدمی وتر کورات کی آخری نماز بنائے

· ٦٧٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا. (بخارى ٩٩٨ـ مسلم ١٥١)

(٧٤٦٥) حضرت ابن عمر و الثيثة سے روايت ہے كدرسول الله مِلَافِقَةَ آبنے ارشاد فرمايا كدرات كى آخرى نماز و تركو بناؤ۔

( ٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :النَّوْمَ

عَلَى وِتُرِ خَيْرٌ.

(۲۷ ۲۲) حضرت ابن عباس ٹئ ﴿ مَا تِي مِين كَدُورْ رِدْ هُ كُرسُونا بَهُمْرَ ہِے۔

( ٦٧٦٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِى خَلِيلِهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ. (مسلم ٨٦- ابوداؤد ١٣٢٨)

(٦٤٦٤) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ مجھے میر نے قلیل مَلِفَظَةَ نے وصیت فرمائی کہ میں وتر پڑھ کرسوؤں۔

( ٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ

( ٧٧ ٦٨ ) حفرت ابو ہرریہ و ٹراٹنو فر ماتے ہیں کہ مجھے میر نے لیل مَالِّنْ فَلَاَئِ آ نِصِت فر مائی کہ میں وتر پڑھ کرسوؤں۔

( ٦٧٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(١٤ ١٩) حفرت سعيد بن مية بفرمات بين كديس سونے سے پہلے ور پر هتا بول-

( ٦٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ،

وَكَانَ عُمَرُ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ.

(۱۷۷۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وٹائٹو رات کے ابتدائی حصد میں اور حضرت عمر وٹاٹٹو رات کے آخری

حصه میں وتریڑھا کرتے تھے۔

( ٦٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّله، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ

، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :مَحْضُورَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ (مسلم ١٦٣ـ احمد ٣٠٠) (١٧٤١) حضرت جابر جن فو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْزَ عَنْ اللهُ عَالَ فَرَى حصه اللهِ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

میں بیدار نہیں ہوسکے گا۔اسے جاہئے کہ وہ رات کے ابتدائی جھے میں وتر پڑھ لے۔ جسے یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ جائے گاوہ رات کے آخری حصہ میں وتریز ھے۔ کیونکہ بیدونت حضوری کی نماز کا ہے۔

( ٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي بَكُرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ :مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَنَامَ،

وَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ :مِنْ آجِرِ اللَّيْلِ ، قَالَ لَأْبِي بَكُرٍ :أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ:أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.

(احمد ٣/ ٣٣٠ ابو يعلى ١٨١٥)

(١٧٢٢) حفرت جابر بن عبدالله وفاتي فرمات بي كدرسول الله مُؤلِّفَ فَيْ الله مُؤلِّفِ الله مؤلِّفِ الله الله الله مؤلِّفِ الله الله الله الله مؤلِّفِ الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله الله الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ الله الله المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ المؤلِّفِي المؤلِّفِ المؤلِّفِ اللله المؤلِّفِ المؤلِّفِ المؤلِّفِ الله المؤلِّفِ ال

ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے رات کے ابتدائی جھے میں۔ پھرآپ مَرِافِظَةَ نے حضرت عمر وَدُونُون سے بع چھا کہ

آپ وترکب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کدرات کے آخری جھے میں۔ آپ مِنَوافِظَةَ آنے حضرت ابو بکر رواٹھ سے فرمایا کہ آپ حزم پر عمل کرتے ہواور حضرت عمر والنئ سے فر مایا کہ آپ قوت پڑمل کرتے ہو۔

#### ( ٥٦٦ ) مَنْ قَالَ وِتُرُّ النَّهَارِ الْمَغُرِبُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہون کے وترمغرب کی نماز ہے

( ٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : صَلَاةُ الْمَغُوبِ وِتُو النَّهَادِ. (نساني ١٣٨٢ - احمد ٢/ ٨٣)

( ۱۷۷۳ ) حضرت ابن عمر جلي تنفي سے روايت ہے كەرسول الله مَثَرِّ فَيْفَيْغَ أِنْ فَر ما يا كەدن كے وتر مغرب كى نماز ہے۔

( ٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبُ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ. (احمد ٢/ ٢٣١)

(۲۷۷۳) حصرت عائشہ جن اندا فاق بین کرسب نمازوں کی پہلے دور کعتیں فرض ہوئی تھیں ،سوائے مغرب کہ کیونکہ مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں۔

( ٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَيْهَا وِتْرٌ ، وَصَلَاةُ النَّهَارِ عَلَيْهَا وِتْرٌ . يَعْنِى الْمَغْرِبَ آخِرَ الصَّلَوَاتِ.

(۶۷۷۵) حضرت ابن عمر میں گئے فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کے آخر میں بھی وتر ہیں اور دن کی نماز کے آخر میں بھی وتر ہیں۔ون کی نماز کے آخر کے وتر مغرب کی نماز ہے۔

( ٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.

(۱۷۷۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف میں ہے کسی کواس بارے میں اختلاف کرتے نہیں جانا کہ دن کی نماز کے وتر مغرب کی نماز ہے۔

( ٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَغْرِبُ وِتُرُ النَّهَارِ.

(١٧٧٧) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز دن کی نماز وں کاوتر ہے۔

( ٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ.

(۱۷۷۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِ النظامی ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کے ور وں کی مانند ہے۔ پس تم رات کے ور بھی پر معو۔

( ٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْوِتْرُ قَلَاثُ ، كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ.

( ۱۷۷۹ ) حفرت عبدالله خانی فرماتے ہیں کہ ورتین ہیں ، جیسے دن کے ورز مغرب کی نماز کی تین رکعتیں ہیں۔

## ( ٥٦٧ ) فِي الصَّلاَة بَعْدَ الْوتُر

كتاب العبلاة

#### وتر کے بعد نماز کا حکم

( ٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.

(۱۷۸۰) حضرت ابوکملز وتر کے بعد صرف دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٧٨١ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ؟ فَحَلَفَ بِاللَّهِ

(١٨٨١) حفرت قاسم ہے وتر کے بعد دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے شم کھا کرفر مایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَنْهُمَا عَطَاءً ؟ فَقَالَ :أَنْتُمْ تَفْعَلُونَهُمَا ؟.

(۱۷۸۲) ایک یمنی شخص نے حضرت عطاء ہے وتر کے بعد کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم ایسا

رے،و. ( ٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا سَجَدُتَ بَعْدَهَا سَجُدَتَيْنِ ، فَافْعَلْ.

ر ۲۷۸۳) حفرت ابن عباس و و فرات بین که اگرتم کوئی بھی فرض نماز پڑھنے کے بعد دو بحدے کرسکوتو ضرور کرلو۔ ( ۱۷۸۶) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةً ، عَنْ أَبِی الْعَالِیّةِ الْبَرَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَیْتُهُ یَسْجُدُ بَعْدَ

كُرِهَ الصَّلَاة بَعْدَ الْوِتْرِ.

تو المستدرة بعد الوبرو. (١٥٨٥) حفرت عطيه عوفى فرمات بي كه حفرت ابوسعيد خدرى وينفون في وترك بعد نماز كوكروه قرار ديا ہے۔ (١٧٨٦) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِنْ خَلْزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : لأَنْ أَفْعُدَ بَعْدَ الْوِتُو فَأَقْرَأُ ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْوِتْرِ.

(١٧٨٧) حفرتُ تيس بن عباد كهة مين كدور كي بعد بين كرنماز يؤهنامير عزد يك وترك بعد نماز بؤصف بهترب-( ١٧٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :إِذَا

أَوْتَوْتَ ثُمَّ قُمْتَ ، فَاقْرَأُ وَأَنْتَ جَالِسٌ.

هي معنف ابن الب شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم ا

(١٨٨٨) حضرت قيس بن عبادفر ماتے ہيں كه جبتم رات كوسونے سے پہلے وتر ير حالو، پھرا گر دوبارہ رات كواٹھوتو بيٹھ كرقر آن

. . ( ٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُ سُئِلَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتُو ؟ فَقَالَ :هَذَا شَيْءٌ قَدُ تُرِكَ.

( ۷۷۸۸ ) حضرت مجاہد سے وتر کے بعد دو محدول کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ چیز چھوڑ دی گئی ہے۔

# ( ٥٦٨ ) فِي الرَّجُل يُوتِرُ ، ثُمَّ يَقُومُ بَعُنَ ذَلِكَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتوایک رکعت ملاکر

## وتروں کو جفت بنالے، پھر باقی نماز دودور کعتوں کے ساتھ پڑھے

( ٦٧٨٩ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيَشْفَعْ وَتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، ثُمَّ لِيُوتِرْ آخِرَ صَادَتِيهِ.

(۱۷۸۹) حضرت ابن عباس بی پینین فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی رات کے شروع میں وتر پڑھ لے پھررات کے آخری حصہ میں

بیدار ہوتو وتر کے ساتھ ایک رکعت ملائے ، پھر نماز پڑھے اور پھر نماز کے آخر میں وتر پڑھے۔

( ٦٧٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (۱۷۹۰)حفرت معی فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر خان ایا کیا کرتے تھے۔

( ٦٧٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا. (۱۷۹۱) حضرت عمرو بن ميمون بھي يونني فرمايا كرتے تھے۔

( ٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَابْنَ عَبَّاسِ ، قَالَا: إذَا

أُوْتَرُتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْتَ تُصَلِّى ، فَصَلَّ مَا بَدَا لَكَ وَاشْفَعُ ، ثُمَّ أَوْتِرُ بِرَكْعَةٍ. (۱۷۹۲)حضرت اسامہ بن زیداورحضرت ابن عباس ٹوکھ پینا فرمایا کرتے تھے کہ جب تم رات کے ابتدائی حصہ میں اٹھ کرنماز پڑھوتو

جنتی حیا ہونماز پڑھواور جفت تعدا دمیں پڑھو۔ پھرتم ایک رکعت وتر کی ملا ک<sup>ے</sup>

( ٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ.

( ۱۷۹۳ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے پھر حب وہ رات کو اٹھتے تو جفت رکعات پڑھتے۔

( ٦٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ؟

أَنَّهُ كَانَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَقُولُ : مَا أُشَبَّهُهَا إِلَّا بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الإِبِلِ.

(۲۷۹۴) حضرت موی بن طلحه فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان جہائی ایک رکعت کے ساتھ ایک رکعت ملاتے تھے اور فرماتے تھے کہ

میں انہیں عجیب اونٹوں کے ساتھ تشبید دیتا ہوں۔ د دورد پری تینیا رہے کئی قال نے آئیاں و ڈیا ہے ج

( ٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى قَيْسِ الْأَوْدِى مُوَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرَّوَانِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ؟ قَالَ :يَشُفُّعُ بِرَكْعَةٍ.

( ۷۷۹۵ ) حضرت ابوقیس او دی عبد الرحمٰن بن ثر وان فرماتے ہیں کہ مین نے حضرت عمرو بن میمون ہے اس مخف کے بارے میر

سوال کما جورات کووتر پڑھے اور پھر بیدار ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کدوہ ایک رکعت ساتھ طائے۔

( ٦٧٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى ، صَلَّى شَفْعًا شَفُعًا .

( ۲۷ ۹۲ ) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی وتر پڑھنے کے بعد نماز پڑھے تو وہ دورو رکعتیں پڑھے۔

( ٥٦٩ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى شَفْعًا ، وَلاَ يَشْفَعُ وِتْرَهُ

كشاب الصلاة

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک

رکعت ملا کروتر وں کو جفت نہ بنائے ، بلکہ آ گے دودور کعتیں پڑھتار ہے

( ٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ كُلْيْبٍ الْجَرْمِيّ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَ

أَوْتَوْتُ ثُمَّ قُمْتُ ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

( ۷۷۹۷ )حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اگر میں وتر پڑھ کرسو جاؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دورور کعتیں پڑھوں گا۔

( ٦٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :أَمَّا أَن

فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَرَكُتُ وِتُرِى الْأَوَّلَ كَمَّا هُوَّ.

(۶۷۹۸)حضرت عمار فرماتے ہیں کہاگر میں وتر پڑھ کرسو جاؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دو دورکعتیں پڑھوں گا اور پہلے

ہ پڑھے گئے وتر وں کوائ حال پرچھوڑ دوں گا۔

( ٦٧٩٩ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَا : إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّا اللَّيْلِ ، فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ ، وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ ، فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ.

علین میں مورس روس روٹ کرنے موسط میں اور میں ہوتا ہے۔ (۱۷۹۹) حضرت ابن عباس اور حضرت عائذ بن عمر و میں پین فرماتے ہیں کہ جبتم رات کے ابتدائی حصہ میں وقر پڑھ لوتو آخرز سرید نہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں کہ جب کا میں اور کا میں میں اور کا میں میں میں میں میں می

جھے میں نہ پڑھو۔ جب رات کے آخری جھے میں وتر پڑھوتو رات کے ابتدائی حصہ میں نہ پڑھو۔ ریب روج کا سرور کا میں دیار دیار دیار کا میں میں موج کا تاریخ

( ٦٨.٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ إِذَا قَامَ يُصَلَّى

صَلَّى رَكُعَتَيْن رَكُعَتَيْن . وَكَانَ سَعِيدٌ يَفُعَلُهُ.

(۲۸۰۰) حفرت کیجیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حفرت ابو بکر مخافظ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب رات کو اٹھتے تو دود دورکعتیں پڑھتے ۔حفرت سعید بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٦٨.١٠) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبِ أَبِى عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، قَالَ :أُمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمُتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَرَكْتُ وِتْرِى.

تعطیبی میں جان ان ان ان دوروں جو ان خصت حسیب سسی سسی ، ویو سب دِ موِی. (۱۸۰۱) حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہا گریس وتر پڑھ کرسو جاؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دو دورکعتیس پڑھوں گا اور پہلے پڑھے گئے وتر وں کواسی حال پر جھوڑ دوں گا۔

"، " بَ يَكُ تَنَا حَفُهِضٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ ، فَلْيُصَلِّ رَكُعَتَيْن رَكُعَتَيْن رَكُعَتَيْن رَكُعَتَيْن رَكُعَتَيْن .

ر مسینی ر مسینی و مسینی. ( ۲۸۰۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹن پڑنٹانے فر مایا کہ جو شخص رات کے ابتدائی حصہ میں دتر پڑھ لے ادر پھر رات کواشھے تو دود در کعتیں پڑھے۔

> ( ٦٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ مِثْلَهُ. ( ٦٨٠٣ ) حضرت شِعمی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٦٨.٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ. ( ٦٨٠٣) حضرت مجاہد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

: ٦٨٠٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طُلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَلْقَمَةً؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ؟ فَقَالَ: يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ.

(۲۸۰۵) حضرت علقمہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ دودورکعتیں پڑھے۔

٬ ۱۸۰۶) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِ قَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى. (۲۸۰۲) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كدوه دودور كعتين پڙھے۔

ُ ٦٨.٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَلْقَمَةَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَلِّ رَكُعَتَيْن رَكُعَتَيْن.

(۱۸۰۷) حفرت ابوتیں کہتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ سے ملا اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم دود در کعتیں پڑھاد۔

٦٨٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ ؟ فَقَالَ :إِذَا أُوْتَرُتَ ثُمَّ قُمْتَ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تُصْبِحَ. ر ۱۸۰۸) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب وتر پڑھ کر سو جا دَاور پُھر اٹھوتو صبح تک ایک رکعت کے ساتھ ایک ملاؤ۔

( ٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وَتُرَّهُ ؟ فَقَالَتُ :هَذَا يَلْعَبُ بِوِتُرِهِ.

(۷۸۰۹) حضرت عا نشتہ ٹنیافٹر فناسٹر خوال کیا گیا کہ ایک آ دمی اپنے وتر وں کوتو ژ دیتا ہے ،اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیا پنے وتر وں کے ساتھ کھیلا ہے۔

( ٦٨١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وِتْرَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالإِبْرَامِ ، وَلَمْ نُوُّمَرُ بِالنَّقْضِ.

( ۲۸۱۰ ) حضرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعنی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواپنے وتروں کوتو ژ دیے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جوڑنے کا تکلم دیا گیا ہے تو ژنے کا تھمنہیں دیا گیا۔

( ٦٨١١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ قَامَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ ؟ قَالَ : يُصَلَّى شَفْعًا شَفْعًا.

(۱۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے وزیر چھ لئے ، پھروہ اٹھا اور رات کا پچھ حصہ باتی تھا، اب وہ کیا کرے؟

انہوں نے فر مایا کہوہ دودور کعتیں پڑھے گا۔

( ٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ ِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّى مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ.

( ۱۸۱۲) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی رات کے ابتدائی حصہ میں وزیر ہوئے، پھرائے رات کے آخری حصہ میں نماز

بر ھنے کاموقع ملے تو وہ صبح تک دودور کعتیں پر ھے۔ پڑھنے کاموقع ملے تو وہ صبح تک دودور کعتیں پر ھے۔

( ٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ؟ قَالَ :يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمْ وِتْرًا.

(١٨١٣) حفرت زبير بن عدى كہتے ہيں كديس نے حفرت ابراہيم سے ال شخص كے بارك يس سوال كيا جوور پڑھ كرسو جائے

پھررات کونماز کے لئے اٹھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ دو دور کعتیں پڑھے۔اوراسلاف اس بات کو مستحب قرار دیتے تھے کہ لوگوں کی آخری نماز وتر ہونی جائے۔

( ٦٨١٤ ) حَدَّثُنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. (ترمذی ٣٤٠۔ ابوداؤد ١٣٣٣)

(۱۸۱۴) حفرت طلق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْافِقَيَّةً نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں دومر تبہ وتر نہیں پڑھے جاتے ۔

# ( ٥٧٠ ) فِيمَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ وِتْرَهُ

#### جوحضرات وتروں کومؤخر کیا کرتے تھے

( ٦٨١٥ و ٦٨١٦ ) حَدَّثَنَا سَلَامٌ بُنُ سُلَيْم ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ الْبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ ، أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ ، وَلَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ ، قَالَ سَلَامُ : وَسَمِعْتَ أَبَا إِسْحَاقَ مَرَّةً ، قَالَ : وَيُصَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُورِ.

(۱۸۱۵) حضرت علی ٹرکٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّنظِیَّۃِ اذان ئے وقت وتر پڑھتے تھے۔اور ا قامت کے وقت دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

(۱۸۱۲) حضرت علی ٹٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ بی پاک مَائِشْظَافِرَان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔اورا قامت کے وقت دور کعتیں پڑھتے تھے۔حضرت سلام کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ پہلی اذان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔حضرت سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحات کو کہتے سنا ہے کہ آپطلوع فجر کے وقت وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :رُبَّمَا أَوْتَرْتُ وَإِنَّ الإِمَام لَصَافٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

( ٢٨١٧) حفرت الوالدرداء والنوفر ماتّ بين كه بعض اوقات من وتريز هتا مول اورامام صح كى نماز كے لئے صف بنار با موتا ہے۔ ( ٦٨١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُوتِرُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْتِهُ.

( ۱۸۱۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن مسعود دلاٹٹو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں مؤذن کی اقامت کے دفت وتر پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاںتم اس دقت وتر پڑھ سکتے ہو۔

( ٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ.

(١٨١٩) حضرت الوكجلز فرماتے ہیں كەحضرت ابن عباس تفاه منا اقامت كے وقت وتر بره هاكرتے تھے۔

( ٦٨٢٠) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ ، قَالَ :كَانَ عَلِنَّ يَخُرُجُ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَنْظرُ إِلَى تَبَاشِيرَ الصَّبُحِ ، فَيَقُولُ : الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ ، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى.

( ۱۸۲۰ ) حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹی اور کا مارے پاس آتے تھے اور ہم صبح کی کرنیں دیکی رہے ہوتے تھے۔ وہ کہتے

نماز،نماز، بینماز کا کتناا چھاوقت ہے۔ جب فجرطلوع ہوجاتی تو وہ دورکعتیں پڑھتے ، گھرنماز کھڑی ہوجاتی اور وہ نماز پڑھتے۔

( ٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَّابٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَوَّلَهُ ، وَأَوْسَطَهُ ، فَانْتَهَى وِتُرُهُ حِينَ مَاتَ فِى السَّحَرِ . (ترمذى ٣٥٣ ـ احمد ٦/ ١٣٩)

(۱۸۲۱) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ جنگاہ ٹی پاک مِلِّشِیَجَ آجے وتروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِلِٹِ فِیکِ اُج نے رات کے ہر جصے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ابتدائی حصہ میں بھی اور درمیانی حصہ میں بھی۔

آپ نے وصال سے پہلے حری کے وقت ورکی نماز پڑھی ہے۔

( ٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الْضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (بخارى ٩٩٦ ابوداؤد ١٣٣٠)

(۱۸۲۲) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

(٦٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ يَقُرَأُ قِرَائَةً يُسْمِعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ، يُرَتَّلُ ، وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجُرُ بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ إِلَى الإِنْصِرَافِ مِنْهَا أَوْتَوَ.

(۱۸۲۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ من کا کھڑ کے ساتھ رات کے ہر حصے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ آپ اپنی آواز کو قراءت میں اتنا بلند کرتے کہ مجد میں موجود سب لوگ من سکتے تھے۔ آپ ترتیل سے پڑھتے تھے اور قراءت کو دہرا دہرا کر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے مغرب کی اذان سے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک کے وقت کے برابروتر کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

( ۱۸۲۴ )حضرت عبدالله مین فرماتے ہیں کہ وتر دونماز وں کے درمیان ہے۔

( ٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ :أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْك أَنْ أُوتِرَ ؟ قَالَ: إِذَا نَعَبَ الْمُؤَذِّنُونَ.

( ۱۸۲۵ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی ہے بوچھا کہ وتر پڑھنے کاسب سے بہتر وفت کون ساہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اذ ان دینے والے اذ ان کے دوران گردن کولمبا کریں اور سرکوتر کت دیں۔

( ٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ

چر مصنف این آبی تیبه متر بم (جلدم) عِنْدُ الإِقَامَةِ ؟ قَالَ : یُوتِورُ.

(۱۸۲۷) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوا قامت کے وقت بیدار ہو، کیا ۔ ہوتر پڑھ لے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ اس وقت وتر پڑھ لے۔

٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصِّيلٍ ، عَنْ بَيَّانَ ، عَنْ وَبَرَةً ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ الْفُجْرِ ، فَأُوتَرَ.

` ٦٨٢٧) حضرت وبره كہتے ہيں كەحضرت ابن عمر بھائنۇ فجر كے وقت تشريف لائے اورانہوں نے وتر ادا كئے۔

٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيُّ عِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَأَوْسَطِهِ ، وَآخِرِهِ ، وَلَكِنْ ثَبَتَ الْوِتُو لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. (احمد 24)

روسرو موسطی معتصد اور مسلم رس رو ملی این میشدد. (۱۸۲۸) حفرت علی بنا فرماتے ہیں کہ نبی پاک سُرِ اُلْکِیَا آنے رات کے ہر ھے میں، ابتداء میں، درمیان اور اختیام کے موقع پروتر

َ ا كَتَّ بِين - البعدَ آپ مِنَّافِظَيَّةَ نِهُ سب سن الده ورزرات كَ آخرى حصه مين ادا فرمائي بين -٦٨٢٩ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ إِذَا بَقِيَ مِنَ "\* وقور من من وقور المناسفة وقور المناسفة وقور المناسفة عن الله عنه المن عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ إِذَا بَقِيَ مِنَ

اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

(۲۸۲۹) حضرت ابن عباس تفه دینن رات کواس وقت وتر پڑھتے جب رات کا اتنا حصہ باقی رہ جاتا جتنا حصہ مغرب کی نماز ہے اب نک گذرا ہوتا۔

.٦٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْآذَانِ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، وَبَعْدَ الإِقَامَةِ.

، ۱۸۳۰) حضرت عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہؤ ہے اذان کے بعدوتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے

ر ما ياكد بال اذان ك بعداورا قامت ك بعد بهى وتر يزه عن جاست بين. ٦٨٣١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ ، فَأَبْطاً عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّى كُنْتُ أُوتِوُ.

یا کا است کرتے تھے، ایک مرتبہ انہیں در ہوگئی۔ انہوں نے الم ۱۷ کا مامت کرتے تھے، ایک مرتبہ انہیں در ہوگئی۔ انہوں نے الم

ِ مَا يَا كُمِيْنُ وَرَّ يُرْ صَرَبَاتِهَا۔ ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَرِلَى ،

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَوَسَطِهِ، وَآخِرِهِ ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (احمد ٥/ ٢٥٢ طبراني ١٨١)

(۱۸۳۲)حضرت ابومسعود جالین فرماتے ہیں کہ نبی یاک مِنْ الطَّنظِّیَّةَ نے رات کے ہر جھے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ابتدائی حصہ میں بھی ، درمیانی حصہ میں بھی اور آخری حصہ میں بھی۔ آپ نے وصال سے پہلے سحری کے وقت وترکی نماز پڑھی ہے۔

( ٥٧١ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَ

جوحفرات منهج سے پہلے وزیر مے کومتحب قرار دیتے تھے

( ٦٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أُوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. (مسلم ٥١٩ ـ احمد ٣٤/٣)

(۱۸۳۳) حضرت ابوسعید جاین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَقَعَ آج نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے و تریز ھاو۔

( ٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوتِرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۲۸۳۴)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف رات کے آخری حصہ میں دتر پڑھنے کو پہندفر ماتے تھے۔

( ٦٨٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوِتْرُ بِلَيْلِ ، وَالسُّحُورُ بِلَيْلِ.

(۱۸۳۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر بھی رات کو پڑھے جائیں گے اور سحری بھی رات کو کھائی جائے گی۔

( ٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوِتْرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَسَنْ ،وَأَفْضَلُهُ آخِرُهُ.

(۲۸۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھناا چھاہے اور انضل وقت آخری وقت ہے۔

( ٦٨٣٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

قَالُوا :الُّوتُرُ بِاللَّذِلِ.

( ۱۸۳۷ ) حضرت حسن ،حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کدوتر رات کے وقت پڑھے جا کیں گے۔

( ٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : لأَنُ أُوتِرَ بِلَيْلِ أَحَبُّ

إِلَى مِنْ أَنْ أُحْيِي لَيْلَتِي ، ثُمَّ أُويِرُ بَعْدَ مَا أَصْبِحُ. ( ۱۸۳۸ ) جعنرت عمر بن خطاب خلافی فرماتے ہیں کہ میں رات کو وتر پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری

رات عبادت کروں اور طلوع فجر کے بعد وتریز هوں۔

( ٦٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَتُّ سَاعَةٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : نِعْمَ

سَاعَةِ الْوِتْرِ هَذِهِ ، قَالَ : بِغَلَسٍ قَبْلَ الْفُجْرِ.

(۱۸۳۹) حفرت ابوصبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ حضرت علی جھائونے کس وقت کے بارے میں فرمایا کہ وتر وں کا بہترین وقت ہے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ فجر سے پہلے کی تاریکی کے بارے میں انہوں نے بیربات فرمائی ہے۔

### ( ٥٧٢ ) مَا فِيهِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ ، وَلَمْ يُوتِرْ

# اگرکوئی شخص وترادانه کرےاور فجر کی نماز پڑھ لےتواس کا کیا حکم ہے؟

( ٦٨٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْ لاَ وتُوَ بَغْدَ ظُلُهِ ء الْفَجْہِ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا وِتُو بَعُدُ طُلُوعِ الْفَجْوِ. (۱۸۴۰) حضرت الوسعيد خدري وليُّذ فرمات بي كدرسول الله مَ إِنْ اللهُ مَ النَّهُ عَلَيْهِ كمادي في اعلان كياكه فجر طلوع بونے كے بعد ورّ .

نہیں ہیں۔ ( ٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۸۴۷) مالك المسيور و من بي كورن و من بي سيسي و من النبي ملتى الله منيو رسم . بعد يود. (۱۸۴) ايك اورسند سه يونمي منقول ب\_

( ٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْوِتْرُ.

( ۱۸۴۲ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی اور سورج طلوع ہو گیا تو وتر وں کا وقت جاتار ہا۔

( ٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا صَلَيْتَ الْعَدَاةَ وَطَلَقتِ الشَّمْسُ فَلَا وِتُرَ.

( ۲۸ ۳۳ ) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی اور سورج طلوع ہو گیا تو اس کے وتر نہیں ہیں۔

( ٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا وِتْرَ بَعْدَ الْغَدَاةِ.

(۱۸۴۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد وتر نہیں ہیں۔

( ٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وَتُوَ عَلَيْهِ.

(۱۸۴۵) حفزت معمی فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ کی اور ورتر نہ پڑھے تو اس پروتر لازم ہیں۔

( ٦٨٤٦ ) حَلَّتْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِدُ ، فَلاَ وَتُو عَلَيْهِ.

(۲۸۳۷) حضرت کمحول فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے متبع کی نماز پڑھ کی کین وتر نہ پڑھے تو اس پروتر لازم نہیں۔

( ٦٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَعَ الْفَجُوُ فَلَا تُوتِوُ ، كَيْفَ تَجْعَلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ فِى صَلاَةِ النَّهَارِ ؟.

( ٦٨٢٧) حفرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كہ جب فجر طلوع موگئي اورتم نے وتر ند پڑھے تو تم رات كى نماز كو دن كى نماز ميں كيے

يره هو سحيا؟

### ( ٥٧٣ ) فِي مَسْ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلاة

#### نماز میں داڑھی کو ہاتھ لگانے کا بیان

( ٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :رُبَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا ؛ وَمَسَحُّ لِحُيَنَهُ بِيَدِهِ فِى الصَّلَاة.

( ۸۸۴۸ ) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِلْ ﷺ تماز میں بعض اوقات داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔

( ٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ :لِيَمَسَّ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ مَرَّةً فِي الصَّلَاة، أَوْ لِيَدُعُ.

(۲۸۴۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ آ دمی نماز میں داڑھی کوایک مرتبہ ہاتھ لگائے یا ایک مرتبہ بھی نہ لگائے۔

( ٦٨٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونْسَ ، قَالَى :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَمَسُّ لِحْيَتُهُ وَهُوَ يُصَلَّى.

(۵۵۰) حضرت يونس كمت بيل كدميس في حضرت سعيد بن جبير كونماز ميس دا زهى كو باتحد لكات ديكها ب-

( ٦٨٥١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّى ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ .

(۱۸۵۱) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کوایک دن دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کو پکڑے میں بریقہ

( ٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَمَسَّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ:مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتُهُ يَمَسَّ لِحُيَّتُهُ فِي الصَّلَاة.

(۱۸۵۲) حفرت از ہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عون سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد بن سیرین کونماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھاہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے انہیں اکثر نماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھاہے۔

( ٦٨٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحُويْرِثٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا مَسَّ لِحُيَّتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى. (ابوداؤد ٣٨- عبدالرزاق ٣٣١٧)

( ۱۸۵۳ ) حضرت عمر و بن حویرث فر ماتے میں کہ نبی یاک مَئِرَ فَضَحَ فَمَا زمیں داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔

( ٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، قَالَ :رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا وَهُوَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ :لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَٰذَا لَخَشَعَتُ جَوَارِحُهُ.

(۱۸۵۴) ایک مرتبه حضرت سعید بن میتب نے ایک آدمی کودیکھا کدوہ نماز میں بلاوجدداڑھی کو ہاتھ لگار ہاتھا۔ آپ نے اس سے

فرمایا کداگراس کاول بخت ہو گیا تواس کے اعضاء بھی بخت ہوجا کیں گے۔

### ( ٥٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَئِنُّ فِي صَلاَتِهِ ، أَوْ يَزْفِرُ

#### نماز میں زور ہے سانس لینے اور سانس کی آواز نکا لنے کا بیان

( ٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزَّبَيْدِيْ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : مَنْ أَنَّ فِى صَلاَتِهِ ، فَقَدُ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ.

( ۱۸۵۵ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس محض نے نماز میں زور سے سانس کی آواز نکالی اس کی نماز ٹوٹ گئی۔

( ٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ التَّأَوُّهَ فِي الصَّلَاة.

(۲۸۵۲) حضرت ابراہیم نے نماز میں آواز کے ساتھ سائس لینے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الزَّفِرَ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَ :يُشَبَّهُ بالْكَلَام.

( ۱۸۵۷) حضرت منعی نماز میں آواز کے ساتھ سانس لینے کو مکر وہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیکلام کے مشابہ ہے۔

( ٥٧٥ ) مَنْ قَالَ يُوتِرُ وَإِنْ أَصْبَحَ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہوتروں کی قضاءلازم ہے

( ٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَدَعْ وِتُوك وَلُوْ يِنِصْفِ النَّهَارِ.

( ۱۸۵۸ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہتم آپنے وتر نہ چھوڑ وخواہ آ دھادن گذر جائے۔

( ٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لَا تَدَعِ الْوِتْرَ ، وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

( ۱۸۵۹ ) حضرت شعمی ،حضرت عطاء،حضرت حسن ،حضرت طاوس ادر حضرت مجاہدِ فریاتے ہیں کہ وتر نہ حجیوڑ وخواہ سورج طلوع ہو جائے۔

( ٦٨٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُوتِرْ.

( ۲۸ ۲۰ ) حضرت عطاءاو رحضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے وتر نہ پڑھےاورسورج طلوع ہو گیا تو وہ پھربھی وتر پڑھے۔

( ٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ أَصْبَحَ ، وَلَمْ يُوتِرُ ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ نِمْتَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى نَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَلَيْسَ كُنْتَ تُصَلِّى ؟ . كَأَنَّهُ يَقُولُ :يُوتِرُ. (،۱۸ ۲) حضرت وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی نے صبح تک وتر نہ پڑھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرتم طلوع بخس تک فجر کی نماز نہ پڑھوتو کیاتم اسے قضا نہیں کرو گے؟ گویا کہ حضرت ابن عمر دھاٹھؤ یہ

فرمانا جائے تھے کہوہ وتریز ھے گا۔

( ٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسُيْلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ ؟ فَقَالَ : يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وِتُرَيْنِ.

( ۱۸ ۲۲ ) حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا گیا کہا گرکوئی شخص صبح تک وتر نہ پڑھ سکے تووہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہا گلے دن دووتريز تفے گا۔

( ٦٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَوْتَرَ أَبِي وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ.

( ۱۸ ۲۳ ) حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم فر ماتے ہیں کہ میرے والدنے فجر طلوع ہونے کے بعد وتر اوا کئے۔

( ٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَنَامُ فَيُصْبِحُ ، يُوتِرُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

( ۲۸ ۲۴ ) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی سوجائے اور صبح کا وقت ہوجائے ، کیا وہ صبح

ہونے کے بعدایک رکعت وتر پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُوتِرَ. وَسَأَلُت الْحَكَّمَ؟ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُوتِرْ.

(١٨٧٥) حفزت شعبه كہتے ہيں كه ميں نے حضرت حماد سے اس محض كے بارے ميں سوال كيا جس نے طلوع شمس تك وتر ادانه

کئے ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ ور پڑھے۔میں نے یہی سوال حضرت عکم سے کیا تو انہوں نے فرمایا كه اگروه حاب تووترنه پڑھے۔

( ٦٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَصْبَحُتُ وَلَمْ أُوتِرْ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمْ أُوتِرْ ؟ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ : فَأُوْتِوْ. (عبدالرزاق ٢٠٠٨)

(١٨٦٦) حفرت معاويد بن قره كمت بي كدايك آدى في ياك مَلِينَ فَيَ إلى آيا ادركهاا الله كرسول! ميس في حمح كرلى اور میں نے وترنہیں پڑھے۔آپ نے فر مایا کہ وتر تو رات کو ہوتے ہیں۔اس نے پھر کہا کہ میں نے ضبح کر دی اور وتر ادانہیں کئے۔آپ نے پھر فر مایا کہ وتر تو رات کو ہوتے ہیں۔اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں نے شبح کر دی لیکن وترنہیں پڑھے۔آپ نے پھر فر مایا کہ وتر

ه مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلدم) كي كاب الصلاة

تورات کوہوتے ہیں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ وہی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ پھروتر پڑھاو۔

( ٦٨٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَوَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :إِنْ لَمْ تَفْعَلُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ ، فَأُوتِرْ ، مَا لَمْ تُصَلِّ الْغَدَاةَ.

(۲۸۷۷) حضرت حسن ،حضرت ابرا ہیم اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کدا گررات کووتر نہ پڑھے ہوں اور فجر طلوع ہوجائے تو فجر کی

نمازے پہلے پہلے وتریز ھاو۔ ( ٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الطُّبْحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :يُوتِرُ وَإِنْ

أَدُرَكُنَّهُ صَلَاةُ الصُّبْح. ( ۱۸۲۸ ) حضرت مسروق فرماتے ہیں کدا گرصبح کی نماز بھی ہوجائے تو پھر بھی وہ ور پڑھے۔

( ٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّى نِمْتُ وَنَسِيتُ الْوِتْرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظْتَ وَذَكَرْتَ ، فَصَلِّ.

(١٨٦٩) حضرت ابومریم کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی خلافئو کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں سوگیا تھا اور میں نے وتر نہیں پڑھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔انہوں نے فرمایا کہ الی صورت میں جبتم بیدار ہوجا واور تمہیں یا وآئے تواس ونت *پڑھ*لو۔

### ( ٥٧٦ ) مَنُ كَانَ يُوتِرُّ برَّ كُعَةٍ

# جوحضرات ایک رکعت وتریر مطاکرتے تھے

. ٦٨٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيُّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِوْ بِرَكْعَةٍ.

( ۷۸۷۰) حضرت ابن عمر و الثاثير سے روايت ہے كەرسول الله مِلْ الله الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ الله المِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِ

تتهبين فجر كے طلوع ہونے كاانديشہ ہوتوا يك ركعت پڑھاو۔ ( ٦٨٧١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ . (ابوداؤد ۱۳۳۰ احمد ۲/ ۵۲)

﴿ ١٨٨) حضرت عائشه منك مندع فرماتي بيل كه نبي ياك منطِّف أيك ركعت وترير صح تصاور دوركعتول اورايك ركعت ك درميان تُفتَّلُوفر ماتے شے۔ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجُدَتًانِ قَبْلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ.

و کستیم ، کان عصاره انگیلی تصلی علی اور پولو کو ارتصاف کو تصاف کی نمان علی علی انداز دادر کعتیں ہیں۔ وتر کی ایک ( ۱۸۷۲) حضرت ابن عمر رہن کو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِئرِ فَضَیَّا آئے ارشاد فر مایا کہ رات کی نماز دور کعتیں ہیں۔ وتر کی ایک

رکعت ہے۔اور فجر کی نماز سے پہلے دو محدے ہیں۔

( ٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ عَوْن ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اننَّيْلِ ؟ قَالَ :مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا حَسِسْتَ الصُّبْحَ ، أَ

خَيْسِيتَ الصَّبْعَ ، فَصَلِّ لَكَ رَكْعَةً ، تُوتِرُ لَكَ صَلاَتَك. (بخارى-٩٩- مسلم ١٣٥) ﴿

(۲۸۷۳) حضرت ابن عمر ہوائی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی پاک مُٹِرِ ﷺ سے تبجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ۔ فر مایا کہ رات کی نماز دود ورکعتیں ہیں۔ جب تنہیں فجر طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو ونزگی ایک رکعت پڑھلو۔

( ٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّ. ثُمَّ قَالَ:أَدْخِلُوا إِلَىَّ نَاقَتِى فُلَانَةً ، ثُمَّ قَامَ فَآوُتَرَ بِرَكْعَةٍ .

(۲۸۷۴) حضرت بکر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے دورکعتیں پڑھیں اور سلام پھیردیا، پیرفر مایا کہ میری فلاا اونٹنی کو یہاں لے آؤ،اس کے بعد کھڑے ہوکرا یک رکعت وتر ادا کی۔

( ٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُرُ وَاحِدَةٌ.

( ۱۸۷۵ ) حضرت ابن عمر مذافی فر ماتے ہیں کہ رات کی نماز دودور کعتیں ہیں اور وترکی ایک رکعت ہے۔

( ٦٨٧٦) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ

فَقِیلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَقُصُرُتُهَا. (۱۸۷۷) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ ان کے والد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ان سے کی نے اس بارے میں سوا

(۱۸۷۷) مطرت مصعب بن سعد فرمائے ہیں کہ ان سے و کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کومخضر کیا ہے۔

( ٦٨٧٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُرِ انْ عَتَّاسٍ ؟ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَةَ.

ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :أَصَابَ السُّنَةَ. (۲۸۷۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اُٹا ٹیؤنے ایک رکعت وتر پڑھے تو لوگوں نے ان کے اس کمل کو ناپیند کیا۔ا

بارے میں حضرت ابن عباس پیجائی ہے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ انہوں نے سنت پڑمل کیا۔

( ٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ،وَحُذَيْفَةُ عِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي ها هي هي الصلاة

الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجًا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً.

( ۱۸۷۸ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ ٹئیڈ نٹا کے ولید بن عقبہ کے پاس رات کو گفتگو كى ، پھروہ آپس ميں با تيس كرتے ہوئے باہرآئے ، جب صبح ہوگئ توان ميں سے ہرايك نے ايك ركعت اداكى \_

. ٦٨٧٩ ) حَلَّاتَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، إِنْ شِنْتَ. (١٨٤٩) حفرت جرير بن حازم كت بين كه بين كه بين ك عضرت عطاء سے سوال كيا كه كيا بين أيك ركعت وتر يرده سكا مون؟

انہوں نے فر مایا کہ ہاں اگرتم جا ہو۔

، ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَعْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَى الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ.

ر ۲۸۸۰) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت عبداللہ بن عمر جن دین کی آل کے لوگ ویز کی دورکعتوں کے بعد سلام پھیردیتے تھے اور ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے۔

' ٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْوِ. (۱۸۸۱) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن وتر کی دور گعتیں بڑھ کرسلام پھیردیتے تھے۔

( ٦٨٨٢ ) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِىءَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَى الْوِتْرِ.

(۱۸۸۲) حفرت سعید اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذر ٹاٹیڈ القاری کو وتر کی دورکعتوں میں سلام پھیرتے دیکھا ہے۔

٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

(٦٨٨٣) حفرت ليث فرمات بين كه حفرت ابو بكر وزايني نے ايك ركعت وتر اداكي\_

٦٨٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَتُ نَائِلَةُ ابْنَةُ فُرَافِصَةَ الْكُلْبِيَّةُ : إِنْ

تَقْتُلُوهُ، أَوْ تَذَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ ، تَعْنِي يُوتِرُ بِهَا ، تَعْنِي عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنهُ

ِ ۱۸۸۴) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت نائلہ بنت فرانصہ کلبیہ نے فرمایا کہ باغی حضرت عثمان وٹاٹیز کوشہبد کر دیتے یا ئیموڑ دیتے وہ پوری رات جاگتے اوراکی رکعت ٹی پورا قر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔حضرت نا کلہ بنت فرافصہ کے کہنے کا مطلب

ہتھا کہ بیونز کی ایک رکعت تھی۔

#### ( ٥٧٧ ) مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ

#### جوحضرات تین یا تین سے زیادہ وتر پڑھا کرتے تھے

( ٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَتَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

(ابو داؤد ۱۳۴۳ احمد ۲/ ۳۲)

(١٨٨٥) حضرت عائشہ فيئه نيون فرماتي بين كه نبي پاك مَرْفَظَةَ أنوركعات وتر پرُ هاكرتے تھے جب آپ كى عمر مبارك زيادہ ہوگئي اورآپ كمزور مو كئة وآپ سات ركعات وتريزها كرتے تھے۔

( ٦٨٨٦ ) حَلَّتْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشَرَةً ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

(تر مذی ۲۵۷ احمد ۳۲۲)

(۲۸۸۲) حضرت ام سلمہ تی مشرط اتی ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً تیرہ رکعات وتر پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئی اور آپ کمزور ہو گئے تو سات رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٨٧ و ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشُو ٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) قَالَ هُشَيْمٌ : وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَبَدُنَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ،

وَرَكُعَتُيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (۱۸۸۷)حضرت سعید بن جیرِ فرماتے ہیں که رسول الله مَرْفَظَةَ فَورکعات وتر پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئی

اورجهم بھاری ہوگیا تو آپ سات رکعات وتر ادا فرماتے اور بیٹھ کر دور کعتیں پڑھتے۔

(١٨٨٨) حضرت حسن فرماتے ہیں كەرسول الله مَالْفَصَحَةِ نوركعات وتر بردها كرتے تھے، جب آپ كى عمر مبارك زيادہ ہوگئی اور

جسم بھاری ہوگیا تو آپ سات رکعات وتر ادا فرماتے اور بیٹھ کر دور کعتیں پڑھتے۔

( ٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

( ۱۸۸۹ ) حضرت عبدالله جائن فرماتے ہیں کەمغرب کی نماز کی طرح وتر کی دور کعتیں ہیں۔

( ٦٨٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَكُرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ، الْوِتْرُ

بِسَبْعِ ، أَوْ بِخَمْسٍ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ تَلَاثٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى لَأَكْرَةُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا ،

معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲ ) كي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲ ) وَلَكِنْ سَبِعًا ، أَوْ خَمْسًا.

( ۱۸۹۰ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے سامنے حضرت عبداللہ واٹھو کے اس قول کا ذکر کیا'' و تر

سات یا پائچ ہیں یا پھریہ تین سے کمنہیں''اس پرحضرت سعید نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس بنی پیشن نے فر مایا کہ میں اس بات کو مکروہ

سمجھتا ہوں کہ نامکمل تین رکعتیں پڑھی جائیں۔ بلکہ وتر سات یا یا نچ رکعت ہونے جا ہئیں۔ ( ٦٨٩١ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيج ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ

أَبَا بَكُرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأُوْتَرَ بِثَلَاثٍ.

(١٨٩١) حضرت ابن سباق فرماتے ہیں كەحضرت عمر والله في رات كے وقت حضرت ابو بكر والله كو وفن كيا اور چرمسجد ميس داخل ہوکرتین رکعات وتریزھی۔

( ٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لاَ يَنْصَرِفُ فِيهَا.

( ۱۸۹۲ ) حضرت اساعیل بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جانٹوزیانچ رکعات وتر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام

( ٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

(٦٨٩٣) حفرت الس والثير تين ركعات وتريز هته تھے۔ ( ٦٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

( ۱۸۹۴ ) حضرت ابن مسعود زلانتو تين ركعات وتريز ھتے تھے۔

( ٦٨٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ ؛

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (١٨٩٥)حفرت على زائنْ تين ركعات وتر پڙھتے تھے۔

٦٨٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

(۲۸۹۲)حضرت الوامامه رفی تنین رکعات وتر پڑھتے تھے۔

٦٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سُلَيمَان ، عَنْ خُتْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِحُمْسٍ ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا.

(١٨٩٧) حضرت عروه پانچ ركعات وتر پڑھتے تھاوران كے درميان سلام نہيں چھيرتے تھے۔

( ٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا تُوتَرُّ بِثَلَاثٍ بُنْرٍ ، صَلَّ قَبْلَهَا رَكْعَيَّنِ ، أَوْ أَرْبُعًا.

( ۲۸۹۸ ) حضرت عائشہ ری میشافر ماتی ہیں کہ تین نا مکمل وتر نہ پڑھو بلکدان سے پہلے دویا جارر کعتیس پڑھو۔

( ٦٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ :الْوِتْرُ ثَلَاثٌ.

(۲۸۹۹) حضرت جابر بن زید والونو فر ماتے ہیں کدوتر تین رکعات بر مشمل ہیں۔

( ..٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ طَلْقٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الْوِتْرُ ثَلَاثٌ .

(۱۹۰۰) حضرت علقمه فرماتے ہیں کدور تین ربعات رمشمل ہیں۔

( ٦٩.١ ) حَذَّتَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ.

(۱۹۰۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واٹونے نے تین رکعات وتر پڑھے اوران کے درمیان سلام نہیں پھیرا۔

( ٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حُدِّثْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِالْمَغْرِبِ.

(۱۹۰۳) حفرت ابراہیم بیمی فرماتے ہیں کداسلاف وترکی نماز کومغرب سے تشبید دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

(٦٩.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةً ، وَبِيتَسْعٍ ، وَبِسَبْعٍ ، وَبَسَانًا مِنْ ثَلَاثٍ .

(۲۹۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف گیارہ،نو،سات یا پانچ رکعات پڑھتے اور کہا جاتا تھا کہ تین رکعات ہے کم وتر نہیں ہیں۔

( ٦٩.٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

(۲۹۰۴)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر تین ہیں،اور ان کے آخر میں ہی سلام پھیرا حائے گا۔

( ٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَيَقَنْتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الزُّكُوعِ.

(1904) حضرت سعید بن جبیر نے تین رکعات وتر پڑھے اور وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٦٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

(۱۹۰۲) حضرت مکول تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے۔

( ١٩٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يُسَلَّمُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْوِ. ( ١٩٠٧) حضرت معيد بن ميتب فرمات بين كدور مين دوركعتوں كے بعد سلام نبين پھيراجائے گا۔

( ٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْوِ.

( ١٩٠٨) حفرت جماد فرماتے ہیں كه حفرت ابراہيم نے مجھے وتركى دوركعتوں كے بعد سلام پھيرنے سے منع كيا ہے-( ٦٩.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، وَخِلاسًا عَنِ الْوِتُو ؟ فَقَالًا : اَصْنَعُ فِيهِ

،٩٩٠) حَدَّثُنَا وَرَكِيع ، عَن زِيادِ بنِ ابِي مُسلِمٍ ، قال :سالت أبا العالِيهِ ، وَحِلاَسًا عَنِ الوِنوِ ! فقالا :اصنع قِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغُوبِ.

(۱۹۰۹) حضرت زیاد بن ابی مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعالیہ اور حضرت خلاس سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وتر وں میں اس طرح کر وجس طرح مغرب میں کرتے ہو۔

( ٦٩١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِفَلَاثٍ ، لَمُ يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. ( ٢٩١٠ ) حفرت انس تَنْ تَنُون رَكَعات وتر برُ هـاوران كَ آخر مِن سُلام پَهِيرا-

( ٦٩١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٌ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يُسَلَّمُونَ

فیی رُکُعَتّی الْوِتْرِ. (۱۹۱۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ٹئ پینز کے شاگر دوتر کی وور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا

(۱۹۱۱) مطرت ابواسحال فرمائے ہیں کہ مطرت کی اور مطرت فیبدا لندی پیشن کے سا فردونز کی دور معنوں سے بعد ملام یک چیس کرتے تھے۔

( ٦٩١٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِى رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ.

(۱۹۱۲) حضرت عائشہ ثنی منافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَرَا اَنْتَحَاجُ وَرَكَى دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔

( ٦٩١٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

(١٩١٣) حضرت ابوسلمہ رہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْرِالْفَکِیَّةَ تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ بِنَلَاثٍ.

(۱۹۱۴)حضرت زاذ ان فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ عُمَر بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّه كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَاعِدًا.

( ۱۹۱۵ ) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہاٹی رات کے آخری حصہ میں بیٹھ کرتین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔

٦٩١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِّي ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ

تَسْتَطِعُ فَبِوَ احِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَأُومٍ أَ إِيمَاءً. (احمد ١٥٨٨ دارمي ١٥٨٢)

(۲۹۱۲) حضرت ابوابوب والثي روايت كرتے بيس كه رسول الله مَؤَنفَظَةَ نے ارشاد فر مايا كه تم پانچ ركعت وتر پڑھو، اگر يانچ ركعت بِ ہے کی طاقت نہ ہوتو تین رکعات پڑھ لواور اگر تین کی بھی طاقت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھ لواور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارے

٦٩١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٌ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(نسائی ۱۳۰۲ طحاوی ۲۹۱)

(۱۹۱۷) ایک اورسند ہے بھی یونہی منقول ہے لیکن وہ حضرت ابوابوب دیاؤنہ کا اپنا قول ہے۔

### ( ٥٧٨ ) مَنْ قَالَ الْوتْرُ سُنَّةً

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ دہر سنت ہیں

٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى.

(١٩١٨) حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه نبي پاك مَؤَفِظَةَ في وتروں كوعيد الفطر اور عيدا الاضحٰ كي نمازوں كي طرح سنت

: ٦٩١٩) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُهِ لَهِ.

(۱۹۱۹ ) حضرت علی دلائو فر ماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح لا زمینہیں ہیں۔

( ١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً .

(۲۹۲۰)حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ وترسنت ہیں۔

( ٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَإِبْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا سُنَّةٌ ؟ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ :

لًا ، أَسُنَّةُ هُوَ ؟ قَالَ :مَهُ ، أَتَغُفُلُ ، أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.

(۱۹۴۱) حضرت مسلم مولی عبدالقیس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر دہاؤٹہ سے فرمایا کہ آپ کے خیال میں وتر سنت ہیں یا

کھاور؟ انہوں نے فرمایا کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول مَلِفَظَ اَور مسلمانوں نے وتر پڑھے ہیں! اس آ دی نے کہا کہ نہیں، یہ سنت ہیں یانہیں؟ حضرت ابن عمر جاڑئی نے فرمایا کہ رک جاؤ، کیا تم سمجھے نہیں؟ رسول اللہ مَلِفَظُ اور اہلِ اسلام نے وتر پڑھے ہیں۔

( ٦٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَيلَ لَهُ : الْوِتُو ،

فريضة هي ؟ فقال : قَدُ أُوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. (احمد ا/ ١٢٠) (١٩٢٢) حضرت عاصم فرماتے ہیں كه حضرت على والن سے سوال كيا گيا كه كيا وتر پر هنا فرض ہے؟ انہوں نے فرمايا كه نبي

(۱۹۲۲) حضرت عامم فرماتے ہیں کہ حضرت ملی دی تھ سے سوال کیا گیا کہ کیا ور پڑھنا فرس ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بی یاک مِلَافِظَةِ بِنَا وَرَ پڑھے ہیںاور مسلمانوں نے بھی ور پڑھے ہیں۔

﴿ ٦٩٢٣) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَخْبَى بُنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَخْبَى بُنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ يِنِ الْقُرَشِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مُحَبُّ وَاجِبٌ ، فَلَا كُو رَجُلٍ مِنْ اللَّهُ كَانَ بِالشَّامِ ، يُكْنَى : أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبُهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْوِتُرُ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ أَنَّهُ رَاحً إِلَى عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُبَادَةً :كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصَيِّعُ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصَيِّعُ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا ،

جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا ، جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ،

(۱۹۲۳) بنو کنانہ کے ایک شخص جن کا نام مخد جی ہے ، بیان فر ماتے ہیں کہ شام میں موجود ایک انصاری سحالی ابو محمد ہو گئر فر ما یا کرتے سے کہ وتر واجب ہیں۔ مخد جی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تو حضرت عبادہ شائر نے نظر ما یا کہ ابو محمد جھوٹ کہتے ہیں ، میں نے رسول اللہ مَنْ الله تعالیٰ نے بندوں پر قرض فر ما یا ہے۔ جس شخص نے ان نمازوں کو اس طرح اوا کیا کہ ان کے حق میں کمی نہ کی تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ جس نے ان نمازوں کے حق میں کمی فر مدواری تہیں۔ جا ہے تو اسے عذاب دے جنت میں داخل کرے۔ جس نے ان نمازوں کے حق میں کی کا اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری تہیں۔ جا ہے تو اسے عذاب دے

اورچا ہے توجنت میں داخل کردے۔ ( ٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ہُنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی الْوِتُرَ ؟ قَالَ : لَا یَضُرَّهُ ، کَانَتُمَا هُوَ فَریضَةٌ.

'' ۱۹۲۳) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ حضرت عامرے اس شخف کے بارے میں سوال کیا گیا جو وتر پڑھنا بھول جائے۔انہوں منہ سر نسب مار میں میں میں نیز مرب سرائی اس نسب

نے فرمایا کہ انہیں بھول جانے کا نقصان فرض نماز کو بھولنے کی طرح نہیں۔ د مودی چَدَ تَزُورَ کُرِورُ وَ وَرُورُ وَ مَن مِی عَنْ عَنْ مِی عَنْ الْاَحِیّنِ وَ اَنْکُو کُورِدَ وَ اَنْ مُ

( ٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً.

(۱۹۲۵) حفرت حسن وترول كوفرض نبيس تمجھتے تتھے۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسالة ال

( ٦٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِقٌ ، قَالَا :الأَضْحَى وَالْوَتْرُ سُنَّةً.

(۱۹۲۷) حضرت عطاءاور حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ عیدالاضحیٰ اور وترسنت ہیں۔

( ٦٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (نسائى ١٣٨٥ ـ احمد ا/ ٨١)

(١٩٢٧) حضرت على حليظة فرمات بين كدورٌ فرض نبين بين \_ بلكه يهسنت مين جنهين ني پاک مُؤْفِظَةَ أَخْرَ سنت قرار ديا ہے ـ

### ( ٥٧٩ ) مَنْ قَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں

( ٦٩٢٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيُّ ، قَالُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْغَدَاةِ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَمَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ بِصَلَاةٍ ، هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

قَالَ :قُلْنَا:وَمَّا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :الْوِتْرُ ، فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجُرِ.

(ترمذی ۴۵۲ ابوداؤد ۱۳۱۳)

( ۱۹۲۸ ) حضرت خارجہ بن حذافہ عدوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک بَرِ اَنْتُرِ اَنْتُ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل تمہارے لئے رات کے وفت میں ایک ایسی نماز کوفرض قرار دیا ہے جوسرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ہم نے یو چھا کہ یارسول اللہ! وہ کون ی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیوتر ہیں جوعشاءاور طلوع فجر کے درمیان پڑھے جاتے ہیں۔

( ٦٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمُّ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ ، وَهِيَ الْوِتُورُ. (احمد ٢/ ٢٠٦ دار فطني ٣)

(۲۹۲۹) نبی یاک مَیلِّشَقِیَقَ کاارشاد ہے کہاللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں میں ایک نماز لیعنی وتر نماز کااضا فہ فرمایا ہے۔

( ٦٩٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ:الْوِتْرُ حَقّ ، أَوْ وَاجِبٌ.

( ۲۹۳۰ ) حفرت الوالوب ولاتؤ فرماتے میں کدور واجب میں۔

( ٦٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ وَاجِبٌ ، وَلَم يُكُتَبُ.

(۲۹۳۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں لیکن پیفرض نہیں۔

( ٦٩٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَكَيْسَ مِنَّا. (احمد ٢/ ٣٣٣ـ راهويه ٩٤)

تَوَ کُتُ الْوِتُو ، وَلَوْ أَنَّ لِی حُمْر النَّعَمِ. (عبدالرزاق ۴۵۷۸) (۱۹۳۳) حضرت عبدالله بن عمر ولائد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پندنہیں کہ مجھے سرخ اونٹ مل جا کیں اور میں ان کی وجہ سے

(۱۹۳۳) حضرت عبدا نلد بنعمر بنگائٹو فر ماتے ہیں کہ جھے یہ بات پسندہیں کہ جھے سرح اونٹ میں جا نیں اور میں ان کی وجہ سے وتر وں کوچھوڑ دوں ۔

( ٦٩٣٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقٌ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابوداؤد ١٣١٣ـ احمد ٥/ ٣٥٧)

(۱۹۳۴) حفزت بریدہ دیا ہے میں کہ نبی پاک مُؤلِفَقِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ ورّحق میں اور جس نے ورّ نہ پڑھے وہ ہم میں نے نہیں۔

( ٦٩٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ . (بخارى ١٣١٠ ـ مسلم ٢٠١٢)

(۲۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ رخافی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِنْفَظَیْج نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ وتر ( طاق ) ہے اور وتر کو پہند کرتا ہے۔

#### ( ٥٨٠ ) مَنْ قَالَ الْوِتُرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ

### جوحضرات فر ماتے ہیں کہ اہل قر آن پر وتر واجب ہیں

( ٦٩٣٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَوْنَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْك ، قَلْتُ :لِمَنْ ؟ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرُآنِ. (ترمذي ٣٥٣ـ ابوداؤد ١٣١١)

(۱۹۳۷) حضرت سعید بن مُستِب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِفَظَةَ بِنَ وَرَ ادا فرمائے ہیں اورتم پرواجب نہیں۔حضرت قما دہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کس سرواجب ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مِنلِفظَةُ نے ارشاد فرمایا کہا ہے قرآن والو!وتر سرحو۔

بِي كَدِينَ نَهُ كَهَا كُمَن يرواجب بِين - انهول فرمايا كدر مول الله يَوْفَقَعُ فَ ارشاد فرمايا كدا حقر آن والواوتر يرصو - انهول الله يَوْفَقَعُ فَ ارشاد فرمايا كدا حقر آن والواوتر يرصو - ( ٦٩٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان سَعِيدُ بُنُ سِنَان ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ وَاللهُ وَكُو اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللّهَ وِتُو يُوبِ الْمُوتُولِ عَلَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللّهَ وِتُو يُوبِ الْمُوتُولِ فَقَالَ أَعْرَابِينَ : مَا وَيُوبُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللّهَ وِتُو يُوبُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللّهُ وَتُو يُوبُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللّهُ وَتُولُ الْمُوبُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَيَالًا اللّهُ مِنْ عَمْرُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْوا اللّهُ مُولِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ :إِنَّهَا لَيْسَتُ لَكَ ، وَلاَ لأَصْحَابِك. (عبدالرزاق ا٥٥٥) (١٩٣٤) حضرت ابوعبيده سے روايت ہے كه رسول القد فَوْفَظَةَ نے ارشاد فرمايا كه اے قرآن والو! وتر پڑھو كيونكه الله تعالىٰ ور (طاق) ہے اور ور کو پیند کرتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مِثَلِقَظَةً کیا فرمارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ور تجھ

پراور تھھ جیسے لوگوں پر فرض نہیں۔

( ٦٩٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِوْ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتْوْ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

(۲۹۳۸) حضرت ضحاک سے روایت نے کہ رسول اللہ مَالِفَقَعَةَ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہے اور وتر کو پہند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن! وتر پیڑھو۔

( ٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآن.

(۲۹۳۹) حضرت عبدالله وافؤ فرمات مين كما الم قرآن پروترلازم مين-

( ٦٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الدَّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهُلِ الْقُرْآنِ.

(۱۹۴۰) حضرت حذیفه ول فرماتے ہیں کہ اہلِ قرآن پروتر لازم ہیں۔

( ٦٩٤١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّمَا الْوِيْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(۲۹۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہاجا تا تھا کہ اہلِ قرآن پروتر لازم ہیں۔

( ٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(١٩٣٢) حضرت ابوعبيده عدروايت بي كدرسول الله مَوْفَظَيْكَةً في ارشاد فرمايا كدابلِ قرآن پروتر لازم بين-

( ٥٨١ ) فِي الْوِتْرِ ، مَا يُقُرَّأُ فِيهِ

وتروں میں کہاں سے قراءت کی جائے؟

( ٦٩٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى وِتُرِهِ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَإِذَا سَلَّمَ ، قَالَ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُّوسِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(نسائی ۱۰۵۸۰ احمد ۲/ ۲۰۰۵)

(۱۹۳۳) حضرت عبدالرحلن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْتُكَةَ وتروں میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی

تلاوت فرماتے تھاورسلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ پیکمات کہتے "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ"

( ١٩٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ ذِرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ النَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿قُلْ عَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ عَلَيْهِ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ ﴾ وَيَقُولُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ إِذَا جَلَسَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثًا ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الآخِرَةِ. (نسانى ١٣٣٠ـ احمد ٣/ ٢٠٤)

(۱۹۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّ الْفِیَّةَ وَرَول میں سورۃ الاعلٰی ،سورۃ الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اورسلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ بیکلمات کہتے "مُسبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّو سِ" تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آواز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِد : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. (نسانى ١٢٣٣)

( ۱۹۳۵ ) حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَائِنْ فَقَعَ اور وں میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت قرمایا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُمَرَ؛ كَانَ يَقُرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ.

(۲۹۴۷) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ کھٹے و تروں میں معوذ تین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُواُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ سُورٍ ، مِنْ آخِرِ الْمُفَصَّلِ ، مِنْ تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ.

(۲۹۴۷) حضرت عبدالملک بن عمیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اپنو تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور ہررکعت میں مفصل کے آخر سے کوئی می تین سورتوں کی تلاوت فر ماتے تھے۔

( ٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۲۹۳۸)حفرت علی دِناتُهُ بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٩ ) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَقُوَّأُ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ.

(۱۹۴۹) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئار خزوتر میں تین سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِـ : ﴿سَبِّحِ اٰسُمَ رَبِّكَ الْاعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

بیدر سے بید بھو اللہ الحدیہ. (۱۹۵۰) حضرت سعید بن جیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹھاڈین تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔ان میں سور ۃ الاعلیٰ ،سور ۃ

الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت فرماتے تھے۔

( ٦٩٥١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرُأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكُ الأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾. (ترمذي ٢٦٣ ـ احمد ٢٩٩)

(1921) حضرت ابن عباس ہی این عباس ہی این سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقِيَّةً تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور ان میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ ۔

\_الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت فرماتے تتھے۔

( ٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(١٩٥٢) أيك اورسند سے يوننى منقول ہے۔

( ٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَقُرَأُ الْقُوْآنَ كُلَّهُ ، يُوتِرُ بِهِ.

(۱۹۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان واٹھو و تروں میں پورا قر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔

لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَهْجُورًا ، فَاقُرَأْ بِمَا شِئْتَ.

(۱۹۵۴) حضرت حجاج بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ وترکی دورکعتوں میں کہاں سے قراءت کی

جائے؟ انہوں نے فر مایا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ چھوڑ انہیں جاسکتا ہم جہاں سے جا ہوقراءت کرلو۔

( ٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي وِتُرِهِ مِنْ آخِهِ جَنْهِ

(١٩٥٥) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر جھاتئوا ہے سپارے کے آخری حصے کووتر میں پڑھتے تھے۔

( ٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَقُرَأُ فِى وَتُرِى مِنْ آخِرِ حِزْبِى ﴿آمَنَ

الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِنْتَ.

(۱۹۵۷) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنے وتروں میں اپنے سیارے کے آخر سے لیمن ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ سے لے کرآخرتک تلاوت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِقُرَأْ فِي الْوِتْرِ بِالْمُعَوِّذَتِيْنِ.

(۱۹۵۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر میں معوذ تیکن کی قراءت کرو۔

( ٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُوتِرَ بِالْبَقَرَةِ.

( ۱۹۵۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے وتر وں میں سورۃ البقرۃ پڑھنے کی تو فیق ہوجائے۔

( ٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اِقْرَأْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ بِسُورَتَيْنِ ، وَفِى الآخِرَةِ :﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

( ۱۹۵۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوتر کی پہلی دور کعتوں میں کوئی می دوسور تیں پڑھو،اور آخری رکعت میں ﴿ آهَنَ الرَّسُولُ ﴾ اورسورة الاخلاص کی تلاوت کرو۔

( . ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنُ ذَرِّ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ : ﴿سَبِّحِانَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلُ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَيَقُولُ فِي آخِرِ صَلَابِهِ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثًا. (ابوداؤد ١٣١٨- ابن حبان ٢٣٣٢)

(۱۹۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَضِيَّا قَهُ وَرُول میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے اورنماز کے آخر میں تین مرتبہ پیکلمات کہتے ''سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّو س''

### ( ٥٨٢ ) فِي قُنُوتِ الْوِتُرِ مِنَ الدُّعَاءِ

#### وترول میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان

( ٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْبِرَثْرِ : لَكَ الْحَمْدُ مِلُءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَغْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، حَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، كُلُنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدِّ.

(١٩٩٢) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير فرمات بي كه حضرت عبدالله بن عباس جن دين وتركى قنوت بيس بيدها ريط ها كرت تص

(ترجمه )ا التدا تیرے لئے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسان مجر کراورجو پچھان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھر کرتعریف

ہے۔تعریف اور بزرگی کے عامل لوگوں کی تعریف ہم بھی تیرے گئے بیان کرتے ہیں۔سب سے مجی بات وہ ہے جو تیرے بندے

نے کہی اورہم سب تیرے بندے ہے: جو پکھاتو ویٹا جاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو منع کردے وہ کوئی عطا نہوں سن کسی اس میں ایران وی سے در اور میں سے کسی بر رنبعیہ سوئی ز

نبيں كرسكتا، كى مال والے كامال تيرے مقابلے ميں اس كے كى كام بيس آسكنا۔ ( ٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بِنِ صَالِحِ ، عَنْ مَنْصُودِ ، عَنْ شَيْح ، يُكَنَّى : أَبَا مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ الْمُحَسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ

كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّكُ تَرَى وَلَا تُرَكَّى ، وَأَنْتَ بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَى ، وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعَى ، وَإِنَّ لِلْمُنْظِرِ الْأَعْلَى ، وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعَى ، وَإِنَّ لِكَ الآخِرَةَ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنَحْزَى.

(١٩٢٣) حفرت حسين بن على والتي وترك قنوت مي مدوعا پرها كرتے تھ (ترجمه) اے الله! تو ديكي اور تجھے ديكھائمين

جاسکتا، تواعلی منظر میں ہے، تیری طرف ہی سب کولوٹ کر جانا ہے، ابتداءاورانتہاء تیرے ہی لئے ہے۔اےاللہ! ہم اس بات سے

پناه ما نگتے ہیں کہ ہم ذکیل درسوا ہوں۔

ِ ( ٦٩٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيًّى ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلُ فِى قُنُوتِ الْوِتُرِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ.

(۲۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر کے قنوت میں بیالفاظ کہو (ترجمہ)اے اللہ! ہم تجھ سے مدد ما نگتے ہیں اور تجھ سے بخشش

طلب کرتے ہیں۔

القنوتِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينَكُ وَنَسْتَغَفِّرُكَ ، وَنَثْنِى عَلَيْكَ الْحَيْرُ ، وَلَا نَكَفُرُكَ ، وَنَخَلَعُ وَنَتَرَكَ مَن يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسُجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۹۲۵) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود شائٹو نے ہمیں دعائے قنوت کے لئے بیکلمات سکھائے

( ترجمه ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدو ما نگتے ہیں، تجھ سے مغفرت ما نگتے ہیں، تیری خبر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے،

جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آ گے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) و المحالي المحالي المحالية المحالية

( ٦٩٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُؤَقَّتُ ، إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتَغْفَادٌ .

(١٩٦٦) حضرت ابراہیم فرمانتے ہیں کہ وتروں کی دعائے قنوت میں کوئی طے شدہ الفاظ نہیں بلکہ یہ دعاءواستغفار کا نام ہے۔

### ( ٥٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ، يَكُونُ عَلَيْهِ وِتُرُّ

كيامسافر پروتر لازم ہيں؟

( ٦٩٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْهِ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ وِتُوْ.

(۲۹۷۷)حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ مسافر پروڑ لازم نہیں۔

( ٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ :أَرَأَيْتَ إِنْ سَافَرْتُ ؟ قَالَ :رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۱۹۲۸) حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اٹن سے وتروں کے بارے میں سوال کیا کہ اگر میں سفر کی حالت میں ہوں تو کیا میں وتر پڑھوں گا؟ انہوں نے فرمایا کہ دات کے آخر میں ایک رکعت پڑھاو۔

( ٦٩٦٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ؛ عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ ، فَلَا أَخْفَظُ أَنَّهُ أَوْتَرَ.

(۱۹۲۹) حضرت خالد بن دینارایک شیخ نے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس تفاوین کے ساتھ ایک سفر میں تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے وترنہیں پڑھے۔

( ٦٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ.

( ۱۹۷۰ ) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دفاقو نے سفرینس وتر پڑھے ہیں۔

( ٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةً.

(۱۹۷۱) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس نئ هنها فرماتے ہیں کہ سفر میں وتر پڑھناسنت ہے۔

( ٥٨٤ ) فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرَّكُوعِ، أَوْ بَعْبَهُ

وتروں میں دعائے قنوت رکوع ہے پہلے ہوگی یارکوع کے بعد؟

( ٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

- ( ۲۶۷۲ ) حضرت اسود بن من يدفر مات بين كه حضرت عمر وفاتش نه وترول مين ركوع سے مبلے دعائے قنوت براھی۔
- ( ٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفُنُّتُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
  - (۲۹۷۳) حضرت علی بخانی و ترول میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ يَعْدَ الدُّكُم عِ.
  - ( ۱۹۷۳ ) حضرت ابوعبدالرحلن فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ وتروں میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنَ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ ، فَيَقُنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع.
  - (١٩٤٥) حضرت اسودفر ماتے ہیں كەحضرت عبدالله ولا فؤركوع سے پہلے دعائے تنوت بردھتے تھے۔
- ( ٦٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْكُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقُنُتُ فِى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، إِلَّا فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- (۱۹۷۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وٹاٹو نماز وں میں سوائے وتر میں رکوع سے پہلے کے علاوہ کسی نماز میں وعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔
  - ( ٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.
  - ( ١٩٧٧ ) حفرت عمر بن ذركے والد كہتے ہيں كه نبي ياك مَلْ اللَّهُ أَورّ ول ميں ركوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھاكرتے تھے۔
- ( ٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبيدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :مَرَّضْتُهُ فَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا فَرَ غَ مِنَ الْقِرَانَةِ حَنْبُتُهُ لِيَرْكَعَ ، فَلَمْ يَفْعَلُ حَتَّى قَنَتَ ، ثُمَّ رَكَعَ.
- ( ۲۹۷۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود کی تیار داری کے لئے حاضر ہوا، وتروں کے دوران جب وہ قراءت سے
- فارغ ہوئے تو میراخیال تھا کہ آپ رکوع میں جائیں گے، کیکن انہوں نے رکوع نہ کیا بلکہ دعائے قنوت پڑھ کررکوع کیا۔
- ( ٦٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ ﴿ ٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ
  - ( ۱۹۷۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودوتروں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
  - ( .٦٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : الْقُنُوتُ بَعْدَ مَا يَقُرُ عُمِينَ الْقِرَانَةِ.
- ( ۱۹۸۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ دعائے تنوت قراءت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی
  - جائے گی۔

( ٦٩٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَرَ عَهِنَ الْقِرَائِيةِ.

(۱۹۸۱) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وتروں میں دعائے تنوت رکوع سے فارغ ہونے سے پہلے پڑھی جائے گا۔

( ٦٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِي الْوِتْوِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۱۹۸۲) حضرت اساعیل بن عبد الملک فرماتے ہیں که حضرت سعید بن جبیر وتر وں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا

ُ رَحَ بِنَ ( ٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتُى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُنْتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (۲۹۸۳) حفرت علقه فرماتے ہیں کہ حفرت ابن مسعود ڈٹاٹھ اور رسول الله مِلْفَظِیَّةَ کے دوسرے صحابہ ڈٹاٹٹے ورس میں رکوع سے

پہلے دعائے تنوت پڑھا کرتے تھے۔ میں مدور میں مدور میں کا اس کا مدور کی ا

( ٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُنُتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ :ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّى أُمَّ عَبْدٍ ، فَهَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(دار قطنی ۳۲۔ بیهقی ۳۱)

(۱۹۸۳) حضرت عبدالله جلائن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِقَةَ أَوْرُوں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔حضرت عبدالله جلائن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام عبد کو بھیجا انہوں نے حضور مِزَافِقَةَ کی از واج کے پاس رات گذاری پھر انہوں نے جمعے بتایا کہ آپ مِزَافِقَةَ نے ورّوں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِى الْوِتْرِ . (دار قطنى۵- بيهقى ٣١)

(١٩٨٥) حضرت عبدالله روافية فرماتے ہیں كه نبي پاك مَلِأَنفَيْحَ أَن وَرُول مِيں ركوع سے پہلے وعائے تنوت پڑھی۔

( ٥٨٥ ) مَنْ كَرِهُ الْوِتُرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

جن حضرات کے نز دیک سواری پروتر پڑھنا مکروہ ہے

( ٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عُن رَجُلٍ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؟ فَقَالَ :زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ. (۲۹۸۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوسواری پر وتر بڑھے۔

انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال میہ ہے کہ حضرت عمر جاہنے زمین پر وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ.

( ۲۹۸۷ ) حفرت قاسم فر ماتے ہیں کہ حضرَت عمر مُناتُونُ زمین پروتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٨ ) حَلَّاثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ، نَوَلَ فَأُوتَرَ بِالأَرْضِ.

( ۱۹۸۸ ) حضرت بكر فرمات ميں كه حضرت ابن عمر جنافؤ جب وتر پڑھنے لگتے تو زمين پراتر كروتر بڑھتے \_

( ٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ ، حَيْثُ

مَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا عَلَى الأرْض.

( ۱۹۸۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف تفلی نمازیں اپنی سوار یوں اوراپنے کجاووں پر پڑھا کرتے تھے،خواہ ان کارخ جس طرف بھی ہوتا۔البتہ فرض نمازیں اوروتر زمین پراتر کریڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٩٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا

تَوَجَّهَتُ بِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ.

( ۱۹۹۰ ) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ اپنی سواری پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ اس کا رخ جس طرف بھی پھرجاتا۔ پھر جب وہ وتر پڑھنے لگتے تو زمین پراتر کرنماز پڑھتے۔

( ٦٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِوَ ، نَزَلَ فَأُوثَوَرَ.

(۲۹۹۱) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو محف و تریز سے لگے تواسے جا ہے کہ زمین پراتر جائے۔

( ٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، قُلْتُ :أُصَلِّي عَلَى دَاتَّتِي؟ فَقَالَ :

صَلُّ عَلَيْهَا ، قُلْتُ :أُوتِرُ عَلَى دَانِّتِي ؟ قَالَ : لاَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :أُوْتِرْ بِالأَرْضِ.

(1997) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی سواری پرنماز بڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا که بال سواری پر نماز پڑھ لو۔ میں نے کہا کہ کیا میں اپنی سواری پروتر پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کے نہیں \_حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہزمین پروتر پڑھو۔

### ( ٥٨٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

جن حضرات کے نز دیک سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَأَوْتَرَ

عَلَيْهَا ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (بخاري ١٠٩٥ـ احمد ٢/ ١٣)

(۱۹۹۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُٹھ نے اپنی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے اس پر وتر ادا فرمائے، نبی یاک مِنْ اِلْکُنْے جھی یونہی کیا کرتے تھے۔

- ( ٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
  - (١٩٩٣) حضرت توريح والدفر ماتے ہيں كەحضرت على واليؤا بني سواري پروتر پر هاكرتے تھے۔
- ( ٦٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ ، وَقَالَ :الْوِتْرُ عَلَى السَّاحِلَةِ.
  - (1990) حضرت عكرمدفر مات ين كدحضرت ابن عباس تئ فيناف وتريز ها اورفر ما يا كدسواري پروتر جائز بين -
  - ( ٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .
    - (1997) حضرت عمر بن نافع فرماتے ہیں کہان کے والداونٹ پروتر پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلتِهِ.
  - ( ۱۹۹۷ ) حضرت اشعث فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر وتر پڑھے۔
- ( ٦٩٩٨) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : صَحِبْتُ سَالِمًا ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ :مَا خَلَّفُكَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :أَوْتَرْتُ ، قَالَ :فَهَلَّا أَوْتَرْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟.
- (۱۹۹۸) حضرت مویٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سالم کے ساتھ تھا۔ میں داستے میں چیھے رہ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہتم چیھیے کیوں رہ گئے تتھے؟ میں نے کہا کہ میں وتر پڑھ رہا تھا۔انہوں نے فر مایا کہتم نے اپنی سواری پر کیوں وترنہیں پڑھ لئے ؟

### ( ٥٨٧ ) فِي الرَّجُل يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى كَمَا هُوَ عَلَى إِثْرِ وِتُرِعِ كيا آدمي وتريرُ صنے كے بعد فوراً كوئى دوسرى نما نويرُ صلتا ہے؟

- ( ٦٩٩٩ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى ؟ فَقَالَ :يَنَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّى.
- (۱۹۹۹) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت معید بن جبیر ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ وتر پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ سوجائے پھرنماز پڑھے۔
- ( ٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ، ثُمَّ يُصَلَّى

عَلَى إِثْرِ وِتْرِ

( ۵۰۰۰ ) حضرت ابراہیم نے اس بات کو تکروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی وتر پڑھنے کے بعد فورا کوئی دوسری نماز پڑھ لے۔

( ٧٠.١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سَلَّامٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ بَدْرٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلَّى.

(۷۰۰۱) حضرت علاء بن بدرفر ماتے ہیں کہ حضرت معدور پڑھنے کے بعدنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠.٢) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الضَّجْعَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوَتْرِ وَبَيْنَ الْوَتْرِ وَبَيْنَ الْوَتْرِ وَبَيْنَ

(۷۰۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاسلاف اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ وتر اور دورکعتوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا جائے۔

### ( ٥٨٨ ) فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتُرِعِ

اس مخص کابیان جسے وتروں کے بارے میں شک ہوجائے

( ٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَكَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَجَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتْرِهِ ، قَالَ :يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَسُتَقْبِلُ الْوِتْرَ.

(۷۰۰۳)حضرت ابراہیم اس مخف کے بارے میں جمے در وں کے بارے میں شک ہوجائے فر ماتے ہیں کہ وہ ایک رکعت ساتھ

ملائے اور دوبارہ وتر پڑھے۔

( ٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِى الرَّكُعَةِ مِنَ الْوِتْرِ ، أَيَسْتَقْبِلُ أَمْ لَا ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنْ يَقْضِى الرَّكُعَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

( ۲۰۰۴ ) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ہے اس فحض کے بارے میں سوال کیا جے وتر کی ایک رکعت میں شک ہوجائے تو وہ دوبارہ وتر پڑھے گا یانہیں؟ انہول نے فر مایا کہ دوبارہ تونہیں پڑھے گا البتہ ایک رکعت کی قضا کرے گا اور دو سحد بے کرے گا۔

### ( ٥٨٩ ) مَنْ قَالَ الْقُنُوتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

#### نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا بیان

( ٧٠.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفَنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ. يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ. ( ٢٠٠٥ ) حفرت ابن عمر وليَّزُ صرف نصف رمضاً ن كے بعد دعائے تنوت پڑھا کرتے تھے۔

- ( ٧٠.٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِهِ.
  - (۲۰۰۷) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔
- (٧٠.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنْتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.
  - (۷۰۰۷) حفزت علی بنانی نصف رمضان کے بعد وعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٠.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي جِلاَفَةِ عُمَرَ ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصُفَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَقْنُتُ ، فَلَمَّا مَضَى النَّصُفُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْعَشُرُ أَبَقَ وَخَلاَ عَنْهُمْ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِىءُ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ.
- (۱۰۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت الی وہائی نے حضرت عمر دی اٹھے کے زمان خلافت میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ انہوں نے نصف رمضان گذر گیا تو انہوں نے رکوع کے بعد دعائے تنوت پڑھی۔ نصف رمضان گذر گیا تو انہوں نے رکوع کے بعد دعائے تنوت پڑھی۔ جب آخری عشرہ داخل ہوا تو وہ چلے گئے اور لوگوں سے علیحد گی اختیار فرمالی۔ بھر حضرت عمر جھائی کی خلافت میں حضرت معاذ القاری دہائی آخری عشرے میں انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧..٩ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ :عُمَّرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ ، قُلْتُ :النَّصُفُ الآخَرُ أَجْمَعُ ؟ قَالَ :نعَمْ.
- (۷۰۰۹) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے رمضان میں قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نصف رمضان کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر رہی تھ نے قنوت پڑھی تھی۔ میں نے کہا کہ رمضان کے نصف آخر میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا؟ انہوں نے فر مایاباں۔
  - ( ٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْنُتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.
  - (۱۰-۷) حضرت عباد بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٠١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، قَالَ :سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ أَبِى الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ :فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ عُلِّمُنَا.
- (۱۱۰ع) حضرت مہلب بن ابی حبیبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن الی الحسن سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایار مضان کے نصف کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے۔
- ( ٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يُصَلَّى وَلَا يَقُنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النَّصْفِ .
  - (۷۰۱۲)حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیجی وترول میں نصف رمضان کے بعددعا بے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠١٣ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقُنُوتُ فِي السَّنَةِ كُلُهَا . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۲۰۱۳) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وتروں میں پورا سال قنوت پڑھنا سنت ہے۔حضرت ابن سیرین صرف نصف

( ٧٠١٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ حَيْثُ أَمَرَ أُبَيَّا أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فِى رَمَضَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْنُتَ بِهِمْ فِى النَّصُفِ الْبَاقِي لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ .

قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النَّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنُ إِمَامًا قَنَتَ الشُّهُرَ كُلَّهُ.

(۱۴۴ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر جائٹھ نے حضرت ابی کورمضان میں اوگوں کوتر اور کے پڑھانے کا تحکم دیا تو ان

ے فرمایا کہ نصف رمضان کے بعد سولہویں رمضان کی رات ہے لوگوں کو دعائے قنوت بھی پڑھا کیں۔حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہا گرامام ہوتو نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھے۔اگرامام نہ ہوتو پورارمضان دعائے قنوت پڑھے۔

( ٧٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِى الْفَجْرِ ، وَيَقْنُتُ فِى الْوِتْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

قَالَ أَبُو بَكُرِ :هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا.

(۱۵۰۵) حضرت اُبراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ ٹیٹو فجر میں پوراسال دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے اوروتر وں میں پورا سال رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک بھی یونہی ہے۔

### ( ٥٩٠ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وتُرهِ

#### آدمی وتروں کے آخر میں کیا کہے؟

( ٧٠١٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتُرِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَعْدِ لَا يَعْدِلُكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَعْدِ لَهُ مِنْ عُقُولِيَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَعْدُولُكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللّهُ مِنْ عُقُولِيَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى

(۱۷۰۷) حضرت علی بڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِفَظِیَّ اور وں کے آخر میں یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! میں تیری رضا کے بدلے تیرے ناراضگی سے تیری بناہ ما نگ ہوں۔ میں تیری طرف سے ملنے والی معانی کے بجائے تیری طرف سے اتر نے والے عذاب سے تیری بناہ ما نگا ہوں۔ میں تجھ سے تجھے مانگا ہوں، میں تیری تعریف کاشار نہیں کرسکتا، بس تیری اتنی تعریف

كرتابول جتنى تعريف تونے اپنى كى ہے۔

### ( ٥٩١ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ

### جو<sup>ح</sup>صرات وتروں میں دعائے قنوت نہیں ی<sup>و</sup> ھا کرتے تھے

( ٧٠١٧ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِتْي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَزَلْتُ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا رَأَيْتُهُ قَنَتَ فِي وتْرهِ.

(۱۷۰۷)حضرت ابومہزم فرماتے ہیں کہ میں میں سال تک حضرت ابو ہر پرہ دھاتھ کے پاس حاضر ہوتار ہامیں نے انہیں بھی وتر وں میں دعائے قنوت پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْنُتُ فِي الْفَجْرِ، وَلَا فِي الْوِتُرِ ، وَكَانَ إِذَا سُّنِلَ عَنِ الْقُنُوتِ ، قَالَ :مَا نَعْلَمُ الْقُنُوتَ إِلَّا طُولَ الْقِيَامِ ، وَقِرَانَةَ الْقُرْآنِ.

(۱۸-۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ فیٹو فجر میں اور ورتروں میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب ان -قندہ کی اس میں میں الک مالاتہ فیار ہی ہم قند کی تارید قدر سربرا کی ماسمجہ میں۔

سے قنوت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے کہ ہم قنوت کو قیام اور قراءت کا لمبا کرنا مجھتے ہیں۔ درمیں یہ توجی ہو میں سے میں بی دیں میں دیروں دیں وہوئی میرد کو سوروں کے بیروں کو میں میں میں میں ہوتا ہے۔

( ٧٠١٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرُآنِ.

(١٩٠٥) حضرت ابوعبيده بروايت ہے كەرسول الله يَنْفِقَيَّ فِي ارشادفر مايا كەدتر قر آن دالوں پرلازم ہيں۔

### ( ٥٩٢ ) فِي السَّهُو فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

#### قنوت وترمين سهو كابيان

( ٧٠٢٠ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا سَهَا قَبْلَ أَنْ يَقَنْتَ ، فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهْوِ . يَعْنِي فِي الْوِتْوِ.

( ۷۰۲۰ ) حضرت حماد سے روایت ہے کہ اگر کسی آ دی کو وتر ول میں قنوت سے پہلے مہو ہو جائے تو سہو کے دو تجدے کرے۔

### ( ٥٩٣ ) فِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ

قنوت میں تکبیر کہنے کا بیان

(٧٠٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائِةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ. (۷۰۲۱)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانئو جب قراءت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ، پھر دعائے قنوت

یڑھتے ، جب قنوت سے فارغ ہوجاتے تو تکبیر کہدکررکوع کرتے ۔

( ٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُنُتَ ، فَكَبَّرْ لِلْقُنُوتِ ، وَكَبّرْ إِذَا أُرَدُتُ أَنْ تَوْكَعَ.

( ۲۲۰ ۷ ) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ جبتم وعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کروتو قنوت کے لئے تکبیر کہو،اور جب رکوع کرنے کا اراد ه کروتو پھربھی تکبیر کہو۔

( ٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَعَ. ( ۷۰۲۳ ) حضرت ابراہیم جب قنوت کہتے تو تکمیر کہا کرتے تھے اور جب فارغ ہوجاتے تو پھر تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٧٠٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاثَةِ فَكَبَّرْ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَكَبِّرْ وَارْكُعْ.

(۷۰۲۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم قراءت سے فارغ ہوجا وَ تو تکبیر کہواور جب قنوت سے فارغ ہوجا وَ تو پھر تکبیر کہو

( ٧٠٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : إِذَا

فَوَعَ كُبُّو ، ثُوَّ فَنَتَ.

(۷۰۲۵)حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ،حضرت جماد اور حضرت ابواسحاق کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ وتروں کی قنوت میں جبتم قراءت سے فارغ ہوجاؤ تو تکبیر کہواور پھردعائے قنوت پڑھو۔

( ٥٩٤ ) فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

وترول کی قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا حکم

( ٧٠٢٦) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ارْفَعْ يَدَيْك لِلْقُنُوتِ.

(۷۰۲۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہروں کی قنوت کے لئے ہاتھ اٹھاؤ۔ ( ٧٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْوِتُرِ.

(۷۰۲۷)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانٹے وتروں کی قنوت میں ہاتھا تھایا کرتے تھے۔

( ٧٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا فَنَتَ فِي الْوِتْرِ. ( ۷۰۲۸ ) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ من اللہ من اللہ عبد وتروں میں قنوت پڑھتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

( ٥٩٥ ) الُوتُرُ يُطَالُ فِيهِ الْقِيَامُ

· وتروں میں قیام کولمبا کیا جائے گا

( ٧٠٢٩ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْأَسُوَدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌ مُسْنِدٌ إِلَيْهِ. قَالَ: فَقَنَتَ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُ.

(۷۰۲۹) حضرت ایراہیم فر ماتے ہیں کدایک رات میں حضرت اسود کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بار تھے۔انہوں نے وتر پڑھے اس حال میں ایک آ دمی کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگا رکھی تھی۔ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے انہوں نے اے اپے معمول کی مقدار

سے زیاد ویڑھا۔

( ٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِنَا فِي الْوِتْرِ قَدْرَ مَا يَقُرُأُ مِئَةً آيَةٍ.

(۵۰۳۰) حضرت اساعیل بن عبد الملک فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ہمیں وتر پڑھاتے ہوئے سوآیات کی مقدار تک قیام کیا کرتے تھے۔

( ٧٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُقَامُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ قَدْرَ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ (۷۰۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتریس سورۃ الانشقاق کے برابرقیام کیا جائے گا۔

( ٧٠٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ

يَفْنُتُ بِقَدُرٍ مَا يَفُرُأُ الرَّجُلُ مِنْهُ آيَةٍ.

(۷۰۳۲) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان ہے سوال کیا گیا کہ حضرت عمر وہ اُٹھ فیجر کے قنوت میں کتنی در میرف کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ جتنی دریمیں آ دی سوآیات پڑھ لے۔

( ٥٩٦ ) مَنْ قَالَ لَا وتُرَ إِلَّا بِقُنُوتٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے وتر نہیں ہوتے

( ٧٠٣٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ وِتْرَ إِلاَّ بِفُنُوتٍ.

(۷۰۳۳)حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے وترنہیں ہوتے۔

## ( ٥٩٧ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقَنْتُ فِي الْفَجْرِ

# جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٠٣٤ ) حَلَّاثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِى : يَا أَبَتِ ، صَلَّيْتَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِى بَكُوٍ ، وَعُمَّرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُنْتُ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، هِيَ مُحْدَثَةٌ. (ترمذي ٣٠٣ ـ احمد ٣/٣٥٢)

(۲۰۳۴) حفرت ابومالک اتجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے عرض کیا کداے اباجان! آپ نے نبی پاک مُرَافِظَةِ کے بیجھے نماز پڑھی، آپ نے حفرت ابو بکر، حفرت عمر اور حفرت عثمان مُحَافِّةُ کے بیچھے نماز پڑھی، کیا آپ نے ان میں ہے کسی کونماز میں قنوت پڑھتے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کداے میرے بیٹے! بیا یک نئ چیز ہے۔

( ٧٠٣٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ الْمُرَادِى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ.

(۷۰۳۵) حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹونے فجر میں قنوت نہیں بڑھی۔

( ٧٠٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، أَفَكَانُوا يَقُنْتُونَ ؟ فَقَالَ :لاَ يَا بُنَىَّ ، هِىَ مُحْدَثَةٌ.

(ابن ماجه ۱۲۳۱ طبرانی ۸۱۷۹)

(۷۳۲) حفرت ابو مالک انجی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے عرض کیا کہ اے اباجان! آپ نے نبی پاک مِنْرَفَتَهُ اَ کَی پیچھے مُماز پڑھی، آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثمان ٹوکائٹن کے پیچھے نماز پڑھی، کیاوہ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! بیا یک نئ چیز ہے۔

( ٧٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُوَدَ ، وَعَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ صَلَيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتُ .

(۷۰۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت عمر و بن میمون نے حضرت عمر رہی تُونے کے پیچھے فجر کی نماز اوا کی ، حضرت عمر رہائٹو نے فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْضُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُمَا صَلَيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنُتُ. (۷۰۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودین بزیداور حضرت عمر وین میمون نے حضرت عمر دیا ہو کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی محضرت عمر جہائیز نے فجر میں قنوت نہیں بڑھی۔

( ٧.٣٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةً ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ .

(۷۰۳۹) حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مناٹی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنُ يَقْنُتُ فِي الْفَجْوِ .

( ۴۶۰ ک) حضرت علقمہ بن قبیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خلافی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَقُنُتُ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ.

(۲۰۴۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائزہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سُلَيْمِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُهُوتِ فِي الْفَجُو ، فَقَالَ : فَآتُ شَيْءٍ الْقُنُوتُ قُلْتُ يَقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَائَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَهُوتِ فِي الْفَجُو ، فَقَالَ : فَآتُ شَيْءٍ الْقُنُوتُ قُلْتُ يَقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَائَةِ ، فَقَالَ ابْنُ

(۷۴۲) حضرت سلیم ابوالشعثاء محاربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ اپنے سے فجر کی نماز میں دعائے تنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ قنوت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قنوت رہے کہ آدمی قراءت کے بعد بچھ دریکھ ہر کر دعا کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے بچھ نہیں سجھتا۔

( ٧٠٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَقْنَتَانِ فِي الْفَجْرِ.

و ابنِ عصر الهدا عاما لہ یعندنِ میں انتہ ہو . (۲۰۴۳) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رُدُالا پندا فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْجَاقَ ، قَالَ :حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتُ .

( ۴۴۴ ۷ ) حضرت عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر جن ٹونے نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧٠٤٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّائَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ .

(۷۰۴۵)حفرت سعید بن جبیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو فجر میں قنوت نہیں پڑھاکرتے تھے۔

( ٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنُت فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۴۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وُٹاٹُور فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

(٧.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ لَمْ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰ ۲۷) حضرت طلحه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈائٹو فیجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنُتُ.

( ۷۰۴۸ ) حضرت یزیدالفقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پڑاٹھیا کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں دعائے قنوت

(٧٠٤٩) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دَارِهِ صَلَاةَ الصُّبُحِ فَلَمْ يَقُنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(۷۰۴۹) حضرت عمران بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بن این انتخال کے گھر میں فجر کی نماز رہا ہی،

انہوں نے نہ تورکوع سے پہلے تنوت پڑھی اور نہ ہی بعد میں۔

( ٧٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي

قُنُوتِ الصُّبُحِ مَا شَهِدُت ، وَلَا عَلِمُت. (۵۰۵۰) حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُٹھؤنے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں پیکلمات کیے کہ

میں نے نہ کسی کواپیا کرتے و یکھااور نہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔

( ٧٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۵۱) حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حیال فی فجر کی قنوت کے بارے میں کوئی علم ندر کھتے تھے۔

( ٧.٥٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ :إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُواً بَعْدَ الرُّكُوعِ. (بخارى ٣٠٨٩ ـ مسلم ٣٠٨٠) (۷۵۲) حضرت الس جل الله على الله على الله عِلَى الله عِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على ال

( ٧٠٥٢ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَادٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ شَهُرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ. (بخارى ٢٠٩٣- احمد ٣/١١١) (۷۵۳) حضرت انس بڑائو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْفَيْجَةِ نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت

ھے مصنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلدم) کے اس میں بدد عاکیا کرتے تھے۔ پڑھی۔ آپ رعل اور ذکوان کے لئے اس میں بدد عاکیا کرتے تھے۔

. ( ٧٠٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصُّحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ. (بخارى ١٠٠٢ مسلم ٣٦٩)

(۷۰۵۳) حضرت انس مخافی ہے روایت ہے کہ رسول الله میلائی آئے آیک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے تنوت پڑھی،اس میں آپ قراء صحابہ کوشہید کرنے والوں کے لئے بددعا کیا کرتے تھے۔

(٧٠٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُرُوّةُ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ أَنْكَ النَّاسُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : اتَّمَا اسْتَنْصُ نَا عَلَم عَدُّهُ نَا

الصَّبْحِ أَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّمَا السَّنْصَرْنَا عَلَى عَدُونَا.

(200) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی مخافظ نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی تو لوگوں نے اس عمل کواچھانہ استحمار حضہ یہ علی جانب اللہ میں فرمان ہم نام یہ بشم کے ذات اللہ میں جانب کا معالم کا انتہا ہم کا حضرت علی جانب کا معالم کا انتہا ہم کا انتہا ہم کے خان اللہ میں جانب کا معالم کا انتہا ہم کا حضرت علی جانب کا معالم کا انتہا ہم کے خان اللہ علی معالم کا انتہا ہم کا کہ معالم کا انتہا ہم کے خان اللہ معالم کا انتہا ہم کا کہ خان کا کہ خان کی کہ خان کے خان کے خان کے خان کی خان کی کہ خان کے خان کی خان کے خان کے خان کی خان کے خان کے خان کے خان کے خان کے خان کے خان کی خان کے خان ک

سمجھا۔ حضرت علی رُفِنَ وَ نَا اللہ عَلَمَ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ عَامِرِ اللهِ الله صدرطلب کی ہے۔ ( ٧٠٥٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ ، عَنْ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لاَ يَقُنُتُ فِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَاجِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ الْقُنُونَ مُ حَمَّدٌ جَاءً أَهُما الشَّاجِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَالِمِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَاجِي الْفَادِي الْفَاجِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْفَاجِي الْفَاجِي اللهُ الْفَاجِي اللهُ الل

الْفَجْرِ، وَقَالَ عَامِرٌ مَا كَانَ الْقُنُوتُ حَتَّى جَاءً أَهْلُ الشَّامِ. (۵۲) حضرت عامر جهنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اللہ فیر میں قنوت نہ پڑھا کرتے تھاور اہلِ شام کے آنے سے پہلے قنوت

كَاكُولَى تَصُورَ نَهُا لِهِ مَا لَهُ عَمَّدُ مَنْ مَكَمَّدُ مِنْ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا وَشِعْلًا وَادِيًّا وَشِعْلًا وَالْمَالِكُ عُمَدُ وَاللهِ عَمْدُ وَلَدْ قَنْتَ عُمَدُ قَالَ عَمْدُ اللهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا وَشِعْلًا وَالْمِي وَشِعْلًا وَاللهِ وَالْمُعَلِّدُ وَاللهِ وَاللّهُ وَسَعْلًا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَالل

وَشِعْباً وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِياً وَشِعْباً سَلَكُتْ وَادِى عُمَرَ وَشِعْباً وَلَوْ فَنَتَ عُمَرُ فَنَتَ عُبُدُ اللهِ. (۷۵۷ - ) حضرت عبدالله وادى ميں چليس تو ميں چليس تو ميں جليس اور حضرت عمر واقتي دوسرى وادى ميں چليس تو ميں اس وادى ميں چلوں گا جس ميں حضرت عمر واقتي جينے ہيں۔اگر حضرت عمر واقتي وعائے تنوت پڑھتے تو عبداللہ بھى تنوت پڑھتا۔

( ٧٠٥٨ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْهُ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقُنُتُ فِى صَلَاقِ الصُّبْحِ. ( ٧٠٥٨ ) حفرت سعيد بن جبير فجر كى نماز مِن قنوت نبيس پڙها كرتے تھے۔

( ٧٠٥٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا. (طحاوى ٢٣٣)

(۷۰۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَرِ اَلْفَیْ اِ مَن نَهِ اِللهِ مِن کَم نَهِ اللهِ مِنْ مَسْعُودٍ : قَدُ (۷۰۸۰) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : قَدُ (۷۰۸۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : قَدُ

عَلِمُوا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا. (طحاوى ٢٣٣ ـ طبرانى ٢٨٣) (٤٠١٠) حضرت عبدالله بن مسعود يُخاتُّو فرمات بين كه صحابه جانت بين كه بي پاك سَلِّفَظَيَّةَ نِه ايك مبينه دعائة توت برصي بــــ ﴿ مَنْ ابْنَ الْمِنْ مِرْجُم (طِدًا) ﴾ ﴿ مَنْ عَمْرِ و بُنِ مُوَّةً ، قَالَ صَلَّنْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَقُنْتُ. (٧.٦١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا مِسْعَوٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُوَّةً ، قَالَ صَلَّنْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَقُنْتُ.

(٧.٦١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مِسْعُرٌ ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً ، قَالَ صَلَيْت خَلفَ سَعِيدِ بَنِ جَبَيْرٍ فَلَمْ يَقَنتُ. (٧٠٦١) حضرت عمرو بن مره كتب بين كه مِن في حضرت سعيد بن جبير كي بيچ نماز اداكى ، انهوں نے اس مِن دعائے تنوت .

(٧٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتُ.

(۲۰۱۲) حضرت نافع كتيم بين كريس في حضرت معيد بن جبير كي بيجهي نمازاداكي ، انهول في اس مين دعائة وتنبين پزهي -(۷۰۲۲) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلِيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ شَيْحٍ ، أَنَّهُ صَلَّى خُلُفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقُنُتُ.

(۷۰۱۳) حضرت سلیمان تیمی ایک بزرگ نے قل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان ٹڑاٹٹو کے پیکھے نماز ادا کی، انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

(٧٠٦٤) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ التَّيْمِي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ صَلَيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمُ يَقُنُتْ فَبُلَ الرَّكُوعِ ، وَلاَ بَعُدَهُ.

الرُّكُوعِ ، وَلاَ بَعُدَهُ.

(٢٠٦٥) حفرت الونجلز كمتِ بين كمين في حفرت عمر ولأَثْنُ كم يَجِي ثما زاداكى ، انهول في اس مِن ركوع سے بِهِ اورركوع كے

بعددعائة تنوت نهيں پڑھی۔ ( ٧.٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْقُنُوتِ · فَقَالَ :إِذَا قَرَأْت فَارْكُعْ.

علی ابید طراح کار ہے۔ ( ۱۵ ۵۷ ) حفرت محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرما کہ جبتم قراءت کر چکوتو رکوع کرلو۔

له جب م فراءت لرجيونورنوع كرنود ( ٧٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ ذَاكُوْت أَبَا جَعُفَرٍ الْقُنُوتَ ، فَقَالَ :خَرَجَ عَلِنَّ مِنْ عِنْدِنَا ، وَمَا يَقُنُتُ وَإِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ مَا أَنَاكُمُ.

کو جائز ہارے پہاں تھے انہوں نے دعائے تنوٹ نہیں پڑھی، پھر جب وہتمہارے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک حضرت علی جل ٹو بھارے پہاں تھے انہوں نے دعائے تنوٹ نہیں پڑھی، پھر جب وہتمہارے پاس آئے تو انہوں نے قنوٹ شروع کردی۔ مریب مورد دورد ورد میں قدر سر میریس سے دیس سے دوروں سروز دوروں کے بیاد میں سروری سے میں میں میں میں میں موجو

(٧٠٦٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ ، قَالاَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لاَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُوَ إِمَامٌ.

(۷۰۱۷)حضرت حسن بن عبیدالله اورحضرت سلیمان فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم امامت کراتے ہوئے فجر کی نماز میں دعا۔' قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں میں ویدوو دورو تھے۔ میدویہ میں میدویوں تابید سے تاب ویر میں میں ویدو ویوں ہیں ج

( ٧٠٦٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمً ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْ

عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَقُنُّتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۷۰۱۸) حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پیشن فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا

( ٧٠٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

(۷۰۱۹)حضرت سعید بن جبیر فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ لَمْ يَقُنُتُ أَبُو بَكُوٍ ، وَلَا عُمَرُ فِي الْفَجْرِ .

( • ٤ • ٤ ) حضرت عامر فر ماتے ہیں كەحضرت ابو بكراور حضرت عمر ﴿ وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عِلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى

( ٧٠٧١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ، يَعْنِي الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۷) حضرت ابن عمر داین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ تی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

# ( ٥٩٨ ) مَنْ كَانَ يَقَنْتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ

جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اوراس کے قائل تھے

( ٧٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. (مسلم ٣٠٦ـ احمد ٣/ ٢٩٩)

(۷۵۰) حضرت براء چھاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفِضَةَ آنے فجر اورمغرب کی نماز میں دعائے تنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

(احمد ٣/ ١٩٢ بيهقي ٢٠١)

(۷۰۷۳) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤَلِفَظِيَّةً نے فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۷۴)حضرت ابوبکر مناتفونے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ رُجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَأَبُو مُوسَى.

( ۷۰۷۵ ) حضرت عبد الرحمٰن بن معقل فر ماتے ہیں کہ رسول الله سَرِّنْ فَضَعَ کے دوصحابہ حضرت علی اور حضرت ابدموی تفاید منانے فجر کی

نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧.٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، غَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُنَتَ فِي الْفُجُرِ.

ردد) حضرت انس ولافور سے روایت ہے کہ بی پاک مَافِنْفَافِیَا نے فجری نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔ (۷۰۷۷) حَدَّثَنَا هُ شَیْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِصَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ إذُ كَانَ بِالْبُصُرَةِ.

(۷۰۷۷) حصرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دایا ہو بھر و کے قیام کے دوران فجر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے

ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند کیا کرتے تھے۔

. ( ٧.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ سَمِعَاهُ مِنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ عَبَّاسِ الْفَجْرَ بِالْبُصْرَةِ فَقَنَتَ.

(۷۰۷۸) حضرت ابورجاءعطار دی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس چیند پین نے بصرہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں دعائے

( ٧.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرّاد ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :رُبَّمَا قَنَتَ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(9 ۷- ۷ ) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر تراثی یعض اوقات افجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٨٠ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ الْقُنُوتُ سُنَّةً مَاضِيَةٌ.

( ۷۰۸۰ ) حضرت ابن الی لیلیٰ فر ماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھناا یک جاری سنت ہے۔

( ٧.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ اليامى ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي

الْفَجْرِ ، فَقَالَ :سُنَّةٌ مَاضِيَّةً.

(۷۰۸۱) حضرت زبیدین حارث یا می کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی لیل سے فجر کی نماز میں قنوت کے بارے میں سوال ک

تو انہوں نے فرمایا کہ بیایک جاری سنت ہے۔

( ٧.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبرَاهِيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ :الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ هُنَيْهَةٌ ، أَو سَاعَةٌ ، أَوْ كُلِمَةٌ تُشْبِهُهَا.

(۷۰۸۲)حفرت ابن میرین فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت کچھ عرصے کے لئے ہے۔

( ٧.٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْن مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۸۳)حضرت عبیدہ بن براءفر ماتے ہیں کہ حضرت براء ڈیکٹو فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھا کرتے تھے۔

﴿ مَعْنَ ابْنَ الْمِثْنِيمِ تَرْبُمُ (جُلُومُ) ﴾ ﴿ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ

المُورُونُ عَلَى الإِمَامِ وَكَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَائَهُ قَنُوتٌ. الْقُنُوتُ عَلَى الإِمَامِ وَكَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَائَهُ قَنُوتٌ. مع هذه المحدد المعند الرق التراب الحرال في عرب الحق المعرف المعالمات المعالمات المعرب المعالم المعالم المعرب

(۷۰۸۴) حضرت سفیاًن فرماتے ہیں کہ جس نے فجر میں دعائے قنوت پڑھی اس نے اچھا کیا اور جس نے نہ پڑھی اس نے بھی اچھا کیا۔اگر کسی نے قنوت پڑھنی ہی ہے تو قنوت پڑھناامام کا کام ہے مقتدیوں کانہیں۔

( ٥٩٩ ) في قنوت الفَجر قَبْلَ الرَّكُوعِ، أَوْ بَعْلَهُ

فجری قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟

بر و حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَمْزَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : بَعْدَ

الرُّ كُوعِ ، فَقُلْت : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ أَبِي بَكُو وَعُمر وَعُنْمَانَ. ( ١٠٨٥) حضرت عوام بن تمزه كمت بيل مول يابعد مين؟ و مُعْرت الوعثان سے سوال كيا كه تنوت ركوع سے بيلے مول يابعد مين؟

انہوں نے فرمایا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثان تعالیٰ او کرتے تھے۔ ( ۷۰۸۹ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ صَلَيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْجِدِ الْبُصُورَةِ

صَلاَةَ الْعَدَاةِ فَقَنَتَ بِنَا قَبْلُ الرُّكُوعِ.

(۷۰۸۲) حضرت ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کے ساتھ بھر ہی مبحد میں فجر کی نماز پڑھی ،انہوں نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧٠٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، قَالَ ذَكَرْت ذَلِكَ لَابِي الْمِنْهَالِ فَحَدَّثَنِي ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ.

ابَنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ. (۱۸۰۷) کیکا در سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

وسلم ادبعین صباحا فی صلاف الصبح بعد الو کوع. ( ۱۹۸۸) حفرت محد بن کی بن حبان کہتے ہیں کہ بی پاک مِرْفَقَةَ نے چالیس دن تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے

. ٧٠٨٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنِ ابْنِ معقلٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَنَتُوا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (٨٩٧) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں كەحضرت عمر، حضرت على اور حضرت ابوموی فتائيز نے فجر كى نما زميں ركوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧٠٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُنُّتُ قَبْلَ الرَّكُعَةِ.

(۷۰۹۰) حضرت ابوجهم فرماتے ہیں کہ حضرت براء ڈاٹٹٹو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

(٧.٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَنَتَ

فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(2091) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر وڑا ٹوزنے فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بُزِ

الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۷۰۹۲) حضرت ابوعثان نبدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذافیز کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے اس میر

دعائے قنوت بڑھی۔ ( ٧.٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْنُتُ فِي

صَلَاةِ الصُّبُحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. ۔ (۷۰۹۳)حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت علی مٹالٹوڑ فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

ر ٧.٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَـٰ

الْعَدَاةَ ، قَالَ فَقَنَتَ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوع.

(۲۰۹۴) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وزائد کے پیچھے فجر کی نماز اداکی۔انہوں نے رکوع سے پہلے ا میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧.٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ.

(2094) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٧.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعُلُوقٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُفَيم فَقَنَتَ قَبْمَ

(۷۰۹۱) حضرت نسیر بن ذعلوق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رہے بن خشیم کے پیچھیے نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے ا میں دعائے قنوت *پڑھی*۔

( ٧.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَبِيدَةَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَوْ

۔ (۷۰۹۷)حضرت نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے اس میں دعائے قنوت بڑھی۔

( ٧٠٩٨ ) حَلَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ أَبِي فَرْوَّةً، قَالَ: كان ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

ر ۱۹۸۸) حضرت ابن انی کیلی فجر میں رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٩٩ ) حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِى صَلَاةِ الصَّبْح قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۷۰۹۹) حضرت طَاوس فجر کی نماز میں رکوع ہے پہلے بہت ی دعا ئیں کیا کرتے تھے۔

# ( ٦٠٠ ) ما يدعو بِهِ فِي قَنُوتِ الْفَجْرِ

#### دعائے قنوت کے کلمات

٧١٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ صَلَّيْت حَلَفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُدَاةَ ، فَقَالَ : فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ، نَرُجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۰۰) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر والتی کے پیچے فجر کی نماز پڑھی ،انہوں نے دعائے تنوت میں یہ کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تیری فیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ،جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیرا عذاب کا فروں تک چیننے والا ہے۔

( ٧١٠١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### (۱۰۱۷)ایک اور سند سے یبی کلمات منقول ہیں۔

٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُويُد الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِى الْفَجْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغُفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك وَلَا نَكُفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسُجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحُفِدُ ، نَرُجُو رَحْمَتَكَ ، وَالْكِفُ مَنْ يَفُجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسُجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحُفِدُ ، نَرُجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. (بيهقى ٢٠٣٠ ابن سعد ٢٣١)

(۱۰۲) حضرت عبدالملک بن سوید کا بلی کہتے ہیں کہ حضرت علی جانونے نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یہ دواجزاء کے (ترجمہ)اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانکتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانکتے ہیں، تیری خیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں

کے (ترجمہ) اے اللہ! ہم جھ سے مدد ما سے ہیں، جھ سے معقرت ماسے ہیں، نیری فیری فریف کرتے ہیں، میری تا سمر ن بیل کرتے ، جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔اے اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، تیرے

کے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آ گے بجدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیراعذاب کا فروں تک پہنچنے والا ہے۔

( ٧١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعُفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فِى قِرَائَةِ أَبَى بُنِ كَعُبِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثِنِى عَلَيْك ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَثُوكُ مَنْ يَفُجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۰۳) حفرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب وہ فی کی قنوت میں بیکلمات تھے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تھے ہے مدد ما تکتے ہیں، تیری خبر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ، جو تیری نافر مانی کرے اے چھوڑتے ہیں، تیرے مغفرت ما تکتے ہیں، تیری اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیرا عذاب کا فروں تک بینجے والا ہے۔

( ٧١.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكُ وَنُؤُمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُك.

ثُمَّ قَرَأَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسُجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرُجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكَافِرِينَ مُلْجِقٌ اللَّهُمَّ عَذَبٌ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلك.

(۱۰۴) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دی تھے کو فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھتے سا۔ انہوں نے پہلے یہ کہا (۲۰۰۸) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں، تیمی نے سے مدد ما تگتے ہیں، تیمی پر ایمان لاتے ہیں، تیمی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری فیر کی ترکی تیری بی عبادت تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ۔ پھر انہوں نے یہ پڑھا (ترجمہ) ہم الله الرحمٰن الرحیم، اے الله! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں،

تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیرا عذاب کا فروں تک پینچنے والا ہے۔اے اللہ! ان امال کتاب کا فروں کو عذاب میں مبتلا فرما جو تیرے رائے ہے روکتے ہیں۔

( ٧١.٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :صَلَّيْت الْعَدَاةَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَلَّى خَلْفِى عُثْمَانُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ فَقَنَتُ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِى ، قَالَ لِى مَا قُلْتُ فِى قُنُوتِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ ذَكُرْتُ هَوَ لَا يَعْفُرُكُ وَنَشْتَغْفِرُكُ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، وَلَا نَكْفُرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك الْجَذَ إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

فَقَالَ عُثْمَانُ كَذَا كَانَ يَصُنعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

(۱۰۵) حضرت حیین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، میرے پیچیے عثان بن زیاد نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے نماز میں قنوت کے کلمات کیے، جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے جھے سے کہا کہتم نے قنوت میں کیا کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے بیکمات کیے ہے و تیری آلیڈا ہم تجھ سے مدومائلتے ہیں، تجھ سے مغفرت ما تکتے ہیں، تیری فیری تعریف کرتے ہیں، تیری ناشری نہیں کرتے، جو تیری نافرمانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرے اسے جھوڑتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے میں اور بے شک تیرا عذاب کا فروں تک چنجنے والا ہے۔ حضرت عثان بن زیاد نے فرمایا کہ حضرت عمراور حضرت عثان بن زیاد نے فرمایا کہ حضرت عمراور حضرت عثان بن فیاد میں بی کلمات کہا کرتے تھے۔

# (٦٠١٧) في التكبير فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ فِعْلِهِ

# جوحضرات قنوت کے لئے تکبیر کہا کرتے تھے

( ٧١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مُخَارِق ، عَنُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجُرَ ، فَلَمَّا فَرَ غَ مِنَ الْقِرَائَةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(۲۰۱۷)حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر داپٹن کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، جب وہ قراء ت سے فارغ ہو گئے توانہوں نے تکبیر کہی اور پھردعائے قنوت پڑھی، بھر تکبیر کہی بھر رکوع کیا۔

( ٧١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ.

(۱۰۷) حضرت ابوعبدالرطن سلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیاؤنے نے فجر میں قنوت پڑھنے کے لئے تکبیر کہی ، پھررکوع کرنے کے

کتے سبیر ہی۔

( ٧١.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقُنُتَ.

( ۱۰۸ ) حضرت ابوجم فر ماتے ہیں کہ حضرت براء ڈٹاٹٹر قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٧١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاثَةِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ.

(۱۰۹) حضرت ابوجہم فرماتے ہیں کہ حضرت براء دلائی نے فجر میں قنوت پڑھی اس کے لئے انہوں نے قراءت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہی اور رکوع کے لئے بھی تکبیر کہی۔

( ٧١٠ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقَنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۱۱۰) حضرت ابوسنان فرماتے ہیں کہ حضرت ماہان فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٧١١١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقَنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَوْكَعَ.

(۱۱۱۷) حفرت عبدالاعلی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے بھی تکبیر کہتے تھے۔

( ٧١١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لَأَبِي إِسْحَاقَ تُكَبِّرُ أَنْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَالَ نَعَمُ.

(۱۱۲) حفزت زہیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق ہے کہا کہ کیا آپ فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہیں؟ انہوں نبیسیں

نے فرمایا کہ ہاں۔

( ٧١١٣ ) حَلَّتُنَا نَصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقُنُوتَ بِالتَّكْبِيرِ.

( ۱۱۳ ) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائی قنوت کو تکبیر سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٦٠٢ ) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

جوحضرات فجر کی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے

( ٧١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَفُنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ صَبْعَاهُ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ. ( ٧١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ عُمَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ

(۱۱۵) حفزت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی اٹنو نے فجر کی قنوت میں ہاتھوں کو بلند کیا۔

( ٧١١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ

صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفُجْوِ بِالْبُصْرَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبُعَيْهِ. (۱۱۲) حضرت خلاس بن عمرو جمری کہتے جی کہ حضرت ابن عباس بن پینانے بھرہ میں لوگوں کو فجر کی نماز میں دعائے قنوت

پُرْهَانَى اور ہاتھوں کو بہت بلند کیا۔ (۷۱۱۷) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِطَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

(۱۱۸) حضرت ابوفروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی لیل فجر کی قنوت میں ایک انگلی ہے اشارہ کیا کرتے تھے۔

### ( ٦٠٣ ) في تسمية الرِّجَال فِي الْقَنُوتِ

### قنوت میں لوگوں کے نام لینے کابیان

( ٧١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسِعَةً رَاسُهُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.

(بخاری ۹۲۰۰ مسلم ۲۹۳)

(۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ ٹیاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مَنْطِفْظَةً نے فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھائے توبید عاکی (ترجمہ) اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن الی رہیعہ اور مکہ کے کمز ورلوگوں کو آزادی عطافر ما۔اے اللہ! فنبیلہ مصر پراپی گرفت کو سخت فرما

اوران کے سالوں کو بوسف غلایٹلائم کی قوم کے سالوں جیسا بنادے۔ د میں ریتہ ہوئی مردم دس در میں سر بر اور آئے ہوں میں اور موسیق سر برد میں در بردر ہوئی ہی تاہم ہو

( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:قَنَتَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكُوَانَ وَعَضَلاً ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(۱۲۰۷) حضرت سعید بن زید و ناتی ہے روایت ہے کہ رسول القد مِنْر فَظِیَّا اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ا عصیہ پرلعنت فرماجنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔

( ٧١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ

يَدُّعُو عَلَى قُطرِي.

(۷۱۲) حفرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحلن سلمی نے نجرکی نماز میں دعائے تنوت یڑھتے ہوئے قطری کے لئے

( ٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لَا يُسَمَّى الرَّجَالُ فِي الصَّلَاة.

( ۱۲۲ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ نماز میں اوگوں کے نام نہیں لئے جائیں گے۔

( ٧١٢٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلِ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عَلِمَّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، قَالَ : فَقَنَتَ ، فَقَالَ فِي قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِمُعَاوِيَةً وَأَشْيَاعِهِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَبِي

الأعور السُّلَمِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ وَأَشْيَاعِهِ.

( ۱۲۳ ) حضرت عبد الرحمٰن بن معقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مُثالِثُو کے ساتھ فجر کی نما زیر بھی ، انہوں نے اس میں دعائے قنوت پڑھی اوراس میں پیکلمات کہ (ترجمہ)ا ہے اللہ! معاویہ اوراس کے گروہ کوسنجال لے،ا ہے اللہ! عمرو بن عاص اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! ابواعور اور اس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! عبد اللہ بن قیس اور اس کے گروہ

( ٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ مَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَقُنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ :اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

( ۱۱۲۳ ) حضرت محمد بن میچیٰ بن حبان فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفَظَةَ شِیالیس دن تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت

پڑھتے رہے،آپ دعائے تنوت میں بیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)اےاللہ!ولید بن ولید،سلمہ بن ہشام،عیاش بن الی ربیعہ اور مکہ کے کمز ورلوگوں کوآ زادی عطافر ما جو کوئی ذریعینہیں رکھتے اوران کے پاس نجات کا کوئی راستہنیں۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِقً

الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إيمَاءِ بُنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْفَجْرَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ لِمُحَيَانًا وَرِعُلًا وَذَكُوانًا وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسْلَمُ سَالِمَهَا اللَّهُ ، غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى أَنَا لَسْتُ قُلُتُ هَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ ، قَالَهُ. (مسلم ٢٠٥- احمد ٥٥)

(۱۲۵) حضرت خفاف بن ایماء بن رصد و این فرماتے بیں کہ نبی پاک مُطِفِّفَةَ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے دوسری رکعت سے سراتھایا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے لیمیان، رعل، ذکوان اور عصیہ پرلعنت فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی کی۔اللہ تعالی فتبیلہ اسلم کوسلامتی عطافر مائے اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے۔ پھر بجدے میں گر گئے، جب آپ نے نماز مکمل کر کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوا یہ بات میں نے نہیں کھی بلکہ اللہ نے فرمائی ہے۔

### ( ٦٠٤ ) في السهو فِي قُنُوتِ الْفُجْرِ

# اگرکوئی شخص فجر کی قنوت بھول جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٧١٢٦) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ سَجُدَتَا السَّهُوِ.

(۱۲۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص فجر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائے تواس پرسہو کے دو بحد بے لازم ہیں۔

( ٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ سَهَا فَقَنَتَ ، فَقَالَ : هَذَا سَهَا فَأَصَابَ.

(۱۲۷) حضرت ابن الی لیل سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص کو مہو ہوا پھر اس نے دعائے قنوت پڑھی تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے مہو ہوا تھااب اس نے درست کرلیا۔

( ٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَنْ رَأَى الْقُنُوتَ فَلَمْ يَقُنُتْ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو.

( ۷۱۲۸ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کی قنوت کی رائے تھی اوراس نے قنوت نہ پڑھی اس پرسہو کے دو تجدے لا زم ہیں۔

### ( ٦٠٥ ) في القنوت فِي الْمُغُرِبِ

### مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا تھم

( ٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الصَّبُحِ وَالْمَغْرِبِ.

قَالَ :فَقَالَ : إَبْرُ اهِيمُ أَهُوَ كَأْصُحَابِ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا هُوَ كَانَ صَاحِبَ أُمَرَّاءَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ.

(ترمذی ۴۰۱ ابوداؤد ۱۳۳۱)

(۷۱۲۹) حضرت براء بن عازب بن تؤرّ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُتِلِّنْ اَلْحَافِی فِی اورمغرب کی نماز میں دعائے قنوت بڑھی۔ بیروایت

س كرحضرت ابراجيم نے فرمايا كەكياد وحضرت عبدالله دەللۈكۈكا صحاب كى طرح بين؟ دوتو امراء كے ساتھى بيں۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَلِي الْمَغْرِبَ ، فَقَنَتَ.

(۱۳۰۷) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دائٹو کے پیچھےمغرب کی نماز اداکی ،انہوں نے اس میں

دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلاَتَانِ كَانَ يُفْنَتُ فِيهِمَا الْمَغْرِبُ وَالْفَجُرُ. ( ٢١٣ ) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ونمازیں ایس ہیں جن میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی: مغرب اور فجر۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ مَعقِلٍ ، قَالَ قَنَتَ عَلِنَّ فِي الْمَغْرِبِ.

(۱۳۲) حضرت ابن معقَل فرمات میں کہ حضرت علی شاہی نے مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧١٣٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ النُّمَالِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : كُلُّ صَلَاقٍ يُجْهَرُ فِيهَا فَفِيهَا الْقُنُوتُ.

(۱۳۳۷) حضرت ثابت ثمالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہروہ نماز جس میں جہری قراءت ہوتی ہے اس میں قنوت بھی ہے۔

# ( ٦٠٦ ) مَنْ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلاَة

جوحضرات نماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ ہ کیا کرتے تھے

( ٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ رَأَى عَبْدُ اللهِ رَجُلاً يُصَلَّى صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : لَوْ رَاوَحَ هَذَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ.

فرمايا كها كريدونول قدمول كـ درميان مراوحه كرك توزياده بهتر ب-( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ

مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى صَاقًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخُطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ

رَاوَحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ. (نساني ٩٢٤)

• دونوں قدموں کے درمیان' مراوحہ' کا مطلب ہے ہے کہ آ دمی دائیں پاؤں کو کھڑار کھے اور بائیس پاؤں پروزن ڈالے۔ بھر بائیس پاؤں کو کھڑار کھے اور دائیس پاؤں پروزن ڈالے۔اور باری باری ایسا کرتار ہے۔ (۱۳۵) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہائی اپنے گھرے مجد کی طرف کے توایک آدمی کودیکھا کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو کھولے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ دوائی نے فرمایا کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ، اگرید دونوں قدموں کے درمیان

﴾ مراوحه كرليتا توزياده بهترتها . ( ٧١٣٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً صَافًا بَيْنَ

قَدَمُنِهِ ، فَقَالَ : أَلْزِقُ إِخْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَقَدُ رَأَيْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، ثَمَانيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ \* \* اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ أَرْبُقِي فُود عَالَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطَّ. (۱۳۲) حفرت عييند بن عبدالرحمٰن فرماتے ميں كه ميں اپنو والد كے ساتھ معجد ميں تفاد انہوں نے ايك آدمى كوديكھا كداس نے

نماز میں اپنے دونوں پاؤں کھول رکھے تھے۔میرے والدنے ان سے فر مایا کہ ایک پاؤں کو دوسرے سے ملالو! میں نے اس مجدمیں رسول اللّٰد مَثِلِ اللّٰهِ مَثِلِ اللّٰهِ مَا مُنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

( ۷۱۲۷ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ يُرَاوِحُ بَيْنَ فَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة. ( ۱۳۷۷ ) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کونماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ کرتے دیکھا ہے۔

( ٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بِن أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونٍ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ

عَلَی هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَی هَذِهِ. (۱۳۸۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کونماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ

کرتے دیکھاوہ بھی اس پاؤں کودوسرے پررکھتے اور بھی دوسرے کواس پر۔ د مصدر سے پیکن کوسے اور دوس کے دوسر کھتے اور بھی دوسر کے اس کواس ساد میں دست سے روسا آپ روسر کا کا کہ ساتھ

( ٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّى وَهُوَ هَكَذَا ، يَغْنِى يُقَدِّمُ رِجُلًا وَيُوَخِّرُ أُخْرَى.

(۱۳۹) حضرت یوسف بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کونماز پڑھتے دیکھا کہ وہ ایک پاؤں کوآ گے کرتے اور کر سے

روسرےکو چیچے۔ ( ۷۱٤٠ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ سِیرِینَ یُرَاوِحُ بَیْنَ قَدَمَیْهِ فِی الصَّلَاة .

( ۱۲۰ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ کیا کرتے تھے۔

( ٧١٤١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَكْحُولاً يَتَكَىءُ عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً فِي الصَّلَاة.

(۵۱۴۱) حفزت عبدالله بن راشد فرماتے ہیں کہ حفزت مکول نماز میں پاؤں کوایک دوسرے پرسہارا دیا کرتے تھے۔

( ٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بُنِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَضَفُّ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة وَيُحَرِّكُهَا

وُهُوْ یَصْلَی. (۱۳۴۷)حفرت خالد بن ابی بکرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ وہنماز میں نہ تو یا وَں کو سیدھار کھتے تھے اور نہ ہی

مرکت دیے تھے۔ م

# ( ٦٠٧ ) مَنْ كَانَ يَصُفُّ قَدَمَيْهِ

**€**}

كتاب الصلاة

### جوحفرات نماز میں یا وٰں کوسیدھارکھا کرتے تھے

( ٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَصُفُّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة.

(۷۱۴۳) حضرت ہشام بنعروہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ حضرت ابن زبیر وٹی ٹنے نماز میں دونوں قدموں کوسیدھا رکھا کرتے ہتھے۔

( ٧١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَٱلْزَقَ إِخْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى.

(۱۳۳۷) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ اس نے حضرت ابن زبیر دوہنو کونماز میں دونو ل قدموں کوسیدھار کھے ہوئے دیکھا ہے اوروہ پاؤں کوایک دوسرے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے۔

( ٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعِقِلِ يُصَلِّى صَافًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ.

( ٧١٤٥ ) حدثنا هشيم ، عن حصين ، قال : رايت ابن معقل يصلي صافا بين قدميه.

(۱۴۵) حفرت حیین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کونماز میں دونوں قدموں کوسیدھار کھے ہوئے دیکھا ہے۔ ریر پر ور مور دو ور سر روز سرد سے برت سرود و در پر سربر ور ق سربہتو ہی ہی سربر ہوتا

( ٧١٤٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلِّى كَأَنَّهُ وِذٌ لَا يَتَرَوَّحُ عَلَى رِجُا ۗ مَرَّةً وَعَلَى رِجُلٍ مَرَّةً.

(۱۳۷) حفرت ابن عون کتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار کواس طرح نماز پڑھتے ویکھاوہ ایک کیل کی طرح محسور ہوتے تھے۔ ہوتے تھے،وہ پاؤں کوایک دوسرے پررکھ کرانہیں آ رام نہ دیا کرتے تھے۔

( ٧١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ تَهْدِئَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلَّى صَافًا بَيْنَ فَدَمَيْهِ فِيهَ

(۱۳۷۷) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق حضرت ابن عمر جانٹی نماز میں دونوں قدموں کوسیدھا رکھ کریتے ہتھے۔

( ٧١٤٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يُصَلَّى صَافًا بَيْهَ

۔ ( ۱۲۸ ) حضرت ما لک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ کونماز میں پاؤں کوسیدھار کھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى صَافًا بَيْنَ قَدَعَيْهِ

(۱۴۹۷) حضرت قریش بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ یا وُں کوسید صار کھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

( v١٥٠ ) حَذَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاة ، وَلَا يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا.

(۱۵۰) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کود یکھا کہوہ یاؤں کوسیدھار کھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

### ( ٦٠٨ ) الرجل يدخل الْمُسْجِدَ وَقَدْ سُبِقَ بِالصَّلاَة

ا گر کوئی آ دمی مسجد میں داخل ہواوراس کی جماعت رہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٧١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ سُبِقَ بِالصَّلَاة ، قَالَ يَبْدَأُ بالْمَكْتُو يَةِ.

(۱۵۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جوآ دمی مسجد میں داخل ہواور جماعت ہو چکی ہوتو وہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَة. وَحَفص ، عن الْأَعمَش ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ : يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۵۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٣ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ يَهْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

( ٤١٥٣ ) حضرت ابن عمر رواقة فرمات بين كدوه يهلي فرض نمازير هے\_

ر ١١٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ ابْدَأُ بِالَّذِي جِنْت لَهُ.

(۱۵۴)حضرت شععی فرماتے ہیں کہ جس نماز کے لئے گیا ہےوہ پہلے پڑھے۔

( ٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۵۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہتم پہلے فرض نماز ً پڑھو۔

( ٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۷۱۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پہلے فرض نماز پڑھو۔

( ٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ جِئْت أَنَا وَالْقَاسِمُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوُا فَصَلَّى لِنَفْسِهِ ، يَعْنِى بَدَأَ و دور . هي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا )

(۷۱۵۷)حضرت اللح فرماتے ہیں کہ میں اورحضرت قاسم مجدآ ئے تو لوگ پہلے ہی نماز پڑھ چکے تھے۔انہوں نے پہلے فرض نماز ادا کی۔

( ٧١٥٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْمَكْتُوبَةِ.

( ۱۵۸ ) حفزت حکم فرماتے ہیں کہ اسلاف یہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكَمُ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْفَرِيضَةِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :كَانُوا يَبُدَؤُونَ بِالْفُرِيضَةِ. (۱۵۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کداسلاف پہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کداسلاف پہلے فرض

نمازیرْ هاکرتے تھے۔

جنت لَهُ.

( ٧١٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَثُلُ الَّذِى يَدُخُلُ الْمَسْجِدّ وَقَدْ صُلِّي فِيهِ فَيَنَطَوَّ عُ مَثَلُ الَّذِي يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجُّ.

(۱۲۰) حضرت ابن عباس مخاشؤ فرماتے ہیں کہاں شخص کی مثال جومبحد میں آئے اور جماعت ہو پیکی ہواور وہ نغلوں میں مشغول ہوجائے اس خص کی ہے جو حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے میں لگ جائے۔

( ٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ ابْدَأُ بِالَّذِي

(۱۲۱۷)حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ پہلے وہ نماز پڑھوجس کے لئے آئے ہو۔

( ٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ دَخَلَ مَسْجِدًا وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَيْنَطَوَّءُ ، قَالَ هُوَ كَرَجُلِ يَنَطَوَّءُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

( ۱۶۲۷ ) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے سوال کیا عمیا کہ اگر کو کی شخص مسجد میں آئے اور جماعت ہو پیکی ہوتو کیا وہ پہلے غل پڑھ سکتا

ہے؟ انہوں نے فر مایا بیاس شخص کی طرح ہوگا جو حج کرنے سے پہلے عمر ہ کرنے لگے۔

( ٦٠٩ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّءَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ

جن حضرات کے نز دیک فرض سے پہلے فل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں

( ٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطُوَّعَ.

(۲۱۲۳) حفرت حسن فرض ہے پہلے فل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ زَرٍّ ، قَالَ يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ.

(۷۱۲۳) حضرت ذر فرماتے ہیں کہ وہ اگر جا ہے تونفل پڑھ لے۔

( ٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۲۵) حضرت عبدالله بن انی مذیل فرض نماز جھوٹ جانے کی صورت میں بھی پیلے فل پڑھا کرتے تھے۔

( ٧١٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى أَهْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْت أُصَلِّى كَمَا كُنْت أُصَلِّى قَبْلَ ذَلِكَ .

وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہا گرمیرے ساتھ ایسا ہوتو میں اس طرح نماز پڑھوں گا جس طرح معمول کے مطابق پڑھتا ہوں۔

( ٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِدِ إِذَا كَانَ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ . ( ٤١٧ ) حضرت جماد فرماتے ہیں كه اگر نماز كاوقت موتونفل پڑھنے میں كوئي مضا كقة نبیں \_

( ٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ :يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ.

(۷۱۸)حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر جا ہے ونفل پڑھ لے۔

( ٦١٠ ) في القوم يَجِينُونَ إِلَى الْمُسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعُوا

جن حضرات کے نز دیک اگر پچھلوگ جماعت ہونے کے بعد مسجد میں آئیں تووہ اپنی

### جماعت كراسكتے ہيں

( ٧١٦٩ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ الْيَشُكُوِيُّ ، قَالَ :مَرَّ بِنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَمَعَهُ رَهُطٌ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ صَلَوْا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ .

(۱۲۹) حضرت ابوعثمان یشکری فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک واٹھ ہمارے پاس آئے ،اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ان کے ساتھ کچھلوگ بھی تھے،انہوں نے ایک آ دمی کواذان دینے کا تھم دیا ، پھرانہوں نے فجر سے پہلے کی دور تعتیس پڑھیں۔ پھرانہوں نے ایک آ دمی کوا قامت کہنے کا تھم دیا اورخود آ گے بڑھ کرنماز پڑھائی۔

( ٧١٧٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بِمِثْلِهِ.

(۱۷۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٧١٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، قَالَ دَخَلْت أَنَا، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ مَسْجِدًا وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، فقَالَ

: أَلَا تَجِيءُ حَتَّى نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ كُرِهَ ذَلِكَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۱۷۱۷) حضرت ابوحر ہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن حمید معجد میں داخل ہوئے وہاں نماز ہو چکی تھی۔انہوں نے مجھ سے

کہا کہ آؤجماعت کرالیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بچھلوگ اے مکروہ سجھتے ہیں۔وہ فرمانے لگے کہ میرے والدتو اس میں کوئی حرج نہیں سمجہ بیتہ

( ٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. (ترمذى ٢٠٠- احمد ٣/ ١٢)

(۱۷۲) حفرت ابوسعید خدری داینو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ اوگوں کونماز پڑھا چکے تھے کہ ایک آ دمی آیا،

حضور مَوْضَعَةً نے فرمایا کدکون اس کے ساتھ تو اب کی تجارت کرے گا؟ اس پرایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ جماعت کی نماز بر ھی۔

( ٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيَقُومُ فَيْصَلِّى مَعَهُ.

(۱۷۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ بی پاک مِلِّنْ ﷺ کے نماز پڑھ لینے کے بعدا کی آ وی آیا تو آپ مِلِّنْ ﷺ نے فرمایا کہ کون شخص اس پرصد قد کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا۔

( ٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ دَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبِ وَقَدُ صَلَّوُا فَأَمَّنِي.

(۷۱۷ ) حضرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ محارب کی معجد میں واُخل ہوا،لوگ نماز پڑھ چکے تھے،انہوں نے میری امامت کرائی۔

( ٧١٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى قُرَيْشٍ ، قَالَ دَخَلْت مَعَ الْحَسَنِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ فَوَجَدُنَاهُمْ فَدُ صَلَّوْا فَصَلَّى بِينِ

(۵۷۵) حضرت زیادمولی قریش فر ماتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے ساتھ بھر ہ کی مجد میں داخل ہوا،لوگ نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے میری امامت کرائی۔

( ٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلَّى الْجَمَاعَةُ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكلاّءِ بِالْبُصْرَةِ.

(۱۷۱۷) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ بھر ہ کی مسجد الکلاً میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرائی جائے۔ ( ٧١٧٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ الشُّلُطَانِ. (۷۱۷۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اسلاف دوسری جماعت کوسلطان کے خوف سے ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔

( ٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَافِرِ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرِو ، أَنَّ عَدِتَى بْنَ ثَابِتٍ وَأَصْحَابًا لَهُ رَجَعُوا مِنْ

جِنَازَةٍ فَذَخَلُوا مُسْجِدًا قَدْ صُلِّي فِيهِ فَجَمَعُوا فَكُرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ.

(۱۷۸) حضرت فضیل بن عمر و فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن ثابت اوران کے کچھ ساتھیوں نے ایک جنازے سے واپسی پر ایک ایسی معجد میں جا کر جماعت کرائی جہاں جماعت ہو چکی تھی۔اس عمل کوحضرت ابراہیم نے ناپسند فرمایا۔

( ٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِهٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الحَيُّ ، قَالَ جَائَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا

الْهَدَاةَ فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ صَلَّى بِهِم فَقَامَ وَسَطَّهُم. (2129) حضرت می فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو فجر کی نماز میں ہمارے پاس آئے ،ہم نماز پڑھ چکے تھے،

انہوں نے جماعت کھڑی کی اورلوگوں کے درمیان کھڑے ہوکرانہیں نماز پڑھائی۔ ( ٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ صَلَّى هُوَ وَسَلْم بْنُ عَطِيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

فِي جَمَاعَةٍ بَعُدَ مَا صَلَّى أَهْلُهُ. (۱۸۰) حضرت عمروبن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاءاور حضرت سلم بن عطیہ نے مسجد حرام میں جماعت ہونے کے بعد جماعت

( ٧١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَهُ قَالَ :يُصَلُّونَ جَمِيعًا فِي صَفٍّ وَاحِدٍ إِمَامُهُمْ وَسَطُهُمْ.

(۷۱۸۱) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت کرانے والےسب ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور ان کا امام ان کے

( ٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عَبَدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَجَمَّعَ بِعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ وَالْأَسُودِ.

(۷۱۸۲)حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹی مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔

انہوں نے علقمہ مسروق اوراسود کونمازیرؓ ھا گی۔

# ( ٦١١ ) مَنْ قَالَ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَلاَ يَجْمَعُونَ

جن حضرات کے نز دیک وہ اسکیے نماز پڑھیں گے اور جماعت نہیں کرائیں گے ( ٧١٨٢ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُصَلُّونَ فُرَادَى.

### ( ۱۸۳ ) حفرت حسن فرماتے ہیں کہوہ ا کیلےنماز پڑھیں گے۔

- ( ٧١٨٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخبَرَنا خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.
  - (۱۸۴) حضرت ابوقلابه فرماتے ہیں کدوہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔
  - ( ٧١٨٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :يُصَلُّونَ فُوادَى.
    - (۱۸۵) حضرت ابوقلا به فر ماتے ہیں کہ وہ اسکیے نماز پڑھیں گے۔
    - ( ٧١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلُّونَ شَتَّى.
      - (۱۸۱) حفرت حن فرماتے ہیں کہوہ اکیلے نماز پر هیں مے۔
- ( ٧١٨٧ ) حَلََّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشام الدَّستواثي ، عَن حَمَّاد ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.
- (۱۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اسکیے نماز پڑھیں گے۔
- ( ٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّى فِيهِ صَلَّوْا فُوادَى.
- (۷۱۸۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹکٹٹٹٹر جب کسی معجد میں داخل ہوتے جہاں نماز ہو چکی ہوتی تووہ ا کیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔
- ( ۷۱۸۹ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحٌ ، قَالَ : ذَخَلْنَا مَعَ الْقَاسِمِ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، قَالَ : فَصَلَّى الْقَاسِمُ وَحُدَهُ. ( ۷۱۸۹ ) حضرت افلح كہتے ہيں كہم حضرت قاسم كے ساتھ ايك مجد ميں داخل ہوئے جہاں نماز ہو چكی تقى تو انہوں نے اكيے نماز اداكى۔

# ( ٦١٢ ) الرجل تفوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ

# جس شخص کی امام کے ساتھ کچھنمازرہ جائے تو وہ کیا کرے؟

- ( ٧١٩ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَتَيْنِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِيمَا أَدْرَكَ.
  - ( ۱۹۰ ) حضرت علی نتاتیخ فرماتے ہیں کہ جسے امام کے ساتھ دور کعتیں مل جائیں تو وہ ان میں قراءت کرے گاجواس کول گئیں۔
- ( ٧١٩١ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ رَبِيعةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَا يَقُولَانِ :مَا أَذْرَكْت مِنْ صَلَاةً الإِمَامِ فَاجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَامِك.
- ( ۱۹۱ ) حضرت عمر بن خطاب اورحضرت ابوالدر داء نئ هنئ فرمایا کرتے تھے کہ جونماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اے اپنی نماز

كاببهلاحصه بنالوبه

( ٧١٩٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : اجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَامِك.

( ۱۹۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات بن كداسه اين نماز كاپهلاحصه بنالو

( ٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا:مَا أَذُرَكُت مَعَ الإِمَامِ فَهُو أَوَّلُ صَلَاتِك.

( ۱۹۳۳ ) حفرت معیداور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جونماز تہمیں امام کے ساتھول جائے اے اپنی نماز کا پہلا حصہ بنالو۔

( ٧١٩٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ مِثْلَهُ.

(۱۹۴۷) حضرت علی دانشو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧١٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ : يَقُواُ فِيمَا أَدْرَكَ لَانَّهُ كَانَ يُسِرُّ الْقِرَائَةَ خَلْفَ الإمَام.

(۱۹۵۶) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اسے جونمازیل جائے اس میں قراءت کرے۔ کیونکہ حفزت سعید بن جبیرامام کے پیچھے آہت آواز سے قراءت کرنے کے قائل تھے۔

( ٧١٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ مَعَ الإِمَامِ الرَّكْعَةُ ، أَوِ الرَّكْعَتَانِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِي سَكْتَةِ الإِمَامِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ.

(۱۹۲۷) حضرت علی و افزوال شخص کے بارے میں جس کی امام سے ایک یا دور کعتیں جھوٹ جا کمیں فرماتے ہیں کہ وہ امام کے سکتہ میں قراءت کرے۔حضرت حسن بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٦١٣ ) مَنْ قَالَ مَا أَدْرَ كُت مَعَ الإِمَامِ فَاجْعَلْهُ آخِرَ صَلاَتِك

جو حضرات فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کو نماز کا آخری حصہ بناؤ

( ٧١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا أَدْرَكُت مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِك.

(۱۹۷) حضرت عبدالله وفي فرمات بي كهام كساته طغه والي نماز كونماز كا آخرى حصه بناؤ

( ٧١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الجَعَلُ آخِرَ صَلاَتِكَ أَوَّلُ صَلاَتِك.

- (۱۹۸۷) حضرت عبدالله بن مسعود دیانی فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصہ بناؤ۔
- ( ٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ.
  - ( 1999 ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جائن امام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصد بنایا کرتے تھے۔
- ( ٧٢.٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدُرَكَ مَعَ الإِمَامِ لَمْ يَقُرَأُ فَإِذَا قَامَ يَقْضِى قَرَأُ.
- (۷۲۰۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جن ٹو جونماز امام کے ساتھ پاتے اس میں قراءت نہ کرتے اور جو کھڑے ہوکر قضا کرتے اس میں قراءت کیا کرتے تھے۔
  - ( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : اقْرَأُ فِيمَا تَقْضِى.
    - (۷۴۰۱) حضرت این عمر دخالی فرماتے ہیں کہ قضا کرتے ہوئے قراءت کرو۔
    - ( ٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقُرَأُ فِيمَا يَقْضِى.
      - (۷۲۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قضا کرتے ہوئے قراءت کرو۔
- ( ٧٢.٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتُهُ رَكُعَنَانِ مَعَ الإِمَامِ فَقَرَأَ فِيهِمَا قَالَ : اجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ أَوَّلَ صَلَاتِك.
- ( ۷۲۰۳ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے اس مخف کے بارے میں سوال کیا جس کی امام سے دور کعتیں ر
- ( ٧٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةً فِى رَجُلِ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاة فَيَقُومُ يَقْضِى ، قَالَ : يَجْعَلُ مَا بَقِىَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَإِنْ عَلِمْت مَا الَّذِى قَرَأَهُ الإِمَامِ فَاقْرَأُهُ.
- ( ۲۰۴ ) حفرت ابوقلا بدائ شخص کے بارے میں جس کی نماز کا پچھے حصہ فوت ہوجائے اور وہ کھڑے ہو کر قضا کرے ،فر ماتے ہیں
- کہ وہ باقی ماندہ نماز کواپنی ابتدائی نماز بنائے اوراگراہے معلوم ہوجائے کہ امام نے کیا قراءت کی ہےتو وہی قراءت کرے۔
  - ( ٧٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : اقْضِ مَا فَاتَكَ كَمَا فَاتَك.
    - ( ۲۰۵ ) حضرت عمرو بن دینار فرمات میں کہ جونما زرہ گئی اسے اسی طرح قضا کروجس طرح وہ جھوٹی ہے۔
- ( ٧٢.٦ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :فِيمَنْ سَبَقَهُ الإِمَامِ إِذَا قَضَيْت بَعْدَهُ فَاقُصْ قِرَائَتَك.
- (۲۰۱۷) حفرت شعمی اور حضرت ابن سیرین اس شخص کے بارے میں جس کی امام کے ساتھ کچھ نماز رہ جائے اور وہ بعد میں قضا کرر ماہو فرماتے ہیں کداپنی قراءت کی بھی قضا کرو۔

( ٧٢.٧) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُينَةَ، عَنْ عَمْرِو قَالَ: فَاتَتْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. (٧٢.٧) حَفْرت عمروفر مات بين كه حُفْرت عبيد بن عمير كى مغرب كى ثما زمين ايك ركعت ره گئي مين في ساكه واس مين سورة الليل كى تلاوت كرر بے تھے۔ الليل كى تلاوت كرر بے تھے۔

( ٧٢.٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي يَقُوأُ فِيمَا يَقْضِي.

(۷۲۰۸)حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خعی امام ہے چھوٹ جانے والی رکعت میں قراءت کیا کرتے تھے۔

# ( ٦١٤ ) الرجل يصلى فَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

# كياآدمى نماز برطصة موئ ايك باؤل دوسر يرركه سكتاب؟

( ٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُورَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فِي الصَّلَاة ، أَوْ يَسْتَنِدُ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

(۷۲۰۹) حضرت ابراہیم اس بات کومکروہ خیال فرماتے کہ آ دمی نماز میں ایک پاؤں دوسرے پرر کھے، یادیوارے سہارالے،البت کسی عذر کی وجہ سے گنجائش ہے۔

( ٧٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَانِمًا يُصَلَّى وَاضِعًا اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

(۷۲۱۰) حضرت یجی بن هانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کودیکھا وہ ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھے نماز پڑھ رہے تھے۔

### ( ٦١٥ ) في الإمام يُصَلِّي جَالِسًا

### اگرامام بینه کرنمازیر هائے تو مقتدی کیا کریں؟

( ٧٢١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنسًا ، قَالَ :سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَلَـٰحَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قَعُودًا، فَلَمَّا فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قَعُودًا، فَلَمَّا فَصَلَّى الصَّلَاة ، قَالَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا فَعُودًا، فَلَكَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ.

(بخاری ۱۱۱۳ مسلم ۵۷)

(۲۱۱) حضرت انس دوافر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرْفِظَةَ محورے سے رے اور آپ کا دایاں پہلوزخی ہوگیا، ہم آپ کی عیادت

' ٧٢١٢) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَـخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُوا بِصَلَاتِهِ فِيَامًا فَأَشَارَ الِيْهِمُ أَنِ الجُلِسُوا فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. (بخارى ١٨٨- ابوداؤد ٢٠٥)

۲۲۱۲) حضرت عائشہ نفی ہن فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ النظافیۃ کھے بیار ہوگئے تو آپ کے بچھ صحابہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو آپ نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ وہ کھڑے ہو کماز پڑھنے گئے تو آپ مِنْ النظام اس لئے بنایا نے انہیں اشارے سے کہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھیں۔ چنا نچہ وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ مِنْ النظام کے انہیں اشارے سے کہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھیں۔ چنا نچہ وہ رکوع کر وہ جب وہ رکوع سے سراٹھائے تو تم بھی رکوع کے سراٹھائے تو تم بھی رکوع سے سراٹھائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

٧٢١٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسِ بِعُظَمَائِهِمْ.

(ابوداؤد ۲۰۲ احمد ۳/ ۳۳۳)

۲۱۳ ) حضرت جابر و المؤیر فرماتے ہیں کہ بی پاک مِلْ الْفَیْمَ ایک مرتبہ گھوڑے سے بنیچ گرے اور کھجور کے ایک سے پر لگے جس سے آپ کے پاؤں میں چوٹ آگئے۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ مِلْ الْفَیْمَ اَلَیْ حَمْرت عائشہ جَیٰماند بنا کے ایک کرے میں بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے آپ کے چیچے نماز پڑھنا شروع کردی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے ہوکر آپ کی اقتداء شروع کردی تو آپ نے ہمیں میٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب آپ نے نماز کمل کرلی تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے جب وہ بیٹھ ہوتو تم کھڑے

( ٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَام لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا،

وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ، وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين ، وَإِذَا رَكَّعَ فَارْ تَكعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

(۷۲۱۴) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّفَظَ اَجْ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہتم اس کی اقتداء كرد، جب وه تكبير كهاتوتم بهي تكبير كهواور جب وه قراءت كرية تم خاموش ربو، جب وه غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ، وَلاَ الصَّالِّينَ كَهِوْ تَم آمِين كَهو جب وه ركوع كري توتم ركوع كرو - جب وه سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَجِنْوتم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ كَهُو\_ جب وه تجده كرے توتم تجده كرواور جب وه بيٹھ كرنماز پڑھے توتم بھى بيٹھ كرنماز پڑھو\_ ( ٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ جَابِرًا اشْتَكَى عِنْدُهُمْ

بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا أَنْ تَمَاثَلَ خَرَجَ وَإِنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَهُ يَتَبَعُونَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بَعْضَ الطَّرِيقِ حَضَرَتُ صَلاَّةٌ مِنَ الصَّلُوَاتِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَصَلُّوا مَعَهُ جُلُوسًا.

(۷۲۱۵) حفرت ابوز بیرفر ماتے ہیں کہ حفرت جابر ڈاٹٹو ایک مرتبہ مکہ میں بیار ہوگئے۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو وہ نکلے اورلوگ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ جب وہ راہتے کی ایک منزل پر پنچیقو نماز کاوفت ہوگیا۔حضرت جابر جھٹونے نے لوگوں کو بیٹھ کر

نماز پڑھائی اورلوگوں نے بھی ان کے پیچیے بیٹھ کرنماز پڑھی۔ ( ٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الإِمَام أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا

قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

(۷۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ امام امیر ہے۔اگروہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم کھڑے ہوکرنماز پڑھو۔اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھےتو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٧٢١٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ، قَالَ اشْنَكَى إِمَامُنَا فَصَلَّى قَاعِدًا أَيَّامًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ ، فَقَالَ :أَبُو هُرَيْرَةَ الإِمَام أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

(۲۱۷) حضرت قیس بن قبد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ایک مرتبہ بیار ہو گئے ، ہم نے ان کی نماز کے مطابق نماز پڑھی تو حضرت

ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نے فرمایا کہ امام امیر ہے،اگروہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھواورا گروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ كَانَ يَوُمُّ

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلدم) کي هي ۱۲۵ کي ۱۲۵ کي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلدم)

قَوِمَهُ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَنَّهُ اشْتَكَى فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ شَكُوَاهُ ، فَقَالُوا لَهُ تَقَدَّمُ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلَّىَ، قَالُوا : لَا يَوْمُنَا أَحَدٌ غَيْرُك مَا دُمْت ، فَقَالَ :اجْلِسُوا فَصَلَّى بِهِمْ جُلُوسًا.

( ۲۱۸ ) حضرت عبیدالله بن مهیر و کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیرا پی قوم بنوعبدالاهبل کی امامت کرایا کرتے تھے۔ وہ ایک

مرتبہ بار ہو گئے اور اپنی بیاری کے بعد جب آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ آ مے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ ہیں ہمیں آپ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔حضرت

اسید نے ان ہے کہا کہ پھرتم سب بیٹھ جاؤاورانہوں نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔

( ٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

يَهُولُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا صَلَّى الإِمَام جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، قَالَ فَعَجبَ النَّاسُ مِنْ صِدْقِ مُعَاوِيَةً.

(2119) حضرت قاسم بن محمد كہتے ہيں كەحضرت معاويد ولأثنون بيان كيا كەرسول الله يَشْرَفْظَةَ نے فرمايا كەجب امام بير كم كرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹ*ے کرنماز پڑھو* لوگوں کو حضرت معاویہ رہائے ہے اس بات برتعجب ہوا۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ، قَالَ :كَانَ لَنَا إِمَامٌ

فَمَرضَ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا. (۷۲۷)حضرت تیس بن قبد فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک امام بیار ہو گئے تو ہم نے بیٹھ کران کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

# ( ٦١٦ ) مَنْ قَالَ انْتَكَّ بِالإمَامِ

# جوحضرات فرماتے ہیں کہامام کی اقتداء کرو

( ٧٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَام لِيُؤْ ۖ

بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ وَأَوَّلُ مَنْ يَضَعُ. (۷۲۲) حضرت عبدالله خالفه فرماتے ہیں کہ امام اس لئے بنایا جاتا کہ اس کی اتباع کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر

کہو۔ جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ مجدہ کر بے تو تم بھی مجدہ کرو۔ پہلے سراسی نے اٹھانا ہے اور پہلے سراسی نے

( ٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :مَنُ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَام وَوَحَ رُأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَنَاصِيتُهُ بِيدِ الشَّيْطَانِ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا.

(2777) حفرت سلمان والفؤ فر ماتے بی کہ جو تحص امام سے پہلے سراٹھا تا ہے یا امام سے پہلے سرر کھتا ہے،اس کی پیشانی شیطاا

كتاب الصلاة هي مصنف ابن البشيه مترجم (جلدم) کي المحالي کي ۱۹ کي کام کام مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلدم)

کے ہاتھ میں ہے وہی اسے اٹھا تا ہے اور وہی اسے رکھتا ہے۔ ( ٧٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مَلِيحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إنَّ الَّذِي

يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ. (۷۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ نزایجہ فرماتے ہیں کہ جو محض امام سے پہلے سراٹھائے یا امام سے پہلے سرر کھے تو اس کی پیشانی شیطان

کے ہاتھ میں ہے۔

( ٧٢٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامَ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

(بخاری ۱۹۱ ابوداؤد ۲۲۳)

(۷۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ زی ٹن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنْ اَنْ اَللہِ مَالِنَّا اَللہِ مَاللہِ اللہِ مِنْ اللہِ مَاللہِ اللہِ مِنْ اللہِ مَاللہِ اللہِ مِنْ اللہِ مَاللہِ اللہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِ بات ہے کیوں نہیں ڈرتا کہ بس اس کا چہرہ گدھے کی طرح کانہ بناویا جائے؟

( ٧٢٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَمَا يَخَافُ

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كُلْبِ.

(2770) حضرت عبدالله دالله والله فرمات جي كدامام سے بہنے سرائھانے والا اس بات سے كيون نبيس ؤرتا كداس كا سركہيں كتے كى طرح ندینادیاجائے؟

( ٧٢٢٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْنَا رُؤُوسَنَا مِنَ الرُّكُوعِ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى يَسْجُدَ فَإِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ. (احمد ٣/ ٢٩٢ ابو يعلى ١٧٤٣)

(۷۲۲۷) حضرت براء بن عازب نافی فرماتے ہیں کہ ہم نی پاک مَالِّفْتُکَا آج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم رکوع ہے اٹھ کرصفوں میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضور مَلِّفْظَةَ مجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کی اتباع میں بحدہ کرتے۔

( ٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ :ْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدُ بَدَنْتُ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا

رَكَعْت فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْت وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُت فَإِنَّكُمْ تُدُرِكُونِي بِهِ إِذَا وَضَعْت. (۷۲۲۷) حضرت محمد بن میجی بن حبان ہے روایت ہے کہ رسول الله شَرِّاتِ اَنْ اَنْتُما اِنْ کَ مِیری عمر کے زیادہ ہوجانے کی وجہ ہے میرےجسم پر گوشت بڑھ گیا ہے۔تم رکوع وجود میں مجھ ہے آ گے نہ بڑھو۔ میں رکوع میں جاتے ہوئے تو تم ہے آ گے بڑھ سکتا

ہوں کیکن رکوع سے انھتے ہوئے تم مجھے پالو گے۔ میں سجدہ میں جاتے ہوئے تو تم سے آگے بڑھ جاؤں گالیکن سجدے سے اٹھتے

ہوئےتم مجھے یالو گے۔ ( ٧٢٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَّهُ ، رَفَعَه مِثْلُهُ. (ابوداؤد ٢١٩- احمد ٩٨)

( ۷۲۲۸ )حضرت معاویه جانثو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٢٢٩ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُبَادِرُوا أَيْمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ.

(۲۲۹) حضرت عبدالله رفائي فرماتے ہيں كدركوع اور جود ميں اپنے امام سے آ محے نه برهو۔

( ٧٢٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ فَرَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَسَجَدَ قَبْلَ سُجُودِهِ فَلَيْسَ مَعَهُ.

- رود این الی کی فرماتے ہیں کہ جو مخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے رکوع کرے اور اس سے پہلے تحدہ کرے وہ امام کے ساتھ نہیں ہے۔

( ٧٢٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، قَالَ: صَلَّيْت إلَى جَنْبٍ أَبِي قِلَابَةً ، فَكَانَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَصْنَعُهُ الإِمَامِ

(۷۲۳) حضرت تھمس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک

﴿ ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ فَإِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ. (بخارى ٧٧٤ - ابوداؤد ٦٢٠)

(۷۳۲)حفرت براء بن عازب رہ اٹنے فر ماتے ہیں کہ نبی پاک میٹر فیفی آجب رکوع سے سراٹھاتے تو ہم میں ہے کوئی اس وقت تک ا پی کمرکونہیں جھکا تا تھا جب تک آپ تجدہ نہ کرلیں ، جب آپ تجدہ کر لیتے تو ہم بھی آپ کی اتباع کرتے۔

( ٧٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، غَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنِّى إمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي.

(مسلم ۱۱۲ ابوداؤد ۲۲۳)

كتاب الصلاة 💮

(۷۲۳۳) حضرت انس ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک دِن نبی پاک مَطَفَقَحَةً نے ہمیں نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو رخ مبارک ہماری طرف پھیر کرارشادفر مایا کہاہےلوگو! میں تمہاراامام ہوں ،تم رکوع اور بحدوں ، قیام اور سلام میں مجھ ہے آ گے نہ

بوھو، میں تنہمیں اپنے آ گے اور اپنے پیچھے سے دیکھا ہوں۔ میں میں ہو گور میں میں در اس کا ہوں۔

( ٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ يَكُرَهُ أَنْ يُسْبَقَ الإمَام بِشَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرِ. ( ٢٣٣٧ / حضرت ان عون كتربيل حضرَّة محداس له يككر و ذا إفي ترتيل كوني خض المرب سر مهلكوني كسر كر

( ۲۲۳۳ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد اس بات کوئکروہ خیال فرماتے تھے کہ کوئی شخص امام سے پہلے کوئی تکبیر کہے۔ مرتبعہ بچھ مجھ میں بریس سربیبر دو تو میں میں بریس بریس میں ویسٹر دو تو میں دور ہوتا ہے۔

( ٧٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَرُوبَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى ، فَلَمَّا انْفَتَلَ ، قَالَ : إِنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، فَقَالَ : إِذَا كَبَّرَ الإِمَامِ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامِ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ. (مسلم ٣٠٣ ـ ابوداؤد ٩٢٥)

(۲۳۵) حضرت حلان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی والتی نے ہمیں نماز پڑھائی، جب وہ نماز سے فارخ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِنْ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی والتی ہیں ہمارے لئے دین کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھائی، آپ نے اس میں فرمایا کہ جب امام تکبیر کھے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے سر ممار والتھا تا سے ممار والتھا تا ہے۔

( ٧٢٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُعُلَمُ النَّخْعَ ، فَقَالَ لَهُم : إِذَا رَأَيْتُمُونِي صَنَعْت شَيْئًا فِي الصَّلَاة فَاصْنَعُوا مِثْلُهُ ، فَلَمَّا سَجَدَ أَضَرَّ بِعَيْنَهِ غُصْنُ شَجَرَةٍ فَكَسَرَهُ فِي الصَّلَاة فَعَمَدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى غُصْنِ فِي الصَّلَاة فَكَسَرَهُ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا كَسَرْتُهُ لَأَنَّهُ أَضَرَّ بِعَيْنَى حِينَ سَجَدُت وَقَدُّ أَحْسَنَتُمْ فِيمَا أَطَّعْتُمْ.

(۲۳۷) حضرت علی بن مدرک فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ وہائیؤ جب یمن آئے تو دہاں کے لوگوں کو علم سکھاتے ہوئے فرمایا کہ میں جس طرح نماز پڑھوں گاتم نے بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ چنا نچہ جب وہ تجدے میں جانے گئے تو درخت کی ایک نہنی ان کی آئکھ میں لگی ، انہوں نے اس نہنی کو تو ٹر دیا تو وہ سب لوگ درخت کی طرف لیکے اور اس کی ٹبنیوں کو تو ٹرنے گئے۔ جب حضرت معاذ ڈٹا ٹیونے نماز مکمل کر لی تو فرمایا کہ میں نے تو ٹمنی اس لئے تو ٹری تھی کیونکہ اس نے سجدے میں جاتے ہوئے میری آئکھ میں تکلیف پہنچائی تھی۔البتہ تم نے جس اطاعت سے کام لیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے۔

( ٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ فَلَا تُبَادِرُونِى بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالشَّجُودِ.

(ابن سعد ۲۰۰۰ طبرانی ۱۵۷۹)

(۷۳۷۷) حضرت نافع بن جبیر بن مطعم فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَرِفَقَعَ آنے فر مایا کہ عمر بڑھنے کی وجہ سے میرے جسم کا گوشت بڑھ گیا ہے، لبنداتم قیا م اور بچود میں مجھ سے آ گے مت بڑھو۔

# ( ٦١٧ ) في فعل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### حضور مَلِّالْفَيْئَةَ كاليخ صحابه كي امامت مين نمازيرٌ هنا

( ٧٢٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ لَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ جَاءَ بِلَالْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاة ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو وَجُلٌ رَجُلٌ رَقِيقٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَك يَبْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلُو أَمْرُت بِالنَّاسِ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ رَقِيقٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَك يَبْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلُو أَمْرُت عُمْرَ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ فَأْرُسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَحَدَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو أَمْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجُ إِلَى الصَّلَاة يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجُلَاهُ تَخْطَانِ فَوَجَدَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُو بَكُو ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَكَانَك ، قَالَتُ : فَكَانَ أَبُو بَكُو يَأْتُمُ بِالنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكُو ، فَكَانَ أَبُو بَكُو يَأْتُمُ بِالنَّيِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّ وَالنَّاسُ يُأْتَمُونَ بِأِبِى بَكُو . (مسلم 90 ابن ماجه ١٣٣٢)

(۷۲۳۸) حضرت عائشہ میں میں خواتی ہیں کہ نبی کریم میں میں کے مرض الوفات میں حضرت بلال میں آئے آپ کونمازی اطلاع دیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ہم نے کہایار سول اللہ! ابو بکر تو ایک نرم دل اور رقیق القلب آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان سے برداشت نہ ہوگا اور وہ رونے لگیس گے۔ بہتر ہے کہ آپ حضرت عمر کونماز کا حکم

یں دہ بہ بہ پ پاک مِنْرِفِیْکَا بِجَانِ کے ابو برکو ہی کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔ تم تو حضرت یوسف عَلاِنِٹا کے پاس موجود عورتوں کی طرح ہو۔ پس حضرت ابو بکر ہوائی کو بیغام دیا گیا اور انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ بچھ دیر بعد نبی پاک مِنْرِفِیْکَا آئے ہوں کی طرح ہو۔ پس حضرت ابو بکر ہوائی کو بیغام دیا گیا اور انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ بچھ دیر بعد نبی پاک مِنْرِفِیْکَا آئے ہوں کے سہارے نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے دونوں پاؤں نمان کر محسوں کیا تو پیچھے بٹنے گے۔ اس وقت آپ کے دونوں پاؤں زمین پڑھسٹ رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر ہوائی نے حضور مِنْرِفَیْکَا آئی کی کم اُن میں کہ نبی پاک مِنْرِفَیْکَا آئی ہوں کے بیاک مِنْرِفَکَا اِن بیکھے بٹنے گے۔ نبی پاک مِنْرِفَکَا اِن بیکھی کے اس موجود انہوں کے ساتھ بیٹھ گئے ،

حضرت ابو بكر و النبي حضور مَ النبي عَنَى اقتداء كرتے منے اور لوگ حضرت ابو بكر و النبی كی اقتداء كرتے ہے۔ ( ۱۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا مَوضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَاهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةُ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ قَدْ رَبُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَاهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةُ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ قَدْ

بَلَّغْت فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ؟ قَالَ :مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ أَبُو بَكُو رُفِعَتِ السُّنُورُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرُنَا إِلَيْهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةٌ بَيْضَاءُ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَظَنَّ أَبُو بَكُو ، أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فَتَأَخَّرَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلِّ مَكَانَك فَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَمَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ مِنْ

رو يومِهِ. (بخاري ۱۸۰- مسلم ۹۸) (۷۲۳۹) حفرت انس بڑھنے فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَافِهَ کے مرض الوفات میں حضرت بلال مُؤافِذ حضور مِنْزِفَقَافَةَ کونماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے تو آپ مِئِراً هُؤَيَّةً نے فرمایا کہاں بلال! تم نے پیغام پہنچا دیا اب جو جا ہے نماز پڑھ لےاور جو جا ہے چھوڑ دے۔انہوں نے کہااے اللہ کے رسول! تو پھرلوگوں کونماز کون پڑھائے؟ آپ مُرِّشَقِّقَةَ بِنے فر مایا کہ ابو بکرے کہو کہ وہ لوگوں کونماز برُ ها كيں۔ جب حضرت ابو بكر وہافو نماز پرُ هانے كے لئے آئے بڑھے تو نبی پاک مَرْ اَنْفَظَامُ كے حجر وَ مبارك كے خيمے اللہ اے مجے اور

آپ وہال سے بول تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ مبارک جا ندی کے تکزے کی طرح محسوں مور ہاتھا۔ آپ پرسیاہ رنگ کی ایک جا در

تھی۔ جب حضرت ابو بکر دلائو نے آپ مَرالفَظَفِ کودیکھا تو سمجھے کہ شاید آپ تشریف لا ناچاہتے ہیں لہذاوہ مصلے سے پیچھے ہٹ گئے، نی پاک مَنْ فَصَدَ الْبِیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جہا ہوئے نوگوں کونماز پڑھائی۔اس کے بعد ہم نے نى ياك مَلِفَظَةُ كُونبين ديكهااوراى دن آپ كاوصال موكيا\_

( ٧٢٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَ مَرَضُهُ ، فَقَالَ ۚ : مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَانِشَةً يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمُ مَقَامَك فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : مُرِى أَبَا بَكُو ِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، قَالَ :فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُو ٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاري ١٤٨ ـ مسلم ١٠١) ( ۲۲۴ ) حضرت ابوموی والتی فرماتے ہیں کہ بی پاک مَشِّفَظَةً کے مرض الوفات میں جب آپ کا مرض شدت بکڑ گیا تو آپ نے فر مایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا <sup>ک</sup>یں۔اس پرحفزت عائشہ ٹھیٹئٹانے کہا کہ وہ ایک نرم دل آ دمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونمازنہ پڑھا سکیں گے۔حضور مَزْفَقَعَ فِی غرمایا کہ ابو بکرکوئی نماز کا کہوہتم تو صواحب پوسف کی طرح ہو۔ چنانچ حضرت ابو بكر و النور ني ياك مَرْالْفَيْعَ كَيْ حيات مباركه مين لوگول كونماز يرد هائي \_

( ٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُمْ وَكَانَ أَبُو بَكُو خَلْفَهُ فَيُكَبِّرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكَبِّرُ أَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

### (مسلم ۸۵ ابوداؤد ۲۰۲)

۵۲۳۱) حضرت جابر مِنْ اللهُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّوْفَظَةَ نے لوگوں کونماز پڑھائی، حضرت ابو بکر دوائو آپ کے پیچھے تھے، تضور مَيْلِفَظَةُ بَكْبِير كَهْتِه تو حضرت ابو بكر رُوانِيْ بلندآ واز ہے تكبير كہداوگوں تك تكبير كي آ واز پہنچاتے \_

٧٢٤٢) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) كي المسلاة عن المسلاة المسل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَآتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أَبًا بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالُوا :بَكَى ، قَالَ :فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفُسُهُ أَنْ يَتَقَدُّمُ أَبَا بَكُورِ . (نسائى ١٥٥٠ احمد ١/ ٣٩١)

(۲۲۷۲) حضرت عبدالله والله والتي بيس كه جب نبي ياك مَالِفَقِيَّةَ كاوصال ہو گيا تو انصار نے كہا كه ايك امير جم ميں سے ہوگا اورایک تم میں ہے۔اس پرحضرت عمر واللہ ان کے پاس آئے اوران ہے کہااے انصار کی جماعت! کیاتم نہیں جانتے کے رسول الله مِيَّافِيْفَيَّةً نِهِ ابو مِكر حالتُهُ كونماز برِّ هانے كائكم ديا تھا؟ انہوں نے كہا جی باں، بالكل ايسا ہی ہے۔حضرت ممر جانو نے فرمايا كه پھرتم میں ہے مس کا دل کرے گا کہ وہ ابو بحر جڑا تھو ہے آھے بڑھے؟

( ٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِهٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَوَجَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَّأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَك فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكُرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ.

(۷۲۴۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ جب نبی پاک مِلْفِظَيْکَةَ مرض الوفات کاشکار ہوئے تو آپ مِلِفِظَةَ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔ کچھ دیر آپ مِنْ اَنْکِیَا آپ ایپے جسم مبارک میں خفت محسوں کی تو آپ با ہرتشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر وہ اٹھڑنے آپ کوتشریف لاتے دیکھا تو پیچھے مٹنے لگے۔ نبی پاک مِنْلِفَظِیَّا آجَاء کے انہیں ابنی جگہ كفر \_ر بن كا حكم فرمايا - پھر نبي پاك مَيْلِ فَضَيْحَةً آكر حضرت ابو بكر والنوز كے ساتھ بيٹھ گئے -حضرت ابو بكر والنوز نبي پاك مِيْلِفَظَيْحَةً كى اقتداء کررے تھے اورلوگ حضرت ابو بکر وہا ٹو کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عالِشَةَ، قَالَتُ :أُغْمِىَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قَالَتْ :فَقُلْنَا :لَا ، قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، قَالَ : عَاصِمٌ الْاسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ ، وَإِنَّهُ مَنَى يَقُمُ مَقَامَك لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ :ثُمَّ أُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ ، فَرَدَّت عَلَيْهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ :إنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ :فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَةَ ، تَخُطَّ نَعْلَاهُ إِنِّي لَارَى بَيَاضَ بُطُون قَدَمَيْهِ ، وَأَبُو بَكْرِ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ

إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ ، قَالَتُ : فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ بِجَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ه صنف ابن الى شير برجم (جلوم) كي مستف ابن الى شير برجم (جلوم) قَاعِدٌ ، يُصَلِّي أَبُو بَكُو بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُو . (ابن حبان ٢١١٨) ( ۲۲۳۳) حضرت عائشہ تُفَامِنُونَا فر ماتی ہیں کہ مرض الوفات میں نبی پاک مِنْرِ فَنْفِیْجَةً پرغش طاری ہوئی ، جب آپ کوافاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہانہیں۔آپ مَلِّفَظَةَ اِنے فر مایا کدابو بکر کو تھم دو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ہم نے کہا یارسول الله! وہ انتہائی نرم دل اور مبربان آ دمی ہیں ، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز نہ پڑھا سکیں گے۔حضرت

عائشہ جی اللہ عالم ماتی ہیں کہ پھرنی پاک سِلِنظِيَّةَ بِعْثی طاری ہوئی، جب افاقہ ہواتو آپ نے پھروہی بات فر مائی، میں نے آپ کوتین مرتبہ جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہتم یوسف علائیلا کے پاس موجودعورتوں کی طرح ہوں ، ابو بکر کوکہو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔حضرت عائشہ ٹنی مذم فافر ماتی ہیں کہ پچھ دیر بعد نبی پاک مِرَالْفَقِيْمَ نِ اپنے جسم مبارک میں پچھے خفت محسوں کی ، آپ بریرہ اور نوبہ ٹنی دین ک

سہارے سے باہرتشریف لے گئے ،جسم مبارک میں کمزوری کی وجہ سے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اور میں آپ کے تلووں کی سفیدی کود کیچر ہی تھی۔اس وقت ابو بکر مٹائٹو لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے۔ جب انہوں نے آپ مِنْظِفْظَةِ کو دیکھا کہ تو پیچیے ہٹنے لگے۔لیکن نی پاک مَشَافِظَةُ نے اشارے سے انہیں وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ نبی پا کم مَشَافِظَةُ ان کے باس بیٹھ گئے۔حضرت

الويكر وَقَاقُونَ نِي بِاكَ مُؤْلِفَقِكُمْ كَي المامت مِين نمازاداكررے تقے اور لوگ حضرت ابو بكر رُقافُو كى اقتداء كررے تھے۔ ٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا.

(ترمذی ۳۷۲ احمد ۲/ ۱۵۹)

(۷۲۳۵) حفزت عاکشہ میں ہنافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِنَّ اِنْتُنْکِیَمُ نے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر کے پیچیے نماز اوا کی ہے۔ ٧٢٤٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، قَالَ : ذَخَلْت عَلَى عَانِشَةَ فَقُلْت : إِلَّا تُحَدِّثِينِي ، عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ :

بَكَى. ثَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْت لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :

أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَك ، فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضِبِ ، قَالَتُ :فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا هُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْمِعشَاءِ الآخِرَةِ. قَالَتُ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَآتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقُالَ :أَبُو بَكُو ، وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا ، يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُرٍ تِلْكَ الْآيَّامَ.

ه معنف ابن الباشيد مترجم (جدا) كي معنف ابن الباشيد مترجم (جدا) كي معنف ابن الباشيد مترجم (جدا) فَالَتْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرُ ۚ ، وَقَالَ لَهُمَا ۚ : اجُلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجُلَسَّاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكُرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَلَخَلْت عَلَى عَبُدِ اللهِ بَٰنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْت : أَلَا أَغُرِضُ عَلَيْك مَا حَذَّتُننِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَاتِ فَعَرَضْت عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا. (بخاری ۷۲۵ مسلم ۳۱۱) (۷۲۴۷)حضرت عبیداللہ بن عتبہ فر ماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عا کشہ ٹنگالٹیٹفا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے حضور مَثِلِنظَیَّةً کے مرض الوفات کے بارے میں بتا نمیں گی؟انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔ جب آپ مِلِّلْظَیَّةً کی طبیعت مبارکہ بہت ہو جھل ہوگئ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہانہیں، ابھی نہیں پڑھی۔اے الله كےرسول! ووآپ كا انتظار كرر بي بيں \_آپ نے فرمايا كەمىرے لئے برتن ميں پانى ركھو۔ چنانچيېم نے ايسا ہى كيا \_آپ نے عنسل فرمایا، پھرآپ مشکل سے اعظمے، لیکن آپ پر بے ہوتی طاری ہوگئی پھر پچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ہم نے کہانہیں وہ آپ کا نظار کررہے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میرے لئے برتن میں پانی رکھو۔ہم نے ایسا بی کیا۔ آپ نے عسل فر مایا، پھرآپ مشکل سے اٹھے، لیکن آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی پھر پچھدر یبعدا فاقد ہوا تو آپ نے دریافت فر مایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہانہیں ،اےاللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔لوگ مسجد میں رکے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے آپ کے منتظر تھے۔ پھر آپ مَرِّاتِیْنَا آپ مَرِ حضرت ابو بکر واپٹی کو بیغام بھجوایا کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔ جب حضور مَرِاتِنْنَکِیَا آ کا حاصد حضرت ابو ہکر کے پاس آیا اورانہیں بتایا کہ حضور مَیَّافِیْتَغِیَّمَ آپ کونماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹو ایک نرم دل آ دی تھے، انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹنے ہے کہا کہ آپ نماز پڑھا کیں۔حضرت عمر ڈاٹٹنے نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ حقد ار ہیں۔ چتانچہال دنوں میں حضرت ابو بمر «ناٹونے نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ حضرت عا کشہ ٹڑیافٹر فاقی ہیں کہ پھر آپ کی طبیعت مبار کہ میں پچھ بہتری آئی تو آپ ظہرِ کی نماز کے لئے دوآ دمیوں



حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس منی شفاکے پاس حاضر ہوااور میں نے ان ہے کہا کہ میں آپ کو

نبی پاک مِنْ اَنْ اَنْ اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كرو - ميں نے بيان كيا تو انہوں نے اس واقعہ ميں سے ايك بات كا بھى ا نكارنبيں كيا ـ

( ٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. (مسلم ٨١- احمد٢٣٨)

(۷۲۷۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی تو فرماتے ہیں کہ نن پاک مُؤافِقَتِيَا أَنْ خَصْرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھے نمر زیر بھی ہے۔ ( ٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْلٍ ، قَالَ : كَانَ كُونٌ فِي الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ :فَجَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَ :فَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .

(بخاری ۱۲۰۱ ابو داؤد ۹۳۸)

( ۲۲۸ ) حضرت مهل بن سعد روان فر ماتے ہیں کہ انصار کے درمیان کوئی جھٹرا تھا، نبی پاک مِنْ اِنْتَحَامُ اِن کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ مِنْ اَنْتَظَافَہُ واپس آئے تو حضرت ابو بکر زناٹھ لوگوں کونماز پڑھارہے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر مناٹن کے پیچھے نماز پڑھی۔

## ( ٦١٨ ) في الرجل يَضَعُ رِدَانَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلاَة

## دورانِ نماز كندھے سے جا درا تارنے كاحكم

( ٧٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۲۲۹) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی دوران نماز کندھے سے حیا درا تارے۔

( ٧٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۷۲۵۰)حضرت ابن سیرین اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة أَنُ يَضَعَ رِدَائَهُ عَنْ عَاتِقِهِ.

(۷۲۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز کندھے سے چادرا تارنے میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٦١٩ ) من كرة النَّوْمُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

## مغرب اورعشاء کے درمیان سونے کی کراہت کابیان

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، يَعْنِى الْعِشَاءَ.

( ۲۵۲ ) حفرت انس بناتُو فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَائِفَتُ ﴿ نَعْشَاء ہے پہلے سونے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَوُفٍ ، عَنُ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۲۵۳) حضرت ابوبرز ہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً عشاءے پہلے سونے منع فرمایا کرتے تھے۔

( ٧٢٥٤ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ أَنْ يَسُبَّ الَّذِي يَنَامُ، عَنِ الْعِشَاءِ.

(۷۲۵۳) حفرت ابراہیم اور حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹی عشاء سے پہلے سونے والے کی اتن مذمت کرتے کہ قریب تھا کہ اسے گالی دے دیتے۔

ريب ها الدائمة المؤتمر و المائه المائه عن أبيه، قال: بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُرُشَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

(200 ) حفرت انس ڈھاٹھ فرماتے ہیں کہ ہم عشاء سے پہلے بستروں سے دورر ہا کرتے تھے۔

( ٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسُلَمَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُولَا يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنَهُ.

(۷۳۵۲) حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ حفزت عمر زہنؤ نے ایک خط میں لکھا کہ کوئی عشاء سے پہلے نہ سوئے ،اگر کوئی لیٹے بھی تو اس کی آنکھوں کو نیند کا شکارنہیں ہونا جا ہے۔

( ٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ النَّقَفِيِّ.

(۷۲۵۷) ایک اورسند سے یہی منقول ہے۔

( ٧٢٥٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسَار ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَانَه رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ مِنَّا الْمُحَارِجَ وَالْمُضَارِبَ فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَّجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمُ وَحَرَّجُ وَحَرَجَانِ وَثَلَاثَةُ أَخُواجَ.

( ۷۲۵۸ ) حفرت سعید بن بیار فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ وٹا ٹو کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا ہم جنگجواور فوجی لوگ ہیں ،اگر ہم عشاء سے پہلے سوجا کیں تو کیااس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں حرج ہے، دوحرج ہیں بلکے تمن حرج ہیں! ( ٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْهَيْشُمِ الْمُرَادِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صَلِّ ، ثُمَّ نَمْ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ فِي الثَّالِكَةِ :صَلِّ ثُمَّ نَمُ فَلَا نَامَتُ عَيْنُك.

(2۲۵۹) حضرت بیتم مرادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑاٹی سے ایک آ دمی نے عشاءے پہلے مونے کے بارے میں سوال کیا

تو انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھ کرسونا جا ہے ۔اس نے تمین مرتبہ یہی سوال کیا انہوں نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔تیسری مرتبہ اس ے يفر مايا كه نماز يز هرسونا جا بية البية الركيثوتو تمباري آئونيس كني جا ہے۔

( ٧٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، يَعْنِي الْعِشَاءَ. (۷۲۱۰)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی پاک میز ﷺ نے ارشاد فرمایا کہا گر کوئی عشاء سے پہلے لیٹ بھی جائے تواہے سونانہیں

· ، ، ( ٧٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعُدَهَا.

(۷۲۱) حضرت ابن عباس مئي پين فرماتے ہيں كه مجھے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو كرنا بالكل پيندنبيں۔

( ٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ النُّومَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

(۲۲۲) حفرت عطاء،حفرت طاوس اورحفرت مجامد عشاءے پہلے سونے اورعشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپند خیال فرماتے تھے۔ ( ٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ يَزِيدَ الْفَقِيرَ أَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا،

( ۲۲۲۳) حضرت معرفر ماتے ہیں کہ میں نے یزیدالفقیر ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر زناہے کوفر ماتے ہوئے ت که عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سا ہے۔

( ٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. (٤٢٦٣) حضرت ابراہيم فرماتے بين كداسلاف عشاء سے پہلے سونے اور عشاء كے بعد تفتلوكرنے كونا پسند خيال فرماتے تھے۔ ( ٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قوله تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ) قَالَ: عَنِ الْعَتَمَةِ.

(۷۲۷۵) حضرت عطاء الله تعالی کے فرمان (ترجمه )ان کے پہلوبستروں ہے دورر ہے ہیں۔ کے بارے میں فرماتے ہیں کداس ے مرادیہ ہے کہ عشاء کی نمازے پہلے۔

( ٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سَهْلٍ الْقُرَشِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لأَن أُصَلَّى الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ

السَّاعَةِ وَذَلِكَ بَعُدَ الْمَغُرِبِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عُنهَا ، ثُمَّ أَقُومَ فَأَصَلَيهَا.

(۲۲۲۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت (مغرب کے بعد) نماز پڑھوں یہ جھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس وقت میں سوجا وَں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں۔

( ٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّى الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَنَامَ عُنهَا، ثُمَّ أُصَلِّيهَا بَعْدَ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي جَمَاعَةٍ.

(۲۲۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بین شفق غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سو جاؤں اور پھر شفق غروب ہونے کے بعدا ٹھ کر جماعت سے نماز پڑھوں۔

## ( ٦٢٠ ) من رخص فِي النَّوْمِ قَبْلُهَا

## جن حضرات نے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے

( ٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، وَابْنُ فُضَيْلِ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ الرَّازِيّ ، عَنْ جَدَّتِهِ وَكَانَتُ سُرِّيَّةً لِعَلِمٌ ، أَنَّ عَلِيًّا رُبَّمَا غَفَا قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۷۲۲۸)حضرت علی زلائن بعض او قات عبثاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، أَنَّ خَبَّابًا نَامَ ، عَنِ الْعِشَاءِ.

(۲۲۹) حفزت ابن حمین فرماتے ہیں کہ حضرت خباب زناتھ عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبُدِاللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۷۲۷) حفرت ابوحسین فرماتے ہیں کہ حضرت ابووائل اور حضرت عبداللّٰہ شئ این کے شاگر دعشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧١ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلَّى ، فَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۷۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سویا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا ، يَعُنِي الْعِشَاءَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوكِكُلُ مَنْ يُو قَظُهُ.

(۷۲۷) حضرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا حضرت ابن عمر زبی نیڈ عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ سوجاتے تھے کیکن کسی کومقرر کرتے تھے کہ انہیں جگادے۔

- ( ٧٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَهَا.
- ( ۷۲۷۳ )حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔
- ( ٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُ رٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِمَّى الْأَزْدِى ، قَالَ : كَانَ يَخْتِمُ الْقُوْآنَ فِى رَمَضَانَ كُلَّ لَبُلَةٍ وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ.
- (۷۲۷۳)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی از دی رمضان کی ہررات میں ایک قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے اور مخرب اور عشاء کے درمیان سویا کرتے تھے۔
  - ( ٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الصَّلَاة.
    - (۷۲۷) حضرت تعمم فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاء کی نمازے پہلے کچھ در سوجایا کرتے تھے۔
- ( ٧٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَقَاءٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ في رَمَضَانَ.
  - (۷۲۷۱) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ رمضان میں حضرت سعید بن جبیرعشاء کی نماز سے پہلے سوجاتے پھرا ٹھتے تھے۔
    - ( ٧٢٧٧) حِدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ.
      - (۷۲۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مجموعشاء کی نمازے پہلے سویا کرتے تھے۔

## ( ٦٢١ ) في الرجل يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَسْتَبِينُ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ

ا گركوئى آ ومى فجركى نماز پڑھ كرفارغ مواور پھراسے معلوم موكدا بھى فجر طلوع نہيں موئى تووه كياكرے؟ ( ٧٢٧٨) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِ تَ أَعَادَ صَلاَةَ الصَّبْحِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى ، ثُمَّ قَعَدَ ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ صَلَّى وَقَعَدَ حَتَّى تَبَيَّنَ ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِئَةَ.

(۷۲۷) حضرت ابن سیرین فرماًتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری وافو نے ایک دن میں فجرکی نمازتین مرتبد د ہرائی۔وہ نماز پڑھ کر ہیٹھے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے طلوع فجر سے پہنے نماز پڑھ لی ہے۔لہذا نماز کا اعادہ کیا۔ پھرنماز پڑھ کر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی ، چنانچے انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی۔

( ٧٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ صَلَاةَ الصَّبُحِ يجمع فِي يَوْمٍ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدُ صَلَّى بِلَيْلِ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا النَّالِثَةَ.

(2729) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وافو نے ایک دن میں فجرکی نماز تین مرتبدد ہرائی۔وونماز سے فارغ موت

تو معلوم ہوا کہ انہوں نے طلوع فجر سے پہلے نماز پڑھ لی ہے۔ طبندا نماز کا اعادہ کیا۔ پھر نماز پڑھی اور فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی ، چنا نچے انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی۔

( ٧٢٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ وَاسْتَفْتَحَ الْبُقَرَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، قَالَ وَأَضَاءَ لَهُمُ الصُّبُحُ

( • ۲۸ ء) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹئا پینئا کے زمانے میں لوگوں کوطلوع فیجر کے بارے میں شک ہوا۔ انہوں نے اپنے مؤذن کو تھکم دیا اس نے دوبارہ اقامت کہی اور حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔انہوں نے پوری سورۃ البقرۃ پڑھی ، پھر کوع کیا پھر بجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور پوری سورۃ آل عمران پڑھی۔ پھر رکوع کیا

اور پُرمجده کیا۔ جبنمازے فارغ ہوئے توروتن ہو چک گئی۔ ( ۷۲۸۱ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حُصَیْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ: کَانَتْ بِی سَعْلَةٌ فَخَرَجْت لِصَلَاةِ الصَّبْح فَسَمِعَ

الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدُ أَصْبَحْنَا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْنَا ، ثُمَّ نَظُرُّنَا فَإِذَا الْفَجْرُ لَمْ يَطْلُعْ فَأَعَدُنَا الصَّلَاة.

(۱۲۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کھانی لاحق تھی کہ میں فجر کی نماز کے لئے نگلا، مؤون نے میری کھانسی کی آواز سی اور خیال کیا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اس نے اقامت کہددی اور ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی تو فجر طلوع نہیں ہوئی، لہذا ہم نے طلوع فجر کے بعدد و بارہ نماز پڑھی۔

## ( ٦٢٢ ) في الحائض تَطْهُرُ آخِرَ النَّهَار

اگر کوئی جا نصہ دن کے آخری حصہ میں حیض سے پاک ہوتو وہ کیا کر ہے؟

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِیِّ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِی جَدَّتِی ، عَنْ مَوْلَی لِعَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بْنِ عَوْفِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

( ۲۸۲ ) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہا گر کوئی حائصہ غروب بشمس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فجر سے پہلے پاک ہوتو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

اورا تر سول بر سے پہنے یا ت جودوہ سرب اور مساءل مهار پر سے ن ۔ ریب وردری بر دی سر دی ور ری مری موردری بردر و سر در دور

( ٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبَيْدَةَ أَخْبَرَاهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّغْبِيِّ ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُّوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (۷۲۸۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جا تضہ خروب شمس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اور اگر طلوع کہ فجر سے پہلے پاک ہوتو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

- ( ٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
  - (۲۸۴) حضرت ابن عباس مئي دينخاسے بھی يونہي منقول ہے۔
- ( ٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا طَهُرَتُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
- ( 21/4 ) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کداگر کوئی حائضہ غروب منس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اورا گر طلوع فجر ہے پہلے پاک ہوتو وہ مغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گی ۔
- ( ٧٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
- (۷۲۸۲) حفرت عطاءاور حفزت طاوس فرماتے ہیں کہا گرکوئی حائضہ غروبیٹس سے پہلے پاک ہوتو عنسل کرے گی اور ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فجر سے پہلے پاک ہوتو عنسل کرے گی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔
- رَى ١٠٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ مِنُ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طُهُرَتُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
- ( ۲۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حائضہ دن کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو ظہراورعصر کی نماز پڑھے گی اوراگر رات کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو مغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گی۔
- ( ٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلَّ صَلَاةً لَيْلَتِهَا ، وَإِذَا طَهُرَتُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةً يَوْمِهَا.
- (۷۲۸۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حا تھے۔ رات کے آخری حصد میں پاک ہوتو اس رات کی نمازیں پڑھے گی اور اگر دن کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو اس دن کی نمازیں پڑھے گی۔
- ( ٧٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا رَأَتِ الطُّهُورَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الطُّهُرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا رَأَتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
- (۷۲۸۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہا گرکوئی حائف غروب شس سے پہلے پاکی دیکھے تو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فنجر سے پہلے پاکی دیکھے تو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گ۔
  - ( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُصَلَّى الصَّلَاة الَّتِي طَهُرَتُ فِي وَقْتِهَا.

(۷۲۹۰)حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حائصہ وہی نماز پڑھے گی جس کے وقت میں وہ یاک ہوئی۔

( ٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إن رَأْتِ الطُّهْرَ فِى وَقُتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلُ حَتَّى يَدُّخُلَ وَقُتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرُّ وَالْعَصْرَ.

(۷۲۹)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کمسی حائف نے ظہر کے وقت میں طہر دیکھا اور عنسل نہ کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ ظہراورعصر دونوں نمازیں پڑھے گی۔

# ( ٦٢٣ ) في الرجل يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

جن حضرات کے نز دیک امامت کراتے ہوئے آ دمی قر آن مجید ہے دیکھ سکتا ہے

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَّى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

( ۲۹۲ ) حضرت محمداس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی امامت کراتے ہوئے مفحف ہے دیکھ کر تلاوت کرے۔

( ٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَفُراً فِي الْمُصْحَفِ.

(۲۹۳) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نئالند منا کا ایک غلام امامت کراتے ہوئے مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کیا کرتا تھا۔

( ٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتُ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرِ ، فَكَانَ يَوُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۲۹۴) حضرت ابو بکرین ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنی نیز نا نا بنا ایک مدبر بنایا جوامامت کراتے ہوئے مصحف سے دکھ کرتلاوت کیا کرتا تھا۔

( ٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْن عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا ، أَوْ إنْسَانًا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَوُ مُّهَاً فِي رَمَضَانَ.

(۷۲۹۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنت طلحہ کسی غلام پاکسی اور کو تھم دیتی تھیں کہ رمضان میں مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے ان کی امامت کرائے۔

( ٧٢٩٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ رَخَّصَ فِيهِ.

( ۲۹۷ ) حضرت تھم ہے سوال کیا گیا کہ کوئی آ دمی رمضان میں مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے ان کی امامت کراسکتا ہے؟

انہوں نے فر مایا کہا*س میں کوئی حرج نہیں*۔ میں سے میں اس

( ٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاً : لا بَأْسَ بِهِ.

(۷۲۹۷)حضرت حسن اور حضرت محمد فر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔ `

- ( ٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
  - ( ۲۹۸ ) حفزت عطاء فره تے ہیں کہ اس میں کو کی حرج نہیں ۔
- ( ٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ فِي الْمُصْحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدُ ، يَعْنِي مَنْ يَقُرَأُ ظَاهِرًا.
- ( ۲۹۹ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدا گرز بانی پڑھنے والانہ مع توم صحف ہے دیکھ کر تلاوت کرنے والے کی امامت کرائی جاسکتی ہے۔
- ( ٧٣٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يُصَلِّى وَغُلَامُهُ يُمُسِكُ الْمُصْحَفَ خَلْفَهُ فَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ عَلَيْهِ.
- (۷۳۰۰) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑائو نماز پڑھاتے تھے اوران کا ایک غلام ان کے چیچیے مصحف اٹھائے کھڑا ہوتا تھا، جب کی جگہ وہ بھو لیلتے تو وہ انہیں لقمہ دیتا تھا یہ

#### ( ٦٢٤ ) من كرهه

#### جن حضرات کے نز دیک ایسا کرنا مکروہ ہے

- ( ٧٣.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَنْظَلَةَ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلِ يَوُمُّ قَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ.
- (۷۳۰۱) حضرت سلیمان بن حظله بکری ایک آ دمی کے پاس سے گذر ہے جومصحف سے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرار ہا تھا۔انہوں نے اسے ٹھوکر ماری۔
- ( ٧٣٠٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ.
- (۷۳۰۲) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے اس بات کومکر وہ قر اردیا ہے کہ صحف ہے دیکھ کرتلاوٹ کرتے ہوئے امامت کرائی جائے۔
- ( ٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِى الْمُصْحَفِ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَشَـّبُهُوا بَأَهْلِ الْكِتَابِ.
- (۲۳۰۳) حضرت ابراہیم نے مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے اہامت کرانے کواس لئے نکروہ قرار دیا ہے کہاں میں اہل کتاب سے مشابہت ہے۔
- ( ٧٣.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَوُمَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَف.
  - ( ۷۳۰۴ ) حفرت ابراہم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے مصحف، ہے دیکھ کرتلاوت کرتے ہوئے امامت کرائے وکٹروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۳۰۵)حفزت مجامد مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقُرَأُ رَدَّدُوهُ ، وَلَمْ يَوُّمَّ فِي الْمُصَحِّفِ.

(۲-۲۷) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی زبانی تلاوت کرنے والا ہوتو اے موقع دے اور مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کرتے ہوئے امامت نہ کرائے۔

( ٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَ الْيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَقَالَ:هَكَذَا تَفْعَلُ النَّصَارَى.

(۷۳۰۷)حضرت حسن نے مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کو نکر وہ قرار دیااور فر مایا کہ عیسائی ایسا کرتے ہیں۔

( ٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يَوُمَّ الْقَوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ فَكُرِهَاهُ.

( ۷۳۰۸ ) حضرت حماد اورحضرت قمادہ ہے سوال کیا گیا کہ کوئی آ دمی رمضان میں مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرائے توبیکیاہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(٧٣.٩) حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ.

( ۲۳۰۹ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مصحف ہے دیکی کرتلاوت کرتے ہوئے امامت نہیں کرائی جاسکتی۔

( ٦٢٥ ) في المرأة يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ فَلاَ تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ

اگرایک عورت کوئسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو یا ک

#### ہونے کے بعداس کی قضا کرے گی پانہیں؟

( ٧٣١. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ وَفُتُ صَلَّاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتُ وَهِيَ فِي وَقُتِ صَلاَةٍ قَضَتُهَا إذَا طَهُرَتُ.

(۷۳۱۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کدا گرا یک عورت کوئسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک ہونے

کے بعداس کی قضا کرے گی۔

( ٧٣١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاة فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قُبْلُ أَنْ تُصَلِّى فَلْتُصَلِّهَا حِين تَطُهُر.

(۷۳۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگرا یک عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ بڑھی ہوتو یا ک ہونے

ئے بعداس کی قضا کرے گی۔

( ٧٣١٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَرَنُهَا حَتَّى خَاضَتْ ، قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طُهُرَتُ.

(۲۳۱۲) حضرت عبدالملک بن ایاس کتبے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کونماز کا وقت ملائیکن اس زنماز میں بین خرک دی مال میں نہ کریوں وہ اس کی قضا کر سرگی انہیں کا انہوں نہ فرما اس کی بیور نہ کریوں سر

نے نماز میں تاخیر کردی ،اب پاک ہونے کے بعدوہ اس کی قضا کرے گی یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پاک ہونے کے بعد سب سے پہلے دہی نماز بڑھے۔

( ٧٣١٢) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا حَاضَتْ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ تِلُكَ الصَّلَاة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ.

(۷۳۱۳)حضرت حسن اورحضرت محمد فرماتے ہیں کدا گر کسی عورت کونماز کے وقت میں جیش آئے تو اس پراس وقت تک اس نماز کی قضانہیں جب تک اس کا وقت گذر نہ جائے۔

( ٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لأَنَّهَا فِي وَقُتٍ.

(۷۳۱۴)حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس پراس نماز کی قضاوا جب نہیں۔اس کئے کہ وہ نماز کے وقت میں تھی۔

#### ( ٦٢٦ ) في الحائض تَقْضِي الصَّلاة

## کیا حا تضه عورت حالت حیض کی نماز وں کی قضا کرے گی؟

( ٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ سَأَلَتُهَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاة ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ :أَحَرُّورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاة. (بخارى ٣٢١ـ ابوداؤد ٢٦٦)

وَسَلَمَ ، ثُمَّ نطهَرَ فَلا يَامَرُ فَا بِقضاءِ الصَّلاةِ. (بخاری ۳۲۱ ابو داؤد ۲۶۱)

(۷۳۵) حضرت معاذه عدویه بی بی که ایک عورت نے حضرت عائشہ نئی تا بینیا سے سوال کیا که کیاعورت حالتِ حیض کی نمازوں کی
قذا کے گرونس نافیا کی قان الگا جی میں مانی میکنینی کی نیاز نام سم حضر میں سیال قریم سک

قضا کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ تو تو بالکل حروریہ ہے! نبی پاک مِینَافِینَ کے زمانے میں ہم حیض میں مبتلا ہوتی تھیں لیکن حضور مِینَافِینَ ہِمیں حیض کے دنوں کی نمازوں کی قضا کا تھم نہ دیتے تھے۔

( ٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ يَزِيدَ الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتُ:سُئلَتُ عَائِشَةَ أَتَجْزِي الْحَائِضَ الصَّلَاة ، قَالَتُ :قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضُنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ، تَعْنِي لَا يَقْضِينَ.

(مستم ۲۲۵ احمد ۲/ ۱۸۵)

(۷۳۱۲) حضرت معاذ ہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عا کشہ بڑی مذیخا سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت حالتِ حیض کی نماز وں کی قضا کرے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مِنْطِفِیْغَیْمْ کی از واج حیض میں مبتلا ہوتی تھیں اوران دنوں کی نمازوں کی قضانہیں

تری <sub>-</sub>ن-

( ٧٣١٧ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ النَّاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَصَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُونُهُنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَلَوْلَا الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَالَعُوا الْعَلَاقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعُلْعَالِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلِيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَ

(۷۳۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِّفَتِیَا کَیْ کی صاحبزادیاں اورآپ کی از واج مطہرات حیض میں مبتلا ہوتی تھیں، آپ انہیں روز وں کی قضا کا تھکم دیتے تھے کیکن نماز وں کی قضا کا تھئم نہیں فرماتے تھے۔

( ٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاة.

(۲۳۱۸) حضرت ابراہیم اور حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ حائضہ نماز کی قضانہیں کرے گی۔

( ٧٢١٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاة.

(۲۳۱۹) حفرت مجامد فرماتے میں کہ حائضہ نماز کی قضانہیں کرے گا۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِمٌ أَتَقُضِينَ الصَّلَاة فِي أَيَّامٍ حَيْضَتِكَ ، قَالَتُ لَا .

(۷۳۲۰) حفرت کثیر نواء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت علی سے پوچھا کہ کیا آپ حالب حیض کی نمازوں کی قضا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٧٣٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَقْضِى لَا نَهَا لَا تَقْضِى الصَّلَاة.

(۲۳۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی حائضہ آیت مجدہ سنے قو پاک ہونے کے بعد بھی اس پر مجدہ لازم نہیں کیونکہ وہ نماز کی قضا بھی تونہیں کرتی۔

#### ( ٦٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاَة لاَ يَتَحَرَّكُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی گنجائش نہیں

( ٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاة كَانَّهُ عُودٌ مِنَ الْخُشُوعِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَحُدِّثُت ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ كَذَلِكَ.

(۷۳۲۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہائی جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے یوں محسوں ہوتا تھا

جیے لکڑی کھڑی ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر خلافظ بھی یو نبی نماز پڑھتے تھے۔

( ٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قَارُّوا الصَّلَاة ، يَغْنِى ٱسْكُنُه ا فسيًا.

(۷۳۲۳) حضرت عبدالله جائزه فرماتے ہی که نماز میں سکون اختیار کرو۔

( ٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ حَسَنْ ، أَوْ سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ زَاذَانَ يُصَلَّى كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ.

(۷۳۲۴)حضرت زبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زاذان کو دیکھا کہ وہ یوں نماز پڑھتے تھے جیسے لکڑی ہو!

( ٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَادُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارِ يُصَلِّى كَأَنَّهُ وَدُّ.

(۷۳۲۵) حضرت ابن مون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار کودیکھا کہ وہ یوں نماز پڑھتے تھے جیسے ککڑی ہو!

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى.

(٢٣٢١) حضرت الممش فرمات بين كه حضرت عبدالله والته جب نماز يزجة تصقول يول محسوس موتا تفاجيس كيثرا والأكيا مو

( ٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قَارُّوا الصَّلَاة.

(۷۳۲۷)حضرت عبدالله دی فی فرماتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔

( ٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَارُّوا الصَّلَاة.

قَالَ زَائِدَةُ : فَقُلْت لِمَنْصُورٍ : مَا يَعْنِي بِذَلِكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : التَّمَكُّنَ فِيهَا.

(۷۳۲۸) حفزت عبدالله دخاری فرماتے ہیں کے نماز میں سکون اختیار کرو۔حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور سے پوچھا کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں کی بھی طرح کی حرکت نہ کرنا۔

( ٦٢٨ ) من كره أَنْ يَقُول الرَّجُلُ لَمُ يُصَلِّ

ينهيں كہنا جا ہے "ميں نے نماز نہيں پڑھى"

( ٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَمْ أُصَلِّ وَيَقُولُ نُصَلِّى.

(۷۳۲۹) حضرت ابراہیم ال بات کو ناپند خیال فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے ' میں نے نماز نہیں پڑھی'' بلکہ وویہ کہتے تھے' ہم نے نماز پڑھنی ہے''

## ( ٦٢٩ ) مَنْ قَالَ التَّسْبيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

## اگرامام بھول جائے تو مرتبیج کہیں گے اورعورتیں تالی بجائیں گی

( ٧٦٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. (بخارى ١٢٠٣ـ ابوداؤد ٩٣١)

( ۲۳۳۰ ) حفرت ابو ہر رہ و جل فو سے روایت ہے کہ رسول اللہ أَرْ فَيْفَيْفَة فيار شاوفر مایا که مرد تبیح کہیں گے اور عورتیں تالی بجا کیں گ ۔

( ٧٣٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي هُ بَرُوَةً ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَالتَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنَّسَاءِ. (ترمذي ٢٧٨٧- نساني ٩٣٠٩)

(۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈوٹو سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک مَلِّفْظَةُ نے نماز پڑھائی، جب آپ تکبیر کہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ مَلِّفْظَةَ نِے فرمایا کہ اگر شیطان مجھے میری نماز بھلاد ہے تو مرتبع کہیں گے اورعورتیں تالی بھائیں گی۔

( ٧٣٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْمَدَنِيِّ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

( ٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاة لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(٣٣٣٠ ) حفزت جابر التاثية فرماتے ہیں كەنماز میں مردشیج كہیں گےاورعورتیں تالی بجائیں گی۔

( ٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :اسْتَأْذَنُت عَلَى ابْنِ أَبِى لَيْلَى وَهُوَ يُصِلِّى فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِى.

( ۷۳۳۴ ) حضرت یزید کتئے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی کیلی سے حاضری کی اجازت ما تھی، انہوں نے تبیج کے ذریعے اپنے غلام کو تھم دیا اوراس نے میرے لئے درواز ہ کھول دیا۔

( ٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

(۷۳۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہائیہ آ دمی نے حضرت جابر بن عبداللّٰہ ڈٹاٹٹو سے حاضری کی اجازت مانگی (وہنماز پڑھ رہے مقد برزن نے نتیجے کو میں نسب ن آگیاں اور سی نیاز ایک ناتا کے جیشاں ا

تھے ) انہوں نے تعلیم کبی ، چنانچہ وہ اندرآ گیا اوران کے نماز پورا کرنے تک بیشار ہا۔

( ٧٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى فِي

الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَسَبَّحَ بِهِ.

. ( ٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذْنُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ التَّسْبِيحُ وَإِذْنُ الْمَرْأَةِ التَّصْفِيقُ.

(۷۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرمرد کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوتو اس کی اجازت تنبیج ہے اورعورت کی اجازت تالی

بحانا سر

( ٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا كَانَ الإِنْسَان يَجِيءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيَرَى ظِلَّهُ فَيُشِيرُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.

(۷۳۳۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ دوران نماز حضرت محمد اگر کسی انسان کوآتا ہوامحسوں کرتے توشیع کہا کرتے تھے۔

( ٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَى سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلَّى ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ.

(۲۳۳۹) حضرت یزید بن ابی زیاد فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن ابی جعد سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا، وہ نماز پڑھ رہ

تھے،انہوں نے سجان اللہ کہا۔ جب وہ نماز سے فار پنج ہوئے توانہوں نے فر مایا کہ مردشیجے کہیں گےاورعور تیں تالی بجائیں گی۔

( ٧٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

( ۷۳۴۰ ) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْفِظَةُ نے فر مایا کہ مرتبیع کہیں گے اورعور تین تالی بجا نمیں گی۔

( ٧٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا ذَخَلْت عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى تَنَحْنَحُ لِى. (ابن ماجه ٣٤٠٨ـ احمد ١/ ٨٥)

ست ہوں وسٹ علی جی فرماتے ہیں کہا گر بھی میں حضور مُؤفِظُةً کی خدمت میں حاضری چاہتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ''سرگری سر میں ہیں تا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوئے ہوئے گئے گئے کہ منت میں حاضری چاہتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ''سرگری سر میں میں میں انتہاں

آپگلاکھنگھاردیتے تھے۔ رویس ریکی رسے تھے در دبر در ودی پر پر در در رہے کی اور در در ور رور ور در کی جسرر

( ٧٣٤٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْفَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَرُت بِابُنِ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى فَانْتَهَرَنِى بتَسْبيجِهِ.

(۷۳۳۲) حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر پڑتیؤ کے پاس سے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے تبیج کہدکر مجھے ڈانٹا۔

#### ( ٦٢٠ ) الحائض هل تسبّح

#### کیا جا تضہ کونماز کے وقت میں ذکر کرنا جا ہے؟

( ٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَائِضِ تُنَظَّفُ وَتَتَخِذُ مَكَانًا فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاة تَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ.

( ۲۳۳۳ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت نماز کے اوقات میں صاف ہوگی اور ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گی۔

( ٧٣٤٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قِيلَ لَأَبِي قِلَابَةَ : الْحَالِضُ تَسْمَعُ الْأَذَانَ فَتَوَضَّأُ وَتُكَبِّرُ وَتُسَبِّحُ ، قَالَ : قَدْ سَأَلْنَا ، عَنْ ذَلِكَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصُلاً.

( ۷۳۲۲ ) حضرت معتمر کہتے ہیں کہ میرے والدنے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقلا بہے سوال کیا گیا کہ کیا جا نصفہ اذ ان کی آ آ واز س کر وضوکرے گی اور شہیج پڑھے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم نے اس بارے میں سوال کیا تھا لیکن ہمیں اس عمل کی کوئی اصل نہیں کمی۔

( ٧٣٤٥ ) حَدَّثُنَا وَكِينٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ سليمان التيمي ، عن أبي قلابة ، قَالَ :لم نجد له أصلًا.

(2000) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ میں اس عمل کی کوئی اصل نہیں لمی۔

( ٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، غَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ بِدْعَة.

(۷۳۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدیہ بدعت ہے۔

( ٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَكُرِهَاهُ.

(۷۳۴۷) حضرت تحكم اورحضرت حماد نے اے مکروہ قرار دیا۔

## ( ٦٣١ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ

## جوحضرات اس بات کاحکم دیا کرتے تھے

( ٧٣٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّنَنِى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الصَّدَفِقُ ، عَنْ اللهِ مَنْ عَفِيهِ اللهِ عَنْ عَفْ اللهِ مَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِى وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجْلِسَ بِهِنَاءِ الْمُسْجِدِ وَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُهَلِّلُ وَتُسَبِّحَ.

( ۷۳۲۸ ) حضرت یز بدصد فی فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر حائضہ عورت کواس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے وقت میں وضوئر ہےاورمجد کے حق میں بیٹھ کرانڈیکا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تبیح بیان کرے۔

ر معنف ابن الى شيد متر جم (جلوم) كي معنف ابن الى شيد متر جم (جلوم) كي معنف ابن الى شيد متر جم (جلوم) كي معنف ابن الى شيد متر جم (جلوم) ( ٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنَّا لَنَأْمُرُ نِسَائَنَا فِي الْحَيْضِ أَنْ يَتَوَضَّأَنَ

فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسْنَ وَيُسَبِّحْنَ وَيَذْكُونَ اللَّهَ. (۷۳۷۹) حفرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ ہم جا کھنے عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے وقت میں وضوکریں ، پھر بیٹھ کراللہ تعالیٰ کی تبیح بیان کریں اوراس کا ذکر کریں۔

( ٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. (۷۳۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جا تھت ہرنماز کے وقت وضوکرے گی اور اللہ کا ذکر کرے گی۔

## ( ٦٣٢ ) في أربع ركَعَاتٍ بُعُدَ الْعِشَاءِ

## عشاء کے بعد کی جارر کعات کا تواب

( ٧٣٥١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدُرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(2001) حضرت عبدالله بن عمرون في فرمات من كه عشاء كے بعد جار ركعتيں پڑھنے كا ثواب ليلة القدر ميں جار ركعات بڑھنے

( ٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

عَايِشَةَ، قَالَتْ: أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُعْدَلِّنَ بِمِتْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُرِ. (۷۳۵۲) حضرت عائشہ میٰ منطق فا ماتی ہیں کہ عشاء کے بعد جار رکعتیں پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں جار رکعات پڑھنے کے

( ٧٣٥٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى

أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (۷۳۵۳) حضرت عبدالله والي فرمات بيس كه جس تخص في عشاء كے بعدا يك سلام سے جار ركعتيں برهيس ان كاثواب ليلة

القدرمين جارركعات برصے كے برابرے۔ ( ٧٣٥٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تُبَيْعِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَاتِعِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا

بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عُدِلْنَ بِمِثْلَهِنَّ مِنْ كَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۷۳۵۴) حفرت کعب بن ماتع کہتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کے بعد جار رکعات پڑھیں ،ان میں رکوع و ہجودا چھی طرح کیا تو

ان كاثواب ليلة القدر ميں جار ركعات پڑھنے كے برابر ہے۔

( ٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ تَبيع ، عَنْ كَعْبِ نَحْوَهُ.

(2004) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

َ ( ٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعُدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ يَكُنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ لَيْلَة الْقَذْرِ.

(۲۵۷) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جار رکعات پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں جار رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۷۳۵۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں چار رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔

#### ( ٦٣٣ ) تفرقع اليد فِي الصَّلاَة

#### نماز کےاندرانگلیاں چٹخانے کی کراہت

( ٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْت إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْت أَصَابِعِي ، فَلَمَّا فَضَيْت الصَّلَاة ، قَالَ : لَا أَمَّ لَكَ أَتَفْقَع أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۵۸) حضرت شعبہ مولی ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹھکھٹن کے ساتھ نماز پڑھی ،نماز میں میں نے اپنی انگلیوں کو چٹخایا، جب میں نے نماز کمل کرلی تو انہوں نے مجھے ڈانٹااور فرمایا کہتم نماز میں اپنی انگلیوں کو چٹخاتے ہو۔

( ٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُنْقِضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ ، يَعْنِى وَهُوَ فِى الصَّلَاة

(2009) حضرت ابراہیم نماز میں انگلیاں چٹخانے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٦. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْقِضَ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۱۰)حضرت عطاءنماز میں انگلیاں چنخانے کومکر وہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَمْسٌ تُنْقِصُ الصَّلَاة :التَّمَطَّى وَالْأَلْتِفَاتُ وَتَقْلِيبُ الْحَصَى وَالْوَسُوَسَةُ وَتَفْقِيعُ الْأَصَابِعِ.

(۲۳ ۱۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں نماز کو ناقص بنادیتی ہیں: انگڑ ائی لینا، ادھرادھر دیکھنا، کنگریوں کوالٹ

ليث كرنا، وساوس كا آنااورانگليون كوچڅانا ـ

( ٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُفَرُقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ وَهُو فِي الصَّلَاةً.

(۲۳۲۲) حضرت ابراجیم اور حضرت مجامد نماز میں انگلیاں چنجانے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٦٣٤ ) في الرجل يَرَى الدَّمَ فِي ثُوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَة

## اگرکوئی آ دمی نماز میں خون دیکھےتو کیا کرے؟

( ٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِى ثَوْبِهِ دَمَّا وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَلِيدًا فَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ. الصَّلَاة ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَلِيدًا فَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۲۳۱۳) حضرت حقین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں اپنے کپڑوں پرخون دیکھے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر زیادہ ہوتو کپڑے کو اتار دے اور اگر تھوڑا ہوتو نماز پڑھتارہے۔

( ٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمَّا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَضَعَهُ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَّى.

دُمًا فاستطاع انْ يَضَعُهُ وَضَعُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع أَنْ يَضَعُهُ خُوَجَ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ جَاءً فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَى. (٢٣٦٣) حضرت ابن عمر رُوْنُوْ فرمات بين كه الركوكي فخص اين كبرون پرنماز مين خون لگا ديجهه، اب اگروه اس كبر يكو

ا تارنے کی طاقت رکھتا ہوتو ا تار لے ،اگرا تارنے کی طاقت نہ ہوتو جا کراہے دھو لے، پھر جونما زیڑھ چکا ہے اس ہے آگے مکمل کرے۔

( ٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنَ الذَّمِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

(۷۳ ۱۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہائیڈ کا طریقہ بیتھا کہا گرکٹروں پرخون لگادیکھتے ہتھوڑا ہویا زیادہ ،وہ جا کر اے دھولیتے۔

( ٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُهُ وَقَدْ صَلَيْت بَعْضَ صَلَاتِكَ فَضَعِ الثَّوْبَ عَنْك وَامْض فِي صَلَاتِك.

(۲۲ ۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم کپڑوں پرخون لگا دیکھو، جبکہ تم کچھنماز پڑھ چکے ہو، تو کپڑے کوا تار دواور نماز پڑھتے رہو۔

( ٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فَيَرَى فِى ثُوْبِهِ الدَّمَ ، قَالَ : يُلْقِى الثَّوْبَ عَنْهُ قُلْتُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبَيْنِ ، قَالَ : يُلْقِى أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالْأَخَرِ. ۔ (۲۳۷۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنے کپڑوں پرخون لگا دیکھے قو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے ہوں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے ہوں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک کپڑے کو اتارد سے اور دوسرے کو بائیں بغل کے نیچے سے نکال کردائیں کندھے کے او پر ڈال دے۔ میں نے حضرت تھم سے بھی اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی بھی فرمایا۔

( ٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصِٰلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَهُ كَانَ يُصَلِّى فَرَأَى فِي ثَوْيِهِ دَمَّا فَوَضَعَهُ.

( ۷۳۱۸ ) حفزت اللح فرماتے ہیں کہ حفزت قاسم اگرائی کیٹرے پرخون لگاد کیھتے تو اے اتار دیتے۔

( ٧٣٦٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ ، قَالَ : إِذَا كَبَّرْت وَدَخَلْت فِي الصَّلَاة ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدُ فَأَتِمَ الصَّلَّاة.

(۷۳۱۹) حضرت ابوکیلز فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تکبیر کہہ کرنماز شروع کردے ادراسے بچھے دکھائی ندوے، پیراسے نماز شروع کرنے کے بعدخون نظرآئے تو وہ نماز نکمل کرلے۔

ر ٧٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ إِذَا رَأَيْت فِي ثَوْبِكَ دَمَّا فَامْضِ فِي صَلَاتِك.

( ۲۳۷ ) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ اگرتم نماز میں اپنے کپڑوں برخون دیکھوتو نماز پڑھتار ہو۔

( ٧٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِى ، عَنِ الْهُجَيْمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ : أَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : امْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا انْصَرَفْت فَاغْسِلْهُ.

رے برای کے خوالے کے اور ہے رہو، جب نماز پوری کرلوتو اسے دھولو۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، جب نماز پوری کرلوتو اسے دھولو۔

( ٦٣٥ ) في الرجل يَنْهُضُ فِي صَلاَتِهِ فَيُقَدُّمُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ

آ دمی نماز میں اٹھتے ہوئے اپناایک پاؤں آ گے کرسکتا ہے پانہیں؟

( ٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:رُجِّصَ لِلشَّيْخِ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِجُلَهُ.

(۷۳۷۲) حضرت مجاہد قرماتے ہیں کہ بوڑ ھے آ دمی کے لئے رخصت ہے کہ وہ نماز میں اٹھتے ہوئے اپنا ایک پاؤں آ گے کردے۔ ( ۷۲۷۷ ) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیَّ السَّلَمِیِّ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِی الوَّجُلِ یَنْهَضُّ فِی الصَّلَاةَ فَیْقَدِّمُ اِحْدَی رِجُلَیْهِ فَکُرِهَهُ ، وَقَالَ :هَذِهِ خُطُوَّةٌ مَلْعُونَةٌ. (ابوداؤد ۱۳۳ ابن خزیمة ۲۷۲) ( ۲۳۷۳ ) حضرت ابن عباس بی پین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں اٹھتے ہوئے اپنا ایک پاؤں آ گے کردے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ خیال فرمایا اور فرمایا کہ بیا کیک ملعون قدم ہے۔

## ( ٦٣٦ ) في تغطية الْفَمِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں منہ ڈھانپنے کابیان

( ٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخَمَّرَ الْفُمُ فِي الصَّلَاةِ .

(٤٣٧٨) حضرت نبي ياك مِثَلِقَظَةَ نِهَ نماز مين منه وُ ها پنے منع فرمايا ہے۔

( ٧٣٧٥ ) حَدَّثَنِي النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۷۵)حضرت محمدنماز میں مند ڈھانینے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى فَمَه وَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

(۷۳۷۱)حضرت ابراہیم نماز میں مندڈ ھانپنے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَعَمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنْ خَلْفِهِ. وَعَمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنْ خَلْفِهِ.

(۷۳۷۷) حضرت جعدہ بن ہمیر ہ نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سرپرایک خود اور ایک عمامہ تھا جس سے انہوں نے اپنے چبرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔انہوں نے اس کا خود اور عمامہ پیچھے سے اتارلیا۔

( ٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ، عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاة وَالطَّوَافِ فَكَرِهَهُ فِي الصَّلَاة وَرَخَّصَ فِيهِ فِي الطَّوَافِ.

(۷۳۷۸)حضرت ججاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ نماز اور طواف میں منہ ڈھانپنا کیسا ہے؟ انہوں نے نماز میں اسے مکروہ قرار دیا اور طواف میں اس کی اجازت عطافر مائی۔

( ٧٣٧٩ ) حَدَّقَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُغَطِّى فَاهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاة جَبَدُّ النَّوْبَ جَبْدًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ.

(۷۳۷۹)حضرت عبدالرحمٰن بن مجمر فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ جب کسی آ دمی کونماز میں منہ ڈھانے ہوئے دیکھتے تو اس کپڑے کواتنے زورے کھینچتے کہاس کے منہ سے ہٹاویتے۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى الرَّجُلُ فَمَه فِي الصَّلَاة.

- (۷۲۸۰)حضرت عطاءنماز میں مندڈ ھانپنے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔
- ( ٧٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مِثْلَهُ.
  - (۷۳۸۱) حضرت ابن الي ليلي بھي يونهي فرماتے ہيں۔
- ( ٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّىَ هَكَذَا وَوَضَعَ أَزْهَرُ ثَوْبَهُ عَلَى شَفَتِهِ.
- (۷۳۸۲) حضرت از ہر،حضرت ابن عون کے حوالے ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن بدیل اس طرح نماز پڑھنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔ یہ کہہ کرانہوں نے اپنا کپڑ ااپنے ہونٹوں بررکھا۔
- ( ٧٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكَيْر بُن عَامِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّ أَنَهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعَطَّى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.
  - (۷۳۸۳) حفرت ابرا ہیم اور حفزت شعمی نماز میں مندڈ ھانپنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

#### ( ٦٣٧ ) في التلثم فِي الصَّلاَة

## نمازمیں جبڑاباندھنے کا حکم

- ( ٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.
  - (۲۳۸۴)حضرت ابن عمر دوائش نماز میں جبڑ اباند ھنے کوئکروہ خیال فرماتے تھے۔
- ( ٧٣٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ انَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.
  - (۷۳۸۵) حفرت سعید بن میتب اور حفزت عکر مه نماز میں جبڑ ابا ندھنے کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔
    - ( ٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُّ مُتَكَثَّمًا.
      - (۲۸۷) حضرت طاوس جبر اباندھ کرنماز پڑھنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔
  - ( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.
    - (۷۳۸۷) حضرت ابراہیم نماز میں جبر اباند صنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔
    - ( ٧٣٨٨ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِ هَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي مُتَكَثَّمًا.
      - ( ۷۳۸۸ ) حضرت حسن جبرُ اباندھ کرنماز پڑھنے کو کروہ منیال فر مائے تھے۔
- ( ٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَّهُ التَّلَثُم فِي ثَلَاثٍ فِي الْقِتَالِ ، وَفِي

الُجَنَائِزِ ، وَفِي الصَّلَاةِ.

(۷۳۸۹) حضرت عطاء بن سائب تمین چیز وں میں جبڑ ابا ندھنے وکر وہ خیال فرماتے تھے: قال میں، جناز دمیں اورنماز میں۔

( .٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الإلْتِثَامَ فِي الصَّلَاة عَلَى الْأَنْفِ وَالْفَمِ.

(۷۳۹۰)حضرت على منافظة نے نماز میں ٹاک اور منہ باندھنے کو مکروہ خیال فرمایا ہے۔

## ( ٦٣٨ ) في تغطية الَّانْفِ وَحُدَّهُ

#### نماز میںصرف ناک ڈھانینے کابیان

( ٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يُغَطِّى أَنْفَهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ :حدَّثِنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَرِهَ الْأَنْفَ.

قَالَ فَتَادَةُ : وَكَانَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ يَكُرَهُونَهُ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

قَالَ قَتَادَةُ : فَأَمَّا الْفَهُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۷۳۹۱) حضرت قادہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں صرف اپنانا ک وُ ھانپے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عکر مدنے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس بڑی پیزئا ہے مکر وہ خیال فر ماتے تھے۔

حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب، حضرت تُخعی اور حضرت عطاءا سے مکروہ خیال فرماتے ہیں۔حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ منہ کوڈ ھانینے میں، میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى أَنْفَهُ فِي الصَّلَاة.

( ۲۳۹۲ ) حفزت ابوالعاليد نے نماز ميں ناک ڈھانپنے کومروہ خيال فرمايا ہے۔

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا فَكُرهَهُ.

(۲۳۹۳)حضرت حماد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغَطِّى أَنْفَهُ وَفَمَه جَمِيعًا ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُغَطِّى فَمَه دُونَ أَنْفِهِ.

(۷۳۹۴)حضرت حسن اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ نماز میں ناک اور منہ دونوں کو ڈھانیا جائے۔البتہ ناک کو چھوڑ کر صرف منہ کو ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں۔

کی مصنف ابن الی شیبه متر تم (جلدم ) کی کی این الی شیبه متر تم (جلدم ) كتباب الصيلاة

## ( ٦٣٩ ) المرأة تصلى وَهِيَ مُتَنَقَبةٌ

#### عورت کانقاب پہن کرنماز پڑھنا کیساہے؟

( ٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعُبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَهٌ ، أَوْ تَطُوفَ وَهِيَ مُتَنَقّبَةٌ `

(۷۳۹۵) حضرت جابر بن زید نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ عورت نقاب پہن کرنماز پڑھے یا طواف کرے۔

( ٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ مُتَنَقّبةً.

(۲۳۹۷)حضرت طاوس نے اس بات کو تکروہ قرار دیا ہے کہ عورت نقاب بہن کرنماز پڑھے۔

( ٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبةً.

(۷۳۹۷) حضرت حسن نے اس بات کو مکروہ قمر اردیتے تھے کہ عورت نقاب پہن کرنماز پڑھے۔

( ٦٤٠ ) مَنْ قَالَ لاَ صَلاَةً بَعْنَ الْنَجْر

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نمازنہیں ہوتی

( ٧٣٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاةٍ بَغْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى الطُّلُوعِ. (بخارى ١١٩٥ـ مسلم ٥٦٧) ( ۲۳۹۸ ) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی یا ک مَؤْفِظَةُ نے عصر کے بعد مغرب تک اور فجر کے بعد طلوع مٹس تک نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعُبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذٍ الْقُرَشِيِّ ،

أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بُنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعُكَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمس. (طبراني ٣٤٨ - احمد ١/ ٢١٩)

(۷۳۹۹)حضرت معاذ قرشی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذبن عفراء کے ساتھ عصر کے بعداور فجر کے بعد بیت اللہ کاطواف کیا۔ کیکن نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَثِرُ ﷺ کا ارشاد ہے کہ دو نمازوں کے بعد نمازنہیں: فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔

( ..٧) حَلَّاتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتَيْنِ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى ۵۸۳- احمد ۲/ ۴۹۷) (۴۰۰- ) حضرت ابو ہریرہ وہ ایٹ سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلِفَظِیَمَ نے دونمازوں سے منع فر مایا ہے، ایک فجر کے بعد طلوع شمس تک اور دوسری عصر کے بعد غروب شمس تک۔

(٧٤٠١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، وَابُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِدِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَخْبَرَتُنِى عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى مَا ثَلَ الْسُمْسُ وَتَرْتَفِعَ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى مَا أَنَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ وتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. (طحاوى ٣٠٣)

(۱۰۰۱) حضرت عائشہ بڑی ہنڈ فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مُطِّلْقَعَ فِج نے دونمازوں سے منع فر مایا ہے، ایک تو فجر کے بعداس وقت تک جب تک سورج طلوع ہوکرا چھی طرح بلند نہ ہوجائے۔ کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اورانہی کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اورعصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہوجائے۔

( ٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

(ابوداؤد ۱۲۲۸ احمد ۱/ ۸۱)

(۲۰۰۲) حضرت علی خال کے سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے بعد جب تک سورج سفید اور واضح نہ جوجائے نمازیر صنادرست نہیں۔

( ٧٤.٣) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِى صُفْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُصَلُّوا ، أَوَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى بَعُدَ صَلَاةِ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنِ ، أَوْ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ.

(طحاوى ١٥٢ ـ احمد ٥/ ١٥)

(۷۴۰۳) حضرت سمرہ بن جندب وہائی سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنَّافِظِیَّا نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد طلوع سمّس تک نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٤.٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمُرَانَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أُنَاسٍ يُصَلُّونَ بَغْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَقَدْ نَهَى عَنْهَا. (احمد ٣/ ٩٩) ( ٧٤٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ.

(۵۰۰۵) حفرت عمر وبن شعیب کے دادا ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُرِّاتِ تَحَقَّقَ نے عصر کے بعد غروب مٹس تک اور فجر کے بعد طلوع مٹس تک نمازیر ھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٤.٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى ٥٨٥ ـ مسلم ٢٨٩)

(۲۰۰۷) حفرت ابن عمر «کانو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنَا اَنْتَا اِنْ عَمر کے بعد غروبیٹس تک اور فجر کے بعد طلوع شس تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ ، عِنْدِى عُمَرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُوْبَ الشَّمْسُ. (بخارى ٥٨١ـ ابوداؤد ١٢٧٠)

(۷۴۰۷) حضرت ابن عباس بی پیشنافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ فجر کے بعد طلوع مٹس تک اور عصر کے بعد غروبِیٹس تک نمازنہیں ہوتی۔

( ٧٤٠٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَا تَصلُح الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ وَكَانَ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ.

(۸۰۸) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کے بعد غروبِ شمس تک نماز نہیں ہوتی۔اور حضرت عمر جی ٹیواس پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَشْتَرِ ، قَالَ : كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضُرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ.

( ۲۰۰۹ ) حضرت اشتر فر ماتے ہیں کہ حضرت خالد بن دلید رہا تھ عصر کے بعد نماز پڑھنے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔

( ٧٤١٠ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ووَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنِّى أَكْرَهُ مَا كَرهَ عُمَرٌ.

(۱۰۱۰) حضرت عبداللہ مٹانٹو نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے،اور وہ فرماتے تھے کہ میں اس چیز کومکر وہ سمجھتا ہول

جے حفرت عمر بڑٹائیر کروہ بجھتے تھے۔ (۷٤۱) حَدَّثُنَا اَبُنُ فُضَیْل، عَنْ حُصَیْن، عَنْ عَیْد الله یُن شَقیق، قَالَ : ٱلْثُقُ عُمَّا أَیْصَاً رَحُلاً یُصَلِّم رَغْدَ

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ.

(۱۲۱۷) حضرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اُنٹونے ایک آ دمی کو عصر کے بعد نماز پڑھتے ویکھا تواہے اتنامارا کہ اس کی چاور گرگئی۔

( ٧٤١٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنْ أَبْتَدِءُ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ.

(۱۲ معرت محمد بن عبدالله كهتے بين كه ميں نے حضرت سالم سے عصر كے بعد نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا

که میں اس وقت تک نمازشروع کرنے کو درست نبیں سمجھتا جب تک سورج غُروب نہ ہوجائے۔

( ٧٤١٣ ) حَلَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(۷۳۱۳) حفزت ابن سیرین عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَضُوِبُ عَلَى الرَّكُعَنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۲۱۴۷)حفرت ابن عباس دہائٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹے عصر کے بعدد در کعتیں پڑھنے پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَانْتَظَرَنِي حَتَّى صَلَّيْت ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَانْتَظَرَنِي حَتَّى صَلَّيْت ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّكُ تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت . الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّكُ تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت . الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّكُ تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت . الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمْرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّكُ تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت الْعَصْرِ لَعْتَ وَمِي الصَّلَاق بَيْ مَن عَنْ فَعَلْت وَمِي كَمُ عَرَى الصَّلَاقِ فَيْ مَا تَعْ مِن عَنْ مُعْمَلُ مَنْ الصَّلَاقِ فَيْ مِنْ الْمَالِكُونَ عَمْ مَا عُمْدُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلَى مَنْ عَنْ عَمْ الْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْعَرْقِ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَالْمَالُ مَلْ اللّهُ الْعُصْرِ فَالْمَالُ مَلْ اللّهُ مُلْلُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

نماز چھوٹ گئی تھی اے مکمل کرر ہا تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم عصر کے بعد کوئی نماز پڑھ رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ اچھانہ کرتا۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) کي هي ۱۰۴ کي ۱۰۴ کي کتاب الصلاة

( ٧٤١٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا ثَابِتُ بن عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(ابو داؤ د ۱۳۱۰ - احمد ۲/ ۱۰۱) (۱۲ ۲ ۲ ) حضرت ابن عمر رفیا تینو فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْلِفَظَةَ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان جُوَالَّذُمْ کے ساتھ

مراز پڑھی ،ان سب کا فرمان تھا کہ فجر کے بعد طلوع بشس تک نماز نہیں ہوتی۔ مماز پڑھی ،ان سب کا فرمان تھا کہ فجر کے بعد طلوع بشس تک نماز نہیں ہوتی۔

( ٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

(ابو داؤ د ۱۲۹۹۔ احمد ۱/ ۱۲۳۷) د کام کام کی میں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَا ہم فرض نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے،سوائے فجر اور عصر کے۔

ر ٧٤١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضْ بُ الْدُنْكُ لِذَ عَلَى السَّحْدَتَنُن يَوْدُ الْوَصُّ مِنَوْنِ النِّكُوتَيْنِ

بين المُنكَّدِرَ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُّرِ ، يَعْنِى الرَّكُّعَتَيْنِ. يَضُوبُ الْمُنگَدِرَ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُّرِ ، يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ. (٨١٨) حفرت سائب كمتِ بَيْن كديم نے ديكھا كد حفرت عمر والتي نے منكدركو عصر كے بعددوركعتيں پڑھنے پر مارا۔

( ٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَا : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(۷۲۹) حفرت مويداور حفرت قبيصه بن جابر فرمات بين كه حفرت عمر حفاظ عصر كے بعدد وركعتيں برط صفى پرمارا كرتے تھے۔ (۷٤٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْمُدُّعَارِ ، فَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : كَانَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ الْمُعْدِدِ مِنْ الْعَصْدِ ﴿ وَلَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَصْدِ ﴿ وَقَال عُمَّرٌ يَضُوبُ الْأَيْدِي عَلَى الصَّلَاةَ بَعُدَ الْعَصْدِ . ﴿ ﴿ ٢٣٤ مِنْ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ كَانِ مِنْ مِنْ

(۷۳۲۰) حفزت مخار کہتے ہیں کہ میں نے حفزت انس بن مالک دی اور سے عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ حفزت عمر دیا اور عصر کے بعد نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ تَمْرَتَانِ بِزُبُدٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ صَلَاةٍ بَعُدَ الْعَصُرِ.

صاري بعد العصور. (۷۲۲) حفرت ابوسعيد رواي فرماتي بين كه دو مجوري كهن كساتھ يه مجھ عفرك بعد نماز پڙھنے سے زيادہ پنديدہ بيں۔ (۷۶۲۲) حَدَّفْنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ سَاعَةٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّىَ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَنْهِهْ حَتَّى تُطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتُ : كَأَنَّهَا حجفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى

پڑھ سکتے ہو جب تک سورج کا سامیہ بالکل سیدھانہ ہوجائے۔اس وقت سے زوال ٹمس تک نماز سے رکے رہو۔اس لئے کہ نصف نہار کے وقت جہنم کو بجڑ کا یا جاتا ہے۔ پھرعصر کی نماز تک جو جا ہونماز پڑھتے رہو،عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک نماز سے رکے رہو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اورانہی کے درمیان غروب ہوتا ہے۔

## ( ٦٤١ ) من رخص فِي الرَّ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

#### جن حضرات نے عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٧٤٢٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَوَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي فَطُّ. (بخارى ١٥٩١ مسلم ٢٩٩)

( ٢٣٢٣) حفرت عائش مئى المُبِنَ فَلَ بِنَ كَهُ بِي بِالْ مِنْ فَلَيْ فَيْ مِي كَهُ بِي بِي كَهُ بِي الْمُ فَقَرِ فَي مِي عَمْ عَلَى مُعَاوِيَةً ( ٧٤٢٤) حَذَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : دَحَلْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجْلَسَهُ مُعَاوِيَةً عَلَى السَّرِيرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا رَكُعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمُ نَو رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا قَالَ : ذَلِكَ مَا يُفْتِى بِهِ النَّاسَ ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا قَالَ : ذَلِكَ مَا يُفْتِى بِهِ النَّاسَ ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ

الله عليه وسلم عارسه ود المرابهما فال الرك عايشة به الناس ابن الزبير ، فارسل إلى ابن الزبير ، فارسل إلى ابن الزبير فَسَالُهُ ، فَقَالَتْ الْحَبَرَتْنِي ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَة ، فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَة ، فَقَالَتْ الْحَبَرَتْنِي ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَة ، فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَة ، فَقَالَتْ يَرْحَمُهَا اللّهُ مَا أَرَادَتْ إلَى هَذَا فَقَدُ أَخْبَرْتها ، أَنَّ سَلَمَة فَانْطَلَقَتْ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَة ، فَقَالَتْ يَرْحَمُهَا اللّهُ مَا أَرَادَتْ إلَى هَذَا فَقَدُ أَخْبَرُتها ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم نَهى عَنْهُمَا.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِى بَيْتِى يَتَوَضَّأُ للظُّهُرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِبًا وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضَرَبَ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ يُقسِمُ مَا جَاءَ بِهِ الْمُهَاجِرُونَ وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضَرَبَ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ يُقسِمُ مَا جَاءَ بِهِ فَلَمْ يَزُلُ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَى فَلَمْ يَزُلُ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرِ لَمْ أَرَك تُصَلِّهِمَا ، فَقَالَ : فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ : مَا رَكْعَتَانِ رَأَيْتُك تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ أَرَك تُصَلِّيهِمَا ، فَقَالَ :

شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الظُّهُرِ فَصَلَّيْتِهِمَا.

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا . (ابوداؤد ٢١٦٥ - احمد ٢/ ٣١١) (۷۴۲۴) حضرت عبد الله بن حارث فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس میکا پیٹنا کے ساتھ حضرت معاویہ ڈاٹٹو کی خدمت میں عاضر ہوا۔حضرت معاویہ رہا تھے نے ان کوتخت پر بٹھایا، پھران سے فر مایا کہ بیدورکعتیں جولوگ عصر کے بعد پڑھتے ہیں،ان کی کیا حقیقت ہے،ہم نے تورسول اللہ ﷺ کو یہ نماز پڑئے نہیں دیکھااور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابن عماس میں دین خرمایا که حضرت ابن زبیر خانی لوگول کواس نماز کا حکم دیتے ہیں ۔حضرت معاویہ دفائی نے حضرت ابن زبیر کو بلا کراس بارے میں پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ ٹی انڈفٹانے اس کے بارے میں بتایا ہے۔حضرت معاویہ جانٹی نے حضرت عائشہ ٹی انڈفٹا کے یاس پیغام بھوایا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے امسلمہ ٹی ویٹون نے اس بارے میں بتایا ہے۔حضرت معاویہ جا انٹون نے حضرت ام سلمہ تن اندینا کے پاس آ دمی بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔اس نے حضرت ام سلمہ تن اللہ بنا اسلمہ تن اللہ بنا اسلمہ تن اللہ بنا اللہ اللہ اللہ تنا اللہ اللہ اللہ تنا اللہ اللہ تنا اللہ اللہ تنا اللہ اللہ تنا تنا اللہ تنا تنا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تع لی حضرت عائشہ جی افرائے انہوں نے بید مراد کیے لے لی؟ میں نے انہیں بتایا تھا کہ رسول الله مِنْ لِلْفَيْغَ فِي إِن دور كعتول مع منع فرما يا ب-

اصل بات یہ ہے کدایک مرتبہ نبی پاک مُلِفِّنَ فَيْمِرے گھر میں تھے اور آپ نے ظہرے لئے وضوفر مایا۔ آپ نے ایک آ دمی کوز کو ق جمع کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھاوہ والیس آیا اوراس کے پاس بہت سے مباجرین جمع ہو گئے۔اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہرتشریف لے گئے اورظہر کی نماز ادا فر مائی۔ پھر بیٹھ کراس مال کولوگوں میں تقسیم فرمانے لگے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت بلال جائٹو نے آپ کود کھے کرعصر کی اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔

پھرآ پ میرے حجرے میں تشریف لائے اور دور کعتیں ادا فرما کیں۔ جب آپنماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا کہ سے دور کعتیں جوآپ نے ابھی اواکی ہیں بیکون میں ہیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو سینماز اواکرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ زکو ۃ وصول کرنے والے کی مشغولیت نے مجھے ظہر کے بعد کی دور تعتیں ادا کرنے سے روکے رکھا، میں نے انہیں اب ادا کیا ہے۔

حضرت ابن زبیر چھٹھے نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مِنْافِظَةَ نِے انہیں ادا کیا ہے تو میں انہیں ضرور پر حسوں گا۔

( ٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. ( ۲۵ ۲ ۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بردہ بن الی موکیٰ کوعصر کے بعدد در کعتیں پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ خَرَجْت مَعَ أَبِي وَعَمْرِو بْنِ مَنْمُونِ وَالْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، وَأَبِي وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

(۲۳۲۷) حضرت اشعث بن الي الشعثاء فر ماتے ہيں كه ميں اينے والد،حضرت عمر و بن ميمون،حضرت اسود بن يزيداورحضرت ابو

وائل کے ساتھ نکلا پس بہلوگ عصر کے بعدد در کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) له المسلاة الم

( ٧٤٢٧) حَلَّائُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّى رَأَيْت مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لكَانَ ثِقَةً وَلَكِنِّى سَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

رسیمی مدی میدی میدی میدی الفجر ور دعتین الله علیه وسیم دید و دعتین قبل الفجر ور دعتین برگذر الفجر ور دعتین برگذر العصر .

(۲۲۷) حفرت ابراہیم بن محمد بن منتشر فرماتے ہیں کدان کے والدعصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ان ہے اس پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیددور کعتیں نہ پڑھتاتو اچھا ہوتا لیکن میں نے حضرت مسروق کو بیددور کعتیں پڑھتے دیکھا۔ پھر میں نے حضرت عائشہ مؤیدہ مؤیدہ کا اس مارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ای منظم انتقادہ کی ای منظم انتقادہ کی اس میل دیم

و یکھا۔ پھر میں نے حضرت عاکشہ بڑی ملئونا سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَرْاَفَتَهُ فَ فَر سے پہلے اور عصر کے بعد کی دور کعتیں بھی نہ چھوڑتے تھے۔ کے بعد کی دور کعتیں بھی نہ چھوڑتے تھے۔ ( ۷٤۲۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَائَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً

مولی منسویٹے ، قال : گانَ شُریْحٌ یُصَلِّی رَکُعَتیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقِ. (۲۲۸) حضرت ابوطلح مولی شرح فرماتے ہیں کہ حضرت شرح عصر کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے اور انہوں نے یمل حضرت مسروق ہے لیاتھا۔

( ٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزَّبَيْرَ ، وَعَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ كَانَا يُصَلِّيانِ بَغْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

(۷۴۲۹) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت زبیراور حفرت عبداللہ بن زبیر رہی شین عصر کے بعدد ورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (۷٤۳۰) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسُو اَئِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْوَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَکُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

بِصِفِّینَ رَکْعَتَیْنِ بَعُدُ الْعَصْوِ . (۷۳۳۰)حفرت عاصم بن ضمر وفرماتے ہیں کہ حفرت علی بڑا ٹونے اپنے خیمے میں عصر کے بعد دور کعتیں اوا فرما کمیں۔ پر تربیب کر میں '' کر سر سر سر کرد و وہ وہ دور کا میں کہ میں میں اسلامی کا میں ہے۔

(٧٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُبَهَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهُرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

احمد ۱/ ۳۰۹ طبر انی ۵۸۳)
(۱-مد ۱/ ۳۰۱ طبر انی ۵۸۳) حضرت ام سلمہ نزیاد طبر ماتی میں کہ نبی پاک مَلِقَظَةً ظہر کے بعد ایک مصروفیت کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دوسنتیں نہادا

كرسكة آپ نے انہيں عمر كے بعدادا فرمايا۔ ( ٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَى الصِّنْيَسَّةُ بِنْتُ الصِّدِيقِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى

ر در رو ر گغتین.

(۷۳۳۲) حَفَرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق (حضرت عائشہ ٹھائیٹیٹا) نے بیان فرمایا کہ نبی پاک مِنْ الْنَصْلِیَّةِ جب بھی ان کے گھر عصر کے بعد تشریف لائے آپ نے دور کعتیں ادا فرما کیں۔

( ٧٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَنْفَعَاكَ لَمْ تَضُرَّاك.

(۱۳۳۳) حضرت ابواسحان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جیفہ سے عصر کے بعد دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہا گریتہ ہیں کوئی فائدہ ضدی گی تو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا کیں گی۔

( ٦٤٢ ) مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا جُودِهِا جُودِها جُودِها جودهرات طلوعِ منس اورغروبِ ثِمس كودت نماز سے منع كيا كرتے تھے

( ٧٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، قَالَا :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَتَحَيَّنَنَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبِهَا بِالصَّلَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. (نسائى ١٥٣٧)

(۷۳۳۷)حضرت ابن عمر ٹرڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ طلوع شمس اورغروبِ شمس کے دفت نماز کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ سَلِّ نَصْفَحَةِ اس ہے منع فر مایا کرتے تھے۔

( ٧٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّقَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيهَا أَوْ أَنْ نَقْبُو فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغِيبَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ.

(ترمذی ۱۰۳۰ ابوداؤد ۳۱۸۵)

(۳۳۵) حضرت عقبہ بن عامر وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفتانے سے نبی پاک مُٹِٹُٹُٹِٹِ نے منع فرمایا ہے، طلوع شس کے وقت یہاں تک کہ سورج اچھی طرح بلند ہوجائے۔سورج کے غروب ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بالکل غروب ہوجائے اور دو پہرکوسورج کے استواء کے وقت یہاں تک کہ وہ زائل ہوجائے۔

( ٧٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ زِرٌّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ جِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ ، قَالَ : فَكُنَّا نُنْهَى ، عَنِ الصَّلَاة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

(ابو يعلى ١٨٢٣ بزار ١٨٢٣)

(۷۳۳۱) حضرت عبداللّه خلطۂ فرماتے ہیں کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے ہمیں طلوع منس اور غروبیٹس کے دقت نماز ہے منع کیا جاتا تھا۔

( ٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاة إِلَّا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لأنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ الشَّيْطَانِ.

(۷۳۳۷)حضرت بلال دولٹنو فرماتے ہیں کہ سوائے غروب شمس کے سی وقت نماز سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ شیطان کے سینگ میں غروب ہوتا ہے۔

( ٧٤٣٨) حَذَثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُرُوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، أَنَّ أَنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعُدَ الْفُجْرِ، ثُمَّ قَعَدُوا عِنْدَ الْمَذْكُرِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَامُوا يُصَلُّونَ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يُكُرَهُ فِيهِ الصَّلَاةَ قَامُوا يُصَلُّونَ.

(۷۳۳۸) حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، پھررکن اسودیا حجراسود کے پاس بیٹھ گئے۔ جب سورج طلوع ہونے لگا توانہوں نے اٹھ کرنمازادا کی۔اس پرحضرت عائشہ ٹذکھ ٹیکھ نانے فر مایا کہ پہلے تو وہ بیٹھے رہے پھر جب وہ دفت شروع ہواجس میں نماز مکروہ ہے توانہوں نے نماز شروع کردی۔

( ٧٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بِسُطَامِ بْنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا حِينَ تَغُرُّبُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ وَتَغُرُّبُ فِي قَرْنَى شَيْطَان وَلَكِنْ إِذَا صُّفَتُ وَعَلَتُ.

(۱۳۳۹) حَضَرت ابن عباس ٹنکاؤنز فرماتے ہیں کہ طلوع شمس اور غروب ِشمس کے دفت نمازنہیں پڑھی جائے گی۔ کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع اورغروب ہوتا ہے۔البتہ جب سورج غروب کے بعد بالکل حصیب جائے اور طلوع کے بعد بالکل بلند ہو جائے تو اس دفت نماز جائز ہے۔

( ٧٤٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بن الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعقِل ، قَالَ :رَأَى أَبُو مَسْعُودٍ رَجُلاً يُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاة فَامَرَ رَجُلاً فَنَهَاهُ.

(۷۴۴۰) حضرت ابن معقل فر مائتے ہیں کہ میں نے طلوع مثم کے وقت یا کسی مکروہ وقت میں ایک آ دی کونماز پڑھتے ویکھا تو ایک آ دی کوئیج کرا ہے منع کرادیا۔

( ٧٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدِ ، أَنَّ شُرَيْحًا رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى حِينَ اصْفَارَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :انْهَوُا هَذَا أَنْ يُصَلِّى فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ لَا تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاة.

(۲۳۳۱) حضرت شریح نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ سورج زر دہونے کے بعد نماز پڑھ رہا تھا۔انہوں نے فر مایا کہاہے نماز پڑھنے ہے منع کروکیونکہاس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُورَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحَرَّوُا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ الشَّيْطَانِ.

(بخاری ۵۸۲ نسائی ۱۵۵۱)

(۷۳۲) حضرت ابن عمر جان کئی سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ طلوع مش اور غروبِ مِثْس کے وقت نمازنہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سینگ میں طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُواَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَعِيبَ. (بخارى ٣٢٤٣)

(۷۴۳۳) حضرت ابن عمر مزایش سے روایت ہے کہ نبی پاک مُنِلِّفَظِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ جب سورج کی نوک ظاہر بوجائے تو نماز کو اس وقت تک مؤخر کرو جب تک وہ پورا ظاہر نہ ہوجائے اور جب سورج کی نوک غروب ہوجائے تو نماز کواس وقت تک مؤخر کرو جب تک وہ غائب نہ ہوجاؤ۔

( ٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حُمَيْدِ الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغِيبَ.

(۷۳۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف طلوع عمّس کے وفت سورج بلند ہونے تک اور غروب بمّس کے وفت سورج ما ئب ہونے تک نماز کو کمروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِصَلَاةِ الرَّجُلِ حِينَ تَصْفَارُّ الشَّمْسُ فَلْسَيْنِ.

(۷۳۲۵) حضرت ابن مسعود طانتے فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک سورج زر دہوجانے کے بعد نماز پڑھنے سے دو سکے بہتر ہیں۔

( ٦٤٣ ) من كره إذا طلَعَ الفَجرُ أَنْ يُصلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَين

جوحضرات اس بات کومکروہ خیال فرماتے ہیں کہ فجم طلوع ہونے کے بعددور کعات سے

#### زیادہ کوئی نماز پڑھی جائے

( ٧٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ . (۱۳۳۷) حضرت عبداللہ بن عمرو جلائی سے روایت ہے کہ نبی پاک مَنْلِقَظَیْمَ آنے ارشاد فر مایا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دورکعتوں کےعلاوہ کوئی نمازنہیں ہے۔

( ٧٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الْيَمَامَى ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :لاَ صَلَاةَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَنَي الْفَجْرِ .

(۷۳۷۷) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عَباس مُتَاهِ يَعْمَافر مات عَبِي كه فِجَر طلوع ہونے كے بعد فجر كى نماز سے پہلے دور كعتوں كے علاوہ كوئى نماز نہيں ہے۔

( ٧٤٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ عَنْ الْفَجْرِ . حَتَّى تُصَلِّقَ الْفَجْرَ .

(۷۳۸۸)حفرت ابن عمر ڈڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں کے علاوہ کوئی نمازنہیں ہے۔

( ٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا أَصَلَى بَعْضَ مَا فَاتَنِى مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاة تُكُرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ قَبْلُ صَلَاةِ الْفَجُر.

(۷۳۲۹) حفرت عمرو بن مره فرماتے ہیں که حفرت سعید بن میتب نے مجھے دیکھا کہ میں تبجد کی کچھ چھوٹی ہوئی نماز کوطلوع فجر کے بعدادا کررہا ہوں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ اس وقت میں فجر سے پہلے کی دوسنتوں کے علادہ کوئی نماز پڑھنادرست نہیں؟

( ٧٤٥٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.

(۷۵۰) حفرت أَبرائيم فرماتے ہيں كماسلاف طلوع فجركے بعدووسنوں كےعلاوه كوئى اور نماز پڑھنے كوئكروه خيال فرماتے تھے۔ (۷٤٥١) حَدَّثَنَا هُسَّيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلاَة بَعُدَ رَكَعَتَى الْفُجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ.

(۷۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی دوسنتوں کے بعد فجر کی فرض نماز تک کسی اورنماز کے پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

## ( ٦٤٤ ) من رخص فِي الصَّلاَة بَعْدَ الْفَجْرِ

جن حننرات نے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

فليَفعَل.

(۷۳۵۲) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ جو تخص فجر کے بعد کوئی نماز پڑ ھنا جا ہے تو پڑھ لے۔

( ٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَجُزُنَّا حَسَنًا ، وَكَانَ يَفُرَأُ بَعْدَ الْفَجْرِ بِالْبَقَرَةِ.

(۷۳۵۳) حضر یت عروہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعداح چھاوقت ہوتا ہے۔حضرت عروہ طلوع فبحر کے بعدسورۃ البقرۃ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٤ ) حَلَّاتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْأَشَلُ الْغُدَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلَ أَبُو حَصِينِ الشَّغْبِيَّ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلِ بَهِيَ عَلَيْهِ مِنْ وِرْدِهِ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ :يَقُرَأُ بَهِيَّةَ وِرُدِهِ.

( ۲۵۴ ) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ ابوحسین شعمی نے حضرت منصور بن اشل سے اس مخف کے بارے میں سوال کیا جس کا رات کے وظیفے میں سے کچھ چھوٹ جائے تو کیا وہ طلوع فجر کے بعدادا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت میں اپنا وظیفہ پورا کرسکتا ہے۔ کرسکتا ہے۔

( ٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَالْحَكَمَ يُصَلِّيانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

(۷۳۵۵) حفرت شعبه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق اور حضرت تھم کوطلوع کنجر کے بعد نماز پڑھتے دیکھاہے۔

# ( ٦٤٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

جوحضرات مغرب ہے پہلے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَأَبَىَّ بْنَ كَعْبٍ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ قَامَا فَصَلَّيَا رَكُّعَتِيْنِ.

(۷۳۵۲)حفرت زَرفَرَ ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور حضرت ابی بن کعب بڑی دین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی سیست کے تبصیری میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور حضرت ابی بن کعب بڑی دین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی

اذان كے بعددور كعتيں پڑھاكرتے تھے۔ ( ٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُهُمُ إِذَا أَذَنَ

الْمُوَّذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَادِى فَصَلُّوْا. (۱۳۵۷)حفرت مميد كهتے ہيں كەحفرت انس جانجن ہے مغرب سے پہلے كى دوركعتوں كے بارے بيں سوال كيا گيا توانہوں نے

( ٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ فَبْلَ

الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: كُنَّا نَبْتَلِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٣٥- ابو داؤد ١٣٧١) (٢٥٨) حضرت ابوفزاره كيت بين كه بين نه عضرت انس والتي سمغرب سے بيلے كى دوركعتوں كے بارے ميں سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ ہم مغرب کی اذان کے بعد جلدی سے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ( ۷٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى صَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

(۷۳۵۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الی کیا کومغرب سے پہلے دور کعات اداکرتے دیکھا ہے۔

( ٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَذْرَكْت أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ تَأْذِينِ.

(۷۳۹۰) حضرت ابن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَیْلِنْ کَیْمَ کِی کُود یکھا وہ ہراذان کے وقت نماز پڑھا کر تر تھے۔۔

( ٧٤٦١) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

(بخاری ۱۲۲ مسلم ۳۰۳)

(۱۲۷۱) حضرت عبدالله بن معفل والين سروايت ہے كه نبى پاك مَرْالطَّهُ أَنْ ارشاد فرمايا كه مردواذانوں كے درميان نماز ہے، مردواذانوں كے درميان نماز ہے، مردواذانوں كے درميان نماز ہے، جوجا ہے اس كے لئے۔

( ٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٦٣٣ـ ابوداؤد ١٣٧٤)

(۲۲۷ ک) ایک اور سند سے یوننی منقول ہے۔

(٧٤٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ تَمِيمُ بُنُ سَلَّامٍ ، أَوْ سَلَّامُ بُنُ تَمِيمٍ لِلْحَسَنِ : مَا تَقُولُ فِي الرَّكُعَتُيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : حَسَنَتَانِ جَمِيلَتَانِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمَا.

(۷۲۱۳) حفرت تمیم بن سلام یا سلام بن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ آپ مغرب سے پہلے کی دور کعتول کے بارے میں کہا نے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت اچھی اور خوبصورت رکعتیں ہیں اس کے لئے جس کے لئے اللہ چاہے۔ ( ۷۶۶۱ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ ، قَالَ : مَا رَأَیْت فَقِیهًا یُصَلّی قَبْلُ الْمُغُوبِ إِلاَّ سَعُدَ بْنَ أَبِی وَقَاصِ

(۷۳۱۴) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن الی وقاص دی ڈو کے علاوہ کسی فقیہ کومغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ ( ٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِوَاسِطٍ يَقُولُ : سَمِعْت طَاوُوسًا يقول : سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَنُهُ عَنْهُمَا.

(۳۷۵) حضرت طاوس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جھٹھ سے مغرب سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے منع نہیں فرمایا۔

# ( ٦٤٦ ) من كره أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِهِ وَجْهَ الْمُصَلِّى جَن حَفْرات كَنز ديك نمازي كي طرف منه كرنا مكروه ب

( ٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ: لَا تَسْتَقُبلُ الصُّورَةُ الصُّورَةَ.

(۲۲ ۲۸) حفرت عطاء بن بیار ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفِظَة نے ارشاد فر مایا کہ کوئی صورت کسی صورت کی طرف رخ نے کرے۔

( ٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ جَالِسًا مُوَلَيًّا ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْسَانَ قَائِمٌ يُصَلِّى مُسْتَقْبِلَهُ فَأَخَذَ إبْرَاهِيمُ يَتَّقِيهِ بِيَدِهِ مِّنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ.

(۷۳۷۷) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم کعبہ کی طرف پیٹھ کئے بیٹھے تھے اور ایک آ دی قبلہ کی طرف منہ کئے نماز پڑھ رہاتھا۔ حفرت ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کواس کے سامنے آنے سے بیجار ہے تھے۔

( ٧٤٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلَ حَلْفَهُ ، وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلَ حَلْفَهُ ، وَقَالَ هَكَذَا بِجَبْهَتِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِا.

(۷۲۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نذر مانی کہ وہ حضور مَثِلِفَظَیَّا کَی بیٹانی پر بحدہ کرے گا۔ چنانچہ وہ آیا اور نبی پاک مِثِلِفَظَیْنَا قَالِمہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے گئے ، وہ آ پ کے بیچھے کھڑا ہوااوراس نے آپ کی بیٹانی مبارک پر بحدہ کیا۔

( ٧٤٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَعُدَانَ أَبُو مَعُدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْمُحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذُ وَفَيْتَ بِنَذُرِكَ. (نسانى ١٦٣٠ ـ احمد ٢١٣) الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذُ وَفَيْتَ بِنَذُرِكَ. (نسانى ١٦٥٠ ـ احمد ٢١٣) (٢١٣ ع) ايك روايت مِن ياضافه بَ كمضور مَا فَنَ عَلَيْهِ وَمَا ياكتِمُهارى نذر يورى مُوكَّى ـ

#### ( ٦٤٧ ) مَنْ كَانَ يُسْرِءُ إِلَى الصَّلَاة

#### جوحضرات نماز کی طرف جانے میں جلدی جلاک چلا کرتے تھے

- ( ٧٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إلَى الصَّلَاة.
  - (۷۷۷۰) حضرت اسودنماز کی طرف جانے میں جلدی کرتے تھے۔
- ( ٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحُمَن بْنَ يَزِيدَ مُسَارِعًا إلَى الصَّلَاة.
- (۱۷۷۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عبدالرحمٰن بن یزید کونماز کی طرف جاتے ہوئے جلدی جلدی جلتے دیکھاہے۔
- ( ٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إلَى الصَّلَاة. ( ٧٤٢ ) حضرت ابن عمر ولي في نماز كي طرف جائے مِس جلدگ كرتے تھے۔
- - ( ٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُهُرُولُ إلَى الصَّلَاة.
    - (۷۲۷۳) حضرت عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوتیز تیز چلتے ہوئے نماز کی طرف جاتے دیکھا ہے۔
      - ( ٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُهَرُولُ إِلَى الصَّلَاة.
    - (2420) حضرت عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کو تیز تیز چلتے ہوئے نماز کی طرف جاتے دیکھا ہے۔
- ( ٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَاثِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَحَقُّ مَا سَعَيْنَا إِلَيْهِ الصَّلَاةِ .
  - (٧٧٦) حضرت عبدالله والله وات بي كسب سازياده وق نماز كاب كه بم اس كى طرف ليك كرجاكيس
- ( ٧٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُهَرُولُ إلَى الْمَسْجِدِ فِي كُسُوفٍ وَمَعَهُ نَعْلَاهُ.
- (۷۷۷۷) حضرت عاصم بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ اُٹھو کو تیز تیز چلتے ہوئے نماز کسوف کے لئے جاتے و یکھا ہےاوران کے ساتھوان کے دوجوتے بھی تھے۔

#### ( ٦٤٨ ) من كرهه

#### جن حضرات نے نماز کے لئے جاتے ہوئے جلدی جلدی چلنے کومکروہ قرار دیاہے

( ٧٤٧٨ ) حَذَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

(بخاری ۹۳۹ ابوداؤد ۵۷۳)

(۸۷۸) حضرت ابو ہر رہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَّافِیَکَافِ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم نماز کے لئے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جونماز مل جائے اسے اوا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاة فَأْتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِشُوا. (بخارى ٢٣٦ـ ترمذى ٣٢٤)

(۹۷۷۹) حضرت ابو ہریرہ جھٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَنِّ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم نماز کے لئے آؤتو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جونمازل جائے اسے ادا کرلوا در جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :إذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فَامْشِ إِلَيْهَا كَمَا كُنْت تَمْشِي فَصَلِّ مَا أَذْرَكْت وَ اقْضِ مَا سَبَقَك.

(۷۳۸۰) حضرت ابوذر رہ فیٹو فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے آؤٹو اپنی معمول کی جال کے مطابق آؤ، جونماز مل جائے اسے اوا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاة فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُّ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَصَلُّوا مَا أَذْرَكُتُمُ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ. (مسلم ١٥٣)

(۷۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ رخاطی فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو سکون اورو قار سے چلتے ہوئے آؤ، جونمازمل جائے اسے اداکرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :امْشُوا إلَى الصَّلَاة وَقَارِبُوا بَيْنَ الْخُطَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ.

(۷۸۸۲) حفرت عبدالله والتي فرماتے ہيں كەنماز كے لئے چل كرآ ؤ،قدموں كوقريب قريب ركھواورالله كاذ كركرو\_

( ٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ:

لَقُدُ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا إِلَى الصَّلَاة.

(۷۸۳) حضرت عبدالله من فخر فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لئے آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے۔

( ٧٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَحَبَسَنِي.

(۵۴۸۴)حضرت انس بن ما لک تواتی فر ماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت رہ تی کے ساتھ معجد کی طرف جاتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا تو انہوں نے مجھے منع فر مایا۔

( ٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَوْلَاى سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْطَلِقُ إلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَسْتَغْجِلُ ، قَالَ :فَلَحِقَنِي الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، فَقَالَ :اقْصِدُ فِي مَشْيِكَ فَإِنَّك فِي صَلاَةٍ لَنْ تَخُطُّوَ خُطُوةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

(۵۳۸۵) حضرت سفیان بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں مجد کی طرف تیزی ہے چل کر جارہاتھا کہ حضرت زبیر بن عوام نے مجھے دکھ لیااور فرمایا کہ درمیانی چال چلو، کیونکہ تم اس وقت نماز کی حالت میں ہو، جب بھی تم کوئی قدم رکھتے ہوتو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو معاف فرما تا ہے۔

( ٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنُ بُهَيَّةَ حَاضِنَةِ يَنِى عَبْدِ اللهِ ، قَالَتُ :سَمِعْتُ الإِقَامَةَ فَأَسْرَعْتَ فَمَرَدْتُ بِعَلِى بْنِ حُسَيْنٍ وَأَنَا مُسُرِعَةٌ فَجَذَبَ ثَوْبِى ، وَقَالَ :امُشى عَلَى رِسُلِك.

(۷۴۸۶) حضرت بہینہ کہتی ہیں کہ میں نے اقامت کی آواز ٹی تو تیز تیز چل کر جانے گئی۔ میں حضرت علی بن حسین کے پاس سے گذری توانہوں نے میرا کیڑ انھینچ کرفر مایا کہ اپنی معمول کی جال چل کرنماز کے لئے جاؤ۔

( ٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : عُدْنَا مُجَاهِدًا أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَحَضَرَتِ الصَّلَاة، فَقَالَ :انْطَلِقُوا فَصَلُّوا وَامْشُوا عَلَى هَيْنَتِكُمْ فَمَا أَدْرَكُتُمْ مَعَ الإِمَامِ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

اسے تضا کرلو۔ ( ۷۶۸۸ ) حَدَّثَنَا ایْنُ فُضَیْل ، عَنْ أَبِی سِنَان ، عَنْ مُحَمَّد یُن زَیْد یُن خُلِیْدَةَ ، قَالَ : کُنْتُ أَمْشِہ مَعَ انْ عُمَّ الْہِ

( ٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى الصَّلَاة فَلُوْ مَشَتْ مَعَهُ نَمُلَةٌ لَرَأَيْتُ أَنُّ لَا يَسْبِقَهَا.

(۵۳۸۸) حضرت محمد بن زید بن خلید ہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر بڑا تھ کے ساتھ نماز کے لئے جار ہا تھاوہ اتنا آ ہتہ چل رہے۔ تھے کہ میرے خیال میں اگر کوئی چیوٹی بھی ان کے ساتھ چلتی تو ان ہے آ گے نکل جاتی ۔ ( ٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى أَنَسٌ فَجَعَلَ يَمُشِى رُويُدًا إِلَى الصَّلَاة ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىّ ، فَقَالَ :هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِتَكُثُرَ خُطَاهُ.

(۷۴۸۹) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس ڈٹاٹو نے میراہاتھ پکڑااور آہتہ آ ہتہ نماز کے لئے جانے لگے۔اور پھر فرمایا کہ حضرت زیدین ثابت چھٹی بھی یونہی کیا کرتے تھے تا کہ قدموں کی تعداد زیادہ ہو۔

# ( ٦٤٩ ) في الحائض تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمُسْجِدِ كياحا نصه مجد عيكوئي چيز ليكتي ہے؟

( ٧٤٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ : إِنِّى حَائِضٌ ، فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِك. (مسلم ٢٣٣- ترمذي ١٣٣)

(۹۹۰) حضرت عائشہ فی این فرماتی ہیں کدایک مرتبدرسول الله مَالِفَتِیَّةِ نے مجھ سے فرمایا کہ مجد سے مجھے سجدہ کرنے والا رومال دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں حالب حیض میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُل الطَّهُورَ ، أَوِ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.

(۱۳۹۱) حضرت جسن فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ ہے سوال کیا گیا کہ کیا عورت مجد سے اپنے خاوند کووضو کا پانی یا کوئی اور چیز دے عتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

بَيْرِ اللهِ عَلَى مَا مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذَهُ . . . . . . . كَذَا مُنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذَهُ

(۷۳۹۲) حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اس بات میں کو ئی حرج نہیں کہ حائضہ مبحد میں داخل ہوئے بغیر کو ئی چیز اس میں رکھے مااٹھائے ۔

" ( ٧٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَانَتُ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ.

( ۷۴۹۳ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جا تصد مسجد میں کوئی چیز رکھے یا اٹھائے۔

( ٧٤٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : الْحَانِضُ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلا تَضَعُ فِيهِ.

(۲۹۳۷) حضرت قاده فرماتے ہیں کہ حائضہ مجدے کوئی چیز لے عتی ہے کین رکھ ہیں علی۔

( ٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ الرَّبَابِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ :يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، قَالَتُ :لَسْتُ أَصَلِّي ، قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ.

(۷۳۹۵) حضرت عثمان بن صنیف نے اپنی باندی ہے کہاا ہے لڑگی! مجھے پیجدہ کرنے والا رومال دو۔اس نے کہامیں ان دنوں نماز

تبیں پڑھ رہی۔انہوں نے فر مایا کہتمہاراحیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : نَاوِلِينِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَتَقُولُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيدِكِ.

( ۲۹۶ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مذاشہ نے اپنی یا ندی ہے کہا مجھے بیے بدہ کرنے والا رو مال دو۔اس نے کہا میں

ان دنو انماز تبیس پڑھ رہی ۔ انہوں نے فرمایا کہتمہار احیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَأْخُذُ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ

( ۷۹۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حائضہ مجدمیں کوئی چیزر کھ بھی سکتی ہے اورا ٹھا بھی سکتی ہے۔

( ٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ ، قَالَ : نَعَمُ إِلَّا الْمُصْحَفَ.

(۷۳۹۸) حفرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ حائصہ مسجد ہے کوئی چیز اٹھا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، البتہ مصحف کو ہاتھ نہیں

( ٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِتٌى ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمُسْجِدِ وَتَضَعَهُ فِيهِ.

( ۴۹۹ ) حفزت حسن اس بات میں کو ئی حرج نہیں سمجھتے کہ حائضہ مبجد میں کو ئی چیز رکھے یا اٹھائے۔

( ٦٥٠ ) في الرجل عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْحَائِضُ يَمَسَّانِ الْمُصْحَفَ

#### کیا حا ئصه اور بے وضوآ دمی قر آن مجید کو جھو سکتے ہیں؟

( ٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمهُ وَهِى حَانِظٌ إِلَى أَبِى رَزِينٍ فَتَآتِيهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ عِنْدِهِ فَتُمْسِكُ بِعِلاَقَتِهِ.

(۷۵۰۰) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل اپنی خادمہ کوحضرت ابورزین کے پاس بھیجتے ، وہ ان کے پاس ہے مصحف

ا نھا کرلاتی اوراہے اس کے غلاف سے پکڑا کرتی تھی۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالية ال ( ٧٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَانِهِ،

(۷۵۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی قر آن مجیدکواس کے تھیلے یا غلاف کے ساتھ بکڑے۔ (٧٥.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُّبٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، يَغْنِي الأَعْرَجَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ ، ثُمَّ نَاوَلَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا بِعِلاَقَتِهِ.

(۷۵۰۲)حفرت قاسم اعرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کودیکھا کمصحف سے پڑھ رہے تھے، پھرانہوں نے اس غلاف کے ساتھ اپنے ایک مجوی غلام کوتھا دیا۔ (٧٥.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بُنِ نَابِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ

(۷۵۰۳) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حائضہ مصحف کواس کے غلاف کے ساتھ پکڑ سکتی ہے۔ ( ٧٥.١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحَوِّل الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ غَيْرُ

( ۵۰ ۴ ) حضرت محمد اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی بے وضو ہونے کی حالت میں قر آن مجید کو ہاتھ لگائے۔ ( ٧٥.٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :أَمَرَنِي أَبُو رَذِينٍ أَنْ ٱفْتَحَ الْمُصْحَفَ

عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ فَسَأَلْت إِبْوَاهِيمَ فَكَرِهَهُ. (۵۰۵) حضرت غالب ابی ہنریل فر ماتے ہیں کہ مجھے ابورزین نے بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید کھو لئے کا حکم دیا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو انہوں نے اسے ناپند فر مایا۔ (٧٥٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَمَسُّ الْمُصْحَفَ

> (۷۵۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹو قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ ( ٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. (۷۵۰۷) حفرت حسن قرآن مجيد كوبغير وضوچھونے ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔

( ٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ مَسَّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

وَكَرِهَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسْوَدِ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَطَاوُوس.

( ۵۰۸ ) حضرت جابر بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر ہے بغیر وضوقر آن مجید کو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں مجمد بن علی ،عبدالرحمٰن بن اسود ، قاسم ،سالم اور طاوس سے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٦٥١ ) مَنْ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے

( ٧٥.٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ.

( ۷۵۰۹ ) حفرت عمر رداین فرمات بین که شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

( ٧٥١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ مَا اسْتُقْبِلَتِ الْقَلْلَةُ.

( ۷۵۱۰ ) حضرت عمر الله في فرمات بين كه شرق ومغرب كه درميان قبله ب، اگر قبله كي طرف رخ كياجائ ـ

( ٧٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُوّلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۱۱) حفرت ابن عمر دفاتی فرماتے ہیں کہ شرق دمغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

( ٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَعَلْت الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ لأَهْلِ الشَّمَالِ.

(۷۵۱۲) حضرت ابن عمر و التي فرمات بين كدا گرمغرب تمهار به دائيس طرف اورمشرق تمهار به اكبي طرف بوتوان كه درميان

کا سارا حصہ شرق والوں کے لئے قبلہ ہے۔

( ٧٥١٣ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّثُنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بن عَامِرٍ التَّعْلَبِي ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ. عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۱۳) حفرت علی دہائی فرماتے ہیں کہ شرق دمغرب کے درمیان کاسارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۱۴) حضرت ابن عباس بنی دینه فرماتے ہیں کہ مشرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيم. وِسُفُيان ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالا : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلُةٌ.

(۷۵۱۵) حفزت ابراہیم اور حفزت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى . عَنْ سُفْيان ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلُةٌ.

(۷۵۱۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کاسارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْعُمَرِتُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً.

(۷۵۱۷) حضرت عمر دہائٹو فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٨) حَدَّثَنَا الْمُعَلَى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِى ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (حاكم ٢٠٥٨) الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِى هُرَرَة وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (حاكم ٢٠٥٥) حفرت ابو بريه وَلَيْ صَدوايت ب كه نِي بِاكَ مَلِنَّكُ فَرَمَاتَ بِينَ كَهُ مُرْب كَ ورميان كاسارا حصد تله عد

# ( ٦٥٢ ) في تخليق الْمَسَاجِدِ

#### مسجدوں میں زعفران سے بنی خوشبولگانے کا بیان

( ٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الْعَبَّاسِ بنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا خُلَقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَلُوقٍ فَلُطِخَ مَكَانَهَا. قَالَ: فَحَلَّقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ. (ابوداؤد ٣٨٣)

( 2014 ) حضرت عباس بن عبدالرحمٰن ہاشمی فر ماتے ہیں کہ معجدوں میں زعفران سے بنی خوشبولگانے کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْوَفِیکَ ﷺ نے معجد میں تھوک گری ہوئی دیکھی ،آپ نے اسے صاف کرنے کا تھکم دیا اور پھر فر مایا کہ اس پر زعفران سے بنی خوشبولگادی جائے ۔بس اس کے بعد سے لوگوں نے معجدوں میں زعفران سے بنی خوشبولگانا شروع کردی۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَقَامَ إِلَيْهَا فَحَكَّهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقِ ، فَقَالَ :عَامِرٌ هُوَ سُنَّةٌ

(۷۵۲۰) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ بی پاک مَالِنْفَظَةَ نے مسجد کے قبلہ کی جانب تھوک گری ہوئی دیکھی تواسے اپنے ہاتھ سے کھر ج دیا اور زعفران میں ملی ہوئی خوشبومنگوا کر لگائی۔ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مجدوں میں زعفران سے بی خوشبولگا ناسنت ہے۔ معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كل معنف ابن الي العدادة المعنف المن المعنف المن المعنف الم

( ٧٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ ابْنَ زُبَيْرٍ لَمَّا بَنَى الْكُفْبَةَ طَلَى حِيطَانِهَا بِالْمِسْكِ. ( ٤٥٢١ ) حفرت ابوجي فرماتے ہيں كه حفرت ابن زير رائ و نے جب كعبه كي قير كى اس كى ديواروں پرمشك كايانى جِرُ حايا۔

(۱۵۲۲) عفرت ابوی مرمائے میں استفرت ابن ربیر الن تو جب تعبی میری اس دیواروں پرمشل کا پان چر هایا۔ ( ۷۵۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ

الْمَسَاجِدِ فِي اللَّورِ وَأَمَرَ أَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ ، يَغْنِي الْفَبَانِلَ. (ابو داؤد ٢٥٦- ابن ماجه ٢٥٥) (٤٥٢٢) حفزت عروه فرماتے بین که نبی پاک سَِرِ اَنْفَظَیَّ نے گھرول میں معجدیں بنانے اور انہیں پاک وصاف رکھنے وخوشبودار

رَحِيْهُ ﴿ رَبِيْهِ ﴾ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُجَمِّرُ ( ٧٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَر

الْمَسْجِدَ فِي كُلُّ جُمُعَةٍ. الْمَسْجِدَ فِي كُلُّ جُمُعَةٍ. (۷۵۲۳) حضرت ابن عمر جائف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹن ہر جمعہ کومجد میں عود کی دھونی دلوایا کرتے تھے۔

ر ۱۵۲۷) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَرَى الْمَسْجِدَ يُحَلَّقُ فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ. (۷۵۲۷) حضرت سليمان كت بين كه بين كه بين كه ين عضرت ابرابيم كومجد مين زعفران على خوشبولگات ديكها به وه اس مين كوئي

حرج نبير بجھتے تھے۔ ( ٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَّ بُزَاقًا فِي

قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ. (بخاری ۴۰۷ مسلم ۵۴۹) (۵۲۵) حفرت عائشہ تُفَامِلُون فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةَ نے معجد کے قبلے کی جانب گلی تھوک کو کھرجے دیا تھا۔

( ٧٥٢٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ نُبُنْتُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَأَى بُزُ الْعُارِ الْمُسْجِدِ فَحَكَّهُ.

(۷۵۲۷)حضرت کیجی بن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدر دہاء جہا ٹیز نے مسجد کی دیوار پرتھوک گلی دیکھی تواہے کھرج دیا۔

# ( ٦٥٣ ) من كرة أَنْ يُبْزَقَ تُجَاهَ الْمُسْجِدِ

## جن حضرات کے نز دیک مسجد میں بلغم ڈالنایاتھو کنا مکروہ ہے

( ٧٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عُرْجُونٌ وَكَانَ يُحِبُّ الْعُرَاجِينَ فَرَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَدُكُمُ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْزُقَ فِى وَجْهِهِ فَلاَ يَبْزُقُ أَحَدُكُمُ فِى الْقِبْلَةِ ، اللَّهُ ، وَعَنْ يَسِينِ مَلَكُ أَفَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَوُ الرَّجُلُ فَيَبْزُقَ فِى وَجْهِهِ فَلاَ يَبْزُقُ أَحَدُكُمْ فِى الْقِبْلَةِ ،

وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْنُرُقُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسُرَى ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ عَجِلَتُ بِهِ بَادِرَةٌ فَلَيَقُل هَكَذَا ، يَعْنِي فِي ثَوْبِهِ. (ابوداؤد ۳۸۱ ـ احمد ۳/ ۲۳)

(۷۵۲۷) حضرت ابوسعید فرمات ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک میر افضائے اسمجہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی ،آپ تھجور کی شاخوں کو بیند فرمایا کرتے تھے۔آپ نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھی تواسے کھرچ ویا۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا اے لوگو! جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور اس کے دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ کسی آ دمی کی طرف منہ کر کے اس پرتھو کے؟ پس تم نہ تو قبلہ کی طرف تھو کو اور نہ بی اپنے دائیں طرف تھو کو۔ آگر کسی کو تھو کتا ہی ہے تو اپنے بائیں پاؤں کے پنچھو کے یا بڑی بائیں جانب تھو کے۔ آگر جلدی ہوتو اپنے کپڑے میں تھوک لے۔

( ٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِى رَافِع ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَه رَبَّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيِحِبِ أَحَدُكُم أَن يُستقبل فَيُتَنَخَّعَ فِى وَجْهِهِ ؟ إِذَا انتَخَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا فِى ثَوْبِهِ ، ثُمَّ أَرَانَا إسْمَاعِيلُ أَنَّهُ يَبْزُقُ فِى ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَدُلُكُهُ.

(مسلم ۳۸۹ نسائی ۲۹۸)

(۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہے کہ نبی پاک مُٹرنی کی جائی جائی جائی ہوک دیکھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جوابے رب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھراس کے سامنے تھو کتے ہیں؟! کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی جانب منہ کر کے تھو کے ؟اگر کسی کوتھو کنا ہی ہے تو اپنے بائیں پاؤں کے پنچے تھو کے یا اپنی بائیں جانب تھو کے ۔اگر جلدی ہوتو اپنے کپڑے میں تھوک کے ۔یفر ما کر داوئ اساعیل نے اپنے کپڑے میں تھوک کراسے ل

( ٧٥٢٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُحَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ لِيَبْزُقُ ، عَنْ يَسَادِهِ ، أَوْ لَكُنْ لَيَبُرُقُ ، عَنْ يَسَادِهِ ، أَوْ لَيَصُنَعُ ، أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا ، ثُمَّ بَزَقَ فِي طَوفِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ . (بخارى ١٣٩١) تَحْتَ قَدَمِهِ ، أَوْ لِيَصُنَعُ ، أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا ، ثُمَّ بَزَقَ فِي طَوفِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ . (بخارى ١٣٩١) تَحْتَ قَدَمِهِ ، أَوْ لِيَصُنَعُ وَلَم اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَصِينِهِ وَلَكِنْ لِيبُرُقُ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَصِينِهِ وَلَكِنْ لِيبُرُقُ مَا عَنْ يَسَادِهِ ، أَوْ لِيتَقُلْ هَكَذَا ، ثُمَّ بَزَقَ فِي طَوفِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ . (بخارى ١٣٩٤) (٢٥٩ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَرَاتُ عَيْنَ فَرَاتُ عَيْنَ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ . (بخارى ١٤٥٤ عَنْ يَسَادِهِ ، أَوْ لِيتَقُلُ هَكُذَا ، ثُمَّ بَزَقَ فِي طَوفِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ . (بخارى ١٤٥٤ عَنْ يَسَادِهُ وَلَوْ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْقَبْلَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ لِيبُولُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

تھوے۔اگرجلدی ہوتو یوں کرلے۔ بیفر ماکرآپ نے اپنے کپڑے میں تھوکا اورائ لیا۔ ( ۷۵۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیینَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، أَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكُهَا بِحَصَاهُ ، وَقَالَ :إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَصِينِهِ وَلَيْبَرُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ. (بخارى ٣١٣ـ مسلم ٥٢)

( ۷۵۳۰ ) حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤَفِّ فَقَافِ نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک پڑی دیکھی تو اسے پھر سے صاف کردیا اور فرمایا کہ جبتم میں ہے کسی نے تھو کنا ہوتو سامنے اور دائیں جانب نے تھو کے بلکہ بائیں جانب تھو کے۔

( ٧٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبُعِیٌّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِیِّ ، قَالَ : قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا صَلَّیْتَ فَلَا تَبْزُقُ بَیْنَ یَدَیْكَ ، وَلَا عَنْ یَصِینِكَ وَلَکِنَ ٱبْزُقُ ، عَنْ یَسَادِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ. (ترمذی ۵۵۱ ابوداؤد ۴۷۹)

(۷۵۳) حضرت طارق بن عبداللہ محار فی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَلِّفَ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتواپنے سامنے یادا کیں طرف مت تھوکو بلکداپنے ہا کیں طرف یا پاؤں کے نیچےتھوکو۔

( ٧٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِى يَنْصَرِفُ ، أَوْ يُحْدِث حَدَثَ سوْءٍ فَلَا يَنْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ وَلَكِنْ يَنْزُقُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ خُلْفَ ظَهْرِهِ.

(۷۵۳۲) حضرت حذیفہ من شخر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ اچھی طرح وضوکرتا ہے اور نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ جب تک وہ نمازے فارغ نہ ہوجائے یا جب تک اے حدث ندلاتن ہوجائے۔ لبذا اے اپنے سامنے اور اپنے بائیں طرف نہیں تھو کنا چاہئے کہ بائیں طرف تھوکے والا فرشتہ ہے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ بائیں طرف تھوکے یا اپنے چھے تھوکے۔

( ٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ خُذَيْفُةَ رَفَعَهُ بِنَحْوِهِ. (ابن ماجه ١٠٢٣)

(۷۵۳۳) ایک سند کے مطابق حضرت حذیفہ وہ اُٹونے نے اس بات کونی پاک مِرَافِظَافَةَ کی طرف منسوب کیا ہے۔

( ٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى فَبَزَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَانَتُ بَزْقَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجُهِهِ. (بزار ٣١١)

(۷۵۳۴)حفرت حذیفہ رہی ہو فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کی جانب تھوکا قیامت کے دن اس کی تھوک اس کے منہ برقل جائے گی ۔

( ٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا بَزَقَ فِى الْقِبْلَةِ جَانَتُ أَحْمَى مَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (طبرانى ٤٩٦٠) هي مصنف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي مساف ابن الى شير متر جم (جلد ۲) كي مساف ابن الى شير متر جم (جلد ۲)

(۷۵۳۵) حضرت ابن عمر ولا تنوز فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک چھینگی تو اس کی تھوک قیامت کے دن گرم کر کے اس کی آنکھوں کے درمیان ملی جائے گی۔

( ٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : أُبْزُقُ ، عَنْ شِمَالِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ.

(۷۵۳۱) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی نماز پڑھتے ہوئے اپنے دائمیں جانب یاسامنے کی جانب

تھوے۔وہ فر ماتے ہیں کہاہے بائیں جانب تھوکو یاا پے یاؤں کے پنچ تھوکو۔

( ٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ تُجَاةَ الْقِبْلَةِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ.

(۷۵۳۷) حفرت محمداس بات كو مروه قرأر ديت بين كه آ دمى قبله كى جانب ما دائيس جانب تعوك ـ

( ٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْرُقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْقِبْلُتَيْنِ جَمِيعًا.

( ۵۵۳۸ ) حضرت حسن نے قبلے کی جانب تھو کئے کو مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت ابن سیرین نے دونوں قبلوں ( کعبداور بیت

المقدس) كى طرف تھو كنے كو كروہ قرار ديا ہے۔

( ٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَتَنَحَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ

فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ. (بخاري ٣٠٧\_ مسلم ٥٠)

(۷۵۳۹) حضرت ابن عمر وہ کا فویسے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے محید میں قبلہ کی جانب تھوک گلی دیکھی تو فرمایا کہتم میں ے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اسے جاہئے کہ اپنے چہرے کی طرف نہ تھو کے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف

( ٧٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِنَحْوِمِنْهُ.

·(بخاری،۱۲۱۳ مسلم ۳۸۸)

(۷۵۴۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٦٥٤ ) مَنْ قَالَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مسجد میں تھو کنا گناہ ہے

( ٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

التَّفُلُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوارِيَهُ. (بخاري ١٢١٣ـ مسلم ٥٥)

(۷۵۴) حفرت انس مَنْ تُون سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

( ٧٥٤٣ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُزَاقُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِينَةٌ وَدُفْنَهُ حَسَنَةٌ. (احمد ٥/ ٢٧٠ طبراني ٥٠٩١)

(۷۵۴۲) حضرت ابوامامہ واٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِنْتُنَافِیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اسے مٹی میں دبانا نیکی ہے۔

(٧٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنَى مَنْزِلَهُ وَقَدُ بَزَقَ فِى الْمَسْجِدِ وَسَهَا أَنْ يَدُفِنَهَا حَتَّى أَنَى مَنْزِلَهُ فَذَكُر فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ حَتَّى وَارَاهَا.

(۷۵۴۳) حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ گھرتشریف کائے ،انہوں نے مسجد میں تھو کا تھالیکن وہ اے مٹی میں دبانا بھول گئے ، جب گھر پہنچ کریاد آیا تو چراغ لے کراہے دبانے کے لئے گئے۔

( ٧٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكُحُولِ ، أَنَّ أَبُنَ عُمَرَ تَنَخَّعَ ، أَوْ بَطَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَسِى أَنْ يُوَارِيَهَا حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَذَكَرَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَرَجَعَ بِسِرَاجٍ فَالْتَمَسَهَا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى وَارَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَهِي خَطِيئَةٌ وَتَوْبَنُهُ أَنْ يُوَارِيَهَا.

(۷۵۳۳) حضرت کمحول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر جہاٹھ نے متجد میں تھوکا تھا لیکن وہ اسے ٹی میں دبانا بھول گئے ، جب گھر بہنچ کریاد آیا تو چراغ لے کراہے دبانے کے لئے گئے ۔اسے تلاش کر کے دبایا اور پھر فرمایا کہ متجد میں تھوکنا گناہ ہے اوراس کی تو بدیہ ہے اسے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى الْأَزْهَرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ.

(۵۵۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ سجد میں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ بیہ ہے کہا ہے و بادیا جائے۔

( ٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيثَةٌ ، قَالَ . فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّخِعِيِّ ، فَقَالَ :كَانَ يُقَالُ ، كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ.

(۷۵۴۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ محد میں تھو کنا گناہ ہے۔ حضرت نخعی سے اس قول کا ذکر کیا گیا تو انہ زں نے فرمایا کہ اس کا کفارہ تھوک کو ذفن کرنا ہے۔

( ٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ:الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتها دَفْنُهَا.

(۷۵۴۷) حضرت ابن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ محدمین تھو کنا گناہ ہےاوراس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ بَزَقَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فِي الْمَسْجِدِ لَيُلاَّ فَلَمُ يَدُرِ أَيْنَ مَوْضِعُهُ فَخَرَجَ فَجَاءَ بِالْمِصْبَاحِ فَطَلَبَهُ حَتَّى وَارَاهُ.

ر چیری است میں کہ حضرت ابوسیدہ بن جراح نے ایک مرتبدات کے وقت مجدیس تھوکا، لیکن انہیں اس کی جگہ۔ ( ۷۵۴۸ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسیدہ بن جراح نے ایک مرتبدات کے وقت مجدیس تھوکا، لیکن انہیں اس کی جگہ

ر معند کا بھی ہو ہو گھر گئے اور ایک چراخ لا کرا ہے ڈھونڈ ااور پھرا ہے شی میں دبادیا۔ نظر نہ آئی ، چنا نچہ وہ گھر گئے اور ایک چراخ لا کرا ہے ڈھونڈ ااور پھرا ہے شی میں دبادیا۔

( ٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِلْقط ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِى مِنَ الْمُخَاطِ ، أَوِ النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِى الْجِلْدَةُ فِى النَّارِ.

( ۷۵ ۲۹ ) حضرت ابو ہریرہ نزائش فرماتے ہیں کہ مجد کو تھوک اور بلغم ہے ایسے بچایا جائے جس طرح کھال کو آگ ہے بچایا

جا تا ہے۔

( ٧٥٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الْوَسْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ زِيَادٌ رَجُلٌ مِنْ يَنِي فَزَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيُنْزَوِى مِنَ النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِى الْبَضْعةُ ، أَوِ الْجِلْدَةُ مِنَ النَّادِ.

(۷۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ دینٹو فر ماتے ہیں کہ مجد کوتھوک سے ایسے بچایا جائے جس طرح کھال اور اعضاء کو آگ ہے بچایا

ما تا ہے۔

. ( ٧٥٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت طَاوُوسًا بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ ، وَلَا مَسَّ الْحَصَى ، وَلَا اتَّكَأَ فِيهِ.

(2001) حفرت ليث فرمات بين كديس في حضرت طاوس كوكهي مجد مين تهوكة ،ككريول كوماته لكات يا ثيك لكات نبيس و يكها ـ ( ٧٥٥٢ ) حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ

كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى النَّفُيْةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ كَفَّارَتُهَا دَفَّنُهَا.

(۷۵۵۲) حضرت رکین کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اساء بن حکم سے ہر چیز حتی کے مبحد میں تھو کئے کے بارے میں بھی سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس کا کفارہ یہ ہے کہا ہے د بادیا جائے۔

#### ( ٦٥٥ ) مَنْ قَالَ احْفِرْ لِبَرْقَتِك

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہاپنی تھوک کے لیے گڑھا کھودو

( ٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ فِي

الْمُسْجِدِ فَلْيُعَيِّبُهَا ، ولا تُصِبُ جِلْدً مُؤْمِنِ ، أَوْ تَوْبَهُ فَتَوْذِيّهُ. (احمد ا/ ١٥٩- ابن خزيمة ١٣١١)

(۷۵۵۳) حفرت سعد بن الی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْرِ الْفِیْجَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں تھو کے تواسے غائب کردے تا کہ وہ کسی مومن کے جسم یا کیڑوں کوخراب نہ کرے۔

( ٧٥٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مَوُدُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حَدُرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِى ، أَوَ قَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالَ نِي الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالَ يَعْدُرُجَهُ (ابوداؤد ٢٥٨- احمد ٢/ ٣٢٣)

(۷۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹو ئے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرَفِیْکَا نِی ارشاد فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی میری معجد میں یا سی معجد میں تھو کے تو کوئی گڑھا سابنا کراس میں تھو کے بااپنے کپڑے پرتھو کے بعد میں صاف کر لے۔

#### ( ٦٥٦ ) الرجل يأخذ الْقُمْلَةَ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں جوں وغیرہ مارنے کا بیان

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَأْخُذُ الْبُرْغُونَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْرُكُهُ بِيدِهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَبْزُقُ عَلَيْهِ .

(۷۵۵۵) حضرت حسان بن عطید کہتے ہیں کہ حضرت معاذر اللہ نی نعض اوقات اگر کوئی پتو پکڑتے تو اے اپنے ہاتھ ہے مسل کر مارڈ التے اور پھراس پرتھوک ڈال دیتے۔

( ٧٥٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا عَلَى يَدِهِ.

(۵۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دانٹو نما زمیں جول کو ماردیتے تھے یہاں تک کہ اس کا خون ان کے ہاتھ برنگ جاتا تھا۔

( ٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ زِيَادِ بُنِ أَنْعُمٍ ، عْن مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْقَمْلَةَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ :يَحْدُرُهَا وَيَطْرَحُهَا.

(۷۵۵۷) حضرت سعید بن میتب ہے دورانِ نماز جوں کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا ہے جھاڑ کر دور کردے۔

( ٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ :يَدُفِئُهَا. هم منف ابن الي شيد متر جم (جلدا) كي المسلاة ال

( ۵۵۸ ) حفرت ابراہیم سے دورانِ نماز جول کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اسے دفن کردے۔ ( ۷۵۰۹ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَ اِهِیمَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاةَ فَلَا شَيْءَ.

( ۷۵۹ )حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں جوں کو مار تا کوئی چیز نہیں۔

( ٧٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُورٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، قَالَ ثَوْرٌ مَرَّةً رَاشِدُ

بْنُ سَعْدٍ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُتُلُ الْقَمْلَ وَالْبُرَاغِيثَ فِي الصَّلَاة. (٤٥٦٠) حضرت ما لك بن يخامر فرماتے جي كه يس نے معاذ بن جبل الناؤ كونماز ميں جو كيں اور پتو مارتے ديكھا ہے۔

( ٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : آخُذُ الْقَمْلَةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ : ادْفِنْهَا

فِي الْحَصَى إِنَّمَا جُعِلَتِ الْأَرْضُ كِفَاتًا أَخْيَاءً وَأَمُواتًا.

(۷۵۷۱) حضرت ابوممزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر مجھے نماز میں کوئی جوں محسوں ہوتو میں کیا کروں؟

انہوں نے فر مایا کہاس کو کنگروں میں دفن کردو، کیونکہ زمین کوزندہ ومردہ دونوں کے لئے کافی رہنے والی بنایا گیا ہے۔

( ٧٥٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُويْبِر، عَنِ الضَّحَاكِ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة، قَالَ: لاَ بَأْسَ به. (٧٥٦٢) حفرت في الصَّلَاة، قَالَ: لاَ بَأْسَ به. (٤٥٦٢) حفرت في الصَّلَاة، قَالَ: لاَ بَأْسَ به.

﴿ ٧٥٦٣ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ ثُوير ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمُلَةَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لَا بُأْسَ أَنْ يُحَوِّلُهَا.

(۷۵۲۳)حفرت مجاہد سے دورانِ نماز جوں کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ر ٧٥٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمُلَةَ فِي الصَّلَاة، قَالَ:يَدَعُهَا.

( ٢٥٦٣) حفرت عامر م دورانِ نماز جول كِ نظر آن كَ كَ بار م يَن سوال كيا كيا توانهول في رمايا كرا م دوركرو م در ٧٥٦٥) حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ صَدَقَةً أَبِي تَوْبَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتُلُ الْقُمْلَ ( ٧٥٦٥ ) حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ صَدَقَةً أَبِي تَوْبَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتُلُ الْقُمْلَ الْمُعَادِ ، عَنْ مَعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ صَدَقَةً أَبِي تَوْبَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتُلُ الْقُمْلَ اللهِ مَنْ مَعَاوِيةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ صَدَقَةً أَبِي تَوْبَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتُلُ الْقُمْلَ الْمُعَالِقُونَ الْقَمْلُ اللهُ مَا يَعْدُونَ الْعَنْ الْمُعْلَى الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُولِيَةُ الْمُعَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ اللّ

(۷۵۲۵) حضرت انس وزائو نماز میں جوں کو مار ڈ التے تھے۔

( ٦٥٧ ) الرجل يجد الْقُمْلَةَ فِي الْمُسْجِدِ

اگر کوئی آ دمی مسجد میں جوں دیکھے تو کیا کرے؟

( ٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ

رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَصُّرَّهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهَا. (احمد ٢٠٠٠- بيهقي ٢٩٣)

(۷۵۶۷) ایک انصاری ہے روایت ہے کہ نبی پاک میرائیں گئے نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی مجد میں جوں دیکھے تو اسے اپنے کپڑے میں ڈال کر باہر نکال دے۔

( ٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ وهو فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ: يَدُفِنُهَا فِي الْحَصْبَاءِ ، قَالَ وَرَأَيْت أَبَا ظَبْيَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۷۵۷۷) حضرت ابن عباس بنی پینن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی معجد میں جوں دیکھے تو کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے کنکر یوں میں فن کردے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوظ بیان کوا یسے کرتے دیکھا ہے۔

( ٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْمُلَاثِيِّ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيم ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ دَفَنَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ قَرَأً :﴿أَلَمْ نَجْعَل الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾.

(۷۵۱۸) حضرت ربیج بن تقیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد ہوں تھوئے جوں کو مجد میں فن کیااور پھریدآیت پڑھی (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ اور مردہ کے لئے کفایت کرنے والی نہیں بنایا۔

( ٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ويدفنه فيه.

(۵۲۹) حضرت میتب بن رافع ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوامامہ روز تُنوُ نے مسجد میں ایک جوں ماری اوراسے وہیں فن کردیا۔

( ٧٥٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أبان بن عبد الله البجلي عن أبي مسلم الثعلبي قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَتَفَلَى فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يَدُفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى.

(۷۵۷۰) حضرت ابوسلم نظلبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کودیکھا کہ وہ مجدمیں جوں کو پکڑ کرزمین میں وفن کررہے تھے۔

( ٧٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَدُفِنُ الْقَمُلَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَرَأَ : ﴿ أَلَمُ نَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾.

(ا۷۵۷) حفزت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالعالیہ نے جوں کومجد میں دفن کیا اور پھر یہ آیت پڑھی (ترجمہ) کیاہم نے زمین کوزندہ اور مردہ کے لئے کفایت کرنے والی نہیں بنایا۔

( ٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ادُفِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ قَدُ يُدُفَنُ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهَا :التُّخَامَةُ. (۷۵۷۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جوں کومسجد میں دفن کر دو کیونکہ اس سے زیادہ بری چیز تھوک کوبھی تو مسجد میں دفن کا مانٹ میں

( ٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِل يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتُ جَدَّتِي أُمَّ وَلَلِهِ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، فَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا.

(۷۵۷۳) حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معقل کومبحد میں جو کمیں دفناتے دیکھا ہے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں

کہ میری دادی حضرت حسن بن علی کی ام ولد تھیں اوروہ ان ہے دورر ہتے تھے۔

( ٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْ دَابَّةً وَهُو يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَى

(۷۵۷۴) حفزت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر واٹھ نماز پڑھ رہے تھے اوران پر کوئی کیڑ اوغیرہ تھا۔ میں نے اے کچڑ کرمسجد کے ایک کونے میں ڈال دیا تو انہوں نے میرےاس عمل پرمیری کوئی برائی نہیں گی۔

( ٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذُت الْقَمْلَةَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَادُفِنْهَا فِي الْحَصْبَاءِ.

(۷۵۷۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں جوں پکڑ وتوا سے مسجد میں ہی فین کر دو۔

( ٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ أَخَذَ مِنْ ثَوْبِ ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ.

(۷۵۷۱) حضرت یوسف بن ما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عمیر نے حضرت ابن عمر ڈواٹنو کے کپڑوں سے ایک جوں کو پکڑ کرمسحد میں دفن کر دیا۔

( ٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَأْخُذُ الْقَمْلَ وَيُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْت يَا أَبَا أَمَامَةَ تَأْخُذُ الْقَمُلَ وَتُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَامْواتًا ﴾.

(۷۵۷۷) حفزت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ حضزت ابوامامہ رہا ہے جو کیں بکڑ کرانہیں مجد میں ڈال رہے تھے۔ میں نے ان سے کہااے ابوامامہ! آپ جو کیں مجدمیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ دمردہ کے لئے کفایت کرنے والانہیں بنایا۔

#### ( ٦٥٨ ) مَنْ كَانَ يَكْرَةُ الصَّلاَة بَيْنَ السَّوَارِي

جوحضرات دوستونوں کے درمیان نماز کو مکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٧٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِءِ بُنِ عُرُوَةَ الْمُرَادِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ

ه معنف این الی شیبه متر جم (جلدم) کی هماست کا معنف این الی شیبه متر جم (جلدم) کی هماست کا معنف این الی شیبه متر جم (جلدم)

مَحْمُودٍ ، قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمَوَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ حَتَّى صَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ١٢٢- احمد ١٣١/٣)

(۵۵۸) حضرت عبدالحمید بن محمود فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی، رش کی وجہ سے ہمیں دوستونوں کے درمیان نماز پڑھ ناپڑی، جب ہم نماز پڑھ چکے تو حضرت انس بن مالک رہائٹو نے ہم سے فرمایا کدرسول الله مَثَوْفَظَةَ کے عبد مبارک

مِي بَمِ اس سے بچاكرتے تھے۔ ( ٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا خَالِدٌ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ نُهِينَا أَنْ نُصَلِّى بَيْنَ الأساطِينِ.

(۱۷۷۷) حضرت انس بن ما لک بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ ہمیں دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٧٥٨ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ : لاَ تَصُفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَلَا تُأْتَمُوا بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ وَيَلْغُونَ. (عبدالرزاق ٢٣٨٧ـ طبراني ٩٣٩٥)

( ۵۸۰) حضرت ابن مسعود رواین فرماتے ہیں که دوستونوں کے درمیان نماز نه پڑھواورا پیے لوگوں کی امامت نه کراؤ جوشک کا

شكار بهول اورنضول كام كرتے بهول \_ ( ٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَيْنَ الْأَسَاطِينِ.

(۷۵۸۱) حضرت حدیفه بیل نے دوستونوں کے درمیان نماز کونا پندیدہ قرار دیا۔ (۷۵۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیدَ ، عَنْ أَیُّوبَ أَبِی الْعَلاّءِ ، عَنْ مُعَاوِیَةً بْنِ فُرَّةً ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : رَآنِی عُمَرُ وَأَنَا مُی آی آی سرد م ڈی کی سید مُنْکِیَا یَکِیْ اِی مُنْکِیْنِ مِلْ وَسُرِیْ اِی اِیْکِیْا مِی آئِیْکِیْنِ اِلْکِی

أُصَلَّى بَيْنَ أُسْطُو النَّيْنِ فَأَخَذَ بِقَفَاى فَأَدْنَانِي إلَى سُنُرَةٍ ، فَقَالَ يَصِلُّ النِّهَا. (۲۵۸۲) حضرت قره فرمات بین که حضرت عمر النُّخ نے مجھے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھاتو میری گردن سے پکڑ

ر منظمی سرت رب کردیا اور فرمایا که یهان نماز پردهو۔ کر مجھے ستر ہ کے قریب کردیا اور فرمایا که یهان نماز پردهو۔

( ٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَيْنَ الأَسَاطِينِ، وَقَالَ: أَتِتَمُوا الصَّفُوفَ. ( ٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مهاجر، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ تُصَلُّوا بَيْنَ الأَسَاطِينِ.

ر ۱۸۸۴) حالا وربیع فاق ملت علی معنان علیمی من بورسیم بن مها برامن بورسیم قان و مسلوم بین و مسرومین و مسرمیان (۵۸۴) حضرت ابرامیم فرماتے میں که دوستونوں کے درمیان نماز نه پر معو۔

#### ( ٦٥٩ ) من رخص فِيهِ

جن حضرات نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے دو ویریں دو و سے در سے سے یہ بر سے قبلہ سے بیت در سے

( ٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا في الصَّفّ بَيْنَ السَّوَارِي.

- (۷۵۸۵) حضرت حسن دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔
- ( ٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بالصَّلَاة بَيْنَ السَّوَارى بَأْسًا.
  - (۷۵۸۱) حضرت محد فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔
    - ( ٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ.
- (۷۵۸۷) حضرت وقاءفرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر دوستونوں کے درمیان کھٹرے ہوکر ہماری امامت کرایا کرتے تھے۔
- ( ٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَوُمُّ قَوْمَهُ بَيْنَ أَسْطُوَ انتَيْنِ.
- ( ۵۸۸ ) حضرت بزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تیمی کو دوستونوں کے درمیان اپنی قوم کونماز کی امامت کرات ترویکھا ہے
  - ( ٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سعيد بن جبير يَوُمُّنا بَيْنَ السّارِيَتَيْنِ.
  - ( ۷۸۹ ) حضرت موی بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر کودوستونوں کے درمیان نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔
- ( ٧٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ طُعْمَةَ النَّوْرِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُنَيم صَلَّى فِي مَرَضِهِ بَيْنَ سَارِيَتَيْن يَغْتَمِدُ عَلَى إِخْدَاهُمَا.
- (۷۵۹۰) حفرت بشر بن طعمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع بن خثیم کو بیازی میں دوستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ ۔
- ایک سے مہارالیا کرتے تھے۔
- ( ٧٥٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَوُمُّنَا بَيْنَ أُسْطُوانَتَيْنِ.
  - (۷۵۹۱) حفرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ دوستونوں کے درمیان نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔
    - ( ٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ وَتَّابٍ يَوُمِّنَا بَيْنَ أَسْطُوانَتَيْنِ.
  - (۷۵۹۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن و ثاب دوستونوں کے درمیان ہمیں نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔
- ( ٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ رَجُل ، يُقَالُ لَهُ
- هَمْدَانُ وَكَانَ بَرِيدَ أَهُلِ الْكِيْمَنِ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدُّثِينَ إِلِيْهَا.
- معمدان و من برید امل الیمن الی عمر ، قال ، قال عمر ، المصلون الحق بالسواری من المتحدیین الیها .
  ( ۵۹۳) حضرت عمر مزایز فرماتے میں کہ تونوں کے پاس نماز پڑھنے والے ان کے پاس بیٹر کر باتیں کرنے والوں سے زیادہ کس چز کے حق دار ہیں۔

# ( ٦٦٠ ) في الصلاة فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### مسجد نبوى مَرَّالْفَيْئَةِ مِين نماز كى فضيلت

( ٧٥٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِير ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَينٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (طيالسي ٩٥٠- احمد ٣/ ٨٠)

(۵۹۴) حضرت جبیر بن مطعم رہ اُٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْفِظَة نے ارشاد فر مایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجد دل میں نماز سے ایک ہزارگنا افضل ہے۔

( ٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلَّةٍ فِى غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(مسلم ۱۰۱۳ احمد ۲/ ۵۳)

(۵۹۵) حضرت ابن عمر چھانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِثَلِّفَقِیَّةً نے ارشاد فر مایا کہ میری اس مجد میں نماز مجد حرام کے علاوہ باقی مجدول میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ الْأَغَرَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكُفْبَةَ. (بخارى ١١٩٠- ترمذى ٣٢٥)

(۷۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹونے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اَنْفِیکَا آپنے ارشاد فر مایا کہ میری اس مسجد میں نماز کعبہ کے علاوہ باتی مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاهٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (بزار ١١٩٣)

(۷۵۹۷)حضرت عائشہ ٹنکانٹوفنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹیٹرانٹیٹیٹٹے نے ارشا وفر مایا کہ میری اس مسجد میں نما زمسجد حرام کے علاوہ باقی مسجدوں میں نماز سے ایک بزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٨ ) حَدَّفَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يُعَلِّمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَانَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

(احمد ۲/ ۱۸مد ابن حبان ۸۷)

( ۷۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ نٹاٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَطَیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص میری مسجد میں کسی خیر کے لئے آئے پچھ سیجنے یا سکھانے کے لئے آئے ،اس کی مثال اس مجاہد کی ہی ہے جواللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو،اور جواس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے آئے وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسروں کے سامان کود کچھ رہا ہو۔

( ٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ. (مسلم ٥١٠)

(۵۹۹) حضرت میموند منی پذین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِئِلِ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اس (مدینہ کی )مسجد میں نماز مکہ کی مسجد کے علاوہ باقی مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٦.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ سَمِعَ ابن الزُّبَيْرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِنَة صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ.

(۷۲۰۰) حضرت عمر و الثو فرماتے ہیں کہ معجد نبوی میز انتفاقی میں نماز دوسری مساجد کی نماز وں سے ایک سو گناافضل ہے۔

## ( ٦٦١ ) في المسجد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوك

## اس مسجد کابیان جس کی بنیا د تقوی پر رکھی گئی ہے

( ٧٦.١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُنيَسِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ يَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسْسَ عَلَى التَّقُوَى ، فَقَالَ الْخُدْرِيِّ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْعَوْفِى : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْعَوْفِى : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ هَذَا ، يَعْنِى مَسْجِدَهُ وَفِى ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

(تر مذی ۳۲۳ احمد ۳/ ۲۳)

(۷۱۰۱) حضرت ابوسعید خدری رہی گئی فرماتے ہیں کہ بنوخدرہ اور بنوعمر و بن عوف کے دوآ دمیوں کا اس مسجد کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس کی بنیا دتقوی پر رکھی گئی ہے۔ خدری کہتا تھا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے اورعوفی کہتا تھا کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ وہ دونوں فیصلے کے لئے نبی پاک مُرِلِّفْظِیَّا ہِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری مسجد ہے، وہ میری مسجد ہے۔ اس میں بہت خیر ہے۔ ( ٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۲۷)حفرت ابوسعید خدری زائز فرماتے ہیں کہ وہ مبجد جس کی بنیا دتقویٰ پررکھی تئی ہے اس سے مراد مبجد نبوی مَرَافِیْ فَرَاحِیْ اِسْتِ مِی مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِي

( ٧٦.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُنْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : الْحَتَلَفَ رَجُلَانِ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى ، فَقَالَ :أَحَدُهُمَا هُوَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَخُرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَآتِيا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هُو مَسْجِدِى هَذَا.

(احمد ۵/ ۳۳۱ ابن حبان ۱۲۰۵)

(۱۹۰۳) حضرت بهل بن سعد کہتے ہیں کہ دوآ دمیوں کا اس مجد کے بارے میں اختلاف ہوگیا جس کی بنیا دتقوی پر رکھی گئی ہے، ایک کہتا تھا کہ اس سے مراد مجد نبوی ہے اور دوسر اکہتا تھا کہ اس سے مراد معجد قبا ہے۔ وہ دونوں نبی پاک مُنِرِ اُفْظِیَّا ہِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادمیری معجد ہے۔

( ٧٦.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِى أُسْسَ عَلَى التَّقُوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۴۷) حضرت ابن عمر وزائل فرماتے ہیں کہ وہ معجد جس کی بنیا دتقویٰ پر رکھی گئی ہے اس سے مرادم بعد نبوی مِزَافِظَةُ ہے۔

( ٧٦٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِى الزَّنَادِ ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) (٢٠٥) حضرت خارجه بن زير سروايت ب كه نِي ياكُ مُؤْفِظَةً فرمات بين كه وه مجرجس كى بنياد پهلے دن تقوى لى پرركى كئى جاس سے مراد مجد نبوى مَؤْفِظَةً ہے۔

( ٧٦٠٦) حَدَّثْنًا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ الْأَعْظَمُ.

(٢٠١٧) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كده مجدجس كى بنيا دتقوى پر ركھي گئي ہے اس مے مراد مدينه كي عظيم مجد ہے۔

( ٧٦.٧ ) حَلَّاثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ صَخْوِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ ، عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَّى فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ ، فَقَالَ : هَذَا هُوَ ، يَنْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٠٥٥ - احمد ٣/ ٢٣)

(۷۱۰۷) حضرت ابوسعید رہ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک فیر شکھیا گی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر مکھی گئی ہے اس سے مراد کون می مسجد ہے؟ آپ نے کنگریوں کی ایک شخی اٹھائی اور انہیں زمین پر بھینک کر فرمایا کہ اس سے مراد مدینہ کی مسجد ہے۔

( ٧٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٧٠٨) حضرت معيد بن مينب فرماتے ہيں كه وه مجدجس كى بنيادتقوى پر ركھى تى ہاس سے مرادم بعد نبوى مَلْنَظَيْنَا ہے۔

(٧٦.٩) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِى أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسُّسَ عَلَى النَّقُوَى هُوَ مَسْجِدِي.

(احمد ۱۱۲/۵ حاکم ۳۳۳)

(۷۱۰۹) حضرت الی بن کعب وٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیرائٹھنے آئے فر مایا کہ وہ مجد جس کی بنیا د تقو کی پرر کھی گئی ہے اس ہے مراومیری معجد ہے۔

# ( ٦٦٢ ) في الصلاة فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

#### مسجد قباء مين نماز كي فضيلت

( ٧٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى يَنِى خَطْمَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِتَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ. (بخارى ١٣١١- ابن ماجه ١٣١١)

(۷۱۰) حضرت اسید بن ظہیرانصاری دلی ہے ۔ دوایت ہے کہ نبی پاک نیز فضی کے آرشاد فر مایا کہ مبحد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابرے۔

( ٧٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بُنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِى أَهَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ عَذْلَ عُمْرَةٍ. (بخارى ٣٨٩ـ احمد ٣/ ٣٨٤)

(۲۱۱ کے) حضرت کہل بن صنیف سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرْاَشْظَةُ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا ، پھر مجد قباء آیا اور حیا ررکعات اداکیں ،اے عمرے کے برابر ثواب مطاکیا جاتا ہے۔

( ٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًا. (بخارى ١١٩٣ـ ابوداؤد ٢٠٣٣)

( ۲۱۲ ) حضرت ابن عمر وہ فیز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْتَ فِيجَ مسجد قباء کی طرف پیدل بھی تشریف لاتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( ٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ۚ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيطِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ :سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ قُبُاءً لَا يُرِيدُ غَيْرَةُ فَصَلَّى فِيهِ كَانَتُ كَعُمْرَةٍ. (۷۱۳) حضرت ابن عمر ڈپنٹوز فر ماتے ہیں کہ جو محض صرف مجد قباء کی طرف نظے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہواوروہ اس میں نماز پڑھے تواسے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔

( ٧٦١٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ لَأَنْ أَصَلَّىَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۱۱۴۷) حضرت عا کشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مجد قباء میں نماز پڑھنا ہیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔

# ( ٦٦٣ ) في الصلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِ الْكُونَةِ

#### بیت المقدس اور کوفہ کی مسجد میں نماز کے بارے میں

( ٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرٌّ : لَأَنْ أَصَلِّى عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرًاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصَلَىً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۷۱۵) حضرت ابو ذر جل فئو فرماتے ہیں کہ میں کسی سرخ ٹیلے پر نماز پڑھلوں رہے مجھے بیت المقد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پیند ہے۔

( ٧٦١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَوْ سِرْتُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا فَرْسَخٌ ، أَوْ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ ، أَوْ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ

(۲۱۲) حضرت حذیفہ رہائتے ہیں کہا گرمیں سفر کروں اور میرے اور بیت المقدس کے درمیان ایک یا دوفر نخ کا فاصلہ ہوتو مجھے وہاں جانایسند نہ ہوگا۔

( ٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمِقُدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ : إِنِّى الشُتَرَيْتُ بَعِيرًا وَتَجَهَّزُتُ وأْرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : بِعْ بَعِيرَك وَصَلِّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ وَلَقَدُ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ خَمْسَمِنَةِ ذِرَاعٍ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ.

(۱۲۷۷) خصرت حبفرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی وہ ہوئے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بیس نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں اس پرسوار ہوکر بیت المحقد س جانا چاہتا ہوں ، کیار ٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اپنے اونٹ کو بچے دواور کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کرو۔ مجھے مجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد کوئی مسجد اس سے زیادہ مجوب نہیں۔ یہ سجد اپنی تاسیسی مقدار سے پانچے سوگز کم ہے۔ ( ۷۷۱۸ ) حَدَّثَنَا إِسْسَحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حَيْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِينَارٍ أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِي يَدِ مِسْكِينٍ ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ أَوْسَطُ الْأَرْضِ كَقَعُرِ الطَّسْتِ.

( ۲۱۸ ) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت کعب مجھے بیت المقدس میں ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں ہے آئے؟ میں نے کہا کوفہ کی متحدے۔انہوں نے فر مایا کہ جہاں ہے تم آئے میرے لئے وہاں ہونا ایک ہزار دینارجن میں سے ہر دینار کو

میں ایک مسکین کے ہاتھ پر رکھوں،صدقہ کرنے ہے زیادہ محبوب ہے۔ پھرانہوں نے نتم کھا کرفر مایا کہ وہ جگہ طشت کے مرکز کی طرح زمین کے درمیان ہے۔

( ٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (بخاري ١١٩٧ـ مسلم ٣١٧)

(۷۱۹) حضرت ابوسعید جن پڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ تین مجدول کے علاوہ کسی مسجد کی طرف

رخت سفنبين باندها جائے گا ايك مجدحرام ، دوسرى محديد ينداور تيسرى محديد بيت المقدى

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(بخاری ۱۱۸۹ احمد ۲/ ۲۳۳)

(۷۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ زناٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّائِنْتِیَجَۃ نے ارشاد فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف

رنعتِ سفرنبیں باندهاجائے گا:ایک مسجد حرام، دوسری میری مسجداور تیسری مسجدافعلی -

(٧٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَلْقِ ، عَنْ فَزَعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابن عُمَرَ آتِي الطُّورَ ، قَالَ : دَعِ الطُّورَ وَلَا تُأْتِهَا ، وَقَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

( ۲۲۱ ) حضرت قزعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وڑا کے سے کہا کہ میں طور پہاڑ جانا جا ہتا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ طور کو حچوڑ واوراس کی طرف نہ جاؤ۔ تین مجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف زنستِ سنزنہیں باندھاجائے گا۔

( ٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ . لَا تُشَدُّ

الرُّحَالُ إِلَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

( ۲۲۲ ) حضرت عبدالله بن الي مذيل فرمات بين كه بيت عثيق لعني خانه كعبه كے علاوہ كسى طرف رحتِ سفرنہيں با ندها جائے گا۔

( ٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

( ٦٦٤ ) في الصلاة عِنْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْيَانِهِ

نبی پاک مِنْلِنْفَيْزُوجَ کے روضة مبارک کے پاس آنے اور بہاں درود پڑھنے کا بیان

( ٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابِ ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ وَلَدِ ذِى الْجَنَاحَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ ۚ الْحُسَيْنِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِىءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :أَلَا أَحَدَّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ رَسُولٍ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَتَّجِذُوا قَبْرِى عِيدًا ، وَلَا بَيُوتَكُمْ فَبُورًا وَصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَامَكُمْ وَتُسْلِيمَكُم يَبْلُغْنِي حُيثُ مَا كُنتم. (بخاري ١٨٦ـ ابو يعلي ١٤٢٨)

( ۷۹۲۳ ) حفرت علی بن حسین نے ایک آ دمی کود یکھا جو نبی پاک مِنْلِفَظَةَ کے روضہ مبارک میں داخل ہوتا اور دعا مانگتا تھا۔ انہول نے اسے بلا کرفر مایا کہ میں تہمیں ایک حدیث ندسنا وَل جومیرے باپ نے میرے داوا سے قل کی ہے کہ نبی یاک مِلْفَقَعَ فَالْتَ ارشا

فر مایا کہ میری قبر کوخوش ہے جمع ہونے کی جگہ نہ بنا ؤاوراپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ،تم میرےاو پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیر

ہے بھی مجھ پر درود وسلام تھیجتے ہووہ مجھے بہنی جاتا ہے۔

( ٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ جَسَنٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِى عِيدًا ، وَلَا بُيُونَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَىَّ حَيْثُ مَّا كُنْتُمْ فَإِنَّ

صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي. (عبدالرزاق ٢٧٢٢) (۷۱۲۵) حفرت حسن بن حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک مُٹِلِفِنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میری قبر کوخوشی ہے جمع ہونے کی جگہ نہ ہناؤ

اوراپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ،تم میر ےاوپر درود بھیجو، کیونکہتم جہاں کہیں ہے بھی مجھ پر درود بھیجتے ہووہ مجھے پہنچ جا تا ہے۔ ( ٧٦٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَثَنَّا يُصَلَّى لَهُ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

(امام مالك ٨٥)

( ۲۲۲ ) حفرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول الله مِلَّا اَنْفَا اَنْ اِسْاد فرمایا کہ اے الله! میری قبر کو بت نه بنا جس کی عبادت کی جائے ۔اللہ تع کی کاغصہ ان لوگوں پر بہہ تے بخت ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گا ہیں بنالیا۔

( ٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، أَنَّ نَاسًا يَأْتُونَ الشُّجَوَةَ الَّتِي بُويِعَ تَحْتَهَا ، قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتُ.ً

هي مصنف بن الى شيبه متر جم (جلدم) كي مسخل ١٣٢ كي مصنف بن الى شيبه متر جم (جلدم)

(۷۱۲۷) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دالوں کو معلوم ہوا کہلوگ اس درخت کے پاس آتے ہیں جس کے ینچ آپ نے

صحابہ سے بیعت کی تھی تو آپ نے اس درخت کو کٹوانے کا تھم دے دیا۔

( ٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمرو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُنْدَب ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ : أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي ، أَنْهَاكُمْ ، عَنْ ذَلِكَ. (مسلم ٢٣ـ طبراني ١٢٨١)

( ۲۲۸ ) حصرت جندب والله فرمات ميں كه نبى باك مُؤْفِظة في اين وصال سے بانچ دن يہلے فرمايا كمتم سے بہلے لوكوں نے

ا پنا نبیاءاور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گا ہیں بنالیا تھا،تم قبروں کو سجدہ گا ہیں نہ بناؤ میں تمہیں اس مے منع کرتا ہوں۔

( ٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِكَ ، عَنْ عُرُواَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ :لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ.

وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرِزَ قَبْرُهُ ، إِلَّا إِنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. (بخاري ١٣٩٠ـ مسلم ١١)

(۷۲۲۹) حضرت عائشہ مُن اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْرِفْتِیْجَ نے اپنے مرض الوفات میں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود ونصار کی پرلعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گامیں بنالیا تھا۔حضرت عائشہ میں منتظ فرماتی ہیں کہ اگر حضور مَبْرَاتِنْظَةُ ہم ک قبرمبارك كويجده گاه بنائ جانے كاخوف ند موتاتو آپ كى قبرمبارك كوخوب برد ااورواضح بناياجا تا۔

( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةَ ، أَوْ أُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً رَأَتُهَا فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولَئِكَ كَانُوا إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا

وَصَوَّرُوهُ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ. (بخاري ٣٣٣ـ مسلم ١٦)

( ۷۹۳۰ ) حضرت عائشہ ٹڑیا نڈیز ماتی ہیں کہ لوگ نبی پاک سِئِز نیٹے کچھے کے مرض الوفات میں گفتگو کرر ہے تھے، اس میں حضرت ام سلمہ ٹنی پیٹوٹایا ام جبیبہ ٹنی پیٹوٹانے کہا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ مِرَافِظَةَ نے بین کر فرمایا که ان لوگوں کامعمول بیتھا کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی گذرتا تو اس کی قبر کو یجدہ گاہ بنا لیتے اوراس کی تصویریں بنا پیتے ، بیلوگ

مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔

( ٧٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ الْأَوْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ بَعْدَ مَا كَبِرَ يُحَدُّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا

الْمَسَاجِلَة وَالسُّرُّجَ. (ترمذي ٣٠٠ـ ابوداؤد ٣٢٢٨)

(۷۶۳) حضرت ابن عباس بنی پینی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِیْفِیکَ ﴿ نِے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اوران پر چراغ رکھنے والی اورانہیں مجدہ گا ہ بنانے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٧٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا فَقَرَأَ بِنَا فِي الْفَجْرِ : (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) ، وَ(لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ) فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اتَّحَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيعًا مَنْ عَرَضَتُ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلاَة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلاَة فَلاَ يُصَلِّ

( ٧٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاثٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا آثَارَ الْأَنْبِيَاءِ.

(۷۱۳۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کونالیند فرماتے تھے کدا نبیاء کے آٹار میں کوئی تبدیلی کی جائے۔

( ٧٦٣٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ أَقُوامًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (بخارى ٣٣٧ـ مسلم ٢٠)

( ۱۳۳۷ ) حضرت عائشہ ٹڑا نڈنٹا سے روایت ہے کہ نبی پاک مَثِلْظَیَّے بِجَانِ تو موں پرِلعنت فر ما کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہیں بنالیا تھا۔

( ٧٦٣٥ ) حَلَّاثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ.

( ۲۳۵ ) حضرت ابراہیم نے اس بات کومکر وہ قرار دیا ہے کہ کی قبر پرمجد بنائی جائے۔

( ٦٦٥ ) في المرأة يُجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّي خُلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهَا

کیاعورت مردول کی صف کے بیجھے اسیے نماز پڑھ سکتی ہے؟

( ٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ قُدَامَةَ ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ ، قَالَتْ :صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي ذُرِّ وَحُدِ:

مَا مُعِي الْمُوأَةِ.

(۲۳۲) حضرت جسر ہ بنت و جاجہ فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر وٹاٹٹو کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ، میرے ساتھ کوئی عورت نہتھی۔

( ٧٦٣٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ صَفَّ.

( ۲۳۷ کے ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کے قورت ایک صف ہے۔

# ( ٦٦٦ ) في الصلاة فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَد خُسِفَ بِهِ

اس جگه نماز پڑھنے کا بیان جسے عذاب سے دھنسادیا گیا ہو

( ٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ الْكِنْدِيِّ ، عَنُ حُجْرِ بُنِ ، عَنُبس الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى النَّهُرَوَانِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَابِلَ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ قُلْنَا : الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، ثُمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، فَلَمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا صَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : مَا كُنْتُ أُصَلِّى بِأَرْضِ خُسِفَ بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(۲۱۳۸) حضرت جمر بن عنبس حضری کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی جائنے کے ساتھ نہروان کی طَرف نکلے جب ہم بابل پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ خاموش رہے۔ چھر ہم نے کہانماز کا وقت ہو گیا۔ وہ خاموش رہے۔ جب وہ بابل سے نکل گئے تو اس وقت انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر تین مرتبہ فر مایا کہ میں اس جگہ نماز نہیں پڑھنا چا ہتا تھا جس زمین میں دھنسایا گیاہے۔

( ٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْمُحِلِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الْخُسُوفِ.

(۷۱۳۹) حضرت علی مزانتو نے دھنسائی گئی جگہ پرنماز پڑھنے کوناپسندیدہ قرار دیا ہے۔

( ٧٦٤٠) حَلَّفُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنُ عَبْدِاللهِ بْنِ شَوِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُحِلِّ، أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِجَانِبٍ مِنْ بَابِلَ فَلَمْ يُصَلِّ بِهَا. ( ٧٦٤ ) حضرت ابن الیمحل کہتے ہیں کہ حضرت علی بابل کے کنارے سے گذرے اور وہاں نماز نہیں پڑھی۔

# ( ٦٦٧ ) في الصلاة خُلْفَ الأُمْرَاءِ

#### امراء کے پیھے نماز پڑھنے کابیان

( ٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُمْيَرِ بُنِ هَانِيءٍ ، قَالَ : شَهِدُتُ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَجَّاجُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ مَنْزِلُ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ رُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ وَرُبَّمَا حَضَرَ

الصَّالَاة مَعَ هَؤُلَاءِ.

(۱۹۲۷) حضرت عمیر بن حانی ء فرماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کا محاصرہ کر رکھا تھا۔اس وقت حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کا گھر حجاج اور حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کا گھر حجاج اور حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کا گھر حجاج اور حسن اور کبھی حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کے ساتھ نماز پڑھتے اور کبھی حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کے ساتھ نماز پڑھتے اور کبھی حضرت ابن زبیر وٹاٹنو کے ساتھ نماز پڑھتے اور کبھی حسن تھا۔

( ٧٦٤٢ ) حَلَّاثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يُصَلَّيَانِ خَلْفَ مَرُوانَ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :أَمَا كَانَ أَبُوك يُصَلِّى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ :فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى صَلَاةِ الْأَنشَّة.

(۷۶۴۲) حفزت جعفراپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حفزت حسن اور حضرت حسین مروان کے چیجھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ کیا آپ کے والدگھر واپس جا کرنماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں خدا کی تیم!وہ ائمہ کی نماز پر کوئی اضافہ نہ کرتے تھے۔

( ٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ مَا كَانُوا.

( ۷۹۲۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیںِ اسلاف ائکہ کے بیچھے نماز پڑھا کرتے تھے خواہ وہ جوکوئی بھی ہوں۔

( ٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنَ صَلَامُهُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ ، وَلَا يَنْفَعُ الْمُنَافِقَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ خَلْفَهُ.

(۷۱۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مؤمن کو منافق کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں اور منافق کومومن کے بیچھے نماز پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں۔

. ( ٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الصَّلَاة خَلْفَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۷۲۵۵) حفرت حبیب بن جری کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوجعفر سے امراء کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

( ٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا كَشِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنِ الصَّلَاة خَلْفَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۷۹۳۷) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے امراء کے پیچھے نماز پڑھے کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

( ٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَيْمُونًا ، عَنْ رَجُلٍ فَلَاكَرَ ، أَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِ جِ،

فَقَالَ : أَنْتَ لَا تُصَلَّى لَهُ إِنَّمَا تُصَلَّى لِلَّهِ قَدُ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ الْحَجَّاحِ وَكَانَ حَرُورِيًّا أَزْرَقِيًّا.

(۷۹۴۷) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے سوال کیا کہ کیائسی خوار جی کے بیچھے نماز بڑھی جاسکتی ۵) نی سے فی اس تمراس کے لئرن نہیں میں میں تمرانی کے لئرزاز میں میں ہم جمد جمرح ایج کر پیچھے نماز بڑھی کرتے ہو

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہتم اس کے لئے نمازنہیں پڑھ رہے تم تو اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہو، ہم حجاج کے چیھے نماز پڑھا کرتے تھے۔وہ ازر تی حروری تھا۔

( ٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى مَعَهُمُ إِذَا أَخَرُوا عَنِ الْوَقْتِ قَلِيلاً وَيَرَى أَنَّ مَأْتُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

( ۷۱۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرائمہ نماز کے وقت ہے کچھتا خیر بھی کرتے بھر بھی حضرت عبداللہ بڑھٹو ان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور فرماتے کہ اس کا گناہ انہی کے سر ہے۔

( ٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ الْحَجَّاجِ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ.

(۷۲۲۹) حضرت سعید بن جبیرا بواب کندہ کے پاس کھڑے ہوکر حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اورو ہیں سے نکل جاتے تھے۔

َ ( vac ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بِسَّام ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ ، عَنِ الصَّلَاة مَعَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلَّ مَعَهُمُ فَإِنَّا

نُصَلِّى مَعَهُمْ قَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبْتَدِرَانِ الصَّلَّاة خَلْفَ مَرُوانَ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّ النَّاس يَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ تَقِيَّةٌ ، قَالَ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ لِيَسُبُّ مَرُوانَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يُولَى.

ذلِك تقِيَّة ، قال : و كَيْفَ إِنْ كَانَ الْحُسَنَ بنَ عَلِي لَيْسَبُ مُرُوانَ فِي وَجَهِهِ وَهُو عَلَى الْمِسِرِ حَتَى يُولَى. ( 210 ) حفرت بِسام كَهِ مِي كُدِين فِي حضرت ابوجعفر \_ سوال كيا كه ائد كے يتجھے نماز پڑھی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا كه

ر سیست کے ساتھ نماز پڑھانو، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بڑی پیٹنا مروان کے بیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ'' تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ حضرت حسن بن

پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ لوگ بھتے ہیں کہ بیا تھا۔ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیا علی مذابع مروان کومنبر براس کے سامنے برا بھلا کہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ والی بن گیا۔

( ٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلِمٌ بُنِ حُسُونِ : إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالَىٰ ، وَكَانَ فِيهِ غُلُوٌ ، يَقُولُ : لَا نُصَلِّى خَلْفَ الْأَئِمَّةِ ، وَلَا نُنَاكِحُ إِلَّا مَنْ يَرَى مِثْلَ رَأْيِنَا ، فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ

الثمَّالَى ، وَ كَانَ فِيهِ عَلَوْ ، يقول : لا نصلى تحلف الأنِم الحُسَيْنِ : بَلْ نُصَلِّى خَلْفَهُمْ وَنُنَا كِحُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

(۷۱۵۱) حفرت ابراہیم بن الی هفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین سے کہا کہ ابوتمزہ ثمالی ایک عالی شخص ہاور وہ کہتا ہے کہ ہم ائمکہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم اس سے نکاح کا معاملہ نہیں کریں گے جس رائے ہماری رائے کے مطابق نہیں ہوگی ۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ سنت طریقے سے نکاح

بھی کریں گے۔

( ٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأَمَرَاءِ وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.

(۷۵۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ اسلاف امراء کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اوراس نماز کو درست شار کرتے تھے۔

( ٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُفْبَةَ الْأَسَدِى ۚ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُجَمِّعُ وَوَ الْهُ خُتَاد

(۷۱۵۳) حضرت ابودائل مختار کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مُسْلِمٍ أَبِي فَرُوَةَ ، فَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ أَنِ اسْكُتُ.

( ۲۵۴ ) حضرت مسلم ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن انی کیلیٰ کودیکھا کہانہوں نے حجاج کے خطبے کے دوران محمد بن سعد کواشارہ کیا کہ خاموش رہو۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ. ( ٧٦٥٥) حضرت قاسم بن تخير ه حجاج كي يحفي نماز پڑھاكرتے تھے۔

#### ( ٦٦٨ ) ما تكره الصَّلاَة النَّهِ وَفِيهِ

#### جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٧٦٥٦) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. (ترمذى ١٣٥- ابو داؤد ٩٧)

( ٧٦٥٦) حَنرِت يَجِيُّ بن مُمَارِه مازنى من روايت من كدر مول الله يَرَفَقَعَ مَنْ ارشاوفر ما يا كدمارى زمين نماز يرْ صند كالأق عن البنة قبرستان اورحمام مِن نماز نه يرهى جائد -

( ٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَ آنِي عُمَرُ وَأَنَا أَصَلِّى إِلَى قَبْرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا أَنَسُ الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالُوا :إِنَّمَا هُوَ يَقُولُ الْقَبْرَ .

(٧٦٥٤) حضرت انس تُؤَثِّرُ فرماتے ہیں که حَفرت عمر تُؤنِّرُ نے مجھے دیکھا کہ میں ایک قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیااے انس! قبر ہے۔ میں سراٹھا کرقمر (چاند) کودیکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ وہ قبر کا کہدر ہے تھے۔ (٧٦٥٨) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : رَآنِی عُمَرٌ وَأَنَا أَصَلَّى ، فَقَالَ : الْقَبْرُ أَمَامَكُ فَنَهَانِي.

(۲۵۸) حضرت انس بڑا تونو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زلا تونونے مجھے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے و یکھا تو فرمایا کہ تمہارے

أ م قبر إدر محص قبر كى طرف رخ كرك نماز برص سے منع فر مايا۔

٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا تُصَلِّ إلَى الْحُشُّ ، وَلَا إلَى حَمَّام ، وَلَا إِلَى مَقُبُرَة.

حمام، ود بنى مىبود. ( ٧٦٥ ) حفرت عبدالله بن عمرو رفي في فرمات بي كه بيت الخلاء، جمام اورقبر كى طرف رخ كرك نمازنه روهو \_ ( ٧٦٠ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُونِيِّ ، قَالَ : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا الْحُشَّ وَالْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

والحسم والمسلم والمسلمة المسلم والمسلم والمسل وَلاَ وَسَطَ مَقُبُرَةِ.

(۲۶۱) حضرت میتب اورحضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ حمام کی دیوار کی طرف منه کر کے اور مقبرہ کے درمیان میں نماز ادانہیں کی

( ٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُورِ.

(۷۲۲۲) حضرت انس زائٹے اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ قبروں کے درمیان معجد بنائی جائے۔

( ٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا خَرَجُوا مَعَ جِنَازَةٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة تَنَحُّوا ، عَنِ الْقُبُورِ.

( ۲۹۱۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ اسلاف جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے اور نماز کا وقت ہوجا تا تو قبروں ہے ہٹ كرنمازاداكياكرتي تقے۔

( ٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ ثَلَاتَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ الْحُشَّ وَالْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

(٧٦٦٥) حضرت ابراتيم فرمات بين كماسلاف بطور قبله ك تين كمرول كونا پسند فرمات تريت الخلاء ، مقبره اور جمام ( ٧٦٦٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَكُو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَوِهَ الصَّلَاة إلَى التَّنور ، وَقَالَ : رَدْ مِي بَ

. - - يو المراحة المراحة عن كرتور كلطرف مندكر كنماز ير صنا مكروه ب، كونكدية ككا كرب- و الصّلاة بَيْنَ ( ٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورَةَ الصَّلاَة بَيْنَ

(٢٦٦٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک تَرْفَضَا فَا فَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

( ٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاة فِي الْمَقَابِرِ ، قَالَ :يُصَلَّى ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :يَرْجِع.

(۷۲۷ ) حضرت حسن فرمائے ہیں کدا گرکسی آ دی کوقبرستان میں نماز کا وفت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ وہ واپس چلا جائے۔

( ٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي الْمَقَابِرِ.

(۷۲۸۸)حضرت مکول قبرستان میں نماز کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ.

(۲۲۹)حضرت انس دہاؤہ اس بات کو کروہ خیال فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جائے۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُصَلَّى الْعَصْرَ فِى قَنْرٍ أَحِيهِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدُ ضُرِحَ لَهُ وَسَطَ الْقَبْرِ.

(۷۱۷۰) حضرت اسود بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موکیٰ بن انس کودیکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی نضر بن انس کی قبر میں عصر کی نماز پڑھی ،اس وقت وہ قبرآ دھی کھودی گئی تھی۔

( ٧٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا تُصَلِّ تُجَاةَ حُشٌّ ، وَلاَ حَمَّامٍ ، وَلاَ مَقْبَرَةٍ.

( ۱۷۱۷ ) حضرت علی رفی تاثیر فر ماتے ہیں کہ بیت الخلاء، حمام اور مقبرہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

## ( ٦٦٩ ) في الأمير يُؤَخِّرُ الصَّلاَة عَنِ الْوَقْتِ

## اگر کوئی امیر نماز کوونت سے مؤخر کرے تو کیا تھم ہے؟

( ٧٦٧٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ أبى الْمُثَنَى الْحِمْصِى ، عَنِ أبى أَبَى الْمُثَنَى الْحِمْصِى ، عَنِ أبى أَبَى ابن امرأَة عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَوَاءُ فَتَشْعَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاة حَتَّى يُؤَخِّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكُتُهَا مَعَهُمُ أُصَلِّى مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِنْتَ. (ابوداؤد ٣٣٣ ـ احمد ٥/ ٣١٥)

( ۲۷۲۷ ) حضرت عبادہ بن صامت بڑا ہوں ہے روایت ہے کہ رسول القد میر شکھ نے ارشاد فر مایا کہ عنقریب تمہارے ایسے امراء بول کے جواپی مصروفیات کی وجہ سے نمازوں کوان کے وقت سے مؤخر کیا کریں گے جم نمازوں کوان کے وقت میں پڑھنا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یارسول اللہ!اگر میں ان کا زمانہ یا وَل تو کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرتم چا ہوتو پڑھاو۔

( ٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ

فَصَلُوا فِی بُیُورِیکُمْ ، ثُمَّ اَجْعَلُوا صَلاَتکُمْ مُنْبحَةً. (۲۱۷۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ عنقریب تمہارے ایسے امراء ہوں گے جونمازوں کوان کے وقت سے مؤخر کیا کریں گے۔ اور انہیں مردوں کی طرح گھونٹا کریں گے۔ جبتم انہیں ایسا کرتا دیکھوتو اپنے گھروں میں نماز ادا کرواوران کے ساتھ نفل کی نیت

زا: رده

َ ( ٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا الصَّلَاة لِوَقْتِهَا. (احمد ٥/ ١٥٧- طيالسي ٣٣٩)

(٧١٧٨) حضرت ابوذ رجائو صروايت م كه ني ياك مِرَافِقَةَ في ارشاد فرمايا كه نماز كواس كوفت بربردهو-

( ٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَخَيَثْمَةَ يُصَلِّيانِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي بُيُوتِهِمَا ثُمَّ يَأْتِيَانِ الْحَجَّاجَ فَيُصَلِّيانِ مَعَهُ.

( ۲۷۵ ) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت خیثمہ کودیکھا کہ وہ ظہراور عصر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے

۔ تصاور پھر تجاج کے ساتھ آگر بھی نماز پڑھتے تھے۔ ۔ بیر میں میں وہ وہ میں در میں کے در میں کا در میں کہ دور کی میں میں دور میں میں کا میں میں کا میں میں کہ ان م

( ٧٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَنِ زِيَادٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقُتُ الظَّهْرِ قَامَا فَصَلَيَا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ الإِمَام قَامَا فَصَلَّيَا وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ.

(۷۱۷۱) حفرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں زیاد کے زمانے میں حضرت مسروق اور حفرت ابوعبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ظہر کا وقت داخل ہوا تو ان دونوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے اور جب مؤ ذن نے اذان دی توانہوں نے امام کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور وہ دونوں عصر کی نماز میں بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاة فَأَوْمَأَ أَبُو وَائِلٍ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۷۱۷۷) حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ حجاج نے ایک مرتبہ نماز میں تا خیر کی تو حضرت ابو وائل نے بیٹھ کر اشارے سے نماز مڑھ لی۔

( ٧٦٧٨) جَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزُدِيِّ ، قَالَ : أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاة بِعَرَفَةَ فَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ فِي رَحُلِهِ وَثَمَّ نَاسٌ وُقُفٌ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجَ خَنُخِسَ بِهِ.

- (۷۱۷۸) حضرت علی از دی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرف میں تجاج نے نماز میں تاخیر کر دی تو حضرت ابن عمر بڑا ٹیڈ نے اپی سواری پرنماز پڑھ لی اورلوگ و ہیں کھڑے ہوئے تھے۔ حجاج نے انہیں سزا دینے کا تھم دیا۔
- ( ٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَنْتَظِرُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا أَبْطؤوا بِهَا حَلَّ حَبُوتَهُ وَخَرَجَ.
- (۷۱۷۹) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبید ہمغرب کا انتظار کیا کرتے تھے، جب امراءنماز میں تاخیر کرتے تو وہ اپنا حبوہ کھول کر باہر چلے جایا کرتے تھے۔
- ( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُوَخِّرُ الصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَكَانَ الْحَجَّاجُ يُوَخِّرُ الصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَكَانَ أَبُو وَائِلِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى فِي بُيُوتِنَا ، ثُمَّ نَأْتِي الْمَسْجِدَ.
- ( ۱۹۸۰ ) حضرت عامر بن شقیق فرماتے ہیں کہ حجاج جمعہ کی نماز میں تا خیر کیا کرتا تھا۔ اس پر ابودائل ہمیں تھم دیے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کرمسجد آئیں۔
- ( ٧٦٨١) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّى الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكُتَ الْقَوْمَ قَدُ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَخُرَزُتَ صَلَاتَكَ وَالْا كَانَتُ نَافِلَةً. (مسلم ٣٣٨)
- (۷۱۸۱) حضرت ابو ذر ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل ﷺ نے مجھ کو تھم دیا کہ میں نماز دں کوان کے وقت پر پڑھوں۔ پھر تمہارے نماز پڑھ لینے کے بعد جبتم دیکھو کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو تمہاری نماز محفوظ ہوگئی اوراگر انہوں نے نماز نہ پڑھی ہوتو ان کے ساتھ شریک ہوجا وُتمہاری نمازنٹل بن جائے گی۔
- ( ٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ الصَّلَاة فَأَوْمَآ فِي وَقُتِ الصَّلَاة ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى صَلَيَا مَعَهُ تِلْكَ الصَّلَاة رَأَيْتُهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ مِرَارًّا.
- (۷۹۸۲) حضرت محمد بن البی اساعیل فرماتے ہیں کہ جب ولید نے نماز میں تاخیر کی تو حضرت عطاءاور حضرت سعید بن جمیر نے نماز کے وقت میں اشارے سے نماز پڑھ لی، کچروہ دونوں بیٹھے رہے اور انہوں نے ولید کے ساتھ نماز پڑھی۔ انہیں میں نے کئی مرتبہ ایسے کرتے دیکھا ہے۔

## ( ٦٧٠ ) في الصلاة فِي ثِيابِ النِّسَاءِ

# عورتوں کے کیڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي مَشَاعِرِهِنَّ. (ابوداؤد ٢٥١ ترمذي ٢٠٠)

( ۲۸۳ ) حضرت عا کشہ مین مفاط سے روایت ہے کہ نبی یا ک مُؤِفِقَا عَمْ رَقُوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ.

قَالَ أَبُو بَكُر :يَعْنِي ثِيَابَهُنَّ.

(۲۸۴۷) حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں میں نمازنہ پڑھو۔

( ٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا مُخْنُدُرٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النَّسَاءِ.

(۷۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي تَوْبِ الْمَرْأَةِ.

(۷۸۸۷)حفرت طاوی فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

### ( ٦٧١ ) من كره أَنْ يَقُولَ انْصَرَفْنَا

### جوحضرات اس جملہ کومکروہ خیال فر ماتے ہیں''ہم نماز سے پھر گئے''

( ٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَرِيمَ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ العَبَّاسِ يَقُولُ: لَا يَقُولُ انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةَ فَإِنَّ قَوْمًا انْصَرَفُوا فَصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنُ قُولُوا :قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاةَ.

( ۲۸۷ ) حفرت ابن عباس بنی پیشن فر ماتے ہیں کہ یہ بیس کہنا جا ہے کہ ہم نماز سے پھر گئے ، کیونکہ جولوگ نماز سے پھرتے ہیں اللہ

تعالیٰ ان کے دلول کو پھیرویتا ہے۔ تمہیں یوں کہنا جا ہے کہ نماز ادا کر لی گئی۔

( ٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۷۸۸ ) حفرت ابراہیم اس جملہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُقَالُ :انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاة وَلَكِنْ قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاة.

( ۷۱۸۹ ) حضرت ابن عمر و التي فرمات بين كه يول نبيس كهنا جائية كه بهم نماز سے چر كئے ، بلكه يه كہنا جا ہے كه نماز اواكر لى كئي \_

( ٦٧٢ ) من رخص لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسْجِدِ

جن حضرات نے مسجد کی طرف جانے کی رخصت دی ہے

( ٧٦٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ

صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى جَمَاعَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا :لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدُ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكُوهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتْ :فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ، قَالُوا :يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ. (بخارى ٩٠٠ ـ احمد ٢/ ٤)

(۷۹۰) حضرت ابن عمر و النئو فرماتے بین که حضرت عمر و النئو کی ایک بیوی فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کرتی تھی۔ کس نے اس سے کہا کہ تم نماز کے لئے کیوں جاتی ہو عالا نکہ تم جانتی ہو کہ حضرت عمر و النئو اس بات کو ناپسند خیال فرماتے بیں اور اس پر غصہ کھاتے بیں؟ اس خاتون نے کہا کہ پھروہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے ؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مِرَّفِظَ فِیْمَ کی لِیْمِیں تمہیں منع کرنے سے روکتا ہے، آپ مِرَّفظَ فِیْمَ نِیْمُ وَایا کہ اللّٰہ کی بندیوں کو مجدوں میں آنے سے ندر دکو۔

( ٧٦٩١) حَلَّتُنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدٌ اللهِ وَلَيْخُرُجُنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ.

(ابوداؤد ۵۲۲ه احمد ۳۳۸)

(۷۹۱ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِائْظِیَّمَ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی بندیوں کومجدوں میں آنے سے نہ روکو۔البتہ جب وہ آئیس تو خوشبولگا کرنہ آئیس۔

( ٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وعَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَوْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ مَا أَخْدَثْنَ النِّسَاءُ اليَوْم لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعْنَهُ نِسَاءُ يَنِى إِسْرَائِيلَ ، قَالَتْ :قُلْتُ : وَمُنِعْنَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. (مسلم ١٣٣ـ مؤطا ١٥)

(۲۹۲) حضرت عائشہ بنی مذعفی فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک ﷺ ان چیز وں کود کھے لیتے جوآج عورتوں میں پیدا ہوگئ ہیں تو آنہیں مسجد میں جانے سے روک دیتے جیسے بنواسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا انہیں روک دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ میں مذبخ نے فرمایا ہاں۔

( ٧٦٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ. (بخارى ٩٠٠ ـ ابوداؤد ٥٢٧)

( ۲۹۳ ) حضرت ابن عمر وَیُ فیزے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّاتِیکَا آپا نے ارشا دفر مایا کہ اللّٰہ کی بندیوں کومسجدوں میں آنے ہے ندروکو۔

( ٧٦٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شَبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِى مَسْعُودٍ تُصَلِّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

( ۲۹۴ ٪ ) حضرت ابرانیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابومسعود کی بیوی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پر ھاکرتی تھیں۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَنُظَلَةُ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَّاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ. (بخارى ٨٦٥ مسلم ١٣٧) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْكُمْ فَيْ عَلَيْهُ وَمُعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلَيْكُمْ وَالْمَعُلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمَعِلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمَعُلُمُ عَلَيْكُمْ وَالْمَعُلُمُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَلِكُمُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَلِي مَعْمَلُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع المُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

#### ( ٦٧٣ ) من كرة ذَلِكَ

### جن حضرات نے مسجد میں عورتوں کی حاضری کومکروہ قرار دیاہے

( ٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى عَمُوو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِى بَيْتِهَا إِلاَّ أَنْ تُصَلِّى عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إِلاَّ عَجُوزٌ فِى مَنْقَلَيْهَا ، يَعْنِى خُفَيْهَا.

(۷۹۹۷) حضرت عبداللہ دہائی فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے اپنے کمرے ہے بہتر کسی جگہ نماز نہیں پڑھی ،البتہ وہ عورت جومجد حرام میں نماز پڑھے۔البتہ کوئی بوڑھی عورت پھٹے ہوئے موز وں کے ساتھ آئے تواس کے لئے جائز ہے۔

( ٧٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ اهْرَأَةً سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : صَلَاتُكِ فِي مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَائِكِ فِي بَيْتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِك.

(2792) حفرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن عباس تفایشات جمعہ کی نماز مجد میں اداکر نے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اپنے پردے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے، اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور اپنے گھر میں نماز پڑھنا پی قوم کی مجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔

( ٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ ١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبْ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا كَانَتُ فِي قَعْرِ بَنِيتِهَا قَالِذَا خَرَجَتِ اسْتَشَرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

( ۷۱۹۸ ) حضرت عبدالله روز تنوفر ماتے ہیں کہ عورت جھپانے کی چیز ہے، وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی مارین گریا تھے میں مدتی ہے اور جہ مدورت جھپانے کی چیز ہے، وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی

ہے جب وہ اپنے گھر کی تہدمیں ہوتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو شیطان اسے جھا نکتا ہے۔

( ٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ

مَسْعُودٍ يَحْصِبُ النَّسَاءَ يُخُرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

( ۷۹۹۹ ) حضرت ابوعمر و شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہی تھ جمعہ کے دن عورتوں کو مجد سے نکالنے کے لیے کنگریاں مارتے تھے۔

- ( ٧٧٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ دَغُفَلٍ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا إِنْ أُخْرِجَ زَوْجُهَا مِنَ السَّجْنِ أَنْ تُصَلِّى فِى كُلِّ مَسْجِدٍ تُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاة بِالْبَصْرَةِ رَكُعَتُنِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ :تُصَلِّى فِى مَسْجِدِ قَوْمِهَا فَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لَأَوْجَعَ رَأْسَهَا.
- (۷۷۰۰) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ اگر اس کا خادند جیل ہے آزاد ہوگیا تو وہ بھرہ کی ہراس مجد میں دور کعت نماز پڑھے گی جس میں جماعت ہوتی ہے۔ اس نذر کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا وہ اپنی قوم کی محید میں نماز پڑھے، کیونکہ وہ اپنی اس نذرکو بوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر حضرت عمر جہا ہے اسے دیکھتے تو اس کے سرپر مارتے۔
- (٧٧.١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ، يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ حَلَفَ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاّةً أَحَبٌ إِلَى اللهِ مِنْ صَلاَةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ أَيسَتُ مِنَ الْبُعُولَةِ.
- (۷۷۱) حضرت الوعمر وشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے مالک یعنی حضرت ابن مسعود مٹائٹو کوفر ماتے ہوئے سنا،انہوں نے بھر پورتشم کھا کرفر مایا کہ عورت کی کوئی نماز اللہ کواس نماز سے زیادہ محبوب نہیں جسے وہ اپنے کمرے میں پڑھے۔البتہ جج وعمرہ کی نماز اس سے مشتیٰ ہے اورالیں عورت جو خاوند کے قابل نہ رہی ہووہ بھی اس سے مشتیٰ ہے۔
- ( ٧٧.٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَلَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُنْذِرِ السَّاعِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا أَنْ نُصَلَّى مَعَك وَنُحِبُّ الصَّلَاة مَعَك ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاتُكُنَّ فِى بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِى حُجَرِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِى حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِى الْجَمَاعَةِ. (طبرانى ٣٥٦ ـ احمد ٢/ ٣٤١)
- (۷۰۷) حفرت ام حمید فرماتی میں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! ہمارے خاونداس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا گھر ساتھ نماز پڑھیں ، حالا نکہ ہمیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے اپنے کمروں میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور گھروں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔
- ( ٧٠٧٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ ثَلَاثُ نِسُوَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ يَخُرُجْنَ إِلَى اللَّهِ عَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ يَخُرُجُنَ إِلَى جُمُعَةٍ ، وَلاَ جَمَاعَةٍ.
- (۷۷۰۳) حضرت. اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تین بیویاں تھیں وہ انہیں جمعداور جماعت میں شریک نہ ہونے

د یے تھے۔

# ( ٦٧٤ ) مَنْ قَالَ خَيرُ صُفُوفِ النّسَاءِ آخِرُهَا

### عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں

( ٧٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

( ۴۷ - ۷۷ ) حضرت جابر مزایخ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِظَةَ آنے ارشا ، فرمایا کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدترین صفیں اگل صفیں ہیں۔

( ٧٧٠٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ :خَيْرُ صُفُوفِ النَّسَباءِ الْمُؤخَّرُ.

( ۷۷ - ۵۷ ) حضرت عبدالله حیاثی فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کی بہترین صفیں مجیلی صفیں ہیں۔

( ٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

( ۲ - ۷۷ ) حضرت ابو ہر میرہ ڈاپنو فر ماتے ہیں کہ عورتو ں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدترین صفیں انگی صفیں ہیں۔

( ٧٧.٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : خَيْرٌ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

( ۷- ۷۷ ) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین مفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگلی مفیں ہیں۔

( ٧٧٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِعْلِهِ.

(۷۷۰۸) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٧٧.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : حُدَّثُتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُقَدِّمُ الْعَجَانِزَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مِنْ صُفُوفِ النَّسَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ الشَّوَابَ إِلَى الصَّفِّ الْمُؤَخَّدِ.

(۷۷۰۹) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ٹئی عورتوں کی صفوں میں بوڑھی عورتوں کو آگلی صفوں میں رکھتے تھے اور جوان عورتوں کو پچھلی صفوں میں کھڑ اکرتے تھے۔

( ٧٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ النَسَاءِ الْمُؤخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ. (۱۵۷۰)حضرت ابوسعید خدری جھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اَنْتَحَاقِمَ اللّٰہ مَا اَنْتَحَاقِمَ اللّٰہ مَا اللّٰهُ مَا اِنْتَحَاقِمَ اللّٰہِ مَا اِنْتَحَاقِمَ اللّٰہِ مَا اِنْتَحَاقِمَ اللّٰہِ مَا اِنْتَحَاقِمَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

( ٧٧١١ ) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُها وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

(ترمذی ۲۲۳ ابوداؤد ۲۷۸)

(۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِقِیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صفیں اگل صفیں اور بدترین صفیں بچھا صفیں ہیں اورعور توں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگل صفیں ہیں۔

( ٧٧١٢ ) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ وَسَلَّمَ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا . (حميدى ١٠٠١ ـ احمد ٢/ ٣٢٠)

( ۷۷۱۲ ) حضرت ابو ہر برہ ہو ہو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شِرِّفظِیَا آباد میں اور مایا کہ مردوں کی بہترین عفیں اگر میں اور بدترین صفیں بچھلی مفیں ہیں اور عورتوں کی بہترین مفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگلی صفیں ہیں۔

#### ( ٦٧٥ ) في فضل الصَّلاَة

#### نماز کی فضیلت کابیان

( ٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بُنُ أَشْلَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا صِلَة بُنُ أَشْلِمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَىءٍ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(۷۷۱۳) مضرت صله بن اشیم ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَثَرِ فَقِیَ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ ا

( ٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُوتِى عَبْدٌ فِى هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِى رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهُمَا. (ترمذى ٢٩١١ـ احمد ٥/ ٢٢٨)

(۷۷۱۴) حضرت ابوامامہ بڑیٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ شِلِفَقِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ بندے کواس دنیا میں اس سے بہتر کوئی خیر نہیں عطا کی گئی کہ اسے دورکعتوں کوموقع مل جائے اور وہ انہیں ادا کرے۔

- ( ٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرُت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ: لَرَكُعَتَان خَفِيفَتَان مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زَادَهُمَا هَذَا :أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ.
- (۵۷۵) حفزت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حفزت ابو ہر برہ وٹاٹٹو ایک قبر کے پاس سے گذرے جس میں مردے کوابھی وفن کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ دوہلکی رکعتیں جنہیں تم معمولی بیجھتے ہووہ اس کے نزد یک ساری دنیا ہے بہتر ہیں۔
- ( ٧٧١٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ حَانِطًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَرَبِحَ فِيهِ مِثَة نَخْلَةٍ كَامِلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ هَذَا ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى غَارِ ، أَوْ سَفُحٍ جَبَلِ أَفْضَلُ رِبُحًا مِنْ هَذَا.
- (۲۱۷) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مدید میں ایک باغ خرید ااور اس میں اے ایک تھجور کے درخت کے برابر فائدہ ہوا۔ اس پر نبی پاک مِزَ اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ ہوا کے جواجھی طرح وضوکرے، پھرکسی غاریا پہاڑکی چوٹی پردور کعتیں اداکرے تو اس کا فائدہ اس شخص نے زیادہ ہے۔
- ( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْوَرْدِ ، عَنْ كَعْبٍ : إنَّ فِى هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.
- (212) حفزت كعب الله تعالى كفرمان (ترجمه)اس ميس عبادت كرنے والے لوگوں كے لئے ايك پيغام ب\_فرماتے ہيں كاس سے مراديا في نمازيں ہيں۔
- ( ٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٌ وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ أَذُناى وَوَعَاهُ قَلْبِي. (مسلم ٢١٣ ـ احمد ٣/ ٢٦١)
- (۷۱۸) حفرت ابو بکر بن ممارہ بن رویہ تعفی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ بی پاک میز فیفی آئے نے ارشاد فر مایا کہ جس خص نے سورج کے طلوع ہونے ہے پہلے اور غروب ہونے کے بعد دور کعتیں پڑھیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کہ یہ فرمان آپ نے خود حضور میز فیفی آئے ہے سناتھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ میں نے خودا سے حضور میز فیفی آئے ہے۔ ساہ، اے میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کیا۔
- ( ٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :الصَّلَاة ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.

(۷۷۱۹) حفرت زرفر ماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ ڈواٹیز کی خدمت میں قرآن نجید پیش کیا کرتے تھے۔ان سے ثقیف کے ایک آ دمی نے سوال کیا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن! کون سامکل سب سے افضل ہے؟ انہوں نے فر مایا نماز ، جونماز نہ پڑھے اس کا دین نہیں ہے۔

( ٧٧٢٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، قَالَ :مَا مِنْ حَالٍ أَخْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجُهَهُ سَأَجِدًا.

(۷۷۲۰) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے علاوہ انسان کی دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ امکان اس وقت ہے جب سجدے کی حالت میں اس کا چیرہ گرد آلود ہور ہا ہو۔

( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ حُدَّثُتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَقُولُ :مَنْ حَافَظَ عَلَى هَوُّلَاءِ الصَّلَوَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنَّ فِى إِفْرَاطِهِنَ الْهَلَكَةَ.

(۷۷۲) حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ان نمازوں کی پابندی کی وہ غافلوں میں شارنہیں ہوگا اوران نمازوں کے ضائع کرنے میں ہلاکت ہے۔

( ٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعُقِلٍ الْخَثْعَمِى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ لَمُ يُصَلِّ فَقَدْ كَفَرَ.

(۷۷۲۲)حفرت ملی ڈواٹئے فرماتے ہیں کہ جس نے نمازنبیں پڑھی اس نے کفر کیا۔

( ٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قرْبَانُ الْمُتَّقِينَ الصَّلَاة.

(۷۷۲۳)حضرت علی بن ثابت فرماتے ہیں کہ مقین کی قربانی نماز ہے۔

# ( ٦٧٦ ) فيما تُكَفَّر بِهِ النَّانُوبُ

#### نمازے گناہ معاف ہوتے ہیں

( ٧٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَان ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيّ ، عَنْ السَّمَاءَ بُنِ الْحَكَمِ الْفُوَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إذَا سَمِعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَسُمَاءَ بُنِ الْحَكَمِ الْفُوَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إذَا سَمِعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَنْهُ عَيْرِى اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِى صَدَّقَتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُو حَدَّنِى نَفُعِينَ اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ فَإِذَا حَدَّثِنِى عَنْهُ غَيْرِى اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَقَ لِى صَدَّقَتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُو حَدَّثِى نَفُعِينَ اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ فَإِذَا حَدَّثِي عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلِ يُذُنِبُ ذَبُا فَيَتُوضَّا فَيْحُونَ الْوُضُوءَ ، قَالَ وَصَدَقَ أَبُو بَكُو ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلِ يُذُنِبُ ذَبُا فَيَتُوضَا أَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، قَالَ سَعُونُ : ثُمَّ يُصَدِّى أَنْهُ مِنْ مَا لَهُ مِسْعُو : ثُمَّ يُصَلِّى فَيَسْتَغُفِرُ اللَّهُ إِلاَّ عَفَرَ لَهُ (ترمذى ٢٠٠١ ـ ابوداؤد ١٥١١) سَفُيْلُ : ثُمَّ يُصَلِّى رَبُعَتُنِ ، قَالَ مِسْعُنْ : ثُمَّ يُصَلِّى مَا مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ إِلَّا عَفَرَ لَهُ (ترمذى ٢٠٠١ ـ ابوداؤد ١٥١٤) مَعْرَتُ مِنْ فَرَادً فَي مُولَى مَا عَلَى مِسْعَنْ : ثُمَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى مَا مَا مَنْ مَا لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ

فائدہ ہی پہنچایا اورا گرمجھ ہے کسی اور نے بیان کیا تو میں نے اس ہے اس کی صدافت پرتتم لی۔ اگر اس نے تتم کھالی تو میں نے اس کی تقد بی کی ہنچایا اورا گرمجھ ہے کہ ورون نے مجھ سے بچے ہی بیان کیا کہ رسول اللہ مَرَّفَ اَنْ اَلَٰ عَلَیْ اَلْمَ اَللّٰهِ مَرِّفَ اَللّٰهِ مَرِّفَ اَللّٰهِ مَرْفَقَ اَللّٰهِ مَرْفَقَ اَللّٰهِ مَرْفَقَ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَرْفَقَ اللّٰهِ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّہِ مِلْ مَاللّٰہِ مَلْ مَاللّٰہِ مِلْ مِلْ مَاللّٰہِ مَلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مَلْ مَاللّٰہِ مَلْمَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مَلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مَلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مُلْمَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مَلْ مَاللّٰہِ مَلْمَاللّٰ مِلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰہِ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مُعْلَى مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْمَالْ مِلْ مَاللّٰ مَلْ مُلْكِلًا مَاللّٰ مَلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْفَاللْمُ مَاللّٰ مَاللّٰ مِلْ مَالْ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَالْ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مَاللّٰ مِلْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مِلْ مَالْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ

- ( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَقَارَاتٌ لِمَا كَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتِ المَقْتل.
- (۷۷۲۵) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کبیرہ گناہ سے اجتناب کرے تو پانچوں نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں۔
- ( ٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ووَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الصَّلَوَاتُ الْحَقَانِقُ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. (طبرانی ٨٧٣٠)
- (۷۷۲۱) حضرت عبدالله بن بنونو فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں، بشرطیکہ آ دمی کبیرہ گناہوں سے بچتارہے۔
- ( ٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، قَالَ : قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم ٢٠٦)
- (2412) حضرت عثمان بن عفان جنی تئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَتَی تَنْ نے ارشاد فر مایا کہ جوآ وی اچھی طرح وضوکر کے نماز پڑھے،اس کے اس نماز سے پچیلی نماز تک کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
- ( ٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَالْجُرَيرِيُّ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَاذَا يُبْقِينَ بَعْدُ عَلَيْهِ مِنْ ذَرَنِهِ.
- (۷۷۲۸) حضرت ابوموی بڑائٹو فرماتے ہیں کہ پانچوں نماز وں کی مثال اس نہر کی ہے جو کسی کے دروازے پر جاری ہواورو واس میں ون میں یانچ مرتبطسل کرے، کیااس کے بدن پرکوئی میل باقی رہے گا؟
- ( ٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يُحَنَّسَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ رَجُلٍ عَلَّى بَابِهِ نَهُرٌ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَاذَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ.

(۷۷۲۹) حضرت ابوالدرواء دی فر ماتے ہیں کہ یانجوں نمازوں کی مثال اس نہرکی ہے جوکسی کے دروازے پر جاری ہواوروہ اس میں دن میں یانچ مرتبعسل کرے کیااس کے بدن پرکوئی میل باتی رہے گا؟

( .٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى صَخْرَةً جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِلْعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْهٌ إِلاَّ وَهُوَ يُفِيضُ مِنْهُ عَلَيْهِ نُطْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ :حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ :أَرَاهُ قَالَ : الْعَصْرَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى أُحَدِّثُكُمُ ، أَوْ أَسْكُتُ ، قَالَ :قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ رَجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاة الْأَخْرَى.

( ۷۷۳۰ ) حضرت حمران بن ابان مولی عثان فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عثان دی نؤ کے لئے عسل کا یانی رکھا کرتا تھا۔وہ ہرروز اس ے عسل کرتے خواہ تھوڑا سایانی استعال کرتے ۔ایک دن انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبدرسول اللہ مَلِّ فِضَفَحَ بِمَیں اس نماز (عصر ) کے بعد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ایک بات میں تمہیں ہتاؤں یا خاموش رہوں؟ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! اگراس میں خیر ہے تو بتادیں،اگروہ خیر ہے ہٹی ہوئی ہے تو اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھرآ پے مِنْرِ فَظَیْمَ نِے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان احیمی طرح وضوكرتا ہےاور پھرنماز پڑھتا ہے تواس كے پچيلى نمازتك كے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہيں۔

( ٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً فَالَ:تَكْفِيرُ كُلُّ لِحَاءٍ رَكْعَتَانِ.

(۷۷۳۱)حضرت ابو ہر رہے وہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ دور کعتیں ہر جھٹڑے کا کفارہ ہیں۔

( ٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَوَّاتٍ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : فَمَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَن ؟. (مسلم ٢٨٣ ـ بيهقي ١٣)

(۷۲۳۲) حضرت جابر وخاشئہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِنْفِيْنَا نے ارشاد فر مایا کہ یا نئے نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے برایک عمبری نبر جاری ہوادر وہ اس میں روزان عسل کرے۔ بیصدیث بیان کرنے کے بعد حضرت حسن نے فرمایا کہ کیا اس كے جسم يركو كى ميل باقى رہے گا؟

( ٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خُمُسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا يُبْقِي مِنْ ذَرَنِهِ؟. (احمد ٢/ ٣٢١)

(۷۷۳۳) حضرت ابو ہر رہ و وات ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْمَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

کے دروازے پرایک گہری نہر جاری ہواوروہ اس میں روز انٹسل کرے۔کیااس کےجسم پرکوئی میل باتی رہےگا؟

( ٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:مَا صَلَيْتُ صَلَاةً إِلَّا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا أَمَامَهَا.

(۷۷۳۴) حضرت ابو بردہ جن تی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ئیز انٹی کے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی نماز تک کے تمام اعمال کا کفارہ بن گئی۔

( ٧٧٢٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الظَّهُرَ غَسَلَتْ ، ثُمَّ يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْعَصْرَ غَسَلَتْ ، ثُمَّ يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْمَغْرِبَ غَسَلَتْ حَتَّى ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ.

(۷۷۵۵) حفزت عبداللہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں پھرظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔پھر گناہ کرتے ہیں پھرعصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔پھر گناہ کرتے ہیں پھرمغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ای طرح انہوں نے یانچوں نماز وں کاذکر کیا۔

( ٧٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ قَبِيصَةَ الْجَعْفَرِى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(۷۷۳۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٧٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَاذَا يُبْقِينَ مِنَ الدَّرَن؟.

(۷۳۷) حفرت عبید بن عمیر و ایت ہے کہ رسول الله مَلِّنَ اَنْ اَللهُ مَلِّنَ عَالَمُ اِللهُ عَلَيْ مَارُوں کی مثال ایسے ہے جسے کسی کے درواز ہے بہاک کے درواز سے برایک گہری نہر جاری ہواوروہ اس میں روزانہ مسل کرے۔ کیااس کے جسم پرکوئی میل باقی رہے گا؟

### ( ٦٧٧ ) في عقد التسبيح وعَدَدِ الْحَصَى

### تسبیحات کوانگلیوں کے پوروں سے شارکرنے کا بیان

( ٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا هَانِيءُ بُنُ عُنْمَانَ يُحَدِّثُ عَنُ أُمَّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيرَةَ، وَكَانَتُ إِحُدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتْ : قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ والتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَاعْقِدُنَ بِالْأَنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلَا تَغْفُلُنَ

فَتُنْسَيْنُ الرَّحْمَةُ. (ترمذي ٣٥٨٣ ـ احمد ٢/ ٣٤٠)

(۷۷۳۸) حفرت بسیرہ بنی مذابط جو کہ ایک مہاجرہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول الله مَالِّ اَنْفَعَ نِنَے عورتوں سے فرمایا کہتم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کثرت سے کہا کرو، اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ بولیس گے ہم غافل نہ ہونا ور نہ رحمت سے محروم ہوجاؤگی۔

( ٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ يَنِي كُلَيْبٍ ، قَالَتُ :رَأَتْنِي عَائِشَهُ أَسَبَّحُ بِتَسَابِيحَ مَعِي ، فَقَالَتُ :أَيْنَ الشَّوَاهِدُ ؟ تَغْنِي الْأَصَابِعَ.

(۷۷۳۹) بنوکلب کی ایک عورت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نؤہ نفی خانے مجھے دیکھا کہ میں اپنے پاس موجود تسبیحوں سے تسبیحات کوشار کررہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن کے گواہ یعنی انگلیاں کہاں ہیں؟

( ٧٧٤٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِسَعْدٍ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بالْحَصَى وَالتَّوَى.

( ۲۷ ) حضرت سعد دخاتیو کنگریوں اور تھلیوں کے ذریعے تسبیحات کوشار کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِسَعْدٍ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَالنَّوَى.

(۳۱ کا ) حضرت سعد مناتیز کنکریوں اور گھلیوں کے ذریع تسبیحات کوشار کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْسَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَوْلَى لَأبى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبى سَعِيدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَيَضَعُهُنَّ عَلَى فَخِذِهِ فَيُسَبِّحُ وَيَضَعُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُرفَعَنُ وَيَصنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لاَ تُسَبِّحُوا بِالتَّسْبِيحِ صَفِيرًا.

(۷۲۳) حفرت ابوسعید کامعمول بیقا که وه تین کنگریال لیتے اور انہیں اپنی ایک ران پررکھتے۔ پھرایک مرتبہ جی کہتے اور ایک کنگری اٹھاتے ، پھر تیبج کہتے اور ایک کنگری اٹھاتے ، پھر سب کنگری اٹھاتے ، پھر سب کنگریوں کو واپس رکھ کنگری اٹھاتے ، پھر سب کنگریوں کو واپس رکھ کریمی گل دہرایا کرتے تھے۔اور فرماتے کہ اس طرح تنبیج نہ کہو کہ میٹی کی آواز آنے لگے۔

( ٧٧٤٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِىِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطَّفَاوَة ، قَالَ :نَزَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى ، أَوْ نَوَّى فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِى الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَمَعَتْهُ ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ.

(۷۷۳) طفاوہ کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ وٹائٹ کے ساتھ ایک سفر میں تھا ،ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں تنکریاں یا گٹھلیاں تھیں۔وہ ان پر سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ جب وہ تھیلی خالی ہوجاتی تو اے ایک سیاہ باندی کودے

دیتے وہ پھرانہیں جمع کر کے اس میں ڈال دیتی۔

( ٧٧٤٤) حَدَّثَنَا `حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ حَسَنِ عن مُوسَى الْقَارِيْ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ زَاذَانَ، قَالَ: أَخَذُتُ مِنْ أُمْ يَعْفُورَ تَسَابِيحَ لَهَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلِيًّا عَلَّمَنِى، قَالَ: يَا أَبَا عُمَر أُرْدُدُ عَلَى أُمْ يَعْفُورَ تَسَابِيحَها. ( ٣٣٣ ) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ میں نے ام یعفور سے ان کی تیج کرنے کی گھلیاں لیں اور جب میں حضرت علی بڑی تھے کے یاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی گھلیاں انہیں والیس کردو۔

( ٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُ بِيَدِهِ ، يَعْنِى النَّسْبِيحَ. (ترمذى ٣٣١ـ ابوداؤد ١٣٢٤)

(۷۷۲۵) حضرت عبدالله بن عمرو دائنو فرمات میں کہ میں نے رسول الله مِرَافِقَةَ کو ہاتھوں سے تسبیحات گنتے دیکھاہے۔

( ٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ وَيَعْقِدَ تَسْسِحَهُ.

(۷۷۲) حفزت محمدان بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ آ دمی شبیح کیے اور تسبیحات کوشار بھی کرے۔

( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي يُسَبِّحُ فِي النَّافِلَةِ وَيَعْقِدُ بِيَدِهِ.

(۷۷ ۲۷) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی کوفل نماز میں تسبیحات کو ہاتھوں پرشار کرتے ویکھا ہے۔

( ٧٧١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّنِ يَنِى حَنِيفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِى وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُنِى حَنِيفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِى وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ فَنَظُّرْتُ اللَّهَ حَتَى بَلَغَ تَسْعَةً يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ فَنَظُّرْتُ اللَّهَ حَتَى بَلَغَ تَسْعَةً وَإِنَّهُ يُسْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى بَلَغَ تَسْعَةً وَعِشْرِينَ بِيَدِهِ وَعِشْرِينَ بِيَدِهِ وَعَشْرِينَ بِيَدِهِ وَكَانَ يُومَ عَلَى وَلُكَ الْحَالِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَعْقُودًا تِسْعًا وَعِشْرِينَ بِيَدِهِ وَكَانَ يُرْدَى عِنْدَهُ ضَوْءٌ بِاللَّيْلِ.

## ( ٦٧٨ ) من كره عُقْدَ التَّسْبِيجِ

### جن حضرات کے نز دیک تسبیحات کو گننا مکروہ ہے

( ٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ الْعَدَدَ وَيَقُولُ :أَيُمَنُّ عَلَى

الله حَسَنَاتِه؟.

(۷۵۳۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللّد بڑی ٹونی تسبیحات کے گننے کومکر وہ خیال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیاوہ اللّٰہ پراحسان کرنا چاہتا ہے؟

( .٧٧٥) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابُنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُفْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْقِدُ ؟ فَقَالَ :يُحَاسِبُونَ اللَّهَ؟.

( 440 ) حضرت عقبہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ہے اس محف کے بارے میں سوال کیا جوذ کر کرے اور ذکر کو شار کرے۔ انہوں نے فر مایا کہ کیا بیلوگ القدے حساب کر تا جا ہتے ہیں؟

(٧٧٥١) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَجُلاً يُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ مَعَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا يُجُزِنه مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : سُبُّحَانَ اللهِ مِلْ ءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَيَقُولَ : اللّهُ أَكْبَرُ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَيَقُولَ : الْحَمْدُ لِلّهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَيَقُولَ : اللّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(۷۵۵) حفرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حفرت عمر شاہونے ایک آدمی کو ویکھا جو تبیع گننے کے اسباب لئے تسبیحات پڑھ رہاتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لئے اتنا کہنا ہی کافی ہے (ترجمہ) اللہ کی پاکی ہے، زبین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر \_ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، زبین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر ۔ اللہ کے لئے بڑائی ہے، زمین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر۔

( ٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى ابْنَتَهُ أَنْ تُعِينَ النِّسَاءَ عَلَى فَتْلِ حُيُوطِ التَّسْبِيحِ الَّتِي يُسَبَّحُ بِهَا.

(۷۷۵۲) حضرت مہاجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی بٹی کواس بات سے منع کرتے تھے کہ وہ شیجے کے دھاگے بنانے میں عورتوں کی مدد کرے۔

### ( ٦٧٩ ) في صلاة رَمَضَانَ

#### رمضان کی نماز کا بیان

حَدَّثَنَا أَبُّو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِىَّ بُنُ مَخْلَدٍ رحمه الله قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ : ( ٧٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ ، أَنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ :أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبَى وَتَمِيمٍ فَكَانَا يُصَلِّيانِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً ، يَقُرَآنِ بِالْمِنِينَ ، يَغْنِى فِى رَمَضَانَ. (۷۷۵۳) حفرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹائٹو رمضان میں اوگوں کو حضرت ابی اور حضرت تمیم کے پاس جمع فرماتے اور وہ دونوں حضرات گیارہ رکعت میں مئین سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ أَسُرَعَهُمْ قِرَائَةً أَنْ يَقُرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَالْوَسَطَ حَمْسَة وَعِشْرِينَ آيَةً وَالْبَطِيءَ عِشْرِينَ آيَةً.

( ۷۷۵۴) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن تخونے رمضان میں قراء کو جمع کیا اور ان میں سب سے تیز پڑھنے والے کو کہا کہ بین آیات والے کو کہا کہ بین آیات کی اور آ ہت پڑھنے والے کو کہا کہ بین آیات کی تلاوت کرے۔ کی تلاوت کرے۔

( ٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ﴿ عَنْ سُفْيَان ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْأَقْمَرِ : أَنَّ مَسُرُوقًا قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِالْعَنْكَبُوتِ.

( ۷۷۵۵ ) حفزت علی بن اقمر کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے تر اویج کی ایک رکعت میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی۔

( ٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ :كُنْتُ أَقُومُ بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْرَأُ فِي الرَّكُعَةِ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ﴾ وَنَحْوَهَا وَمَا يَبْلُغُنِي ، أَنَّ أَحَدًا يَسْتَقِلُّ ذَلِكَ.

(۷۷۵۲) حفرت ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کورمضان میں تر اوت کے پڑھایا کرتا تھا۔ میں ایک رکعت میں سورۃ الفاطر اوراس جیسی کوئی سورت پڑھتا تھا۔ مجھے کسی کے بارے میں پیخبرنہیں پینچی کسی نے اسے ستقل کیا ہو۔

( ٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ وِقَاءٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسة وَعِشْرِينَ آيَةً.

( ۷۷۵۷ ) حضرت وقاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرتر اور کے کی ہررکعت میں بجیس آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالِ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُوُ الَّذِينَ يَقُوَّوُونَ فِي رَمَضَانَ ، يَقُرَوُّونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ عَشْرِ آيَاتٍ.

( ۷۷۵۸ ) حفرت عمر بن عبدالعزيز رمضان ميں قاريوں کو تھم دئيتے تھے کہ ہررکعت ميں دس آيات کی تلاوت کريں۔

( ٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ قَالَ :كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَقُومُ بِالْحَىِّ فِى رَمَطَانَ يَخْتِمُ فِى كُلِّ سَبْع.

(۷۷۵۹) حضرت عمران بن حدر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز رمضان میں اپنی قوم کونماز پڑھاتے تھے اور ہرسات دن میں قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔

( ٧٧٦٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَذْرَكْت النَّاسَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تُرْبَط لَهُمُ الْحِبَالَ يَسْتَمْسِكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

(۷۷ ۲۰) حضرت عراک بن ما لک فرماتے میں کہ میں نے رمضان میں ایسےلوگوں کو بھی دیکھا جن کے لئے رسیاں ہاندھی جاتی

تھیں اور وہ لیے قیام کی وجہ سے تھک کران سے سہارالیا کرتے تھے۔

( ٧٧٦١ ) حَلَّاثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَا خُذِيهِمُ الْقُرُ آنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ مِن الْقُورَائَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرُ آنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَائَةِ فَمَرَّ تَيْنِ.

(۷۷ ۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو محص رمضان میں لوگوں کونماز پڑھائے وہ ان کے لئے آسانی کا خیال رکھے ،اگر وہست روى سے پڑھنے والا ہوتو ايك مرتبة تر آن مجيد ختم كرے، اگر درميانه پڑھنے والا ہے تو ڈيڑھ قر آن مجيد پڑھے اور اگرتيز پڑھنے والا ہے تو دومر تبہ قر آن مجید ختم کرے۔

## ( ٦٨٠ ) كم يصلي فِي رَمَضَانَ مِنْ رَكُعَةٍ

#### تراوتح كى ركعات كابيان

( ٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةٌ وَالْوِتُوَ.

الم ٢٤٧) حفرت عبدالله بن قيس فرمات جي كه فتر بن شكل رمضان مين بين ركعات تراوت اوروز برُ ها كرتے تھے۔ ( ٧٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ : أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى ( ٢٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ : أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ فِي رَحَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

ر ۲۳ کے کا حفرت ابوالحنا وَفر ماتے ہیں کہ حفرت علی وَلاَتُونے ایک آدمی کورمضان میں ہمیں رکعات تر اوس کی خوصانے کا تھم دیا۔ ( ۷۷۶۱ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ مِنْ الْمَعَلَّابِ الْمَدَدُّ عِشُرِينَ رَكْعَةً.

(۷۷۲۵) حفرت یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ حفرت عمر جا ٹونے ایک آدمی کورمضان میں ہیں رکعات تراوی کڑھانے کا حکم دیا۔ (۷۷۹۵) حَلَّدُنْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرٌ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ أَبِی مُلَیْکَةَ یُصَلِّی بِنَا فِی رَمَضَانَ عِشْرِینَ رَکُعَةً وَیَقُورُا بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ فِي رَكْعَةٍ.

(۷۷۱۵) حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن انی ملیکہ رمضان میں ہمیں بیس رکعات پڑھایا کرتے تھے۔ اور ایک ركعت ميں وہ''حمرالملائكہ'' پڑھتے تھے۔

( ٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : كَانَ أُبَى بْنُ كَعْبٍ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِي رَمَطَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

- (۲۷ ۷۷) حضرت عبدالعزیز بن رافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب جاپھی رمضان میں مدینہ میں ہمیں میں رکعات تر اوآ کا در تین رکعات وتر بیڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٦٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْوِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- (۷۲۷) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث رمضان میں لوگوں کو بیس رکعات تراوی کا ورتین رکعات وتر پڑھایا کرتے تھے اور وہ رکوع سے پہنے دعا ۔ قنوت پڑھتے تھے۔
- ( ٧٧٦٨ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَلَفٍ ، عَنْ رَبِيعٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلّى خَمْسَ تَدُوينَحَاتٍ فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.
  - (۷۷۸) حفرت ابوالبختر ی رمضان میں پانچی تر و یحات اور تمین وتریز هایا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْأَسُودِ يُصَلِّى بِنَا فِى رَمَضَانَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعِ.
- (۲۷ ۲۷) حضرت حسن بن عبیداللّٰد فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسودہمیں رمضان میں جالیس رکعات تر اور کے اورس ت وتر بڑھایا کرتے تھے۔
  - ( ٧٧٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:أَذْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثِلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.
  - ( ۷۷۷ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جورمضان میں وتر کے ساتھ تیکس رکعات پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : أَذْرَكُتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُصَلُّونَ سِتَّة وَثَلَاثِينَ رَكُعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.
- (۷۷۷) حفرت داود بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے لوگوں کودیکھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اورابان بن عثان کے زمانے میں چھتیس رکعات تراوح اور تین وتریڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلَّى بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرُويحَاتٍ وَيُوتِرُ بِئَلَاثٍ.
- (۷۷۷۲) حضرت سعید بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ لوگوں کورمضان میں پانچے تر و بچات اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّى بِنَا عِشْرِينَ لَيْلَةً سِتَّ تَرُوِيحَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَخَرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى بِنَا سَبْعَ تَرُوِيحَاتٍ.
- ( ۷۷۷۳ ) حضرت وقاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رمضان میں ہماری امامت کراتے تھے اور ہمیں ہیں رات تک جھے۔

رو يحات پڑھاتے تھے۔ پھرآ خرى عشرے ميں اعتكاف ميں بيٹھ جاتے تو ہميں سات رويحات پڑھايا كرتے تھے۔ ( ٧٧٧٤) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُعُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكُعَةً وَالْوِتُورَ. (عبد بن حميد ١٥٣) ( ٢٧٧٤) حضرت ابن عباس بن هنافرماتے بيں كه بي ياك مَؤْفَظَةَ إِرصَان مِين بِين رَاوْحَ اورورَ بِرُها كرتے تھے۔

### ( ٦٨٠ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْقِيامَ فِي رَمَضَانَ

#### تراويح كاثبوت

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَؤُمُّنَا فِي رَمَّضَانَ.

(۷۷۷۵) حضرت زیدبن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و فاغو تراوی میں بھاری امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبَّاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً هَلُ كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّى بِهِمْ فِى رَمَصَانَ ؟ قَالَ : كَانَ خِيَارُ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ زَاذَانُ ، وَأَبُو ٱلبُخْتَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ يَدْعُونَ أَهْلِيهِمْ وَيَوُمُّونَ فِى الْمَسْجِدِ فِى رَمَصَانَ

(۲۷۷۱) حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت علی دیاتؤ تر اور کے میں ان کی امامت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی دیاتئو کے اجل شاگر دوں میں سے حضرت زاؤان، حضرت ابوا ہیشر کی اور دوسرے حضرات رمضان میں اپنے متعلق لوگول کو بلاکر مسجد میں انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِى ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِى ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِى الْحَضْرَمِى ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا فِى السَّادِسَةِ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا فِى الخَامِسَةِ حَتَّى شَبْعٌ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُمْتَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ ثَلُقُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُمْتَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ قَامَ مِعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَوفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ.

قَالَ :ثُمَّ صَلَّى بِنَا حَتَّى بَهِىَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهُوِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَائَهُ ، قَالَ :فَقَامَ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قَالَ :قُلْتُ :وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ :السَّحُورُ. (ابوداؤد ١٧٣٠ـ احمد ٥/ ١٦٣)

(۷۷۷۷) حفرت ابو ذر ہو تو تو فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے نبی پاک مِنْ فَضِیْجَ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے شکیس رمضان تک ہمیں تراوت کی نماز نہ پڑھائی، پھر جب رمضان کے سات دن باتی روگئے تو آپ نے ہمیں ایک تبائی رات تک نماز پڑھائی۔ پھر ہم نے عرض کیا نماز پڑھائی۔ پھر ہم نے عرض کیا نماز پڑھائی۔ پھر ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ ہمیں باتی راتوں میں نماز پڑھا دیں تو اچھا ہے۔ آپ نے فرویا کہ جو شخص امام کے نماز پڑھے رہنے تک اس

کے ساتھ کھڑار ہااس کے لئے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب کھا جا ہے۔

آ پ نے پھرہمیں نماز پڑھائی اور جب مہینے کی تین راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمیں تر اویح کی نماز پڑھائی اور آپ نے اپنے اہل وعیال اورخواتین کوجع فر مایا۔اور اتن دیرنماز پڑھائی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہیں فلاح فوت نہ ہوجائے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے یوچھا یہ فلاح کیا ہے؟انہوں نے فر مایا محری۔

( ٧٧٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثِنِى نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَادِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ عَلَى مِنْبُرِ حِمْصَ يَقُولُ :قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ جَتَى ظَنَنَا أَنَهُ يَفُونَنَا الْفَلَاحُ وَكُنَّا نَعُدُهُ السَّحُورَ. (احمد ٣/ ٢٥٢- ابن حزيمة ٢٢٠٣)

(۷۷۷۸) حفزت نعیم بن زیادابوطلحدانماری کہتے ہیں کہ میں نے حفزت نعمان بن بشیر کوعم کے منبر پر فرماتے ہوئے سا کہ ہم نی پاک مُؤَفِّقُ کے ساتھ رمضان کی تیکویں رات کورات کے پہلے تہائی جھے تک نماز پڑھتے رہے، پھر ہم آپ کے ساتھ بچیوی رات کوآ دھی رات تک نماز پڑھتے رہے اور ستا کیسویں رات کوہم اتنی در نماز پڑھتے رہے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح فوت نہ ہوجائے ،ہم بحری کوفلاح کہا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَامَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِى حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ دَلُوًا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

(۷۷۷۹) حضرت حذیفہ دی تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِتَّرِ فَقِیَّا فِی رمضان کی ایک راّت میں تھجوروں کے پتوں سے بنا ایک کمرے میں ہمیں نماز پڑھائی۔ پھرآپ نے پانی کا ایک ڈول بہایا اور فرمایا (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہت، جروت، کبریائی اور عظمت والا ہے۔

( ٧٧٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَّغُبُ فِى قِيَامٍ رَمَصَانَ مِنْ غَيْرٍ عَزِيمَةٍ. (ترمذى ٨٠٨- ابوداؤد ٣١٢)

(۷۷۸۰) حضرت ابو ہریرہ رہی فوٹی فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَشِلِّنْ فَقَائِرَمضان کی تر اور بح کی تر غیب دیا کرتے تھے لیکن اس کوفرض قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي رَمَضَانَ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ يُصَلِّى فَائْتَمُّوا بِصَوْتِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَفَضَ صَوْتَهُ.

(۷۷۸۱) حفزت مکرمه فرماتے ہیں کہ بی پاک مِنْ اِنْفَعَیْجُ ایک رات رمضان میں اپنے ایک حجرے میں نماز ادا فرمار ہے تھے، لوگوں

نے آپ کی آوازین کرآپ کی اقتداء کرناشروع کردی۔ جب آپ کولوگوں کی اقتداء کاعلم ہواتو آپ نے اپنی آواز کو آہتہ فرمالیا۔

( ٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَوُمُّنَا فِى رَمَصَانَ وَيَـُصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ.

(۷۷۸۲)حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹرٹائنو تر اوس میں ہماری امامت کرایا کرتے تھے،اور رات ہی میں واپس چلے جایا کرتے تھے۔

( ٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِي : أَنَّهُ قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ.

(۷۷۸۳) حفرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حفرت علی بڑائٹو نے رمضان میں تراوی کی نماز پڑھائی۔ (۷۷۸٤) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیَّ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عَلِیَّ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : کَانَ سُوَیْد بْنُ غَفَلَةً یَوُمُّنَا فیکُومُ بِنَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِینَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(۷۷۸۴) حضرت ولید بن کلی کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ہماری امامت کراتے تھے اور رمضان میں وہ ایک سو میں سال کی عمر میں ہمیں تراوی کرٹے جایا کرتے تھے۔

( ٧٧٨٥ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئُ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قِطَعًا ، فَقَالَ : لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَارِئُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قِطَعًا ، فَقَالَ : لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَارِئُ وَاحِدٍ لَكَانَ خَيْرًا فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبَى بْنِ كَعْبِ.

(۷۷۸۵) حفزت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری فرماتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب ڈوٹٹو نے رمضان میں لوگوں کوا لگ الگ نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہا گریدایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اچھا ہو۔ پھر آپ نے انہیں حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔

( ٧٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغُّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ.

(۷۷۸۲)حضرت ابوسلمہ وہ کا فو آفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ ارمضان کی تراویج کی ترغیب دیا کرتے تھے لیکن اس کوفرض قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٧٧٨٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِقٌ ، عَنْ نَضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَر عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (احمد ١/ ١٩٣ـ طيالسي ٢٢٣)

(۷۷۸۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اپنے والد کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ يَرْاَفْتَحَةِ نے ارشاد فر ما یا کہ اللّٰہ

تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے کوفرض فر مایا اوراس کے قیام کوسنت قرار دیا ، جس نے ایمان اوراللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔

( ٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَمَرَ أَبَيًّا أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي شَهْر رَمَضَانَ.

( ۷۷۸۸ ) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں تائی نے حضرت الی جائین کو تھے دیا کہ رمضان میں لوگوں کوتر او یج پیڑھا کمیں۔

#### ( ٦٨٢ ) في قيام رَمَضَانَ

#### رمضان كى تېجد كى فضيلت

( ٧٧٨٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : دَعَانِي عُمَّرُ لَاتَغَذَّى عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكُمِ : يَغْنِى السَّحُورَ فِى رَمَضَانَ فَسَمِعَ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :مَا هِيَ ؟ قَالَ :هَيْعَةُ النَّاسِ حَيْثُ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

(۷۷۸۹) حفرت ابن عباس تفاظ مائے میں کدایک مرتبہ حفرت عمر تفاق نے مجھے حری کی دعوت دی، اس دوران انہوں نے مسجد سے نکلتے ہوئے لوگوں کے شور کی آ واز می تو فرمایا کدید کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کدلوگ مجد سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کدرات کا جو حصد باتی ہے وہ گذرے ہوئے جھے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٧٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ قَالَ :قَالَ عُمَرُ : فِى السَّاعَةِ الَّتِى يَنَامُونَ فِيهَا أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِى يَقُومُونَ فِيهَا

(۷۷۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹڑاٹوڑ نے اس وقت کے بارے میں فر مایا جس میں لوگ سوجاتے ہیں: وووقت جس میں لوگ سوجاتے ہیں مجھےاس وقت سے زیادہ پسند ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔

( ٧٧٩١ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى يَغِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ :مَا يَتُوْكُونَ مِنْهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَقُومُونَ فِيهِ

(۹۷۷) حضرت ابن عباس پئی دینئ رمضان کی را توں کے قیام کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ جس وقت میں وہ سو جاتے ہیں وہ اس وقت سے افضل ہے جس میں قیام کرتے ہیں۔

( ۷۷۹۲ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْمُعْتَمِوِ ، قَالَ: سَأَلُتُ الْحَسَنَ أَىَّ سَاعَةٍ أَقُومٌ بِهِمْ ؟ قَالَ: اُنْظُرُ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِالْقُوْمِ . ( ۷۷۹۲ ) حضرت ابوالمعتمر فرماتے میں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا گہ کس وقت میں تراوت کی پڑھنا زیادہ اُفْعَل ہے؟ انہوں نے فرمایا جس وقت لوگوں کے لئے سہولت ہو۔ ( ٧٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۷۷۹۳) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اسلاف رمضان کی تراوت کے سے پہلے تھوڑی دیر سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ السَّالِبِ قَالَ :قَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ تَدَعُونَ أَفْضَلَ اللَّيْلِ آخِرَهُ.

(۷۷۹۴) حضرت عمر والنفي فرماتے ہيں كهتم رات كےسب سے افضل حصے يعنی آخری حصے كوچھوڑ دیتے ہو۔

( ٧٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ ، عَنُ حَبِيبٍ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ : ذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَقَالَ :عُمَرُ مَا يَقِيَ مِنَ اللَّيْل خَيْرٌ مِمَّا ذَهَبَ.

(۷۷۹۵) حضرت عمر فالنون سے ایک آ دمی نے کہا کہ رات کا کافی حصہ گذر گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو گذر گیا ہے وہ باتی ماندہ جھے ہے بہتر ہے۔

## ( ٦٨٣ ) مَنْ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ

### جوحفرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تراوی نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ :وَكَانَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ لَا يَقُومَانَ مَعَ النَّاسِ.

(۷۷۹۷)حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہاڑہ تر اوت کو لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت سالم اور حضرت قاسم بھی تر اوت کو لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔

( ٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ أَقُومُ خَلُفَ الإِمَام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :تُنْصِتُ كَأَنَّك حِمَارٌ.

(۷۷ عے) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈولٹنڈ سے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے چیجھے تر او یح پڑھتا ہوں یڈھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم گلہ ھے کی طرح منداٹھا کر کھڑے رہتے ہو۔

( ٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِى إِلَّا سُورَةٌ أَوْ سُورَتَانِ لَأَنْ أُرَدِّدَهُمَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَقُومَ خَلْفَ الإِمَام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۷۷۹۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک یا دوسور تیں آتی ہوں اور میں انہیں دہرا تار ہوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پند ہے کہ میں کسی امام کے پیچھے تر اوت کی پڑھوں۔

( ٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَؤُمُّهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلاَ يَؤُمُّهُمْ فِي صَلاَةِ

رَمَضَانَ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ.

(۹۹۹) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت علقمہ اور حضرت اسودلوگوں کوفرض نماز پڑھاتے تھے، کیکن تر اوی ک کی امامت نہیں کراتے تھے۔

( ٧٨٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ لَا يَقُومُانَ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ.

(۷۸۰۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت علقمہ تراوی کی امامت نہیں کرایا کرتے تھے۔

( ٧٨٠١) حَلَّنَنَا فَطَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَىًّ ، عَنْ نَصْرِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : حَلَّنِنِي عُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْت : يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجِيءُ رَمَضَانُ ، أَوْ يَخْضُرُ رَمَضَانُ ، فَيَقُومُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَمَا تَرَى أَقُومُ مَعَ النَّاسِ أَوْ أُصَلِّي أَنَا لِنَفْسِي ؟ قَالَ :تَكُونُ أَنْتَ تَفُوهُ الْقُرْآنَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يُقَاهَ عَلَيْك بِهِ.

(۱۰۵۱) حضرت عمر بن عثان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ اے ابوسعید! رمضان میں لوگ تر اُوج پڑھتے ہیں ، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھوں یا ا کیلے پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہتم خود قر آن پڑھویہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ تہمیں کوئی اور قر آن پڑھ کر سائے۔

# ( ۱۸۶ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ جوحفرات رمضان میں امام کے پیچیے نماز پڑھا کرتے تھے

( ٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى رَمَضَانَ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّى إِذْ سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَّرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَلَخَلَ فَصَلَّى خَلْفِى.

( ٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَهُمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ يُصَلِّى لِنَفْسِهِ وَيَرْكُعُ وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ.

(۷۸۰۳)حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس تراوت کم میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نمازخود پڑھتے لیکن رکوع اور بجودان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٠٤) حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ الْقِيَامَ مَعَ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَطَانَ. ( ٧٨٠٣) حفرت ابن ون فرماتے ہیں كەحفرت محدرًاور كيس لوگوں كے ساتھ كھڑے ہونے كور جح دیتے تھے۔

# ( ٦٨٥ ) في القوم يُصَلُّونَ تَطَوُّعًا فِي نَاحِيَةٍ

### جوحضرات نفل نمازمسجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے

( ٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَهَجِّدُونَ يُصَلُّونَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۸۰۵) حضرت ابراَ ہیم فرماتے ہیں کَہ درویش لوگ مجد کے ایک کونے میں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ امام لوگوں کورّ اوس کی پڑھا -

رَجْ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ خَلْفَ الْمَقَامِ بِمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَالنَّاسُ بَعْدُ فِي سَائِرِ الْمَسْجِدِ مِنْ بَيْنِ طَائِفٍ بِالْبَيْتِ وَمُصَلَّ.

(۷۸۰۷) خُعَرْت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی ملیکہ کودیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے لوگوں کوتر اوت کی نماز پڑھا رہے تھے جبکہ لوگ پوری مسجد میں کوئی طواف کررہاتھا اور کوئی نماز پڑھ رہاتھا۔

( ٧٨.٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ: شَهِدْتُ مَكَّةَ فِي زَمَانِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَانَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَانَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَضَانَ وَالإِمَامِ يُصَلِّى بِقَومٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ.

ر سندن ریم ابوالشعثا و فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن زبیر رفاتئو کے زمانے میں دیکھا کہ امام لوگوں کو تراوی پڑھا

ر ہاہوتا تھااورلوگ متجد کے گوشوں میں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٧٨.٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَبَتْ بْنَ رِبُعِيٍّ وَنَاسٌ مَعَهُ يُصَلُّونَ وُحُدَانًا فِي رَمَضَانَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاة ، وَرَأَيْت شَبَثًا يُصَلِّي فِي سُتْرَةٍ وَحُدَهُ

(۸۰۸) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے شبث بن ربعی اوران کے ساتھ کچھلوگوں کونماز پڑھتے دیکھا، جبکہ ہاتی رکار کا مناز کے مناز میں مناز میں مناز میں کہ میں کے شب سے مناز کی ساتھ کچھلوگوں کونماز پڑھتے دیکھا، جبکہ ہاتی

لوگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے حضرت شبث کودیکھا کہ وہ ایک سترے کی طرف رخ کئے نماز پڑھ رہے تھے۔ ( ٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَام يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ

( ٧٨.٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قال : كَانَ الإِمام يصلى بِالناسِ فِي المسجِلِ وَالْمُتَهَجِّدُونَ يُصَلُّونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِلِ لَانْفُسِهِمْ.

(۷۸۰۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کوتر اوت کی پڑھا رہا ہوتا تھا۔ اور درولیش لوگ منجد کے گوشوں میں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

### ( ٦٨٦ ) في الصلاة بين التَّرَاوِيرِ تراوي كرميان نمازيرُ صنح كابيان

( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابنِ جُبَيْرِ وَالْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُومُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ يَقُواً

حَتَّى يَنْهَضَ الإِمَام فَيَدْخُلُ مَعَهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَكُرَهُهُ الْأَخَرُ.

وَقَالَ هِشَامٌ :هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ.

(۷۸۱۰) حفرت بونس بن جبیراور حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جودوتر اوت کے بعد نماز کے لئے کھڑا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک پڑھ سکتا ہے جب تک امام کھڑا نہ ہوجائے ، جب امام کھڑا ہو جائے تو اے اس کے ساتھ شریک ہوجانا چاہے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک نے اسے پندفر مایا اورایک نے ناپیند۔

( ٧٨١١ ) حَذَّلْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هَارُونَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ :أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ أَرْبَعِينَ رَكُعَةً وَيُوتِرُ بِهِمْ وَيُصَلِّى بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ الْنَتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً ، وَيَقُولُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ :الصلاة.

(۷۸۱۱) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اسودلوگوں کوتر اوت کی جالیس رکعات اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ہر دو ترویحات کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر دوتر ویحات کے درمیان نماز ہے۔

( ٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهُلِ الشَّامِ حَدَّثَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّ بَحِيرَ بُنَ رَيْسَانَ حَدَّثَهُ، أَنَهُ كَانَ عِنْدَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ شَهِدَ ذَلِكَ، زَجَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا تَرَوَّحَ الإِمَام فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَضُرِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

(۷۸۱۲) حضرت بحیر بن ریسان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت کودیکھا کہ انہوں نے لوگوں کوامام کے ترویحہ کے دوران نماز پڑھتے دیکھا تو انہیں ڈاٹنا۔انہوں نے ان کے ڈاٹنٹے کی کوئی پرواہ نہ کی اوراس عمل سے باز بھی نہ آئے ، پھرحضرت

عبادہ نے ان لوگوں کو مارا۔اور میں نے خودانہیں اس عمل پرلوگوں کو مارتے دیکھاہے۔

( ٧٨١٣ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحِ أَبُو تُمَيْلُةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بن أَبِى عَمْرَةَ ، عَنْ مَيعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ الصَّلَاةِ .

(۷۸۱۳) حضرت سعید بن جبیراس بات کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ یوں کہاجائے: ہر دوتر و بحات کے بعد نماز ہے۔

### ( ٦٨٧ ) التعقيب في رَمَضَانَ

#### رمضان میں تعقیب • کابیان

( ۷۸۱٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ والحسن : أَنَّهُمَا كَانَا يَكُوَهَانِ البَّغْقِيبَ فِي رَمَضَانَ. (۷۸۱۴) حفرت قاده اور حفرت حسن اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كہلوگ مجدسے واپس گھر جانے كے بعد فوراً بى مسجد كى طرف لوٹ آئيں۔ ( ٧٨١٥ ) حَلَّتُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ وَيَبْرُوُونَ مِنْ شَرَّ يَخَافُونَهُ.

(۵۱۵) حفرت انس ر النو فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ مجد سے واپس گھر جانے کے بعد فورا ہی مجد کی طرف لوٹ آئیں۔ کیونکہ وہ اس خیر کی طرف لوٹ آئیں۔ کیونکہ وہ اس خیر کی طرف لوٹ ہیں جس کی امیدر کھتے ہیں اور اس برائی سے بچتے ہیں جس کا انہیں ڈر ہے۔ (۷۸۱۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِیعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ التَّعْقِیبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لَا تُعِلَّوُ النَّاسَ .

(۷۸۱۷) حضرت حسن نے رمضان میں تعقیب کو مکروہ خیال فر مایا ہے۔وہ فر مایا کرتے تھے کہ لوگوں کو تنگی میں نہ ڈ الو۔

## ( ٦٨٨ ) في كم يُسَلِّمُ الإِمَام

### امام کتنے سلاموں کے ساتھ تراوی کیڑھائے گا؟

( ٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(۷۱۷) حفزت ابوعمر و فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ تر اوت کی پڑھی ، وہ دور کعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے تھے، پھرانھتے اورا یک رکعت وترکی پڑھتے تھے۔

( ٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّهُمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فِى الْقِيَامِ وَكَانَ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

(۷۸۱۸) حفرت اعمش کہتے ہیں کہ حضرت کی بن و ثاب تر اوس میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے اور چار رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

## ( ٦٨٩ ) مَنْ كَانَ يَقُومُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ

### جو حفرات عید کی رات میں بھی تر اوت کیڑھا کرتے تھے

( ٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ يَقُومُ بِنَا لَيْلَةَ الْفِطُرِ. ( ٤٨١٩ ) حضرت عبيداللّذفر مات بين كه حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بمين عيدكي رات كويمي نماز يزهات تق\_

# ( ٦٩٠ ) في الرجل يَقُومُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَيُعَطَى

#### تراوی کے بدلے ملنے والی اجرت یابدی کابیان

( ٧٨٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَوُ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْبُو إِيَاسِ مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بْنِ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَانَهُ وَبَوْ إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَانَهُ وَرَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَم مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَمِيرَ يُقُولُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئًا شَوْرِيفًا إِلَّا فَدُ وَصَلَّ إِلْهِ مِنَّا مَعُرُوفٌ فَاسْتَعِنْ بِهِذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمُو وَ : افْرَأَ عَلَى الأَمِيرِ السَّلَامَ وَقُلْ وَاللَّهِ مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُويِدُ بِهِ الدُّنِيَا وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

(۵۸۲) حضرت ابوایاس معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ میں عمرو بن نعمان بن مقرن کے یہاں مہمان تھا، جب رمضان کا مبینة آیا تو ایک آدمی ان کے پاس مصعب بن زبیر کی طرف سے دو ہزار درہم لے کرآیا اور اس نے کہا کہ امیر آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قابلِ احرّ ام قاری کواپی طرف سے یہ ہدید یا ہے، آپ اس مبینے میں اپنی ضرور یات ان پیموں سے پوری کیجئے۔ حضرت عمرونے اس سے فرمایا کہ اپنے امیر کو ہماری طرف سے سلام کہنا اور ان سے یہی کہنا کہ بخدا! ہم نے قرآن کو دنیا حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھا ہے۔ یہ کہدکروہ رقم اسے واپس کردی۔

( ٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعَثَ إلَيْهِ عُبَيدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِحُلَّةٍ وَبِخَمْسِمِنَّةِ دِرْهَمٍ فَرَدَّهَا وَقَالَ : إِنَّا لَا نَّأْخُذُ عَلَى الْقُرْآن أَجْرًا.

(۷۸۲۱) حضرت ابواسحاً ق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معقل نے لوگوں کورمضان میں تراویج پڑھائی ،عیدالفطر کے دن عبید اللہ بن زیاد نے ان کی طرف ایک جوڑااور پانچ سو درہم بھیجے۔انہوں نے بیے چیزیں واپس کردیں اور فرمایا کہ ہم قرآن پراجرت نہیں لیتے۔

( ٧٨٢٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرٌ.

(۷۸۲۲) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پراجرت نہیں لی جائے گی۔

( ٧٨٢٧) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ رَجُلٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَامَ بِالنَّاسِ فِي رَمَّضَانَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ بِبُرْنُسٍ فَقَيِلَهُ. ( ٧٨٢٣) حضرت جريرايك آدمى سے روايت كرتے ہيں كه حضرت سعيد بن جبير نے لوگوں كوتر اوس كُرِ هائى تو حجابَ بن يوسف نے انہيں ايك ٹولي يا كيثر سے بھجوائے جوانہوں نے قبول كرلى -

( ٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَأْكُلُ بِهِ

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

( ۷۸۲۳ ) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ جو تحف قرآن پڑھ کر کھائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے برصرف بڈی ہوگی، کوشت نہیں ہوگا۔

( ٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِنَّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِبْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اقرَؤُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَغُلُوا فِيهِ. (احمد ٣/ ٣٣٣ ـ ابويعلى ١٥١٥)

(۷۸۲۵) حفزت عبدالله بن هبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلَافِقِیَّا آبِ ارشاد فرمایا کہ قرآن کوروزی کا ذریعہ نہ بناؤ، قرآن مجیدے تعلق کو بھی زیادہ نہ مجھو، قرآن مجید کی فقطی اور معنوی حدود سے تجاوز نہ کر دادر قرآن مجید سے روگر دانی نہ کرو۔

( ٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحَطِيم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عُمَرُ :اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُرَأُهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ.

(۷۸۲۷) حضرت عمر ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھواوراللہ ہے قرآن کے ذریعہ سوال کرو، کیونکہ ایک ایک قوم آنے والی ہے جو لوگوں ہے قرآن کے واسطے ہے مانگا کریں گے۔

# ( ٦٩١ ) الصلاة في الطَّرِيقِ

#### راستے میں نماز پڑھنے کابیان

( ٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاة عَلَى الطَّرِيقِ.

(۷۸۲۷) حضرت سوید بن غفله رائے میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

( ٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَيَّارِ بُنِ مَعْرُورٍ قَالَ :رَأَى عُمَرُ قَوْمًا يُصَلُّونَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ :صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ.

(۷۸۲۸)حضرت سیار بن معرور فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہاؤی نے کچھ لوگوں کوراستے میں نماز پڑھتے ویکھا تو فر مایا کہ مسجد میں نماز پڑھو۔

( ٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تُصَلُّوا عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ ، وَلاَ تَنْزِلُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْكَحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ.

(احمد ٣/ ٣٨٢ عبدالرزاق ٩٢٣٤)

(۷۸۲۹) حفزت جابر دون نثویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّفَقِیَّةً نے ارشاد فر مایا کہ کھلے راستوں میں نہ تو نماز پڑھواور نہ ہی پڑا و ڈالو، کیونکہ یہ مانیوں اور درندوں کا ٹھکا نہ ہوتے ہیں۔

### ( ٦٩٢ ) من رخص فِي ذَلِكَ وَفَعَلَهُ

### جن حضرات نے راستوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( .٧٨٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِي سِكْكِ الْأَهُواذِ ، وَكَانَ أَنسُ بُنُ مَالِكٍ يُصَلِّى فِي مَمَرٌ خَدَمِهِ.

(۷۸۳۰)حضرت انس بن ما لک رہائے ہیں کہ صحابہ کرام دی گئیے اہواز کی گلیوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔حضرت انس دیائی اینے خادموں کی گذرگاہ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

# ( ٦٩٣ ) مَنْ قَالَ الَّارْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے

( ٧٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا.

(۱۳۸۷) حضرت حذیفہ وٹائنو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ النَّفِيَّةَ نے ارشا دفر مایا کہ ہمارے لئے ساری زمین کومسجد بنا دیا گیاہے۔

( ٧٨٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ. (بخارى ٣٣٥ـ مسلم ٢)

(۷۸۳۲) حضرت جابر بن عبدالله ر الله وایت ب که رسول الله مَا الله من الله م

( ٧٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (بخارى ٢١٥٢ـ احمد ١/٣٠١)

(۷۸۳۳) حضرت ابن عباس الله المنظم الله على الله مَا الله

( ٧٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (احمد ٣/ ٣١٢)

(۷۸۳۳) حضرت ابو بردہ چھٹٹو کے والد ہے روایت ہے کدرسول اللہ شِرِ اَفْظَافِیَا آ نَّا اَفْر مایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پا کی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔

( ٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي ذَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةِ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. (بخاري ٣٣٢١ مسلم ٣٥٠ ـ احمد ٥/ ١٦٠)

(۷۸۳۵) حضرت ابو ذر التاثیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فیرِ اُنتیجی آئے ارشاد فر مایا کہتمہیں جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھلو، وہ جگہ ہی تمہارے لئے مسجد ہے۔

( ٧٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَر بْن ذُرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (طيالسي ٣٤٣ ـ احمد ١٦١)

(۷۸۳۱) حضرت ابو ذر بڑا ٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

( ٧٨٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِى دَارِ الْبَرِيدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَوْثٍ وَتِبْنٍ ، فَقُلْنَا تُصَلِّى بِنَا هُنَا وَالْبَرَّيَّةُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ : الْبَرِّيَّةُ وَهَا هُنَا سَوَاءٌ.

(۷۸۳۷) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ ہم دار البرید میں حضرت ابوموی دی فی کے ساتھ تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا توانہوں نے لیداور بھوے پرہمیں نماز پڑھائی۔ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہاں نماز پڑھادی حالانکہ گاؤں آپ کے قریب ہے؟ انہوں نے فرمایا گاؤں اور یہاں نماز پڑھنا ایک جیسا ہے۔

( ٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا كَنَسَ مَكَانًا ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

(۵۸۳۸) حضرت عکرمه بن عمار فرمات بین که حضرت سالم نے ایک جگه جها رو چھیری اورو بال نماز ادا فرمائی۔

( ٧٨٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَدُدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :جُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (ابوداؤد ٣٩٠)

(۷۸۳۹) حضرت ابوذر دی تین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ نے ارشا دفر مایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نمازیز ہے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔

## ( ٦٩٤ ) في القراءة فِي رَمَضَانَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُهُمْ مِن حَيثُ يَبلُغُ

### تراوی میں قرآن پڑھنے میں مختلف قاریوں کی اپنی ترتیب کالحاظ

( ٧٨٤٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَقْرَؤُونَ مُتَوَاتِرِينَ فِي رَمَضَانَ كُلُّ قَارِ ثَى فِي أَثَوِ صَاحِبِهِ حَتَّى وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ :لِيَقْرَأْ كُلُّ قَارِثْ مِنْ حَيْثُ أَحَبٌ.

(۷۸۴۰) حضرت اوزائی فرماتے ہیں کہ تر اور کے کے اندر تلاوت کرنے والے قاریوں کامعمول بیتھا کہ وہ قر آن مجید کوشلسل سے پڑھا کرتے تھے، ہر بعد میں آنے والے قاری پہلے قاری کے مقام سے آگے پڑھتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر قاری جہاں سے مرضی جا ہے پڑھ سکتا ہے۔

## ( ٦٩٥ ) مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ جوحضرات نماز كى پہلى دور كعتوں كولمباكرتے تھے

( ٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخُبَّرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ :أَنَّ أَنَاسًا شَكُواْ سَعْدًا اللهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَشَكُوهُ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : فَكَتَبَ الِيهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَذَكَرَ الَّذِى اللهِ عُمَرُ فَقِدِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ شَكُوهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ سَعْدٌ : إِنِّى لأَصَلَى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِّى لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولِيَيْنِ وَأَحْذِفُ بِهِمْ فِي الْأُخْرِيَيْنِ ، قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ.

(بخاری ۵۵۰ مسلم ۱۵۹)

(۵۸۳) حفرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حضرت عمر وٹائٹو سے حضرت سعد وٹائٹو کی شکایت کی اوران کے طریقۂ نماز پراعتراض کیا۔حضرت عمر وٹائٹو نے انہیں لوگوں کی شکایت اور طریقہ نماز پراعتراض کیا۔حضرت عمر وٹائٹو نے انہیں لوگوں کی شکایت اور طریقہ نماز پراعتراض سے آگاہ کیا۔حضرت سعد وٹائٹو نے فرمایا کہ میں انہیں رسول اللہ مِلْفَظَیَّا کے انداز نماز کے مطابق نماز پڑھا تا ہوں ، میں پہلی دورکعتوں کو لمبیا کرتا ہوں اور دوسری دورکعتوں کو خضر رکھتا ہوں۔ یہ من کر حضرت عمر وٹائٹو نے فرمایا کہ اے ابواسحات! میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا۔

( ٧٨٤٢ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي بِشْرِ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّذِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرُنَا قِيَامَه فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِنِ مِنَ الظَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِنِ مِنَ الطَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِنِ مِنَ الطَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِنِ مِنَ الطَّهْرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَثِينِ مِنَ الطَّهُرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْأَخْرَيَثِينِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَثِينِ مِنَ الطَّهُرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَلْحُورَيَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ ، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْمُؤْمِ

الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

یو میں اور کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ ظہر کی پہلی دور کھات میں آپ تیس آیات کے قریب تلاوت فرماتے اور دوسری دور کعتوں میں اس سے آدھا قیام فرماتے۔ اس طہر کی پہلی دور کھات میں آپ ظہر کی آخری دور کھات کے برابر قیام فرماتے اور عصر کی دوسری دور کھات میں پہلی دور کھات سے آدھا قیام فرماتے۔

( ٧٨٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةً ، عَنُ الْمِهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةً ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ بِنَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَخْيَانًا وَيُطِيلُ الْأُولَى ، وَيَقْصِرُ فِي النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِي النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِي النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيَقْصِرُ فِي النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقُولُ أَنِي اللهِ مَا اللهِ مِنَ الْعَصْرِ.

(۷۸۳۳) حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَیَّۃ ہمیں ظہر کی پہلی دور کعتیں اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم۔اور عصر کی پہلی دور کعات بھی اس طرح پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَيُطِيلُ أَوَّلَ رَكُعَةٍ.

(۷۸۳۷) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جنائی زوال مثمس کے وقت نماز پڑھتے تھے اور پہلی رکعت کولمبا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكُرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الْقَاسِمِ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ أَطُولَ مِنَ الْأَخْرَيَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَعْوِبِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ.

(۵۸۴۵) حضرت خالد بن ائی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم کے پیچھے نماز پڑھی ، وہ ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی پہلی دو رکعتوں کودوسری رکعتوں سے لمبا کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ ، فَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ فَلِكَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۷۸۴۷) حضرت غالد بن الی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی یونہی کیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى بِنَا الظَّهْرَ فَيُطِيلُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُحَفِّفُ فِي الْعَصْرِ. (۷۸۴۷) حضرت ضحاک بن عثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ،انہوں نے پہلی دور کعتوں کولمبا کیااور دوسری دور کعتوں کومختصر،اور عصر کی نماز کو بھی مختصر کیا۔

( ٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ يُطُولُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ. ( ٧٨٨ ) حضرت كحول پهلى ركعت كولساكيا كرتے تھے۔

( ٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُطِيلُ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ يَقُرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(۷۸۴۹)حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان واپنے ظہر کی پہلی دور کعتوں کولمبا کیا کرتے تھے اور ان میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرماتے تھے۔

## ( ٦٩٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا صَلَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ

### جوحضرات نماز پڑھ کرمصلیٰ پر بیٹھا کرتے تھے

( ٧٨٥٠) جَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِى مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (مسلم ٣٦٣ـ ابوداؤد ١٢٨٨)

(۷۸۵۰) حضرت جاہر بن سمرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِّشْتَا اَنْجَر کی نما زیڑھانے کے بعد طلوع مش تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔

( ٧٨٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ يَثْبُتُ فِي مُصَلَّاهُ حَيْثُ صَلَّى فَلَا يَبْرَ حُ حَتَّى تَحْضُرَ السَّبْحَةُ فَيُسَبِّحُ.

(۷۸۵۱) حفرت موی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ ڈاٹٹئ نماز پڑھ کراپی نماز کی جگہ بیٹھے رہتے اوراس وقت تک وہیں بیٹھے رہتے جب تک نفل نماز کا پڑھنا جائز نہ ہوجا تا بھروہ نفل نماز پڑھتے۔

( ٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَمِيمِ ، أَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِمَّى وَهُوَ قَاعِدٌ فِى مُصَلَّاهُ ، وَقَالَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَقُعُدُ فِى مُصَلَّاهُ إِلَّا كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

(۷۸۵۲) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ بنوتمیم کے ایک آ دمی حفرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے تھے۔حفرت حسن نے ان سے فر مایا کہ جب کوئی مسلمان مبع کی نماز پڑھنے کے بعدا پنی جائے نماز پر بیٹھار ہے تو یمل اس کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ( ٧٨٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إِذَا صَلَّيْتُمُ الْغَدَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَنَامُوا فَإِنَّ النَّائِمَ سَالِمٌ.

(۷۸۵۳)حفرت سلمان تُغاثِمُوْ فرماتے ہیں کہ جبتم صبح کی نماز پڑھوتو طلوع شمس تک اللّٰہ کا ذکر کرو،ا گراییا نہ کرنا ہوتو سوجا وَ كيونكه سونے والا گناموں مصحفوظ رہتا ہے۔

## ( ٦٩٧ ) مَنْ قَالَ أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاة

# قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا

( ٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ رَجُلًا ، فَقَالَ : كَأَنَّك لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْبَكَدِ ؟ قَالَ :أَجَلُ ، قَالَ :أَلَا أَحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّك أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ؟ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاة ، فَإِنْ كَانَ أَنَمَّهَا وَإِلَّا فِيلَ لِلْمَلَائِكَةِ أَكْمِلُوا صَلَاتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى ذَلِكَ.

(بخاری ۱۵۹۳ ابویعلی ۲۱۹۷)

(۷۸۵۴) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جانٹو ایک آدمی کو ملے اور اس نے فرمایا کہتم اس شہر کے نہیں لگتے۔اس نے کہا جی ہاں۔حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فرمایا کہ میں تمہیں رسول الله مَالِينَ عَلَيْهِ كَا اِسى حدیث ندسنا وَل جوتمہیں فا كدہ دے؟ میں نے رسول الله مِنْ الشَّيْعَةَ إِي كُور ماتے ہوئے سنا كه قيامت كه دن سب سے پہلے نماز كا حساب كيا جائے گا، اگر وہ مكمل نكل آئى تو تھيك وگر نه فرشتوں سے کہاجائے گااس کی نماز کی کمی کونفلوں ہے پورا کر دیا جائے ۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہاس کے باتی اعمال کے ساتھ بھی

( ٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاة ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَالَّا قِيلَ : أَنْظُرُوا لَهُ تَطَوُّعٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ فَأَكْمِلُوا الْمَكْتُوبَةَ مِنَ التَّطُوُّع. (احمد ١٠٣٠ دارمي ١٣٥٥)

(۵۸۵۵) حضرت تمیم داری دانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے نماز کا حساب کیا جائے گا۔اگر نماز پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنے فرشتوں سے کہا جائے گا کہاس کے نفلوں کود کیھو،اگرنفل ہیں تواس کے فرضوں کی کی کونفلوں سے بورا کر دو۔

( ٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَايُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يُسْنِلُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ

تُقْبُلُتُ مِنْهُ نَقُبُلُ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

( ۵۸۵۱) حفرت مين المهفر مات بين كه قيامت ك دن سب سے پہلے نماز كا حساب كيا جائے گا۔ اگر نماز قبول بوكني تو باقي

اعمال بھی قبول ہوجائیں گے اوراگرنماز میں کی نکل آئی تو باقی اعمال بھی مردود ہوجائیں گے۔

## ( ٦٩٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى الضَّحَى

## جوحنرات جاشت کی نمازنہ پڑھا کرتے تھے

( ٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتُصَلِّى الطَّبْحَى ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ صَلَّاهَا أَتُو بَكُو ٍ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى الطَّعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا أَخَالُ. (بخارى ١٤٥١ ـ احدا ٢٣ /٣)

(۱۸۵۷) حفرت مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ سے سوال کیا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر واٹھ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا حضرت ابو بکر واٹھ نے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ مَرِافِقَ آئے نے چاشت کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میراخیال یہی ہے کہ آپ مَرِافِقَ آئے نے بھی اس نماز کوادانہیں فرمایا۔

( ٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ الضَّحَى مُذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

( ۷۸۵۸ ) حفرت ابن عمر ولا في فرمات بين كه اسلام كے بعد ميں نے سوائے خانه كعبہ كے طواف كے بعد بھى جاشت كى نماز نہيں ، ھى

( ٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْآغْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ ، عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى وَهُوَ مُسْتَنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى خُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَيَعْمَتِ الْبِدْعَةُ

(بخاری ۵۷۵ مسلم ۲۲۰)

(۷۸۵۹) حفرت تھم بن اعرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا فیزے چاشت کی نماز کی حقیقت دریافت کی ،اس وقت وہ رسول اللہ مِنْ النَّفِیَّةِ کے حجر وَ مبارک سے فیک لگائے ہوئے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور بڑی اچھی بدعت ہے۔ (۷۸۸۰) حَلَّا ثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : لَمْ يُخْوِرْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : لَمْ يُخْوِرْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَا وَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّى الضَّحَى.

\_ ين ، و الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَمْشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ

فَيَثُبُتُ النَّاسُ فِى الْقِرَاثَةِ بَعْدَ قِيَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّى الضَّحَى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ لِمَ تُحَمِّلُوا عِبَادَ اللهِ مَا لَمْ يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِى بُيُوتِكُمْ.

(۷۸۱) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم مجدمیں قرآن پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات لوگ حفرت ابن مسعود جانو کی مجلس سے اٹھ جانے کے بعد ہیں کہ ہم مجدمیں قرآن پڑھا کر ہم چاشت کی نماز ادا کرتے۔ جب اس بات کا حضرت ابن سعود رقابتی کو علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو! تم اللہ کے بندوں کوان باتوں کا ذمہ دار کیوں بناتے ہوجواللہ تعالیٰ نے ان پرلازم نہیں کیں۔ اگر تم نے بینماز پڑھنی بھی ہے تو اینے کمروں میں اسے ادا کرو۔

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي وَإِسْرَاثِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى فَقَالَ :وَلِلضُّحَى صَلَاةً ؟.

(۷۸۲۲) حضرت تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا گؤ سے چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا جاشت کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟

(٧٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضَّحَى ، قَالَتُ : وَكَانَ يَتُوكُ أَشْيَاءَ كَرَاهَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِ فِيهَا. (احمد ١٥٠)

(۷۸۶۳) حضرت عائشہ ٹنکھنٹونما فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِیَوْفِیْکَافِیْم چاشت کی نماز نہ پڑھا کرتے تھے اور آپ بہت ہے اعمال کوصر ف اس لئے جھوڑ دیتے تھے کہ کہیں انہیں وین کاضرور کی حصہ نہ بنالیا جائے۔

( ٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى سُبْحَةَ الصُّحَى وَإِنِّى لَأُسَبِّحُهَا. (بخارى ١٤٨٤ـ ابوداؤد ١٢٨٤)

(۷۸۲۳) حفرت عائشہ ٹن منظ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِیلَفِظِیَّ جاشت کی نماز نہ پڑھا کرتے تھے جبکہ میں جاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔

( ٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةً، قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى.

(۷۸۷۵) حفرت علقمہ جاشت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اُ

( ٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى ؟ فَقَالَ :بِدُعَةٌ.

(۷۸۷۷) حضرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمر وہ اٹٹو سے چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ریہ بدعت ہے۔

( ٧٨٦٧ ) حَلَّنَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَباس ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنّى لأَدَعُ صَلَاةَ الضُّحَى

(۷۸۷۷)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں جاشت کی نماز جھوڑ دیتا ہوں حالانکہ مجھے مینماز بہت پہند ہے۔

## ( ٦٩٩ ) مَنْ كَانَ يصلّيها

### جوحفرات عاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے

( ٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا النَّهَاسُ بْنُ قَهْمٍ أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِوتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ. (احمد ٣٩٧)

(۷۸۷۸) حضرت ابو ہر ریرہ دیجائی ہے روایت ہے کدرسول الله مَرْاَنْتَحَافِیٓ نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے حیاشت کی نماز پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

( ٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِنيٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى، فَقَالَ: صَلَاةُ الأَوَّابِينَ إذًا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضَّحَى. (مسلم ١٣٣٠ احمد ٣/٢٥)

(۷۸۲۹) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَرَّ اَتَّافِی اَلْمِ قبا کے پاس تشریف لائے تو وہ حیاشت کے وقت نماز پڑھ رہے تھے حضور مَالِفَظَة نے انہیں و کھ کر فرمایا کہ عاشت کے وقت جب اومنی کا بچہ ریت پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت اوابین (الله کی طرف رجوع کرنے والے ) نماز بر ھتے ہیں۔

( ٧٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَانِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى ؟ قَالَتْ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

(مسلم ۲۷\_ احمد ۲/ ۱۵۱)

(۷۸۷۰) حضرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹائا منا سے سوال کیا کہ نبی پاک مِرِ النظافيَةَ عِياشت کی نماز پڑھا كرتے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں ،البتۃ اگر سفرے واپس تشریف لاتے تو پھراس نماز کوادا کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلُّيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال :مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا مَرَّةً. (احمد ٢/ ٣٢٦ نساني ٣٧٧)

(۷۸۷) حفرت ابو ہررہ والنو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَرِفَظِيَّةً کوصرف ایک مرتبہ جاشت کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلَّى

الضُّحَى صَلَاةً طَوِيلَةً.

(۷۸۷۳) حضرت قاسم بن محمد فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ منگا نیٹھا جاشت کی نماز کو بہت لمبا کر کے پڑھتی تھیں۔

( ٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو ِ الْمِنْهَالِ الطَّالِئُّ نَصْرُ بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي :عَلَيْك بِسَجْدَتَي الصُّحَى هُمَا حَيْرٌ لَكَ مِنْ نَاقَتَيْنِ دَهْمَاوَيْنِ مِنْ نَتَاجِ بَنِي بُحتُر.

(۷۸۷۳) حفرت ابو بریره وزی فر ماتے ہیں کہ چاشت کے مجدوں کواپنے او پرلازم کرلو، بیتمبارے لئے کالے رنگ کی دو بحتری کے حمل سے بہتر ہے۔

( ٧٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أُسَامَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى الرَّبَابِ : أَنَّ أَبَا ذَرٌّ صَلَّى الضُّحَى فَأَطَالَ.

(۷۸۷۴) حضرت ابور باب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ روز تونو نے جاشت کی نماز ادا کی اور اے لمبافر مایا۔

( ٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ صَلاَةِ ابْنِ عَبَّاسِ الصُّحَى ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّيهَا الْيُوْمَ وَيَدَعُهَا الْعَشْرَ.

(۷۸۷۵) حضرت عکرمہ سے حضرت ابن عباس میں ویشن کی جاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ

اے ایک دن پڑھتے تھے اور دس دن چھوڑتے تھے۔

( ٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّى الضَّحَى.

(۷۸۷۱) حفرت معید بن میتب چاشت کی نماز پر ها کر تے تھے۔

( ٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ الضَّحَى وَيَدَعُونَ.

(۷۸۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور دعاما نگتے تھے۔

( ٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُدِيمُوا صَلاَةَ الصُّحَى مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ.

(۷۸۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو ناپیند فرماتے تھے کہ جاشت کی نماز کو فرض نماز وں کی طرح پابندی

( ٧٨٧٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُغُلِقُ عَلَيْهَا بَابَهَا ، ثُمَّ تُصَلَّى الصَّحَى

(۷۸۷۹) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خی مذہ فادروازہ بند کر کے جاشت کی نمازیرَ ھاکرتی تھیں۔

( ٧٨٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ صَلَاةٍ

الصُّحَى، فَقَالَ : إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إلا غَوَّاصٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُّوِّ وَالْأَصَالِ).

(۷۸۸۰) حفرت ابن عباس ٹئ پین سے جا شت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا ذکر تو قر آن مجید میں بھی ہے۔لیکن اس تک وہی پہنچ سکتا ہے جوغور وفکر کرنے والا ہو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں (ترجمہ) ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اوران میں اس کا نام یاوکرنے کا اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان میں شبح شام اللہ کی تبیج پڑھتے ہیں۔

( ٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى فِي الْكَعْبَةِ.

(۷۸۸۱) حضرت سالم افطس فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے کعبہ میں جاشت کی نماز اوافر مائی۔

( ٧٨٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُطَهَّرِ بُنِ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الضَّحَّاكَ يُصَلِّى الضَّحَى ، وَرَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُصَلِّى فِي مَنْزِلِهِ الضَّحَى.

(۷۸۸۲) حفرت مطہر بن جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ضحاک کو چاشت کی نماز بڑھتے دیکھا ہے۔اور میں نے حفرت الومجلز کوان کے گھر میں چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُسْلِمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو الْقُرَشِى ، قَالَ :أَتْبَعَنِى أَبَى عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمْرَ لَاتَعَلَّمَ مِنْهُ فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّى السُّبْحَةَ ، وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا قَالَ : مِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُو ا سُبْحَتُهُمْ هَذِهِ.

(۷۸۸۳) حفرت سعید بن عمروقر شی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حضرت ابن عمر دہائٹو کے پاس چھوڑ دیا تا کہ میں ان سے علم حاصل کروں ۔ میں نے انہیں بھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔اگرلوگ چاشت کی نماز پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیفل نماز کتنی الم اچھی نئی بات محسوں ہوتی ہے۔

( ٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُصَلِّى الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الأَوَّابِينَ.

(۷۸۸۴) حفرت ابو ہریرہ دیائی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں کیونکہ بیاوا بین (اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔

## ( ٧٠٠ ) أي ساعة تُصلّى الضُّحي

## حاشت کی نماز کس وقت اداکی جائے گی؟

( ٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَمِّهِ سَلَمَةَ بْنِ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :أَضْحُوا

عِبَادَ اللهِ بِصَلاَةِ الضُّحَى.

- (۵۸۵۵) حضرت عمر بن خطاب مناتف فرماتے ہیں کدا سے اللہ کے بندو! حاشت کی نماز کو حاشت کے وقت ادا کرو۔
- ( ٧٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَمُلَةَ الأَزْدِى ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ رَآهُمْ يُصَلُّونَ الصُّحَى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ :هَلَّا تَرَكُوهَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، صَلَّوْهَا فَذَلكَ صَلاَةُ الأَوَّابِينَ.
- (۷۸۸۷) حضرت علی مزای نوش نے کچھ لوگوں کو دیکھا جوطلوع شمس کے وقت جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس نماز کواس وقت کے لئے کیوں نہیں چھوڑ اجب سورج ایک یا دونیز سے بلند ہو جائے۔ کیونکہ بیاوا بین (اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔
- ( ٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى زَيْدٍ ، عَنْ شُغْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِى : سَقَطَ الْفَيْءُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ نَعَمْ قَامَ فَسَبَّحَ.
- (۷۸۸۷) حفرت شعبہ مولی ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی دین جھے سے پوچھتے کہ کیا سامیر گیا؟ میں کہتا ہاں تووہ اٹھ کر چاشت کی نماز اوا کرتے ۔
- ( ٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ لَا يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، قَالَ :وَكَانَ عُرُوةُ يَجِىءُ فَيُصَلِّى ، ثُمَّ يَجْلِسُ.
- ( ۷۸۸۸) حفرت محمد بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حفرت ابوسلمہ اس وقت تک چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک سورج ماکل نہ ہوجائے اور حضرت عروہ آتے اور نماز پڑھ کر ہیٹھتے تھے۔
- ( ٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ دِثَارِ الْقَطَّانِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ نَافِلْدٍ :أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ فَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ الصُّحَى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ :مَّا لَهُمْ نَحَرُوهَا نَحَرَهُمُ اللَّهُ فَهَلَّا تَرَكُوهَا حَتَّى إذَا كَانَتُ بِالْجَبِينِ صَلَّوْا فَتِلْكَ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ.
- (۷۸۸۹) حضرت نعمان بن نافذ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو نے کچھلوگوں کو دیکھا جوطلوع مٹس کے وقت جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس نماز کوجلدی پڑھ لیا اللہ تعالیٰ انہیں خیر بھی جلدی عطا فرمائے ، اگریہ کے بلند ہونے کے بعد اے اداکرتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس وقت کی نماز اوا بین (اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔

### ( ۷۰۱ ) کور تصلی من رکعة

## حاشت میں کتنی رکعات بڑھی جائیں گی؟

( ٧٨٩.) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ، قَالَتُ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ صَلَاةً الضُّحَى لَمْ يُصَلِّهِنَّ فَبْلَ يَوْمِهِ ، وَلَا بَعْدَهُ. (طبرانی ١٠٠٣ـ احمد ١/ ٣٢٢)

(۷۸۹۰) حضرت ام ہانی میں مند نظافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میر نظی فی کھ کے دن میرے گھر تشریف لائے ، میں نے آپ کے لئے پانی رکھا، آپ نے عسل فر مایا پھر چاشت کی آٹھ رکھات ادا فرمائیں۔ میں نے اس دن سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کووہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧٨٩١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : لَمْ يُخْبِرُنَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُخَفِّفُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، لَمْ أَرَهُ صَلَّمَ طَلَّهُ مَنْ فَبُلَ يَوْمَنِذٍ وَلَا بَعُدَهُ. (بخارى ١٠٥٣ـ ابوداؤد ١٣٨٥)

(۸۹۱) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی ٹفافیئی کے علاوہ ہمیں کسی نے حضور مَلِفَظَیْ کی جاشت کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَیْ فَتح مکہ کے دن میرے گھر تشریف لائے، آپ نے خسل فرمایا پھر جاشت کی آپ کو وہ نماز آٹھ رکعات ادا فرمائیس، ان رکعات میں آپ نے رکوع وجود کو خضر فرمایا۔ میں نے اس دن سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، أَوْ مُتَوَافُونَ فَلَمْ يُخْبِرُنِي أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّهَا الضَّحَى إِلَّا أَمَّ هَانِيءٍ ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلَّهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

(۷۹۲ کے حضرت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی زیارت کی ہے جودین کے معاملات کا پورا پوراغلم رکھتے تھے۔ حضرت ام ہانی ٹیکھٹیٹھ کے علاوہ کسی نے مجھے جاشت کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا ،انہوں نے بتایا کہ آپ میل شفیق شنے نے جاشت کی آٹھ رکھات اداکی ہیں۔

( ٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ إِسُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

- ( ۷۸۹۳ ) حضرت ام بانی میند مناسے روایت ہے کہ نبی یا ک مَالِقَقْظَ نے جاشت کی آشھ رکعات اوا فرمانی ہیں۔
- ( ٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ ابن رُمَيْثَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى عَانِشَةَ وَهِى تُصَلَّى مِنَ الضُّحَى فَصَلَّتُ ثَمَان رَكَعَاتٍ.
- (۷۹۴) حضرت ابن رمیه کی دادی فر ماتی بین که میں حضرت عاکشہ شی دنیا نظام کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ جاشت کی نماز پڑھ رہی تھیں ،انہوں نے آٹھ رکھان ادافر مائیں۔
- ( ٧٨٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ وَرَاءَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يُسَبِّحُ الصُّحَى فَرَكَعَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ أَعُدُّهُنَّ لَا يَفْعُدُ فِيهِنَّ حَتَّى قَعَدَ فِي آخِرِهِنَّ ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَمَ وَانْطَلَقَ.
- (۷۸۹۵) حفرت سعید بن مرجانه فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن مالک دلائٹو کے بیچھے بیٹھا تھا وہ جاشت کی نما زیڑھ رہے تھے۔ میں نے گنا انہوں نے آٹھ رکعات اداکیں۔وہ صرف آخری رکعت میں بیٹھے اور اس میں انہوں نے تشہد پڑھ کرسلام پھیرا اور نماز کو کمل کیا۔
  - ( ٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ تَمِيمَةَ ابنَة دُهَيْمٍ: أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ صَلَّتُ مِنَ الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
    - (۷۸۹۲) حفرت ميمه بنت دهيم كهتي بيل كدانهول في حضرت عائشه وي دينون كوچاشت كي چيدر كعات پر هي و يكها ب-
- ( ٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ بَيْتًا كَانَتْ تَخْلُو فِيهِ ، فَرَأَيْتُهَا صَلَّتُ مِنَ الضَّحَى ثَمَانَ رَكَّعَاتٍ.
- (۷۸۹۷) حضرت رمیشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عا کشہ رہی طنز ناکے ایک کمرے میں حاضر ہوئی جس میں وہ اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چاشت کی آٹھ درکھات ادافر مائیں۔
- ( ٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضَّحَى ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَهِى قَاعِدَةٌ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ تُصَلِّى أَرْبَعًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ
- (۷۸۹۸) حضرت ام سلمہ میں مذیع میں میں جاشت کی آٹھ رکعات اوا کیا کرتی تھیں۔ان سے کسی نے کہا کہ حضرت عاکثہ بڑی مذیعا تو چار رکعات پڑھتی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ عاکثہ بڑی مذیعاتوا یک جوان عورت ہے۔
- ( ٧٨٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الْمِصُرَ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا.
  - (۷۸۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب شہرا تے تو جاشت کی جارر کعات پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٩.٠ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ

حُذَيْفَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَّةِ يَنِي مُعَاوِيَةَ فَصَلَّى الصُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ طَوَّلَ فِيهِنَّ.

( 490 ) حضرت حذیفہ وہ اٹنے فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مُؤَفِّفَةَ کے ساتھ بنومعاویہ کے علاقے میں آیا۔ آپ نے وہاں جاشت کی آٹھ رکعات ادا فرما کیں اور انہیں لمباکر کے رہو ھا۔

( ٧٩.١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الضَّحَى.

(٤٩٠١) حفرت ابو مريره والثي فرمات مي كه مجھے مير فيليل مَلِفَقَعَ في خياشت كى دوركعتيں پڑھنے كا حكم ديا ہے۔

### ( ٧٠٢ ) ما يقرأ به في صلاة الصّحي

### جا شت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٧٩.٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ فِي سُبْحَةِ الضَّحَى بِـ ﴿قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ يُنِي لَّهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۷۹۰۲) حفرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ جس نے جاشت کی نماز میں دس مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔

# ( ٧٠٣ ) في مسح الحصى وتسويته فِي الصَّلاَة

### نماز میں کنگریوں کو ہاتھ لگانے اور انہیں برابر کرنے کا بیان

( ٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى الْأَحُوَص ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةَ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى.

(ابوداؤد ۹۳۲ احمد ۵/ ۱۵۰)

(۷۹۰۳)حضرت ابو ذر دہاٹی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو کنکر یوں کونہ چھیڑے۔

( ٧٩.٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ مَسْحَ الْحَصَى.

( ۲۹۰۴ ) حضرت ابوز بیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر دالیو نماز میں کنگر یوں کو ہاتھ لگانے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الحَكَمِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِى سَعدٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَا أُحِبُّ أَنَّ

لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنَّى مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِينِي مِنَ الْحَصَى ، إِلَّا أَنْ يَغْلِنِي فَأَمْسَحَ مَسْحَةً.

- (۵۰۵) حضرت ابوالدرداء جن فرماتے ہیں کہ مجھ کواس بات کے بدلے سرخ اونٹ پیندنہیں کہ میں نماز میں اپنی پیشانی کی جگہ سے کنگریوں کو ہٹاؤں ،البتہ اگرزیادہ تکلیف ہوتو ایک مرتبہ ہٹادوں گا۔
- ( ٧٩.٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْعَجْنَابِ : أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبٍ عُمَرَ فَمَسَّحَ الْحَصَى فَامْسَكَ بِيَدِهِ.
- ( ۲۹۰۲ ) حفرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے حفرت عمر وہ اٹھو کے ساتھ نماز پڑھی ،انہوں نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت عمر دائو نے ان کاہاتھ کیڑلیا۔
- ( ٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :إذَا سَجَدُتَ فَلَا تَمْسَح الْحَصَى فَإِنَّ كُلَّ حَصَاةٍ تُحِبُّ أَنْ يُسْجَدَ عَلَيْهَا.
- (۷۰۷) حضرت ابوصالح فر ماتے ہیں کہ جب تم تجدہ کرونو کنگریوں کو ہاتھ نہ لگا ؤ کیونکہ ہرکنگری یہ جاہتی ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔

#### ( ٧٠٤ ) من رخص في ذلك

### جن حضرات نے نماز میں کنگریوں کو ہٹانے کی اجازت دی ہے

- ( ٧٩.٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً أَبِي ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً وَاللهِ فَذَ غُر مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً وَالاَ فَذَ غُر اعبدالرزاق ٢٣٠٦ ل طبالسي ٣٤٠)
- (۹۰۸) حفرت ابوذر وہ طوفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک میل ایک میل سے بہت می چیز دل کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ سے بوچھا کہ نماز میں کنکر یوں کو ہٹا سکتے ہیں آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ انہیں درست کرلو، اگر نہ کرنا ہوتو ایک مرتبہ بھی نہ کرو۔

( ٧٩١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِبٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. عَنْ مُعَيْقِبٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدُ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

( ۱۹۱۰ ) حضرت معیقیب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوَّفَظَةً نے ایک مرتبہ کنگریوں کوچھیٹرنے کے بارے میں فرمایا کدا گرتم نے انہیں درست کرنا بھی ہوتو ایک مرتبہ کرلو۔

( ٧٩١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاة فَقَالَ :وَاحِدَةٌ وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِنْ الصَّلَاة فَقَالَ :وَاحِدَةٌ وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِنْ الصَّلَاة فَقَالَ :وَاحِدَةٌ وَلَآنُ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِنْ الصَّدَة فَقَالَ :وَاحِدَةٌ وَلَآنُ تُمْسِكَ عَنْهَا حَيْرٌ لَكَ مِنْ مِنْ اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ

(29۱۱) حضرت جابر بن عبدالله روائد کتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُطِلَقَ اَعْ اِن کنگریوں کو ہٹانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انہیں چھٹرنے کی اجازت ہے اوراگر ایسا نہ کروتو یہ تمہارے لئے سواونٹیوں سے بہتر ہے۔جن میں سے ہرایک کا لے رنگ کی ہو۔

( ٧٩١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُوو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ :مَرَّ بِي أَبُو ذَرَّ وَأَنَا أَصَلِّي قَالَ :إنَّ الأرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا وَاجِدَةً.

(۹۱۲) حضرت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربید فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حضرت ابوذ ر جڑائٹو میرے پاس سے گذرے،انہوں نے فر مایا کہ زمین پرصرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا جائے گا۔

( ٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُرَخَّصُ فِي مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَصَى.

( ۱۹۱۳ ) حفرت عبدالله رہی تُنو کنگریوں کو ہٹانے کے لئے صرف ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت دیتے تھے۔

( ٧٩١٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمْدِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُسَوِّى الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ يُصَلِّى خَبَطَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۱۹۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے چیافر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود جائین کودیکھا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ سے کنگر یول کو ہرابر کرر ہے تھے، پھرآپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے دبایا اور پھران پر بجدہ کیا۔

( ٧٩١٥) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَبَطَ الْحَصَى بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ.

( ۷۹۱۵ ) حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنو نے کنگریوں کواپنے ہاتھ سے دبایا اور پھران بریجدہ کیا۔

( ٧٩١٦ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَهُ كَانَ يُرَخِّصُ أَن تُسَوَّى الْحَصَى فِي الصَّلَاة مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَهُو أَحَبُّ إِلَىَّ.

( ۲۹۱۷ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹو نماز میں کنگریوں کو ایک مرتبہ درست کرنے کی اجازت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی انہیں نہ چھیڑے تو بیزیادہ بہتر ہے۔

( ٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَغْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّا يُسَوِّى الْحَصَى بِرِجُلِدِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاة.

ریں۔ (۱۹۱۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانئو نماز میں کھڑے ہوکر یاؤں سے کنگریوں کو برابر کیا کرتے تھے۔

( ٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئُ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَّرَ يَمْسَحُ الْحَصَى مَسْحًا خَفِيفًا فِي الصَّلَاة.

(۹۱۸) حضرت مولی ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ہڑ ٹنو کودیکھا کدوہ نماز میں کنکریوں کو ہلکا ساہاتھ پھیر کر برابر کیا کرتے تھے۔

( ٧٩١٩ ) حَلَقُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَوِّى الْحَصَى يَه جُلِه فِي الصَّلَاةِ .

بیرِ خولِه فِی الصَّلاَة . (۱۹۱۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر جان نے نماز میں کھڑے ہو کریا وَں سے کنکریوں کو

( ٧٩٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :هَكَذَا وَاحِدَةً ، أَوْ دَعْ ، وَمَسَحَ بِيَدِهِ الأَرْضَ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ :يَغْنِي تَسُوِّيَةَ الْحَصَى ، أَوْ شَيْءٌ فِي مَوْضِع سُجُودِهِ.

مرتبہ بھی نہ کروتو بیزیادہ بہتر ہے۔ مرتبہ بھی نہ کروتو بیزیادہ بہتر ہے۔

( ٧٩٢١) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ يُرَخَّصُ فِي مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَصَى.

(۷۹۲۱) حضرت ابوصالح ایک مرتبه کنگریوں کو ہاتھ پھیر کر برابر کرنے کی رخصت دیا کرتے تھے۔

( ٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْاشْجَعِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِتَسْوِيَةِ الْحَصَى مَرَّةً وَاحِدَةً.

( ۷۹۲۲ ) حفزت ابراہیم کنگریوں کوایک مرتبہ برابر کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُوضَعُ الْحَصَى مَوْضِعَ

سُجُودِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۹۲۳ ) حضرت اغربن یجی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ انہوں نے نماز میں تجدے کی جگہ سے کنگریوں کو ہٹایا۔

## ( ٧٠٥ ) من كرة إخراج الْحَصَى مِنَ الْمُسْجِدِ

### جن حضرات نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کنگریوں کو مسجد سے نکالا جائے

- ( ٧٩٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ زَائِدَةً بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِى دَاوُد ، قَالَ : خَرَجُتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَلَعْتُ خُفَّىَّ فَسَمِعَ وَقُعَ حَصَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رُدَّهَا وَإِلَّا خَاصَمَتُك يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- ( ۷۹۲۴ ) حضرت نفیع ابی داود کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بن پین کے ساتھ متجد سے نکلا، میں نے اپنے موزے اتارے تو انہوں نے کنگری با ہر گرنے کی آواز سنی ،اس پر انہوں نے فر مایا کہ اس کنگری کووا پس رکھ دوور نہ یہ قیامت کے دن تم سے جھگڑا کرے گی۔
- ( ٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ :إِنَّ الْحَصَاةَ إِذَا أُخْرِ جَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تُنَاشِدُ صَاحِبَهَا. (ابوداؤد ٣٦٠)
- ( ۷۹۲۵ ) حضرت کعب یا حضرت ابو ہریرہ ٹیکھ منافر ماتے ہیں کہ اگر کسی کنگری کومسجد سے نکالا جائے تو نکالنے والے سے جھگڑا کرےگی۔
- ( ٧٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :حَدِيث لَيْسَ بِمُحْدَثٍ :إِذَا أُخْرِجَت الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ صَاحَتُ ، أَوْ سَبَّحَتُ.
- ( ٤٩٢٧) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اور وہ نئ نہیں ہے کہ اگر کسی کنگری کومجدے نکالا جائے تو چیخی ہے یا سبیح پڑھتی ہے۔
  - ( ٧٩٢٧) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ خَمَّادًا عَنِ الْحَصَى يُخُرَجُ بِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : انْبِذُ بِهِنَّ. وَسَأَلْت الْحَكَمَ ، فَقَالَ :صُرَّهُنَّ حَتَّى تَرُدَّهُنَ ، فَإِنِّى بَلَغَنِى أَنَّ لَهُنَّ صِيَاحًا.
- ( ۷۹۲۷ ) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کسی کنگری کومجد سے نکالا جائے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے واپس ڈال دو۔ میں نے حضرت تھم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تک انہیں واپس نہ ڈالا جائے وہ چیختی ہیں، میں نے سنا ہے کہ ان کی چیخ کی آواز ہوتی ہے۔
- ( ٧٩٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلامِ لَهُ ، أَوْ لِخَادِمِهِ :

إِنْ وَجَدُت فِي خُفَّى حَصَاةً فَرُدَّهَا إِلَى الْمُسْجِدِ.

( ۷۹۲۸ ) حضرت ابن سیرین اپنے غلام بلیفلدمہ سے کہا کرتے تھے کہ اگر تنہیں میرے موزے میں کوئی کنکر ملے تو اسے مجد میں واپس ڈال دو۔

( ٧٩٢٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْحَصَاةُ تَسُبُّ وَتَلْعَنَ مَنْ يُخُرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ.

( 4979 ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ کنگری اس مخف کو برا بھلاکہتی ہے اور اس پرلعنت کرتی ہے جوا ہے متجد سے نکالتا ہے۔

( ٧٩٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ مُنَتَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : الْحَصَاةُ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تَصِيحُ حَتَّى تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا.

(۷۹۳۰)حفرت سلیمان بن بیارفرماتے ہیں کہ کسی کنگری کو جب معجد سے نکالا جاتا ہے تو وہ اس تک چلاتی رہتی ہے جب تک اسے داپس ندر کھ دیا جائے۔

( ٧٩٣١) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَصَّاةُ تَصِيحُ إِذَا أُخُوجَتُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

( ۲۹۳۱ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کنگری کو جب مسجدے نکالا جاتا ہے تووہ چیخی ہے۔

#### ( ٧٠٦ ) في تحريك الحصي

### نماز میں کنگریوں کوحر کت دینے کا بیان

( ٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُحَرِّكِ الْحَصَى.

( ۲۹۳۲ ) حضرت ابن عباس تئ ومن فرماتے ہیں کہ نماز میں کنگریوں کو ترکت مت دو۔

( ٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ :لَا تُقَلِّبِ الْحَصَاةَ فِي الصَّلَاة ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

( ۷۹۳۳ ) حضرت مسلم بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جناشئے نے ایک آ دمی کونماز کیں کنگر یوں کو حرکت دیے دیکھا تو فرمایا کہ نماز میں کنگریوں کو حرکت مت دو ، کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٧٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ تَقْلِيبُ الْحَصَى أَذَى لِلْمَلَكِ.

(۲۹۳۳) حضرت طلح فرماتے ہیں کہ نماز میں کنگریوں کو حرکت دینا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔

( ٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ مَسْرُوقٍ فَمَسِسْتُ الْحَصَى

فَضَرَبَ بِيكَتَى.

( ۷۹۳۵ ) حضرت علی بن اقمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہلایا تو انہوں نے ميرے ہاتھ ير مارا۔

( ٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ ذِيَادِ بُنِ فَيَاضٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى عِيَاضِ فَمَسِسْت الْحَصَى فَضَرَبَ يَدى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ : إِنَّهُ يُقَالُ فِي هَذَا قَوْلًا شَدِيدًا.

(۹۳۶) حضرت زیاد بن فیاض کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعیاض کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہلایا توانہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو فر مایا کداس بارے میں بہت بخت بات کہی جاتی تھی۔

( ٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: إذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَعْبَتْ بِالْحَصَى. ( ۷۹۳۷ ) حضرت على مذابغة فرمات مي كددوران نماز كنكريول كوبلا وجه باته مت لكا ؤ\_

( ٧٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنَ حُدَيْرٍ ، عَنْ دينَارِمَوْلَى عَطِيَّةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ فَأَخَذُت عُودًا فَرَفَعْتُهُ إِلَى فَمِي فَضَرَبَ ذَقَنِي ، فَلَمَّا صَلَّى فَلُتُ لَهُ مَا حَمَلَك ؟ وَقَدْ أَعْجَينِي ، فَقَالَ :كَانَ يُقَالُ:مَنْ عَبِتَ بِشَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ كَانَ حَظَّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.

( ۲۹۳۸ ) حضرت دینارمولی عطیه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن عباد کے ساتھ نماز برھی، میں نے نماز میں ایک لکڑی کو پکڑ كراييخ مند سے لگايا تو انہوں نے ميرى تھوڑى پر مارا۔ جب انہوں نے نماز مكمل كرلى تو ميں نے ان سے كہا كه آپ نے ايسے فعل كا ارتکاب کیوں کیا جس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کہاجا تاتھا کہ جس مخص نے اپنی نماز میں کوئی فضول کام کیا تواس کے بفترراس کی نماز میں سے کمی کر لی جاتی ہے۔

( ٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَعْبَتَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ.

(۹۳۹ کے) حضرت حسن اس بات کو مکر وہ خیال فر مائتے تھے کہ آ دمی نماز میں کوئی فضول کا م کرے۔

( ٧٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : صَلَّيْتُ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَمَسِسْت الْحَصَى ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَسْأَلَنَّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَفِي يَدِهِ الْحَجَرُ.

( ۹۴۰ ) حضرت معمر بن عبدالرحن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے شاگردوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھی اورنماز میں تنکریوں کو ہاتھ لگایا۔ نماز پوری کرنے کے بعد انہوں نے فر مایا کہ حفرت عبداللہ جھٹی نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے تمی کے ہاتھ میں پھر ہوتواپے رب ہے سی خیر کا سوال نہ کرے۔

( ٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاة.

(۷۹۴۱) حضرت ابراہیم نے نماز میں فضول کام کرنے کومکروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٧٠٧ ) من رخص فِي الصَّلاَة فِي النَّعلَيْنِ

### جن حضرات کے نزدیک جو تیوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهُمَا عَلَيْهِ وَحَرَّجَ وَهُمَا عَلَيْهِ ، يَعْنِي نَعْلَيْهِ.

(۷۹۴۲) حضرت ابو ہریرہ دی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مَشَرِّ اَنْ آبِ جو تیوں میں نماز پڑھی اور جب باہرتشریف لائے تو آپ نے جو تیاں پہن رکھی تھیں۔

( ٧٩٤٣ ) حَلَّتْنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَافِيًّا وَمُنْتَعِلًا. (ابوداؤد ٢٥٣ـ احمد ٢/ ١٤٣)

( ۲۹۳۳ ) حضرت عمرو بن شعیب کے دادافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَافِقَةِ نے بنگے پاؤں بھی نماز پڑھی اور جو تیاں پہن کر بھی۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ ، عَنْ جَدُهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ. (طيالسي ااالـ احمد ٣/ ٨)

( ۲۹۳۴ ) حضرت ابن ابي اوس كرداد افر مات بيس كه ني ياك مَوْفَقَ فَيْ فَي جوتو سي من نماز ادا فرما كي \_

( ٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ئُحُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْسٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ابن ماجه ١٠٣٧)

(۷۹۴۵) ایک اور سندسے یونہی منقول ہے۔

( ٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِى عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعُلَيْهِ. (نسانى ٩٨٠٥- احمد ٣/ ٣٠٠)

( ۷۹۳۷ ) حضرت عمر و بن حریث فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْ اَنْتَحَاجَ نے جوتوں میں نماز اوا فر مائی۔

( ٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْنِ مِنْ بَقَرٍ . (احمد ٢)

( ٢٩٩٧ ) ايك اعرابي كتب بين كه مين في رسول الله مَؤْنِينَ فَيْ كُوكًا يَ كَ جِمْرَ فَيْنَ بِينَ الله مِؤْنِينَ فَيْ كُوكًا عَ كَ جِمْرَ فَيْنَ بِينَ الله مِؤْنِينَ فَيْ كُوكًا عَ كَ جَمْرَ فَيْنَ بِينَ الله مِؤْنِينَ فَيْ أَنْ يُرْحَدُ وَ يَكُوا بِ

( ٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً أَيُصَلَّى الرِّجُلُ فِي نَعُلَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، قَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعُلَيْهِ

(۹۴۸ کے )حضرت ابن جرتج کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی جو تیوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،رسول اللّٰد مَلِ اللّٰهِ عَلَیْ اپنی جو تیوں میں نماز ادا فرمائی ہے۔

( ٧٩٤٩ ) حَدُّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۹۳۹ کے) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفَظَةَ بنے اپنی جو تیوں میں نمازا دا فرمائی۔

( ٧٩٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِى نِعَالِهِمْ ، فَخَلَعَ فَحَلَعُوا ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلُّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيُخْلَعُ.

(۷۵۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِلِفَظَةِ نے اپنی جو تیوں میں نماز ادافر مائی تو لوگ بھی جو تیاں پہن کرنماز بڑھنے گئے۔ آپ نے اپنے جوتے اتارے تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جواپنے جوتوں میں نماز پڑھنا چاہے جوتوں میں پڑھ لے اور جو جوتے اتار کرنماز پڑھنا چاہے وہ اپنے جوتے اتار کر نماز پڑھ لے۔

( ٧٩٥١ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ بن سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا أَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِي نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ. (بخارى ٣٨٦۔ مسلم ٢٠)

(۷۹۵۱) حضرت ابومسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹھ سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنے جوتے پہن کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مُرَافِیکَ ﷺ نے جوتے پہن کرنماز ادا فرمائی ہے۔

( ٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، فَخَلَعَ النَّاسُ يِعَالَهُمْ ، ثُمَّ لَبِسَهُمَا فَلَمْ يُرَ نَازِعَهُمَا بَعْدُ.

(۷۹۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے نماز میں اپنے جوتے اتارے تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار لئے ، پھرآپ نے انہیں بہن لیا، پھراس کے بعد انہیں اتارتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

( ٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

( ۷۹۵۳ ) حفرت عبدالله ولي و ت بين كرنمازادا كياكرت ته-

( ٧٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَلِىَّ بُنَ حُسَيْنٍ يُصَلِّيَانِ فِي نِعَالِهِمَا.

(۷۹۵۴) حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفراور حضرت علی بن حسین جوتے میبن کرنماز ادا کیا کرتے تھے۔

( ٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِشُرَيْحِ أَصَلَّى فِي نَعْلِى ؟ فَلَمْ يَكُرَهُهُ.

(4900) حضرت محد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح ہے سوال کیا کہ کیا میں اپنے جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٧٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَضْرِبُ النَّاسَ إِذَا خَلَعُوا نِعَالَهُمْ فِي الصَّلَاةِ.

(۷۹۵۲) حضرت ابن انی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسودکو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے اور حضرت ابوعمروشیانی نماز میں جوتے اتارنے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔

( ٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلِ مَخْصُوفَةٍ.

( ٤٩٥٤) نبي ياك يَرْفَعَ أَنْ يَمْرُ ع كايك جوت من نماز ادافر مائي -

( ٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَوُمُ قُوْمَهُ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ.

( ۷۹۵۸ ) حضرت یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ جوتے پہن کرلوگوں کونماز پڑھار ہے تھے۔

( ٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيهِ.

(409) حفرت عروه جوتے بہن کرنماز اداکیا کرتے تھے۔

( ٧٩٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: كَانَ عُمَرٌ يَشتَد عَلَى النَّاسِ فِي خَلْعِ نِعَالِهِمْ فِي الصَّلَاة.

(۷۹۲۰) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا ہی نماز میں جوتے اتارنے کے معالمے میں لوگوں پریخی فرمایا کرتے تھے۔

( ٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَلَمَةَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۱۱) حضرت بزیدمولی سلمه کهتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۲۲) حفرت ابراہیم جوتے پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۷۳) حضرت ابوتمزه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تواثیز کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٧٩٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ خَلْعَ النَّعَالِ فِي الصَّلَاةَ وَيَقُولُ: وَدِدْت أَنَّ إِنْسَانًا مُجِّنَاجًا أَتِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ نِعَالَهُمُ.

(۷۹۲۴) حضریت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نماز میں جوتے اتار نے کو کروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے

کہ مجھے ڈرے کہ کہیں کوئی مختاج انسان مجد آئے اوران کے جوتے لے جائے۔

( ٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۷۹۲۵)حضرت ابوجعفر جوتے پین کَرنماز پڑھتے تھے۔

( ٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ إِيَاسٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

( ۲۹۲۱ ) حضرت ایا س حفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ فِي نِعَالِهِمَا.

( ۲۹۷۷ ) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى الْمِقْدَامِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ.

(۷۹۲۸) حضرت ابومقدا م فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب، حضرت عطاء بن یبار، حضرت سالم اور حضرت قاسم کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خُضَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً وَطَاوُوسا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ.

(۹۲۹) حفزت عبدالرحمٰن بن حفیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت مجاہد کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةٌ بُنُ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ خَالِعٌ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ لِبَسَهُمَا.

( ۷۹۷۰) حضرت عقبہ بن الی صالح کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے پاس تھا، انہوں نے جوتے اتارے اور جب مؤذن نے اذان دی تو پہن لئے۔

( ٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى فِى نَعْلَيْهِ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ.

(۷۹۷) حضرت یعقوب بن مجمع فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جوتوں میں عویم بن ساعدہ نے نماز پڑھی۔

( ٧٩٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ خُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۷۲)حفرت ابومجلزا پنے جوتے پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ :أَنَّهُ كَانَ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ إِلَى

الصَّلَاة لَبسَهُمَا.

( ۷۹۷۳ ) حضرت جابر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر جوتے اتارتے اور جب نماز پڑھنے کگتے تو بہن لیتے۔

( ٧٩٧٤) حَذَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ أَبِي نَصُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِلمَ خَلَعْتُمُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي فَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي فَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ أَنْ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا خَبُنًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبُ نَعْلَيْهِ وَلْيُثَلِّهُ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا خَبُنًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبُ نَعْلَيْهِ وَلْيُنْظُرُ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا خَبُطُ

(۲۹۷۳) حضرت ابوسعید خدری دارا فرفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِرَاللَّهُ فَافِی جوتے اتارے و لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار لئے۔ جب آپ نے نماز مکس کر کی تو لوگوں سے بو چھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتار کئے۔ جب آپ نے نماز مکس کر کی تو اتار دیئے۔ آپ نے فر مایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں گندگی تھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے آئے تو اپنے جوتوں کوالٹ بلٹ کرد کھے لے ،اگران میں گندگی تی تو اسے زمین سے ل کرصاف کر لے اور انہی میں نماز پڑھ لے۔

( ٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ فَإِنْ رَأَى أَحَدُّكُمْ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْهُ وَإِلا فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

( ۷۹۷۵ ) حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ اِنْتَظَامِ نَے ارشاد فر مایا کدا بنے جوتوں کو دیکھوا کر ان میں گندگی کئی ہوتو اسے صاف کرلواورا گرنہ ہوتو انہی میں نماز پڑھاو۔

( ٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ ، عَنْ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ . (طيالسي ٣٩٥ ـ احمد ١/ ٢٦١)

( ٢ ٩ ٢ ) حضرت عبدالله ويلفخه فرمات بي كه ني پاك مَرْفَقَعَةَ في اي جوتوں ميں نماز ادا فرما كي -

## ( ٧٠٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى فِيهِمَا

### جوحضرات جوتوں میں نمازنہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْتَعِلُ هَذِهِ السَّيْتِيَّةَ فَإِذَا صَلَّى خَلَعَهُمَا.

(۷۹۷۷)حفرت غیلان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹوز چمڑے کی جوتی سینتے تھے اورنماز کے وقت اے اتار

-<u>æ</u> =

( ٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَى أَبَا مُوسَى فِى دَارِهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ : تَقَدَّمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنْتَ أَحَقُّ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :عَبْدُ اللهِ أَبِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟. (عبدالرزاق ١٥٠٤)

( 44A ) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود واٹیؤ حضرت ابوموی واٹیؤ کے پاس آئے، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوموی واٹیؤ نے حضرت عبداللہ واٹیؤ سے کہا کہ آپ آ گے بڑھ کرنماز پڑھا کیں۔حضرت عبداللہ واٹیؤ نے کہا کہ آپ زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوموی واٹیؤ نماز کے لئے آ گے بڑھے اوراپنے جوتے اتار دیئے۔اس پر حضرت عبداللہ واٹیؤ نے کہا کہ کیا آپ مقدس وادی میں ہیں؟

# ( ٧٠٩ ) في الرجل إذا قَامَ يُصَلِّي أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ

### جب آدمی نماز پڑھے توجوتے کہاں رکھے

( ٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

(ابوداؤد ۱۳۸ احمد ۳/ ۱۱۱۱)

(929) حضرت عبدالله بن سائب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةَ نے فتح کمہ کے موقع پرنماز پڑھی تواپنے جوتوں کواپنے بائیں طرف دکھا۔

( ٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لأبِي هُرَيْرَةَ : كَيْفُ أَصْنَعُ بِنَعْلِي إِذَا صَلَيْت ؟ قَالَ :اجْعَلْهُمَّا بَيْنَ رِجُلَيْكُ ، وَلاَ تُؤْذِ بِهِمَا مُسْلِمًا.

(۷۹۸۰) حضرت سعیدمقبری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ و گائٹی سے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو اپنے جوتے کہاں رکھوں؟انہوں نے فرمایا کہانہیں اپنی ٹاٹگوں کے درمیان رکھوا در کسی مسلمان کوان کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔

( ٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ :وَضُعُ الرَّجُلِ نَعْلَهُ مِنُ قدمه فِي الصَّلَاة بِدُعَةٌ.

(۹۸۱) حضرت نافع بن جبیر فرماتے ہیں که آدمی کانماز میں جوتے اتار نابدعت ہے۔

( ٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ خَلَعَ نَعْلَيُهِ فَجَعَلَهُمَا خَلُفَهُ. (۷۹۸۲) حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جنابیّؤ کودیکھا کہ آپ نے جوتے اتارکراپنے چیجیے رکھ لئے۔

( ۷۹۸۷ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمُ فَلْيَجْعَلُ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجُلَيْهِ . (ابو داؤ د ۱۷۵۵ ـ ابن حبان ۲۱۸۲) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمُ فَلْيَجْعَلُ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجُلَيْهِ . (ابو داؤ د ۱۷۵۵ ـ ابن حبان ۲۱۸۲) (۲۹۸۳ ) حفرت ابو بريره وَ اللهُ عَلَيْهِ بَدُن اللهُ مَوْفَظَةَ إِنْ اللهُ مَوْفَظَةَ إِنْ اللهُ مَوْفَظَةَ إِنْ اللهُ مَوْفَظَةَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقَ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا عَلَالًا عَلَالًا عَلْمَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلْمَا عَلَالَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالًا عَلَالَا عَلَالّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالْمُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَالْمُعَلّمُ عَلَالًا عَلَالَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَ

( ٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ.

(ابوداؤد ١٥٠ احمد ٣/ ٩٢)

(۷۹۸۴) حضرت ابوسعید جی افو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّافِظَةَ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتوں کوا تار کراینے باکیس طرف رکھا۔

## ( ٧١٠ ) في رفع الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

#### مساجد کے اندرآ وازیں بلند کرنے کا بیان

( ٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ : مَنْ ذَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَر ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَجَدُتَ إِنَّمَا يُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتْ لَهُ. (مسلم ٨١- احمد ٥/ ٣١١)

(۹۸۷ ک) حضرت سعد بن ابراہیم کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہنٹونے نے ایک آ دمی کومبحد میں آ واز بلند کرتے ویکھا کہ تو فر مایا کہ کیاتم جانتے ہو کہتم کہاں ہو؟

( ٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اللَّغَطِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ :إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصُوَاتُ. (۷۹۸۷) حضرت ابن عمر و کاٹئو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و کاٹئو مسجد میں شور کرنے ہے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہماری اس مسجد میں آواز بلند نہیں کی جائے گی۔

( ٧٩٨٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ صَالَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : لَا وَجَدُتَ.

( ۱۹۸۸ ) حضرت عروہ فرماتے میں کدایک آوی مجد میں اپنی کوئی تھی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لئے آواز لگار ہاتھا، آپ مُطِلَّقَتَا اُمَّا نے فرمایا کہ تھے تیری چیز ند ملے۔

( ٧٩٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، أَوْ عَاصِمٍ قَالَ :وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَّالَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ إلَيْهِ فَنَالَ مِنْهُ.

(۷۹۸۹) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ہی تُنٹونے ایک آ دی کومسجد میں اپنی کوئی کمشدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہے عزتی کی ۔

( .٧٩٩) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ إِنْشَادِ الطَّوَالِّ.

(ترمذی ۳۲۲ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۷۹۰) حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله نیز النظی کے مبحد میں خرید وفر دخت اور کمی ہوئی چیز وں کا اعلان کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

. ( ٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرِو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَةً فِى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : لَا وَجَدُتَ.

( ٧٩٩٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ :حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاة نَادَى فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ.

(۷۹۹۲) حفزت عبداللہ دولتا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دولتا جب نماز کے لئے جاتے تو مسجد میں جا کراعلان کرتے کہ مسجد میں شور کرنے ہے بچو۔

( ٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ. (۹۹۳) حضرت ابن منکدر فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَلِنْ فَضَافِ نے ایک آدمی کو مجدمیں اپنی کوئی چیز تلاش کرتے ساتو فرمایا کہ اے اعلان کرنے والے تجھے تیری چیز نہیں ملنی۔

( ٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قولُوا لَا وَجَدْتَ.

( ۷۹۹۳ ) حضرت ابو ہر یرہ وزایق فرماتے ہیں کدا گرتم مسجد میں کسی کواپنی چیز ڈھونڈ نے دیکھوتو اسے کہوکہ تخفیے تیری چیز نہ ملے۔

( ٧١١ ) الصلاة والعَشاء يَحْضُرَانِ بَأَيِّهمَا يُبدَأُ

### اگرنمازاورکھاناایک ہی وقت میں آجائیں تو کس سے ابتداءکرے؟

( ٧٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (بخارى ١٦١ـ مسلم ١٥)

(۹۹۵) حضرت عائشہ ٹھٹا میں دوایت ہے کہ رسول اللہ مَثَرِّفِیکَا آئیسے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوجائے اور دوسری طرف کھانار کھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (بخارى ٢٤٢- ترمذى ٣٥٣)

ِ (۷۹۹۷)حضرت انس دی نی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں نیٹھ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کاوقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةً ، قَالَت :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ.

(احمد ٦/ ٢٩١ ابويعلي ٢٩٥٧)

(۹۹۷ ک) حفرت ام سلمہ ٹڑینڈمٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیلِّفِیکَا آجا ہے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةَ قَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُو كَ منْهُ

عُّالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ فَتُقَامُ الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفُرُ عَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَائَةَ الإِمَام. (بخارى ٦٤٣ـ ابوداؤد ٣٧٥١) ( ۷۹۹۸ ) حضرت ابن عمر دوانو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ نِنْ فرمایا کہ جب تمہارے لئے کھا نار کھو یا جائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالواور کھانے سے فارغ ہونے میں جلدی نہ کرو۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر جانو کے لئے کھانا رکھ دیا جاتا اور دوسری طرف نماز کھڑی ہوجاتی تو کھانے سے فارغ ہونے تک نماز کے لئے نہیں جاتے تھے۔اگر چیاس دوران وہ امام کی قراءت من رہے ہوتے تھے۔

( ٧٩٩٩ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَالْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٣٩ـ طبراني ١٣٥٠)

(۹۹۹) حضرت ایاس بن سلمہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول الله مَثِ اَنْفَقَعَ آبنے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوجائے اور دوسری طرف کھانار کھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ... ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَتِ الْعَشَاءُ وَالصَّلَاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٢٣٨)

(۸۰۰۰) حَضرت انس بن ما لک دیا شخه سے روایت ہے کہ رسول الله مِیَا فِیْفِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کاوفت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٨٠.١ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۰۰۱) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے لیکن اس میں بیقول نبی پاک مِرْفَظَيْدَة کی طرف منسوب نہیں۔

( ٨.٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَٱلْقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَوُّوا بِالْعَشَاءِ.

(۸۰۰۲) حضرت ابوقلابہ میں پیٹئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى طَعَامٍ لَنَا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَحَبَسَنِي أَبُو طَلُحَةً.

(۸۰۰۳) حفرت انس بن ما لک دلیٹو فر ماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کھانا کھار ہے تھے کہ نماز کا وفت ہو گیا۔حضرت ابوطلحہ دلیٹو نے مجھے کھانے کے لئے روکے رکھا۔

( ٨.٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنِ ابْنٍ لَآبِى الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى بَكْرٍ وَقَدُ خَرَجَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتُلُقِّى بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ وَلَحْمٌ ، فَقَالَ :الجَلِسُوا فَكُلُوا فَإِنَّمَا صُنِعَ الطَّعَامُ لِيُوْكُلَ ، فَأَكُلَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَمَضْمَضَ وَصَلَّى. (۸۰۰۴) حفرت ابوہیج فرماتے ہیں کہ ہم حفزت ابو بکر وہ ٹھؤ کے ساتھ تھے، وہ مغرب کی نماز کے لئے نکلنے لگے اور مؤذن اذان

وے چکا تھا۔اتنے میں ٹریداور گوشت کا ایک پیالہ لایا گیا۔انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کراہے کھالو کیونکہ کھانا ای لئے بنایا جاتا ہے تاکہ

اسے کھایا جائے۔انہوں نے بھی اس میں سے کھایا اور پھر پانی منگوا کراپنے ہاتھوں کواس سے دھویا اور پھر کلی کر کے نماز پڑھی۔ پریہد دور دیسر روید

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : دَعَانَا يَسَارُ بْنُ نُمَيْرِ إِلَى طَعَامٍ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : ابْدَؤُوا بِطَعَامِكُمْ ، ثُمَّ افْرُغُوا لِصَلَامِكُمْ.

(۸۰۰۵) حضرت علی بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ حضرت بیار بن نمیر نے ہمیں مغرب کے وفت کھانے پر بلایا اور فر مایا کہ حضرت عمر بن خطاب ژناٹو فر مایا کرتے تھے کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز کے لئے فارغ ہوجاؤ۔

( ٨٠٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ ، عَنْ يَسَارِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَابُدَوُوا بِالْعَشَاءِ.

(۲۰۰۸) حضرت عمر منافئة فرماتے ہیں کہ جب کھانار کھ دیا جائے اور نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھااہ

( ٨٠.٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَانِ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّهُمِى ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، قَالُوا : كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ وَحَضَرَ الْفِطْرُ فِى رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَنَا عَلِيٌّ :أَفْطِرُوا ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِصَلاَتِكُمْ.

(۵۰۰۷) حضرت فنان بن عبدالله نهمی اپنج بزرگول نے نقل کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت علی اٹواٹیڈ کے پاس تھے کہ رمضان میں افطاری کا وقت ہوگیا۔حضرت علی اٹواٹیڈ نے ہم سے فر مایا کہ پہلے افطاری کرلو کیونکہ بیتمہاری نماز کے لئے اچھاہے۔

( ٨٠٠٨ ) حَلَّثْنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يَقُولُ الْعَشَاءُ قَبْلَ الصَّلَاة يُذْهِبُ النَّفْسَ اللَّوَّامَةَ.

(۸۰۰۸) حفرت علی دانشهٔ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نماز پڑھ لیمانفس لوامہ کو بھا ویتا ہے۔

( ٨٠٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشِوَاءٌ لَهُ فِي التَّنُّورِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ :لاَ حَتَّى نَّأْكُلَ لاَ يَعْرِضُ لَنَا فِي صَلاَتِنَا.

(۸۰۰۹) حضرت زیاد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس ٹفاہ من کے پاس تھے اوران کے تنور میں کوئی چیز بھوٹی جار ہی تھی۔اتنے میں نماز کا دفت ہوگیا اور ہم نے انہیں نماز کے لئے چلنے کی اجازت ما نگی تو انہوں نے فرمایا کنہیں ،ہم کھانا کھا کر جا کیں گے تا کہ پیکھانا

( ٨٠١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا جِىءَ بِعَشَائِكَ وَنُودِىَ بِالصَّلَاةَ فَابُدَأُ بِالْعَشَاءِ ، ثُمَّ الصَّلَاة.

(۸۰۱۰) حضرت عبداللہ بن حارث فر ماتے ہیں کہ جب تمہارا کھانا آ جائے اور نماز کے لیےاذ ان کہددی جائے تو پہلے کھانا کھاؤ بھر نماز پڑھو۔ ( ٨٠١١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ مِنَ الْعِرَاقِ فَقُرْبَ عَشَاءُ أَبِى طَلُحَةَ وَمَعَهُ مَنْ شَاءَ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : هَلُمَّ فَكُلُ فَقُلْت : حَتَّى أَصَلَى ، فَقَالَ إِلَى : هَلُمَّ فَكُلُ فَقُلْت : حَتَّى أَصَلَى ، فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتَ بِأَخُلَاقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ هَلُمَّ فَكُلُ.

(۸۰۱۱) حضرت انس تفایُنُهُ فرماتے بین کہ میں عراق ہے واکیس آیا تو حضرت ابوطلحہ اور ان کے ساتھ موجود کچھ صحابہ ٹھکٹیٹنے کے پاس کھانار کھا گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آؤکھانا کھاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کرکھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہتم نے عراق والوں کی عادتیں اپنالی ہیں آؤکھانا کھاؤ۔

#### ( ٧١٢ ) في مدافعة الغائط والبول في الصّلاة

### نماز میں بول و براز (ببیثاب و پاخانه ) کورو کنے کابیان

( ٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو :مَا أَبَالِى كَانَا مَصْرُورَيْنِ فِى نَاحِيَةِ ثَوْبِى ، أَوْ نَازَعَانِى فِى صَلَاتِى.

(۸۰۱۲) حضرتَ عبدالله بن عمر وفَر ماتے ہیں کہ مجھے اس ہات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بول و براز میرے کپڑوں پر گھے ہوں یانماز میں مجھے تک کررہے ہوں۔

( ٨٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ عُمَرٌ : لاَ تُعَالِجُوا الْأَخْبَئِينِ فِي الصَّلَاة الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ.

(۸۰۱۳) حضرت عمر مرفظة فرماتے ہیں کہ نماز میں دوگندی چیز وں بیشاب دیا خانہ کامقابلہ ند کرو۔

( ٨.١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ فَلِكَ.

(۱۴۱۴) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٨.١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الطَّوْفَ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ.

(٨٠١٥) حضرت ابن عباس بيئيد من فرماتے جي كهتم ميں ہے كوئى اس حال ميں نمازند پڑھے كدوہ بول و براز سے مقابله كرر ماہو۔

( ٨.١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَا أَبَالِي دَافَعْتُهُ ، أَوْ صَلَّيْتُ وَهُوَ فِي جَانِب تَوْبِي.

(۸۰۱۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرے لئے نماز میں پیشاب کورو کنااوراس کامیرے کیٹروں پرلگا ہوا ہونا برابر ہے۔

( ٨.١٧) حَلَّتُنَّا زَيْدُ بُنُ حُبَاب ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِي السَّفُرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَأْتِي أَحَدُكُمُ الصَّلَاة وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ. (احمد ٥/ ٢٥٠ـ طبراني ٥٥٠٧)

- (۱۰۱۸) حضرت ابوامامہ جھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَافِظَ کَا ارشاد فرمایا کہتم میں ہے کو کی محض اس حال میں نماز پڑھنے
  - کے لئے ندآئے کہ وہ پیشاب ویا خانہ کوروک رہا ہو یہاں تک کہ وہ ہاکا ہوجائے۔
- ( ٨.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقُومُ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاة وَبِهِ أَذًى. (احمد ٣/ ٣٣٢ـ ابن حبان ٢٠٧٢)
- (۱۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللّٰدیمُراً اللّٰهِ مِیْرُالْفِیْجَۃ نے ارشا دفر مایا کہتم میں سے کوئی اس حال میں نماز کے لئے کھڑانہ ہو کہ انہ ہو کہ انہ کو خانہ کی حاجت ہو۔
- ( ٨.١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ :
- (۱۹•۸) حضرت کیچیٰ بن جعدہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بیٹیا ب کورو کنے والانما ز کے قریب نہ جائے۔
- ( ٨.٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يُكُرَّهُ حَبْسُ الأذَى مَا لَمْ يَخَفُ فَوْتَ الصَّلَاة.
  - (۸۰۲۰) حضرت ابن سیرین نماز کے فوت ہونے کا خوف نہونے کی صورت میں بیٹاب کے رو کئے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔
- ( ٨.٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْفَمِ ، قَالَ :خَرَجَ مُعْتَمِرًا مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَقَالَ لِبَغَضِ أَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَأَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْخَلَاءَ فَابْدَأْ بِالْخَلَاءِ. (ترمذى١٣١ـ ابوداؤد ٨٩)
- (۸۰۲۲) حضرت نافع ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی ہیٹ میں ہوامحسوں کرر ہاہوتو کیا دہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ دہ ہیٹ میں ہوامحسوں کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھے گا۔

( ٨.٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِى حَزْرَةَ شَبْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : دَخَلَ بَعْضُ بَنِى أَخِى عَانِشَةَ إِلَيْهَا فَقَامَ إِنَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتُ لَهُ : الجُلِسُ إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُصَلِّى أَحَدُ كُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ.

(مسلم ۳۹۳ ابن حبان ۲۰۷۳)

(۸۰۲۳) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عا کُٹھ ' ٹیکٹیٹی کا ایک بھتیجاان کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ مسجد جانے لگا تو حضرت عاکشہ مٹکلٹیٹوٹانے اس سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے رسول القد مَرْاَفِظَیَّا آج کوئے سائے کہتم میں سے کوئی کھانے کی موجودگی اور چیٹاب ویا خاند کے مقابلہ کی حالت میں نماز زر پڑھے۔

( ٨٠٢٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إَنْ نَصَرَّهُ فِي عِمَامَتِي ، ثُمَّ أَفُومَ إِلَى الصَّلَاة أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَدَافِعَهُ وَأَنَا أُصَلِّى ، يَثْنِي الْغَائِطُ وَالْبُولَ.

(۸۰۲۴) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عمامہ میں رفتح حاجت کرلوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ ببند ہے کہ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نماز پڑھوں۔

( ٨.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : أَنْ أُهْرِيقَ الْمَاءَ وَأَتَيَكَمَ وَأُصَلِّى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى وَأَنَا أُدَافِعُ غَانِطًا ، أَوْ بَوْلًا.

(۸۰۲۵)حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ میں پیشاب کر کے استنہاء کروں اور نماز پڑھوں سے مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں نماز میں ببیثاب و یا خانہ کا مقابلہ کروں۔

### ( ٧١٣ ) من رخص فِي مُدَّافَعَتِهِ

### جوحفرات بیشاب کی حاجت کے وقت نماز کی اجازت دیا کرتے تھے

( ٨٠٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبُوْلَ أَوِ النَّفْخَةَ ، قَالَ :يُصَلِّى مَا لَمْ يُعَجَّلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ.

(۸۰۲۷) حضرت ابراہیم سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو پیشاب کی حاجت یا اپنے پیٹ میں ہوامحسوں کرے تو کیاوہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہوہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک مید چیزیں اسے اس کی نمازیں جلدی نہ ڈال دیں۔ (۸.۲۷) حَدِّثُنَا ابْنُ عُلِیَّةً ، عَنْ أَیُّوبَ ، قَالَ : نَبُنْتُ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إِنَّا لَنَصُرُهُ صَرَّا.

(۸۰۲۷) حفرت طاوی فرماتے ہیں کہ ہم جہاں تک ہوسکے پینٹاب کوروکیں گے۔

( ٨٠٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابن عَوْنِ ، نِنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَهُ الرَّجُلَ يَجِدُ الْبُوْلَ ، قَالَ

هُشَيْمٌ : وَيَجِدُ النَّفُحَةَ أَيْتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ :إذَنْ وَاللَّهِ لَا نَزَالُ نَتَوَضَّأُ.

(۸۰۲۸) حضرت ابراہیم کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو ببیثا ب کی حاجت یا اپنے پیٹ میں ہوامحسوں کرے تو کیا وہ وضو کرےگا؟انہوں نے فرمایا کہ واللہ!اس صورت میں ہم تو وضو ہی کرتے رہیں گے۔

( ٨٠٢٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهُ مَا وَجَدَ بُدُّا.

(۸۰۲۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت محمد ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسلاف جب تک ممکن ہوتا اس حالت میں نماز کی اجازت ویتے تھے۔

( ٨٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَجِدُ الْعَصْرَ مِنَ الْبُوْلِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاة فَأُصَلِّى وَأَنَا أَجِدُهُ ، قَالَ : نَعَمْ إِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَحْبِسُهُ حَتَّى تُصَلِّى.

(۸۰۳۰) حفرت واصل کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء ہے سوال کیا کہ اگر میں پیشاب کی حاجت پاؤں اور نماز کا وقت ہوجائے تو کیااس حال میں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہیں امید ہوکہ نماز پڑھنے تک اے روک سکو کے تواس حال میں نماز پڑھ سکتے ہو۔

( ۸۰۲۱ ) حَدَّنَنَا وَ کِیْعُ، عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ہُنِ عَلِیٌّ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَهُوْ الرَّجُلُ. ( ۸۰۳۱ ) حضرت محمد بن علی، حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی نماز میں اپنے پیشا ب کورو کے۔

( ٨٠٣٢ ) حَلَّقَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِالله ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْقِنَ الرَّجُلُ الْبُوْلَ مَا لَمُ يُعْجِلهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ.

(۸۰۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی نما زمیں اپنے بیشاب کورو کے ۔ بشر طیکہ اس سے رکوع اور مجدے میں جلدی نہ آئے۔

## ( ٧١٤ ) في حديث النَّفْسِ فِي الصَّلاَة

### نماز کے اندرایے آپ ہے باتیں کرنے کابیان

( ٨٠٣٣) حَدَّثُنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إِنِّى لأَحْسِبُ جِزْيَةَ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَا فِي الصَّلَاة. ( ٨٠٣٣) حفرت عمر وَالْذِوْرُ مَاتِ بِين كه مِين نَمَاز مِن بِحرِين كَ جزيه كاحساب كرر ما تقا۔

( ٨٠٣٤) حَلَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِى، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إنِّى لَأَجَهَّزُ جُيُوشِى وَأَنَا فِى الصَّلَاة. ( ٨٠٣٣) حفرت عمر الْخَتْوُ فرماتے مِيں كه مِين نماز مِين اپنے لشكروں كوتر تيب ديتا ہوں۔

## ( ٧١٥ ) في الإمام يَقُومُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

### کیاا مام مجد کے ایک گوشے میں کھڑا ہوسکتا ہے؟

( ٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الإِمَام يُصَلَى بِالقَوم يَقُومُ فِى زَاوِيَةٍ وَلَا يَقُومُ وَسَطًا ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۸۰۳۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ اگر کوئی امام مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر لوگوں کونماز پڑھائے تو یہ کیساہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٨.٣٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَطَّلٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَسْتَغْرِضُ بِنَا الظَّلَّ فَيُصَلِّى بِنَا أَيَّ نَوَاحِى الْمَسْجِدِ كَانَ.

(۸۰۳۱) حَفرَت قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء سائے میں کھڑے ہونے کی غرض سے مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہمیں نمازیرُ صایا کرتے تھے۔

رَ ٨٠٣٧) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِتُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى فِى السَّقِيفَةِ فِى الْمَوْصِلِتُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى فِى السَّقِيفَةِ فِى الْمَصْرِدِ الْحَرَامِ فِى النَّقَرِ وَهُمْ مُتَفَرِّقُونَ عَنِ الصَّفُوفِ فَقُلْتُ لَهُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى شَيْحٌ كَبِيرٌ وَمَكَّةُ وَالْمَصْرِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَأَصَابَهُ مَطَرٌ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَبِلاَلْ يُسْمِعُ النَّاسِ التَّكْبِيرَ.

(۸۰۳۷) حفرت مغیرہ بن زیاد موسلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو دیکھا کہ وہ مبجد حرام کے ایک سائبان میں کھڑے نماز پڑھار ہے تھے اورلوگ ادھرادھر کھڑے تھے۔انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ میں ایک بوڑھا آ دی ہوں اور مکدایک خٹک اور گرم جگہ ہے۔ نبی پاک مَافِیْنَوْفَا ایک سفر میں تھے کہ بارش ہوگئی، آپ نے لوگوں کو اس حال میں نماز پڑھائی کہ لوگ اپنی سواریوں پرسوار تھے اور حضرت بلال انہیں تکبیر کی آ واز پہنچارے تھے۔

( ٨.٣٨ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ :رُبَّمَا أُمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ يَتَوَسَّطُهُ.

(۸۰۳۸) حضرت عبد الله بن شقیق فرمائتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عباس بن نوئن ہمیں منجد کے ایک گوشے میں نماز بڑھاتے تھے اورلوگوں کے درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔

ر ۸۰۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِىّ يَوُمُهُمْ فِي ذَاوِيَةٍ. (۸۰۳۹) حضرت ابوعرو بفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوایک کونے میں نماز پڑھاتے ویکھاہے۔

## ( ٧١٦ ) مَا ذَكُرُوا فِي آمِينُ وَمَنْ كَانَ يَقُولُهَا

### جوحضرات سورة الفاتحه كي آمين كهاكرتے تھے

( ٨.٤. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ بِلَالٌ : يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَسْبِفُنِي بِآمِينَ.

(ابوداؤد ۱۵/۳ احمد ۲/ ۱۵)

(۸۰۴۰) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال وہ اٹھو نے نبی پاک مِنْلِفَظَةَ اِے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہم سے پہلے آمین نیفر مائنس۔

( ٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه ، قَالَ :إذَا أَمَّنَ الْقَارِىءُ فَأَمَّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بخارى ١٣٠٢ـ مسلم ٢٢)

(۱۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ جھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرَافِظَةَ نے فرمایا کہ جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تواس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٨.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ﴾ قَالَ :آمِينَ.

(عبدالرزاق ۲۲۳۳ احمد ۱۲ ۳۱۸)

(۸۰۳۲) حفرت واکل واٹو قرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلِ النظافیۃ کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ نے ﴿ غَیْرِ الْمَعُصُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ کہاتو آمین بھی کہا۔

( ٨.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ بُنِ عَنْبَسٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ :﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ :آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

(ترمذی ۲۳۹ ابوداؤد ۹۳۰)

(٨٠٣٣) حضرت وائل بن جر روائد فرمات بي كديس نے سنا كدجب بى پاك مَوْفَظَةَ فِي ﴿ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ برُها تو آين كها اوريد كهت بوئ آواد كولمبافر مايا-

( ٨.٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ :أَنَّ جِبْرِيل عليه السلام أَقْرَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ :قُلُ آمِينَ ، فَقَالَ : آمِينَ.

(۸۰۳۴) حضرت ابومیسرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جریل علائیلائے نبی پاک مَنْزَفَظَةُ کَوسورۃ الفاتحہ بڑھائی اور جب انہوں نے ﴿وَلَا الْصَّائِينَ ﴾ کہا تو حضور مِنْزِفظَةَ ہے فرمایا کہ آمین کہیں۔ چنانچ آپ نے آمین کہا۔

- ( ٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ زَيدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا بِالْبُحْرَيْنِ ، فَقَالَ لِلإِمَامِ :لَا تَسْبِقْنِى بِآمِينَ.
- (۸۰۴۵) حضرت ولید بن رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ وٹاٹٹو بحرین میں مؤذن تھے، انہوں نے وہاں امام سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔
- ( ٨.٤٦ ) حَدَّثَبًا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَلَهُمْ رَجَّةٌ فِى مَسَاجِدِهِمْ بِآمِينَ إِذَا قَالَ الإِمَامِ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.
- (٨٠٣١) حضرت عكرمه فرماتے بين كه مين نے ايسے لوگوں كوديكھا ہے كه جب وہ امام كے ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ كہنے يرآمين كہتے تواكد كونج مواكرتى تقى۔
- ( ٨.٤٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غَن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ. (ابن ماجه ٨٣٢ مالك ٣٥)
- (۸۰۴۷) حفرت ابو ہررہ دیا ہے ۔ روایت ہے که رسول الله مَنْ اَلَيْنَ اِسْدَ اَللهُ مَنْ اَللهُ مَنْ اللهُ الله
- ( ٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٧٣)
  - (۸۰۴۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔
- ( ٨٠٤٩ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيم إِذَا قَالَ الإِمَامِ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى آمِينَ.
- (٨٠٣٩) خَطرت ابويعلَىٰ فرماًت بين كه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كهمَا تو حضرت ربَّ بن خشم كتِ (ترجمه) الدائد! مجصمعاف فرماد، آمين -
- ( .٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِز ، عَنِ الرَّبَيعِ بْنِ خُنَيم ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَام : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَاسْتَعِنْ مِنَ الدُّعاء بِمَا شِنْتَ.
- (٨٠٥٠) حُفرت ربيع بن خثيم فرمات مين كه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كهنوجيسى دعا جابواس كذريع الله سے مدد مانگو۔
- ( ٨.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَالَ الإِمَام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد) كي المحالي المحالي المحالي المحالية كناب الصلاة ﴿ كُنَّا

عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ﴾ أَنْ يُقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي آمِينَ.

(٨٠٥١) حضرت ابرائيم ال بات كو يندفرمات تصكه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ كم توبيكبا جائے (ترجمہ) اے اللہ مجھے معاف فرما، آمین۔

( ٨٠٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَلَلِيِّ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ :كَفَى بِاللَّهِ هَادِيًّا وَنَصِيرًا.

(٨٠٥٢) حفرت علم فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ جدلی کے پیچے نماز پڑھی، جب انہوں نے ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ كما تو يحريه كما (ترجمه) الله تعالى بدايت دين اورمد وكرن ك لي كافى بـ ( ٨٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَام : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُلُ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

(٨٠٥٣) حفرت مجامد فرمات مين كه جب المام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ كم تواس وتت يه كهو (ترجمه) اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بناہ مانگیا ہوں۔

( ٨٠٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.

(۸۰۵۴) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

( ٨٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ مِثْلَهُ.

(۸۰۵۵) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ. (٨٠٥١) حضرت ميم بن جابر فرمات بين كه مين الله تعالى كنامول مين سالك نام --

( ٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.

(۵۷-۸) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے ایک نام ہے۔

( ٨٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَقَدُ كَانَ لَنَا دَوِيٌّ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا بِآمِينَ إِذَا قَالَ

الإِمَام : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾.

(٨٠٥٨) حفرت عطاء فرمات بي كه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ كمبّا تو بمار \_ آين كني آواز مسجد میں گونجا کرتی تھی۔

( ٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاذٍ :أنَّهُ كَانَ إذَا خَتَمَ الْبَقَرَةَ

قَالَ : آمِينَ.

(٨٠٥٩)حضرت معاذ چانئو جب سورة البقرة ختم كرتے تو آمين كہا كرتے تھے۔

( ٨٠٦٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْمُهَلَّبِ : أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ : آمِينَ ، أَوْ شَيْنًا هَذَا مَعَنَاهُ.

(٧٠٠ ٨) حفرَّت جعفر بن برقان كمتم بين كدابو حزه مولى مهلب نے حضرت سعيد بن جبير كے بيچھے نماز براضى ، جب انہول نے ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ كها تو انہوں نے آمين يا اس جيسا كوئى لفظ كہا۔

( ٨٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مُؤَذَّنَّا بِالْبُحْرَيْنِ، فَقَالَ لِلإِمَامِ: لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ.

(٨٠١١) حضرت ابو ہرریرہ دیا تھے بحرین میں مؤذن تھے انہوں نے امام سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔

( ٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ مُعَاذًا كَانَ إِذَا فَرَأَ آخِرَ الْبَقَرَةِ ﴿فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ :آمِينَ.

(٨٠٦٢) حضرت معاذ ﴿ إِينُ نِي سورةَ البقرة ختم كرتے ہوئے جب﴿ فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ كہاتو آمين كہا-

( ٨.٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، قَالَ : لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ لِلْمَسْجِدِ رَجَّةٌ ، أَوْ قَالَ لُجَةٌ إِذَا قَالَ الإِمَامِ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ .

(٨٠١٣) حضرت زَبِيرِفر مَاتَ مِينَ كَه جب امامَ ﴿ غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كهتا تومتحد مين آمين كنج ك ايك آواز گونجا كرتى تقى \_

## ( ٧١٧ ) في التثاؤب فِي الصَّلاَة

#### نمازمیں جمائی لینے کابیان

( ٨٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَمَدُلُ مَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَنَائَبَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةَ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ النَّسَيُطَانَ يَدُخُلُ. وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَنَائَبَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةَ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ النَّسَيُطَانَ يَدُخُلُ. وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ٥٨ ـ ابوداؤد ٣٩٨٤)

(۸۰۷۴) حفرت ابوسعید خدری بین شرے روایت ہے کہ رسول اللہ میرانظی نے ارشا وفر مایا کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں جمائی آئے تواہے رو کنے کی کوشش کرے کیونکہ اس سے شیطان منہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

( ٨٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِىِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :مَا تَثَاثَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةً قَطُّ.

(٨٠١٥) حضرت يزيد بن اصم فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤَفِّقَةَ نے بھی نماز میں جمائی نہیں لی۔

( ٨.٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا تَثَانَبَ أَحَدُّكُمْ فِي الصَّلَاة فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(٨٠٦١) حضرت ابن عباس ٹيئيونئن فرماتے ہيں كہ جبتم ميں ہے كى كونماز ميں جمائى آئے تو ابنا ہاتھ اپنے مند پرر كھے۔

( ٨٠٦٧ ) .... ، عن قتادة بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(۸۰۲۷) ایک اور سند سے یو نہی منقول ہے۔

( ٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : التَّنَاوُبُ فِي الصَّلَاة مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِلَّةُ الْعُطاسِ وَالنَّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ.

(۸۰۱۸) حضرت علّی وہائی فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی آنا اور موعظت کے وقت زیادہ چھینکیں اور نیندآنا شیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٨.٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : التَّنَاؤُبُ فِى الصَّلَاة وَالْعُطَاسُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُ:

(۸۰۱۹) حضرت ابن مسعود وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی اور چھینک آناشیطان کی طرف سے ہے،اس سے اللہ کی پناہ ما تکو۔

( ٨٠٧. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَدْفَعُ التَّفَاوُبَ فِي الصَّلَاة بِالتَّنْحُنُحِ.

( ۵۰۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں گلاصاف کر کے جمائی کورو کتا ہوں۔

( ٨.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَثَانَبَ فِي الصَّلَاة ضَمَّ شَفَتَيْهِ ، وَمَسَحَ أَنْفَهُ.

(۱۷۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی کونماز میں جمائی آئے تو وہ اپنے ہونٹول کوملائے اور اپنے ناک کو ہاتھ لگائے۔

( ٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً يُشِمُّهَا الْقَوْمَ فِى الصَّلَاة كَىٰ يَتَثَانَبُوا.

(۷۵۰) حفرت عبدالرحمن بن يزيد كتبة بين كه شيطان كے پاس ايك شيشى ہے جسے وہ جمائى لانے كے لئے لوگوں كوسونكھا تا ہے۔

( ٨.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَرُدُّ الرَّجُلُ التَّنَاوُّبَ فِى الصَّلَاة مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(۸۰۷۳) حفرت ایراہیم فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے آ دمی نماز میں جمائی کورو کے ،اگراس کارو کناممکن نہ ہوتو ہاتھ کو· نہ پرر کھے۔

( ٨٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :التَّنَاؤُبُ فِي الصَّلَاة مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۸۰۷۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔

( ٨.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُوحٌ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةَ أُنْشَقُوهَا فَأَمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْثَارِ.

(۵۰۷۸) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید فر ماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیشی ہے، جب لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ انہیں سوچھا تا ہے۔ای لئے پیھم دیا گیا کہ نماز سے پہلے ناک کوصاف کیا جائے۔

( ٨.٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَكُرَهُ التَّنَاوُبَ وَيُعِجِّبُ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ.

(۷۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ دی فو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نماز میں جمائی کونا پسنداور چھیتک کو پسند فرماتے ہیں۔

( ٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَثَانَبَ فِي الصَّلَاة فَلْيُمُسِكُ ، عَنِ الْقِرَائَةِ.

(۸۰۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے سی کونماز میں جمائی آئے تو وہ قراءت ہے رک جائے۔

( ٨.٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ يَقُرَأُ فَلْيُمُسِكُ عَنِ الْقِرَانَةِ.

(۸۰۷۸)حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو قراءت کرتے ہوئے جمائی آئے تو وہ قراءت سے رک جائے۔

# ( ٧١٨ ) الرجل يرى إِنَّهُ أُحْدَثَ فِي الصَّلاَة

# ا گرکسی آ دمی کونماز میں میجسوس ہو کہاس کا وضوٹوٹ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟

( ٨.٧٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم ، عَنْ عَمِّهِ : شُكِى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلَاة يَتَشَبَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَجِدَ رِيحَهُ ، وَيَسْمَعَ صَوْتَهُ. (بخارى ١٣٤ ابوداؤد ١٤٨)

(۸۰۷۹) حضرت عباد بن تمیم اپنے چپاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَلِّ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلُولُولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي الللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ الللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّلِي اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مِنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُلِمُ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللِمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الللِمُنْ اللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْفِقُ مِنْ الللْمُنْ ال

( ٨.٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِياضٍ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا جَاءَ أُحَدَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ لَهُ :

(۸۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ وی کھوئے روایت ہے کہ رسول الله مَالِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ وضواس وقت تک نہیں ٹو ثما جب تک ہوا خارج نہ ہواور جب تک آ واز نہ آئے۔

( ٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بُنَ خَبَّابٍ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلُتُ لَهُ : مِمَّ ذَلِكَ رَحِمَك اللَّهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ ، أَوْ سَنَمَاعِ. (احمد ٣/ ٣٢١ـ طبرانى ٢٧٢٢)

(۸۰۸۲) حفرت محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سائب بن خباب کو دیکھا کہ وہ اپنا کیڑاسونگھ رہے تھے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے ،آپ ایسا کیوں کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَیْلِ ﷺ کوفرماتے ہوئے سناہے وضواس وقت تک نہیں ٹو شاجب تک بوندآئے یا جب تک آوازندآئے۔

( ٨.٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى أَحَدُّكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَيَبَلُّ إِخْلِيلَهُ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَخْدَثَ ، وَأَنَّهُ يَأْتِيهِ فَيَضْرِبُ دُبُرَهُ ، فَيْرِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَخْدَثَ ، فَلَا تَنْصَرِفُوا حَتَّى تَجِدُوا رِيحًا ، أَوْ تَجِدُوا بَلَلًا

(۸۰۸۳) حضر تعبدالله ولائو فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کئی نماز میں آگراس کے آلہ تناسل کے سوراخ کو گیلا کر دیتا ہےاورا سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کاوضوٹوٹ گیا۔ پھروہ اس کی سرین پر مارتا ہےاورا سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کاوضوٹوٹ گیا ہتم اس وقت تک نماز نہ تو ڑوجب تک بومحسوس نہ ہواور جب تک تری کایقین نہ ہوجائے۔

( ٨.٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْقُرُ دُبُرَهُ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

﴿ ٨٠٨﴾ حضرت عبدالله وہاش فیرماتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان تم میں ہے کی کی نماز میں آکراس کی سرین کو چونی مارتا ہ اورا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا ہے۔ جب تم میں سے کسی کواپیامحسوس ہوتو اس وقت تک نماز نہ چھوڑے جب تک کو کی آواز نہ سنے یا بونہ محسوس ہو۔ ( ٨.٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : إنَّ الشَّيُطَانَ يَأْتِينِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةَ فَيُوسُوسُ إلىّ حَتَّى يَقُولَ : إنَّكَ قَدُ أَحْدَثُتَ ، فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ لَهَا رِيحًا ، أَوْ يَسْمَعَ لَهَا طَنِينًا.

(۸۰۸۵) حضرت ابن عباس بن هین است ایک آ دمی نے سوال کیا کہ بعض اوقات شیطان نماز میں میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میر اوضونو ٹ گیا ،اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس وقت نماز نہ چھوڑ و جب تک تمہیں یہ بومحسوس نہ ہویا جب تک تم کوئی آ واز نہ سنو۔

( ٨.٨٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَان مَجْرَى اللَّمِ ، ثُمَّ يَنبِضُ عِنْدَ عِجَانِهِ فَيُخْرِجُهُ ، فَلَا يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ حِشًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۱) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے خون کے چلنے کی جگہ چلنا ہے۔ پھراس کی سرین کے پاس ہاتھ لگا تا ہے تا کہ وہ نماز تو ڑ دے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز نہ تو ڑے جب تک کوئی آ واز نہ سنے یا جب تک بو محسوس نہ ہو۔

( ٨٠٨٧ ) حَلَّتُنَا عَبَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۷) حضرت ابن عباس پئ دین فرماتے ہیں که آ دمی اس وقت تک نماز نہ چھوڑے جب تک آ داز نہ سے یا جب تک بو محسوں نہ ہو۔

( ٨٠.٨٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ :إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَّكُمْ فَيَدُخِلُ خَطْمه فِي دُبُرِهِ فَيُحَرِّكُهُ وَيُحَرِّكُ إِخْلِيلَهُ لِيَشِرَ ، فَلَا يَنُصَرِفَنَّ حُتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۸) حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اوراس کی سرین میں اپناناک واخل کرتا ہے، پھرا سے حرکت ویتا ہے اور اس کے آلہ کُتا سل کو بھی حرکت ویتا ہے تا کہ وہ تر ہوجائے۔ پس تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز کو نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سے اور جب تک بومحسوس نہ ہو۔

( ٨.٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى فِي الإِخْلِيلِ فَيَنبِضُ عِنْدَ الدُّبُرِ فَيَرَى الرَّجُلُ أَنَهُ قَدْ أَخْدَتَ ، فَلَا يَنْصَوِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ، أَوْ يَرَى نَلَلًا.

(۸۰۸۹) حفرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات شیطان آ دمی کے آلہ کتاسل کے سوراخ سے داخل ہوکر دبر کے پاس حرکت دیتا ہے اور آ دمی میں مجتنا ہے کہ اس کا وضوئوٹ گیا۔تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز کو نہ تو ڑے جب تک آ واز نہ نے ، بو

محسوس نہ کرے مااسے تری محسوس نہ ہو۔

( ٨.٩. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجدَ رِيحًا.

(۸۰۹۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہتم اس وقت تک نماز نہ تو ژو جب تک آ واز ندسنویا جب تک ہوامحسوس نہ ہو۔

( ٨.٩١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَطِيفُ بِالْعَبْدِ لِيَقُطَعَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِى دُبُرِهِ فَلاَ يَنْصُرِفُ حَتَّى يَسُمَّعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ، وَيَأْتِيهِ فَيَعْصِرُ ذَكَرَهُ فَيْرِيهِ أَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسُتَيْقِنَ.

(۸۰۹۱) حضرت ابن عباس بن هیند من فرماتے ہیں کہ شیطان بعض اوقات نماز میں آ دمی کو وسوسہ ڈالٹا ہے تا کہ اس کی نماز کوتو ژ د ہے، بندہ جب تنگ ہوجا تا ہے تو وہ اس کی سرین پر چھو تک مارتا ہے۔ پس جب تک کوئی آ واز نہ سنائی د ہے یا کوئی بومحسوس نہ ہواس وقت تک نماز نہ قو ڑو۔ اس طرح وہ آ کراس کے ذکر کو ہاتھ لگا تا ہے اور آ دمی سجھتا ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، پس بیاس وقت تک نماز کو نہ تو رہے جب تک اسے یقین نہ ہوجائے۔

## ( ٧١٩ ) الرجل يجد البُّلَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي

#### اگرآ دمی کونمازیر ہے ہوئے تری محسوس ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٨.٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الْبِلَّذِ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَلْيَضَعْ يَدَيه عَلَى الْحَصَى فَلْيَمْسَحْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى وَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۸۰۹۲)حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں تری کا شک ہوتو وہ اپنے ہاتھوں کو کنگریوں پرر کھے اور پھرا یک دوسرے پرمل لے، پھرنماز پڑھتارہے۔

( ٨.٩٣) حَلَّنَبًا مُعْتَمِرٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِئَ وَعَطَاءً لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِالْبِلَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى ، إِلَّا أَنَّ عَطَاءً قَالَ : إِلَّا أَنْ تَفْطُرَ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَإِنْ قَطَرَ عَلَى دِجُلِكَ فَلاَ يَرَاها ، ولا عَلَيْهِ إعَادَةً وَلَا طُهُور.

(۸۰۹۳) حضرت معتمر کے والد قرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ، حضرت صدیفہ ، حضرت حسن بھری اور حضرت عطاء ٹوکا گھٹے اس بات میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ آ دمی نماز میں اپنے سکہ تناسل پرتری محسوں کرے۔ البتہ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر قطرہ نکل آئے تو وضوٹوٹ گیا۔ حضرت سعید بن مسیتب فرماتے ہیں کہ اگر پیٹا ب کا قطرہ تمہارے پاؤں پرگرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ، نداس پراعادہ لازم ہے اور نہ بی وضوکر نالازم ہے۔ ` ٨٠٩٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنِي شَيْخٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ فِيهِ.

(۸۰۹۴) حفرت حسن بن علی ڈٹاٹو نے اس بارے میں حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹٹو سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں خصت ہے۔

٠٠٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلالٍ ، قَالَ : سُنِلَ حُذَيْفَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمُوحُوءِ اللَّهِ الْوَصُوءِ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَبَالِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْوُصُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى فِيهِ . الْبِلَّةَ بَعْدَ الْوُصُوعِ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَبَالِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْوُصُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى فِيهِ . الْبِيدِهِ إِلَى فِيهِ . (٨٠٩٥) حضرت ميدين بالله فرمات بين كرحفرت مذي الله من الله عنه من الله بين من الله بين من الله بين المناطقة المناطقة بين المناطقة المناطقة بين المناطقة ا

٨٠٩٦) حَلَقْنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوهَ بْنَ الزَّبْيُرِ وَسُلِيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ فَكُلَّهُمْ قَالَ:أَنْزِلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْقُرْحَةِ، مَا عَلِمْتَ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَمَا غَلَبَكَ مِنْهُ فَدَعُهُ.

(۸۰۹۷) حفرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سلیمان بن بیار اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس سے ندی خارج ہو۔ان سب نے فر مایا کہا ہے بھنسی ک طرح سمجھو، جونظر آجائے اسے دھولواور جوتم پر غالب آجائے اسے چھوڑ دو۔

# ( ٧٢٠ ) في الرجل يَدْعُوهُ وَالِكُو وَهُوَ فِي الصَّلاة

# اگر کسی آ دمی کونماز میں اس کا والد بلائے تو وہ کیا کرے؟

( ٨٠٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا دَعَتُكَ أُمُّكَ فِى الصَّلَاة فَأَجِبْهَا ، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا تُجِبُهُ.

(۸۰۹۷) حفزت محمہ بن منکدر سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِّفَتُكَةً نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری ماں تمہیں نماز میں بلائے تو اسے جواب دواورا گرتمہاراباب بلائے تو اسے جواب نہ دو۔

( ٨.٩٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة فَأَجِبُهَا ، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا تُجِبُهُ حَتَّى تَفُو عَ

(۸۰۹۸) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مال تمہیں نماز میں بلائے تو اسے جواب دواورا گرتمہارا باپ بلائے تو اسے

جواب نددو، يهال تك كرتم نمازے فارغ موجاؤ۔

( ٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :تُقَامُ الصَّلَاة وَتَدْعُونِي وَالِدَتِي ؟ قَالَ: أَجِبُ وَالِدَنَكَ.

(۸۰۹۹) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے سوال کیا کہ اگر نماز کھٹری ہوجائے اور میری والدہ مجھے بلائے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو جواب دو۔

( ٨١.٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :حدَّثَنَا فَرُقَدٌ السَّبَخِيُّ ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّى وَفِي رِجُلَيْهِ قَيْدٌ.

(۸۱۰۰) حضرت عمر و الثونے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے یا وُل میں بیڑی ہو۔

## ( ٧٢١ ) الرجل يعطس فِي الصَّلاَة مَا يَقُولُ

#### اگرایک آ دمی کونماز میں چھینک آئے تووہ کیا کے؟

( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ سَعِيلِ بُنِ أَبِى صَدَقَةَ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْنِ سِيرِينَ :إذَا عَطَسْت فِى الصَّلَاة مَا أَقُولُ ؟ قَالَ :قُلِ :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(۸۱۰۱) حضرت معید بن الی صدقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں چھینک آئے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہے۔

( ٨١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : فِي الوَّجُلِ يَعُطِسُ فِي الصَّلَاةَ قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۰۲) حضرت ابراہیم نماز میں چھینکنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الحمد للہ کہے۔

( ٨١.٣ ) حَذَنَنَا وَكِيع، عَنْ رَبِيع، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا.

(۱۱۰۳) حضرت حسن فرض اورغیر فرض نماز میں چھنگنے والے حض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ الحمد للہ کہے گا۔

( ٨١.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ
بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَّمِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ
رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُك اللَّهُ ، فَرَمَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَاثْكُلَ أُمَّاهُ مَا شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ
إِلَى ؟ قَالَ : فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصُوبُونَنِي سَكَّتُ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ
اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُو وَأَمْنَى مَا رَأَيْتُ مِثْلُهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللّهِ مَا كَهَرَنِى ،
وَلا ضَرَيْنِى ، وَلا ضَرَيْنِى ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة لا يَصُلُّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِى التَّسُبِيحُ

وَالتَّكْمِيرُ وَقِرَانَةُ الْقُرْآنِ ، أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. (مسلم ۳۸۱- ابو داؤد ۹۲۷)

(۲۰ ۸۱) حضرت معاویہ بن عکم سلمی واٹی فراتے ہیں کہ میں نبی پاک مِنْ فَضَیْ آ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آ دمی نے نماز میں چھینک ماری ، میں نے اسے برحمک الله کہا۔ لوگوں نے گھور کر جھے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے خاموش طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کواپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے خاموش کرارہے ہیں تو میں خاموش ہوگیا۔ پھر نبی پاک مِنْ فَافِیْ آ نے نماز ادافر مالی ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ، میں نے آپ سے بہتر کوارے دیکھ والا نہ کوئی پہلے دیکھا اور نہ بعد میں ، آپ نے نہ مجھے ڈائنا، نہ مجھے ہرا بھلا کہا، نہ مجھے مارا۔ پھر فر مایا کہ یہ نمازی سے لوگوں کے کلام کی صلاحیت نہیں رکھیں ، نمازتو نام ہے تبیع و تکبیراور تلاوت کا۔

# ( ٧٢٢ ) الرجل يُشَمِّت الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي مَا عَلَيْهِ

# اگر کوئی آ دمی نماز میں کسی آ دمی کوبر حمک اللہ کے تواس پر کیاوا جب ہے؟

( ٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سُنِلَ ابْرَاهِيمُ عَنْ رَجُلٍ عَطَسَ فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ لَهُ آخَوُ وَهُوَ فِى الصَّلَاة :يَرْحَمُك اللَّهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ :إنَّمَا قَالَ مَعْرُوفًا وَلَيْسَ عُلَيْهِ إعَادَةٌ.

(۱۰۵) حضرت غالب ابوبذيل فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم سے سوال كيا گيا كه اگر كوئي شخص نماز ميں حصينكے اوركوئي دوسرااسے

رحمک الله کے تواس کا کیا علم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کاس نے خبر کی بات کی ہاس پراعادہ لازمنہیں۔

( ٨١٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَشَمَّتُهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة :يَرْحَمُك اللَّهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَسْتَأْنِفُ.

(۸۱۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کوئی آ دی نماز میں تھینئے اور کوئی دوسرااے برحمک اللہ کہتو وہ دوبارہ نماز پڑھےگا۔

( ٧٢٣ ) في الرجل يَتَيَمَّدُ ثُمَّ يَجدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاة

اگرکوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو جن

#### حضرات کےنز دیک وہ نماز کا اعادہ کرے گا

( ٨١.٧ ) حَلَّتُنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ؟ قَالَ :يُعِيدُ.

(۱۰۷) حضرت عبدالحمید بن جبیر بن شیبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھرنماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ هُ مَعنَا مَنَا لِي شَيهِ مِرْ جِم (جلام) فَي الْأَشْعَتِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقُتِ (٨١٠٨) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقُتِ الصَّلَاة ، أَعَادَ الصَّلَاة.

(۸۱۰۸) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

( ۱۰۰۹) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُسْلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ فَيْصَلِّى ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۱۰۹) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اے پانی مل جائے تو وہ دوبارہ فران دور جھ

مماز پڑتے۔ ( ۸۱۱۰) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْوِيًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَكِمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ۸۱۱۰) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دئی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

ر ۸۱۱۱) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ۸۱۱۱) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم گر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

سربے۔ ( ۸۱۱۲) حَلَّنَبَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُعِيدُ. ( ۸۱۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ نمازیزھے۔

( ٨١١٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بن أبي عثمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۸۱۱۳) حضرت محمد بن عبدالرطن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اے پانی مل جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

ب و المار ا

( ٨١١٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلاةَ.

(۱۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے دقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ نماز بڑھے۔

## ( ٧٢٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُعِيدُ وَتُجْزِنُهُ صَلاَتُهُ

جوحضرات فرمات بي كراسے دوباره نماز پر صنے كى ضرورت نہيں اس كى نماز ہوجائے گى ﴿ ١٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَيَكِمَ مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَيَكِمَ فَيَكِمُ الْكَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا اللَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجُرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ.

(ابوداؤد ۳۴۲ دار قطنی ۲)

(AIIY) حصرت عطاء فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کو جنابت لاحق ہوگئی ان دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر دونوں کو وقت میں پانی مل گیا تو ایک نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسرے نے اسی نماز پراکتفاء کرلیا۔ان کا نبی پاک مِنْلِفْظَیَّۃِ ہے تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز پڑھی اسے دہراا جر ملے گا اور دوسرے کی نماز بھی ہوگئی۔

( ٨١١٧ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ أَبِى إِسُحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِى ّ ، قَالَ : يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدُ اغْتَسَلَ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاة.

(۱۱۷) حفرت علی جہا ہے جس کے جنبی نماز کے آخرِ وقت کا انتظار کرے گا ،اگراہے پانی مل جائے تو وضو کر لے اورا کر پانی نہ ملے تو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔اگراہے نماز پڑھنے کے بعد پانی مل جائے تو عنسل کر لے لیکن نماز کا اعادہ نہ کرے۔

( ٨١٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنِ ابنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لاَ يُعِيدُ.

(۸۱۱۸)حضرت ابوسلمه فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کااعا دہ نہیں کرےگا۔

( ٨١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ ذَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فِي وَقْتٍ فَلَمُ

(All9) حضرت ابن عمر دہافتہ فر ماتے 'بیں کہا گر کسی مخص نے تیم کیا پھر نماز پڑھی اور پھر نماز کے وقت میں شہر میں واخل ہو گیا تو وہ نماز کااعاد ہنیں کرےگا۔

( ٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَهُوَ فِى وَقُتٍ بَعُدَ مَا يَفُرُ ثُخُ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ. (۸۱۲۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے تیم کر کے نماز پڑھی پھرنماز ہے فارغ ہونے کے بعدا سے پانی مل بھی گیا تووہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے۔

( ٨١٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَغْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يُعِيدُ، قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

(٨١٢١) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ وہ نماز کونہیں و برائے گااس کی نماز ہوگئی۔

( ٨١٢٢) حَلَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :إذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ ، أَوْ صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمَّ أَوْ جَنَابَةٌ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِى وَقْتٍ أَوْغَيْر وَقَّتٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةً.

( ۸۱۲۲ ) حضرت سعید بن میتب اور حضرت شععی فر ماتے ہیں کہ اگر کس آ دمی نے قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، یا تیمّم کر کے نماز پڑھی، یا اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے کپڑوں پرخون لگا تھا یا جنابت میں نماز پڑھی، پھراس وقت میں یا وقت کے بعد پانی ملاتو اس پرنماز کااعادہ واجب نہیں۔

( ٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ ، فَإِنْ شَاءَ أَعَادَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُعِدُ.

(AITM) حَدِّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا فِي رُفُقَةٍ ، وعِكْرِمَةُ في رُفُقَةٍ ، فَلَمُ (AITE) حَدِّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا فِي رُفُقَةٍ ، وعِكْرِمَةُ في رُفُقَةٍ ، فَلَمُ يَكُنُ مَعَ عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَا ۚ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَأَتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَا ۚ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَأَتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَا ۚ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَآتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَا ۚ فَتَى مَنْ وَعَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۳) حضرت علم بن ابان فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدا یک جماعت میں سے اور میں ایک دوسری جماعت میں تھا، حضرت عکر مدنے ان عکر مدکی جماعت کے پاس پنچے تو حضرت عکر مدنے ان عکر مدکی جماعت کے پاس پنچے تو حضرت عکر مدنے ان سے فرمایا کہ کیا تم پہاڑوں کے او پر سورج کود کھے رہے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں ۔ حضرت عکر مدنے فرمایا کہ اگرتم سورج کود کھے پھر بھی ہم نماز کا اعادہ نہ کرتے کیونکہ ہمارے لئے تیم کافی ہے۔ پھر جب میں مقام جند پہنچا تو میری حضرت طاوس کے شاگر دعمرو بن مسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عکر مدکی اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس مسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عکر مدکی اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت طاوس سے عکر مدکی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہے حضرت طاوس سے عکر مدکی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دوہ بچے کہتے ہیں۔

( ٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نَبَاتَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ :خَرَجْتُ فِي سَفَرِ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ،

فَلَمَّا كَانَ مِنُ آخِرِ اللَّيْلِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمُت وَصَلَّيْت ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ الضُّحَى قَالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا بَكُرٍ أَعَدُتَ صَلَاتِي.

(۱۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں جج یا عمرہ کے ایک سفر پرتھا، جب رات کا آخری حصہ ہوا تو مجھے جنابت لاحق ہوگئی۔ ہمارے پاس پانی نہ تھا، میں نے تیم کر کے نماز پڑھی، جب چاشت کا وقت ہوگیا تو ایک آ دمی نے کہا کہ اے ابو بکر! آپ نے اپنی نماز دہرالی؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے ہیں سال تک بھی پانی نہ ملے تو کیا میں نماز کا اعادہ کروں گا؟

#### ر دوو ردو 6 ( ٧٢٥ ) الرجل يصلي وشعرة معقوص

#### بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز پڑھنا کیساہے؟

( ANTA ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُخَوَّلِ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا سَاجِدٌ قَدْ عَقَصْتُ شَعْرِى فَحَلَّهُ ، أَوَ قَالَ : فَنَهَانِي عَنْهُ. (ابوداود ۲۳۲ ـ عبدالرزاق ۲۹۹۰)

(٨١٢٦) حضرت ابو رافع شائق فرماتے ہیں کہ میں بالوں کی چوٹیاں بنا کر نماز پڑھ رہا تھا، میں صالب تجدہ میں تھا کہ نبی یاک مِلْ فَقِیْكَةَ مِیرے یاسے گذرے،آپ نے میرے بالول كوكھول دیا۔ یا جھے اس سے منع فرمایا۔

( ٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ ، فَذَكُوا حَدِيثًا غَيْرً أَنَّ مَعَنَاهُ أَنَّهُمًا كَرِهَاهُ.

(۸۱۲۷) حضرت عمر بن خطاب دیا پیشو اور حضرت حذیفه دیا پیشئے نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا که آ دمی بالوں کی چوٹیاں باندھ کر نماز پڑھے۔

( ٨١٢٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَى عُثْمَانُ رَجُلاً يُصَلِّى وَقَدْ عَقَدَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ أَخِى مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَقَدُ عَقَصَ شَعْرَهُ مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوكٌ.

( ۱۲۸ ) حضرت ابان بن عثان فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان رہا تھ نے ایک آ دمی کو دیکھا جو بالوں کی چوٹیاں باندھ کرنماز پڑھ ر ہاتھا۔انہوں نے اس سے فر مایا کہ اس شخص کی مثال جو بالوں کو گوندھ کرنماز پڑھے اس شخص کی می ہے جو ہاتھوں کو باندھ کرنماز ادا کرے۔

( ۸۱۲۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا صَلَّى وَقَعَ شَعْرُهُ الأَرْضَ. ( ۸۱۲۹ ) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابن عباس شہر شائز پڑھتے توان کے بال زمین پر لگتے تھے۔

( ٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ

يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا صَلَّيْت فَلَا تَعْقِصُ شَعْرَكَ ، فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسُجُدُ مَعَكَ وَلَكَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجُرٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَتُوبَ ، فَقَالَ :تَتْرِيبُهُ خَيْرٌ لَك.

( ۱۳۰۰) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ ٹاٹٹو مسجد میں داخل ہوئے تو ویکھا کہ ایک آ دی بالوں کو باندھ کرنماز پڑھر ہاہے، جب وہ نمازے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ رٹاٹٹو نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھوتو اپنے بالوں کی چوٹیاں نہ باندھو، کیونکہ تمہارے بال بھی تمہارے ساتھ مجدہ کرتے ہیں، اور تمہیں ہر بال کے مجدے کا ثو اب ملتا ہے۔ ایک آ دمی نے کہا کہ مجھے ڈرہے کہ کہیں میرے بال تتر بتر نہ ہوجا کیں۔ حضرت عبداللہ ڈیاٹٹو نے فرمایا کہ ان کا بکھر ناان کے باندھنے سے بہتر ہے۔

( ٨١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى يَضفِرُ شَعْرَهُ فَإِذَا صَلَّم نَشَرَهُ.

(۸۱۳۱) حضرت ابوفروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بالوں کی مینڈیاں بنایا کرتے تھے لیکن جب نماز پڑھتے تو انہیں کھول دیتے تھے۔

( ٨١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ عَقْدَ الرَّجُلِ شَعْرَهُ فِي الصَّلَاة.

(۸۱۳۲) حضرت ابراہیم نماز میں بالوں کی چوٹیاں بنانے کو مروہ قرار دیتے تھے۔

( ٨١٣٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :لاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ عَافِصٌ شَعْرَهُ.

(۸۱۳۳)حفرت ملی دولتی فرماتے ہیں کہ بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز نہ پڑھو۔

( ٨١٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أُمِرُتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلَا تَوْبًا.

(۸۱۳۴) حضرت ابن عباس بنئة پيئزئاسے روايت ہے كہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ إِنے ارشاد فر مايا كه مجھے تھم ديا گيا ہے كہ ميں سات ہڑيوں پر سجد ه كروں اور ميں بالوں كواور كيڑوں كونہ لپيٹوں \_

( ٨١٣٥ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُمِرَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. (بخارى ٨١٥ـ ابوداؤد ٨٨٢)

(۸۱۳۵) حضرت ابن عباس ٹن افر ماتے ہیں کہتمہارے نبی مَرَّافِظَةَ نے تھم دیا ہے کہ سات بڑیوں پر بجدہ کیا جائے اورانہوں نے تھم دیا ہے کہ ہات بڑیوں پر بجدہ کیا جائے اورانہوں نے تھم دیا ہے کہ بالوں اور کپڑوں کونہ باندھا جائے۔

( ٨١٣٦ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِأ ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا فِى الصَّلَاةِ . (۸:۳۲) حضرت عبدالله رفاق فرماتے ہیں کہ ہم پاؤن رکھنے کی جگہ سے سے وضونہیں کیا کرتے تھے اور نماز میں بالوں اور کپڑوں کونہیں لینٹتے تھے۔

# ( ۷۲۶ ) في سل السَّيْفِ فِي الْمُسْجِدِ مسجد مين تلوارسو نتنے كابيان

( ٨١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُّ بَرِيِّعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ يبصرُ السُّيُوفَ فَكَانَ إِذَا أَتِيَ بِالسَّيْفِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ بِهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ.

(۸۱۳۷) حفرت مجمع فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن یزید تلواروں کا شوق رکھتے تھے، جب ان کے پاس کوئی تلوار معا کند کے لئے لائی جاتی تووہ مجدسے ہاہر جا کرا سے نکالتے اور دیکھتے تھے۔

( ٨١٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعاذ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : لَا يُسَلُّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ.

(۸۱۳۸)حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن خزاعی فرماتے ہیں مجدمیں تلوارنہیں سونتی جائے گ ۔

( ٨١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى أَو نُهِيَ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ.

(٨١٣٩) حفرت عطاء نے مجدمیں تلوار کے سونتنے سے منع کیا ہے۔

# ( ٧٢٧ ) في الرجل يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامِ

# اگرکوئی آ دمی مسجد میں سے تیر لے کر گذرنا چاہے تو کیسے گذر ہے؟

( ٨١٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا. (بخارى ٢٠٤٣ ـ مسلم ١٢١)

(۸۱۴۰) حضرت جابر من الله فرماتے ہیں کہ ایک وی مجد سے تیر لے کر گذرا تو نبی پاک مَنْ اَنْتَظَافِی آنے اس سے فرمایا کہ ان کے نو کیلے حصوں کوسنھال کے رکھو۔

( ۱۸۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نُصُولِهَا. (بخارى ۲۵۲- ابوداؤد ۲۵۸۰) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نُصُولِهَا. (بخارى ۲۵۲- ابوداؤد ۲۵۸۰) (۱۳۱۸) حفرت ابوموى وَيُنْ فِي مِن عَلَى تَيْمِ لَى مُرْمَجِد سے گذر ہے وایت ہے کہ رسول الله مِنْ فَيُنْفَعَ أَنْ ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی تیم لے کرمجد سے گذر ہے وان کے نوکیا حصول کوسنجال کر جلے۔

' ٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَوَرُت بِنَبْلٍ فَامْسِكْ بِنِصَالِهَا.

(۸۱۴۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے گوئی تیر لے کرمجد سے گذر بے توان کے نو کیلے حصوں کوسنجال کر چلے۔

# ( ٧٢٨ ) في القراءة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَنْ كُرهَه

#### جن حضرات نے رکوع اور سجدوں میں قراءت کومکروہ قرار دیا ہے

( ٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ حَلْفَ أَبِى بَكُوٍ ، وَقَالَ : كَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُوَى لَهُ أَلَا وَإِنِّى نَهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا.

(۸۱۳۳) حفرت ابن عباس تفایق فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْفِظَةً نے مرض الوفات میں پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت الوبکر دلائٹو کے پیچھے مفیس بنائے کھڑے ہیں۔آپ نے فرمایا''الے لوگو! نبوت کی مبشرات میں سے صرف سپچ خواب باتی بچے ہیں جنہیں مسلمان دیکھے گایا اسے دکھائے جائیں گے۔غور سے سنو! مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں''

( ٨١٤٤ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَلَّاثِنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ :نهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآن وَأَنَا رَاكِعٌ. (مسلم ٢١٣ ـ احمد ١/ ٨١)

(٨١٣٨) حضرت على ويلثون في كوف مين فرمايا كدرسول الله مَ المِنْفَظَةُ في مجصد كوع مين تلاوت كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :لَا تَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ رَاكِعْ ، وَلَا سَاجِدٌ.

(٨١٣٥) حضرت على ولافور فرماتے ہیں كەركوع اور سجدے كى حالت ميں تلاوت نه كرو\_

( ٨١٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ السَّجُدَةَ وَأَنَا سَاجِدٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ :يُجْزِئُكَ وَلِمَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ.

(۸۱۳۷) حفزت عبیداللہ بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ اگر میں حالب ہجود میں آیب سجدہ پڑھوں تو سجد ہُ تلاوت کیسے کروں؟ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے لئے وہی سجدہ کافی ہے، لیکن تم حالب ہجود میں تلاوت کیوں کرتے ہو؟ ( ٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَا قِوَانَةَ فِى الرُّكُوعِ وَلَا فِى السُّجُودِ ، إنَّمَا جُعِلَا لِذِكُرِ اللهِ تَعَالَى.

(٨١٧٧) حضرت مجامد فرماتے ہیں كـركوع اور جود ميں قراءت نہيں ہے، يدونوں اركان الله كے ذكر كے لئے بنائے ملئے ہیں۔

# ( ٧٢٩ ) من رخص فِي الْقِرَانَةِ في الركوع وَالسَّجُودِ

#### جن حضرات نے رکوع و جود میں تلاوت کی اجازت دی ہے

( ٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَأَ ثُلُكَ الْقُرْآنِ وَهُو رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدٌ لله الوَّاجِدِ الصَّمَدِ.

(۱۳۸) حضرت رئیج بن خثیم فرماتے ہیں کد کیاتم میں ہے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ رکو فع یا سجدے میں یکتا اور صداللہ کے لئے ایک تبائی قرآن کی تلاوت کرے۔

( ٨١٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ شَيْخٍ كَانَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَرَأَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ رَفَعً رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْمَائِدَةَ.

(۸۱۴۹) حضرت ابان بن صمعہ حضرت عبداللہ بن زہیر واٹھ کے پاس موجود ایک شخ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زہیر واٹھ کے اس موجود ایک شخ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زہیر واٹھ کے تو سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ، پھر سجد سے میں گئے تو سورۃ النساء کی تلاوت کی ، پھر سراٹھ ایا تو سورۃ المائدہ کی تلاوت کی۔

( ٨١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُرُأُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ. ( ٨١٥٠ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر رکوع وجود میں تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٨١٥١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا عَجَّلَ الرَّجُلُ فَرَكَعَ وَبَقِى عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ أَنْ يَقُرَأَهُمَا وَهُوَ رَاكِعٌ.

(۱۵۱) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب آ دمی کورکوع کی جلدی ہوتو وہ کسی سورت کی باتی ماندہ ایک یا دوآ بیتیں رکوع میں پڑھ لے۔

# ( ٧٣٠) في المسجد يُنْسَبُ إلَى قَوْمِ فيقال مَسْجِدٌ بَنِي فُلاَنٍ كيامسجد كاكسي قوم كي طرف منسوب كرنا جائز ہے؟

( ٨١٥٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ يَذْكُرُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ

الدُّنيا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ : كُمْ للتَّيمُ مَسْجِدًا.

(۱۵۲) حصرت ابوحیان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت رئیج بن خثیم کو بھی کسی دنیاوی بات کا تذکرہ کرتے نہیں ساسوائے اس بات کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنوتیم کی کتنی مسجدیں ہیں؟

( ٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرًّا وأَبَا وَائِلٍ يَقُولَانِ : مَسْجِدُ يَنِي فُلَانٍ.

(۸۱۵۳) حفرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت زراور حضرت ابووائل کہا کرتے تھے کہ بنوفلاں کی محید۔

( ٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : مَسْجِدٌ يَنِي فُلَانٍ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ :مُصَلَّى يَنِي فُلَان.

(۸۱۵۴)حضرت ابراہیم اس بات کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ بیکہا جائے بنوفلاں کی مسجد البتہ بنوفلاں کی جائے نماز کہنے کو جائز قرار دیتے تھے۔

( ٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَارِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَانَّا مَسْجِدَ مُعَاذٍ.

(٨١٥٥) حفرت جابر فرماتے ہیں كديية كهو 'معاذ كى مجد'

# ( ٧٣١ ) من رخص لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

## جن حضرات نے متحاضہ کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دونماز وں کوجمع کر لے

( ٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ، قَالَ : تؤَخِّرُ الْمُسْتَحَاضَةُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَقْرِنُ بَيْنَهُمَا ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.

(۸۱۵۲) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہر کی نماز کومؤ خرکر کے اور عصر کی نماز کوجلدی پڑھے گی اوران دونوں کو ایک دوسرے سے ملائے گی اور دونوں کے لئے ایک مرتبغشل کرے گی۔وہ مغرب کی نماز کومؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز کوجلدی پڑھے گی اور دونوں کے لئے ایک مرتبغشل کرے گی اور پھر فجرکی نماز کے لئے عشل کرے گی۔

( ٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ : تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّالَاتَيْنِ.

( ۸۱۵۷ ) حضرت عکرمەفر ماتے ہیں کەمتخاضە دونمازوں کوجمع کرے گی۔

( ٨١٥٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : إِنْ شَانَتْ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَهُمَا.

(٨١٥٨) حضرت قاسم فرماًتے ہیں کہ مستحاضہ اگر جا ہے تو دونوں نمازوں کوجمع کرلے۔

# ( ٧٣٢ ) من كرة أن يَقُولَ الْعَتَمَةُ

### جوحضرات عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہنے کومکر وہ قرار دیتے ہیں

( ٨١٥٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ فَإِنَّمَا هِى الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا تَدْعُونَهَا الْعَنَمَةُ لِإِغْتَامِ الإِبِلِ.

(٨١٥٩) حضرت ابوسلمه بن عبد الرَّمَّنَ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ فَا فرمایا کداعراب کونمازوں کے ناموں میں تم پرغالب نہیں ہونا چاہئے ، یہ نمازعشاء کی نماز ہے اور تم اے' العتمۃ'' کہتے ہو، بیلفظ تو''اعتام الائل' (اونٹوں کا شام کے وقت میں واخل ہونا) سے ماخوذ ہے۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّمَا هِيَ فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبلِ. (مسلم ٢٢٩- احمد ٢/ ١٠)

(۸۱۷۰) حضرت ابن عمر جلی فی فرناتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفَظَائِیَا کہ اعراب کونماز ول کے ناموں میں تم پر غالب نہیں ہونا چاہئے ،اس نماز کا نام اللہ کی کتاب میں عشاء ہے،اسے عتمہ اس لئے کہاجا تا ہے کیونکہ اس وقت (شفق کے غائب ہونے کے بعد) دیباتی اپنے اونٹول کا دودھ دھوتے ہیں۔

( ٨٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّمَا هِىَ فِى كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ. (ابويعلى ٨٦٥ـ بيهقى ٣٤٣)

(۱۲۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فی فی فی فی می ایک میر فی بیاک میر فی فی ایک اعراب کونمازوں کے ناموں میں تم پر غالب نہیں ہونا چاہئے ،اس نماز کا نام اللہ کی کتاب میں عشاء ہے،اسے عتمہ اس لئے کہاجا تا ہے کیونکہ اس وقت (شنق کے غائب ہونے کے بعد ) دیباتی اپنے اونٹوں کا دور ھرھوتے ہیں۔

( ٨١٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، أَوْ نَهَى نَهْيًا شَدِيدًا.

(۸۱۶۲) حفرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا تھ جب لوگوں کوعشاء کی نماز کوعتمہ کہتے ہوئے سنتے تھے تو بہت غصے ہوتے اور اس ہے منع فرماتے۔ ( ٨١٦٣ ) حَدَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةُ. ( ٨١٦٣ ) حفرت ابن سير ين عشاء كي نماز كوعتمه كهنا كروه قرار ديت تقيد

( A174 ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ الْعَبْسِى ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ :الشَّيْطَانُ.

(۸۱۲۳) حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفاظ ہے یو چھا کہ عشاء کی نماز کوسب سے پہلے عتمہ کس نے کہا؟انہوں نے فرمایا شیطان نے۔

( ٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

(١١٦٥) ايك اورسند سے يونبي منقول ب\_

( ٨١٦٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمًا وَهُوَ يَقُولُ : لَا تَقُلِ الْعَتَمَةَ إِنَّمَا هِىَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ مَرَّتَيْنِ.

(٨١٧٢) حضرت عبدالله بن ابی ساره فرماتے ہیں کہ حضرت سالم نے دومر تنبه فرمایا که اس نماز کوعتمہ نہ کہویہ عشاء آخر ہ ہے۔

## ( ٧٣٣ ) من سماها العُتَمة

# جن حضرات نے عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہاہے

( ٨٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُنْمَانَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ عاصِمٍ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ :بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ :أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاة ، فَقَدْ فُضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأَمَمِ ، وَلَمْ تُصَلَّهَا أُمَّةً قَلْكُمْ.

(۱۲۷) حفرت معاذ بن جبل جہافی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روز عشاء کی نماز کے لئے آپ مُؤَفِّنَ کَا تَق تشریف آوری کا بہت انظار کیا، لیکن آپ نے اتن ویر کردی کہ ایک آومی کہنے لگا کہ آپ تشریف نہیں لا کیں گے۔ اتنے میں آپ تشریف لائے تو ایک آومی نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمارا خیال بیتھا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور اب تشریف نہیں لا کمی گے۔ نبی پاک مُؤَفِّنَ اَجْ نَے فر مایا کہ اس رات کو اند هرے میں پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں ساری امتوں پر اس نمازی وجہ سے فضیات وی گئی ہے، ہم سے پہلی امتیں بینماز نہیں پڑھی تھیں۔

( ٨٦٨ ) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأْبِى بَكْرٍ :مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَثَمَةِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. (۱۱۸) حضرت جابر ولا تقو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّفْلِقَائِ نے حضرت ابو بکر ولا تقو سے پوچھا آپ وتر کب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات کے شروع جھے میں ،عتمہ کے بعد ،سونے سے پہلے۔

( ٨٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إِلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ جَاوَزْت ذَلِكَ فَقَصِّر.

(۸۱۲۹) حفرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ جب تنہیں کی دن عتمہ کی نماز تک سفر کرنا ہوتو نماز میں قصر نہ کر و ۱ گرعتمہ کی نماز سے زیادہ سفر کرنا ہوتو قصر کرو۔

# ( ٧٣٤ ) قُولُهُ تعالى (وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِك)

ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِك ﴾ 'اپنى دعامين آواز كواونچامت كرو' كَيْ نَفْير ( ٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتُ :فِى الدُّعَاءِ.

(٠٤١٨) حضرت عائشہ شين عنائلہ تعالى كفرمان ﴿ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ كے بارے ميں فرماتی ہيں كہ اس سے مراد دعاہے۔

( ٨١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :الدُّعَاءُ.

(اکا۸) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ كے بارے ميں فرماتے ہيں كه اس سے مراد دعاہے۔

( ٨١٧٢ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قِرَائَةُ الْقُرْآنِ.

(۸۱۷۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کداس سے مرادقر آن کی تلاوت ہے۔

( ٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ أَبِي عِيَاضِ قَالَ :الدُّعَاءُ.

(۸۱۷۳) حفرت ابوعیاض الله تعالی کے فرمان ﴿ وَ لَا تَنْجَهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُنْخَافِتُ بِهَا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دعا ہے۔

( ٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ يُغْجِبُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينُ وَيَسُوءُ الْكُفَّارَ ، قَالَ فَنزَلَتْ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾. (بخارى ٣٤٣٢ـ ترمذى ٣١٣٦)

- (۸۱۷۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مِنْزِ فَقَعَ فَم اءت فرماتے تو آواز کواو نچا کرتے ،اس ہے سلمان خوش ہوتے اور کفار کو برالگنا،اس پربیآیت نازل ہوئی ﴿ وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾
- ( ٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمْ يُخَافِتُ مَنْ أَسْمَعَ أَذْنَيْهِ.
  - (٨١٧٥) حضرت عبدالله روائن فرمات بين كه جس كانون كوده سنار باساس كوني بات يوشيده نهيس
- ( ٨١٧٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلُتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الْقِرَائَةِ ؟ فَقَالَ :أَسُمِعُ نَفْسَك.
- (۸۱۷۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دل کوسناؤ۔
- ( ٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قِرَائَةِ النَّهَارِ :أَسْمِعْ نَفْسَك.
  - (۸۱۷۷)حضرت حسن دن کی نماز وں کی قراءت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے دل کوسناؤ۔
- ( ٨١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عِنْدَ الْبَيْتِ جَهَرَ بِقِرَائِتِهِ ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُؤُذُونَهُ فَنْزَلَتْ : (وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) الآيَةَ.
- (۸۱۷۸) حفزت ابوعیاض فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِ ﷺ جب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے تو اپنی آواز کو بلند فرماتے، جس پر مشرکین ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی ﴿ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾
- ( ٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) قَالَ :الدُّعَاءُ.
- ( ۱۷۹ ) حضرت ابن عباس تفاین الله تعالی کفر مان ﴿ وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مراد دعا ہے۔ ہیں اس مراد دعا ہے۔
  - ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الدُّعَاء .
- (۸۱۸۰) حضرت مجاہداللہ تعالی کے فرمان ﴿ وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس سے مراد دعاہے۔
- ( ٨١٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ أَعْرَابٌ لِبَنِى تَمِيمٍ إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا :اللَّهُمَّ ارْزُفْنَا مَالاً وَوَلَدًا ، فَنَزَلَتُ (وَلَا تَجْهَرُ

بصَلَاتِك).

(٨١٨١) حضرت عبدالله بن شداد وَيُنْ تَعْدُ فرمات بين كه بنوقيم كه ديها تيول كامعمول بيتها كه جب نبي ياك مَلِينفَيْغَ سلام كجيسر ته تو وه كماكرت ت من كدا الله الجميل مال واولا دعطا فرما اس يربيآيت نازل مولى ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ ( ٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ بِنَحْوِهِ. (۸۱۸۲) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ٨١٨٣ ) حَلَّاتَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ قَالَ :تُحْسِنُ عَلَانِيَةً وَتَجَوَّزُ سِرًّا ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ قَالَ :تُجْعَلُها سَوَاءً فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

(٨١٨٣) حفرت ابن سيرين الله تعالى كفرمان ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ كي بار يس فرماتي بي كه اسے علان مطور پرخوبصورت اور پوشیدہ طور پرعمدہ ہونا جا ہے۔ اور الله تعالی کے فرمان ﴿ وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں کداس کامعنی ہے کہم اسے ظاہری اور باطنی طور پر برابر رکھو۔

( ٨١٨٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَالِمٌ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا﴾ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ وَكَانَ مُسَيْلِمَةُ قَدْ تَسَمَّى الرَّحْمَان ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : قَدْ ذَكَرَ مُسَيْلِمَةَ إِلَهَ الْيَمَامَةِ ، ثُمُّ عَارَضُوهُ بِالْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ وَالصَّفِيرِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾. (طبرى ١٨٢)

(٨١٨٣) حفرت سعيد فرماتے ہيں كه نبي پاك مَرَافِينَ عَجَ بسم الله الرحمٰن الرحيم كواد فجي آواز سے پڑھتے تھے۔اورمسيلمه اپنے آپ كو رحمٰن كہتا تھا۔مشركين نے جبآب ے بسم الله ميں الرحمٰن كالفظ سنا تو كہنے لگے كه انہوں نے يمامه كے معبود مسلمه كاذكركيا ہے، پرنوبت مناظرے چین اور شوروغل تک پین گئ،اس پریدآیت نازل موئی ﴿ وَلاَ تَجْهَدُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا ﴾

# ( ٧٣٥ ) في تسمية الرَّجَال فِي الدُّعَاءِ

## دعا میں لوگوں کا نام لینے کا بیان

( ٨١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ فِي صَلَامِهِ وَيُسَمِّيهِ.

(٨١٨٥) حضرت ہشام فرماتے ہیں كەمىرے والدحضرت عردہ اپنى نماز میں حضرت زبير را الله كانام ليتے اور ان كے لئے دعا کرتے <u>تھے۔</u>

( ٨١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنِّي لأَدْعُو لِسَبْعِينَ مِنْ إِخُوانِي وَأَنَا سَاجِدٌ.

(٨١٨٢) حضرت ابوالدرداء ولأفخذ فرماتے ہیں کہ میں تجدے کی حالت میں اپنے ستر بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں۔

( ٨١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّفْبِيِّ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُسَمَّى الرَّجَالَ بَعْدَ الصَّلَاة.

(۸۱۸۷) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہانئ نماز کے بعد کی دعا میں لوگوں کا نام لیا کرتے تھے۔

( ٨١٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُرُوَةَ بْنَ الزَّبْيُرِ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلزَّبَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَسْمَاءَ بِنْت أَبِى بَكْرِ.

(۸۱۸۸) حفرت فضل بن عطیہ فر ماتے ہیں کہ مجھے اس مخف نے بتایا جس نے عروہ بن زبیر کودیکھا ہے کہ وہ نماز میں کہا کرتے تھے

(ترجمه) اے اللہ ! زبیر کی مغفرت فرما، اے اللہ ! اساء بنت الی بمر کی مغفرت فرما۔

( ٨١٨٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَهُمَا قَالَا :اُدُّعُ فِي صَلَاتِكَ بِمَا بَذَا لَك.

(۸۱۸۹) حضرت حسن اور حضرت معنی فرماتے ہیں کدانی نماز میں جس کے لئے تہمیں اچھا گلے دعا کرو۔

( ٨١٨. ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : نُبَنْت أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ لَا يُسَمَّى أَحَدٌ فِي الدُّعَاءِ.

(۸۱۹۰) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطاکھا کہ دعامیں کسی کا نام نہ لبا جائے۔

( ٨١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلزَّبَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَاسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيق.

(۱۹۱۸) حضرت فرافصہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رہائی کو تجدیے کی حالت میں یہ کہتے سنا (ترجمہ) اے اللہ! زبیر کی مغفرت فرما۔ مغفرت فرما، اے اللہ! اساء بنت الی بکر کی مغفرت فرما۔

( ٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ فِى الصَّلَاة :اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى غُلَامًا ، وَلَا يُسَمِّى.

(٨١٩٢) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نماز میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کدا ہے اللہ! مجھے لڑکا عطا فرما۔ البنة نام ندلے۔

#### ( ٧٣٦ ) في الكلام فِي الصَّلاة

#### نماز میں کلام کرنے کا ذکر

( ٨١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانَ : لَا يَفْطُعُ الصَّارَة شَیْءً إِلَّا الْكَلَامُ وَالْحَدَثُ. ( ۸۱۹۳ ) حضرت عثان تفاتخ فر ماتے ہیں کہ نماز کوسوائے کلام اور بے دضو ہونے کے کوئی چیز نہیں تو ڑتی۔

( ٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاة فَقَالَا : إِذَا تَكَلَّمَ وَقَدُ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَزَادَ فَقَدُ مَضَتُ ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُوِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۱۹۹۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت جماد نے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں کلام کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ نماز ہوئی اور وہ مجدہ سہو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ نماز پوری کرنے کے احد پچھاضافہ کرر ہاتھا اس وقت کلام کیا تو اور ہوئی اور وہ بارہ نماز پڑھے گا۔ کرے اور اگر نماز یوری کرنے سے پہلے کلام کیا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٨١٩٥ ) حَلَّانَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَسْتَأْنِفُ.

(۸۱۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ نماز پڑھےگا۔

( ٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَكَلَّمَ فِى الصَّلَاة أَعَادَ الصَّلَاة ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُصُوءَ.

(۸۱۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے نماز میں کلام کیا تو وہ نماز تو دوبارہ پڑھے گا البتہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔





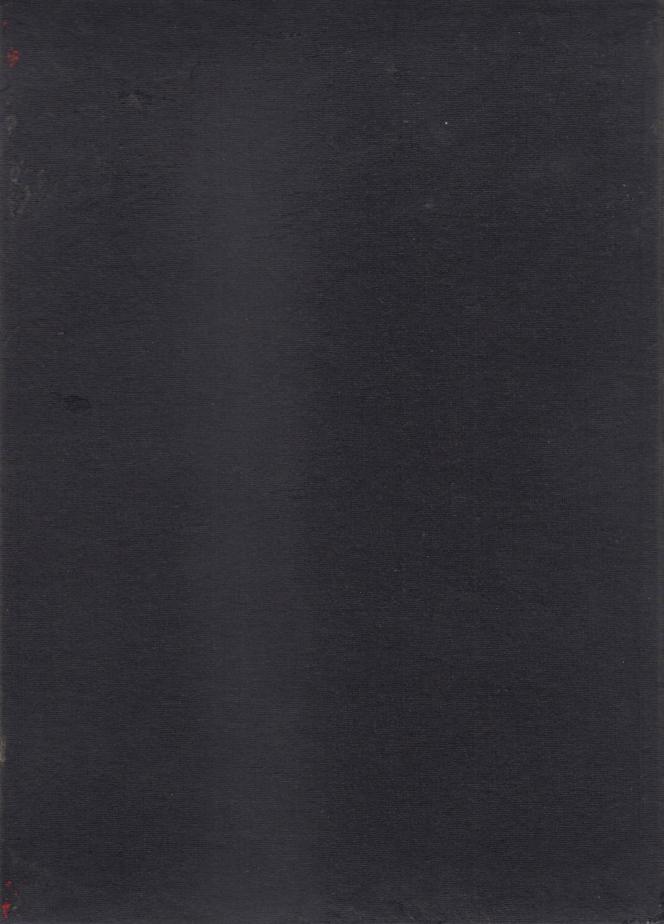